

#### www.ahlehaq.org

فَقِيدُ وَاحِدُ اَشَدُّ عَلَى الشَّيطِنِ مِن الْفِ عَالِدِ

في المركم على الدو

تسهيل وعنوانات مولانا ابوعير خطيب تامع منجذ دَفعة لللدين الم م ترجم مولانا مستام نيرعلى اللهة الا مولانا مستارم نيرعلى المنطط مصنف تفيير موابث الرحم وعين الهسرارة عيره

و-كتاب العتاق. و-كتاب الايمان و-كتاب الحدود و-كتاب السرقة و-كتاب السير و-كتاب اللقيط و-كتاب اللقطة و-كتاب اللباق و-كتاب المفقود

مكتر كارتهان كالمركب و المراد المراد

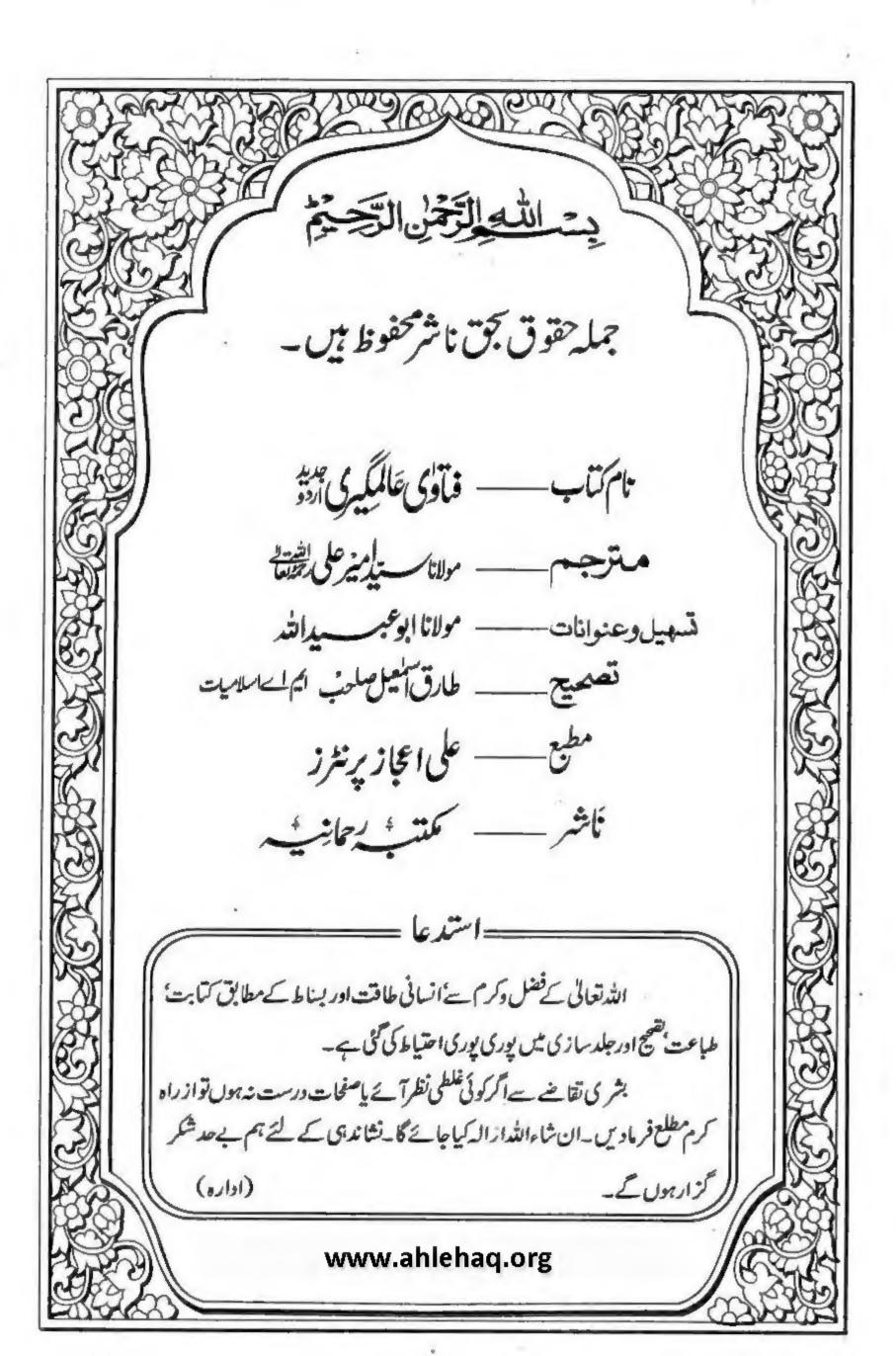

### فهرست

| صفحه  | مضمون                                                                                                           | صنحد         | مضمون                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 1+4   | فصل الم كفاره كے بيان ميں                                                                                       | 4            | خانب العتاق خان                                      |
| 114   | @: \( \sqrt{i}                                                                                                  |              | 0: C/4                                               |
|       | دخول وسکنی پرقسم کھانے کے بیان میں                                                                              |              | عمّاق کی تفسیر شرعی اور اس کے رکن وحکم وانواع وشرط و |
| سوسوا | @: Or                                                                                                           |              | سبب و الفاظ کے بیان میں اور ملک وغیرہ کے سبب         |
|       | نکلنے اور آنے اور سوار ہونے وغیرہ کی قشم کھانے کے                                                               |              | ہے عنق واقع ہونے کے بیان میں                         |
|       | بيان ميں                                                                                                        | 14           | 0:00                                                 |
| IMA   | (a): (b)                                                                                                        |              | ملک وغیرہ کی وجہ ہے آ زاد ہونے کے بیان میں           |
|       | کھانے اور پینے وغیرہ کی شم کھانے کے بیان میں                                                                    | 19           | (P): (V)                                             |
| 144   | (D: O/4                                                                                                         | be de        | معتق البعض کے بیان میں                               |
| 14.7  | کلام پرسم کھانے کے بیان میں                                                                                     | <b>J</b> (4) | (P: Q/4                                              |
| IAZ   | باب: ۞<br>طلاق وعثاق کی متم کے بیان میں                                                                         | ٣٩           | دوغلاموں میں ہے ایک کے عنق کے بیان میں               |
| 19+   | ران د المان الم | , ,          | باب: ﴿<br>عتق كے ساتھ قتم كھانے كے بيان ميں          |
| 11.   | خرید و فروخت و نکاح وغیرہ میں قتم کھانے کے                                                                      | 24           |                                                      |
| 14    | ا بيان ميں                                                                                                      |              | عتق بحجل کے بیان میں                                 |
| r+0   | 10:0/i                                                                                                          | 44           | . (بالب                                              |
|       | حج ونماز وروز ہیں قتم کھانے کے بیان میں                                                                         |              | عتق کے ساتھ میں کھانے کے بیان میں                    |
| FFI   | 10:0/i                                                                                                          | ۸+           | @:                                                   |
|       | کیڑے پہننے و پوشش وزیور وغیرہ کے تھے کھانے کے                                                                   |              | استیلاد کے بیان میں                                  |
|       | بيان ميں                                                                                                        | 91           | هه کتاب الایمان هه هاه                               |
| 114   | (B): C/4                                                                                                        |              | 0: QV                                                |
|       | ضرب قبل وغیرہ کی شم کے بیان میں                                                                                 |              | يمين كى تفيير شرى 'أس كے ركن وشرط و تعلم كے          |
| 444   | (B): 0/7                                                                                                        |              | بيان ش                                               |
|       | تقاضائے وراہم میں فتم کھانے کے بیان میں                                                                         | ٩٣           | @:                                                   |
|       |                                                                                                                 |              | ان صورتوں کے بیان میں جوشم ہوتی ہیں اور جوہیں        |
|       |                                                                                                                 |              | ہوتی میں                                             |

|      | (300) | 000      |                    |
|------|-------|----------|--------------------|
| فقيش | 560   | m ) Tors | فتاوي عالمگيري طدر |
|      | 000   | 1000     | ( )                |

| 200  | مضمون                                                   | صفحه | مضمون                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIA  |                                                         | rrr  | مهر الحدود م الله المعدود الم                                                                      |
|      | قطاع الطريق كے بيان ميں                                 |      | 10: C/r                                                                                            |
| rrr  | مجاهد كتأب السير مجاهد                                  |      | ر کی تفسیر شرعی اور اس کے رکن کے بیان میں                                                          |
|      | D: 0/1                                                  | rrr  |                                                                                                    |
|      | اس کی تفسیر شرعی وشرط و حکم کے بیان میں                 |      | نا کے بیان میں                                                                                     |
| P"P" | (D): Or                                                 | roi  | ⊕: ,                                                                                               |
|      | قال کی کیفیت کے بیان میں                                |      | و وطی موجب عد ہے اور جونہیں ہے اُس کے                                                              |
| PPY: | 6: C/p                                                  |      | يان ييس                                                                                            |
|      | مصالحہ اور امان کے بیان میں                             | TOA  | @: C/r                                                                                             |
| ror  | @: Q/4                                                  |      | نا پر گواہی دینے اور اس سے رجوع کرنے کے                                                            |
|      | غنائم اوراس کی تقلیم کے بیان میں                        |      | ان میں                                                                                             |
|      | O: de                                                   | r .  | @: O/                                                                                              |
|      | غنائم کے بیان میں                                       |      | راب خوری کی حدمیں                                                                                  |
| F44  | (P: de                                                  | 121  | 10:0/4                                                                                             |
|      | کیفی <u>ت ق</u> سمت میں<br>                             |      | رالقذ ف اورتعزیر کے بیان میں<br>                                                                   |
| 424  | (P): 0-2                                                | . 1  | الله الله وربيان تعزير                                                                             |
|      | تعفیل کے بیان میں                                       | 791  | السرقة م                                                                                           |
| PAA  | (a) : C/V                                               |      | (1): O/v                                                                                           |
| e    | استبلاء کفار کے بیان میں                                |      | رقہ اور اس کے ظہور کے بیان میں                                                                     |
| 4.4  | (1) : Q'V                                               | F*** | ( ) : ( ) !                                                                                        |
|      | متامن کے بیان میں<br>نو بلنہ نہ                         | 1    | ن صورتوں کے بیان میں جن میں ہاتھ کا ٹا جائے گا'<br>سد نند فصلہ مد                                  |
| ļ. p | نفتن : ①<br>منتامن کے امان لے کے وارالحرب میں واخ       |      | ں میں تین تصلیں ہیں<br>رید ہے جبر میں اترین میں میں                                                |
|      |                                                         |      | الله عن عن من المحالاتا جائے گا<br>الله من من من من الله من الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 14-2 | ہونے کے بیان میں<br>فصل : ﴿                             |      | سن : ﴿ حرز اور حرز سے لینے کے بیان میں<br>سن : ﴿ کیفیت قطع واسکے اثبات کے بیان میں                 |
|      | سن . رہی<br>حربی کے امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہو.  | 1    |                                                                                                    |
|      | تربی سے اماق سے تروروں تلام میں وہ س او.<br>کے بیان میں |      | باب: ﴿<br>مارق مال سرقہ میں جوشے پیدا کر دے اُس کے                                                 |
| -    | ت المالية                                               |      | ناری مان مرفد میں ہوتے پیدا کردے اس سے<br>یان میں                                                  |

# فتاوی عالمگیری ...... جلد 🗨 کیگر د کی کیگر و کی فکرنست

|       | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | مضمون                                               |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------|
| ماسام | بريش مسلمان ہو کر پھر آخر کو پھر گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الاس كا      | · •                                                 | de     |
| AFM   | (1) : Or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | ہر بیرے بیان میں جو بادشاہ الل حرب <sup>م</sup>     |        |
|       | ہوں کے بیان می <i>ں</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إياغ         | دار شکر کے ماس بھیجے                                | 15     |
| 727   | معلام كتاب اللقيط معلام»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MIT          | @: Or                                               |        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | زاج کے بیان میں                                     | 797    |
| 12A   | القطة اللقطة اللقطة المناب ا | rrr          | ♥:                                                  |        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·            | کے بیان میں                                         |        |
| MAZ   | معلقه كتاب الاباق معلقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يناعوابا ٢٢٦ | اگر ذمیول نے جدید پیعوں ی <mark>ا کنسیو</mark> ں کو | : الله |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ren          |                                                     |        |
| 494   | معلقه كتاب المفقود هي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01           | ں کے احکام میں یعنی جولوگ خالی ز                    | رندوا  |



# العتاق العتاق المهالة

إس مين سات ابواب بين

ہ ب ب ب ب عثاق کی تفسیر شرعی اور اِس کے رکن وحکم وانواع وشرط وسبب والفاظ کے بیان میں اور ملک وغیرہ کے سبب سے عتق واقع ہونے کے بیان میں

عتق كي تفسير شرعي :

تعتق الیمی توت حکمیہ ہے کہ جس موقع پرواقع ہوتی ہے اس میں لیافت مالک ہونے کی اور اہلیت ولایات وشہادات کی پیدا کر دیتی ہے کذائی محیط السنرحسی رحتیٰ کہ وہ اس عتق کی وجہ سے غیر دل پرتضرف کرنے اور غیروں کا تصرف اپنی ذات سے دور کرنے پر قادر ہوجاتا ہے بیمبین میں لکھا ہے۔

اعمّا ق كاركن وعكم:

اعمّاق کارکن ہرایبالفظ ہے جوعتق پر فی الجملہ دلالت کرے یااس کے قائم مقام ہویہ بدائع میں نکھاہے اوراعمّاق کا تھم یہ ہے کہ رقیق کی گردن ہے دنیا میں مالک کی ملکیت اور رقیت زائل ہو جاتی ہے اوراگر مالک نے اس کو خالص اللہ تعالی کے واسطے آزاد کیا ہوتو عاقبت میں بڑا تواب یا تا ہے۔ یہ محیط میں ہے۔

اعتاق كى اقسام:

اعمّاق کی جارت ہیں ہیں: ﴿ واجب ﴾ مستحب ﴿ مباح ' حرام ۔ بس واجب وہ اعمّاق ہے جو کفارہ قبّل وظہار تسمیں ہوتا ہے گرفرق ہے ہے گفتل وظہار وافطار (عمراروز ہوزنا) کی صورت میں اگر بردہ آزاد کرنے کی قدرت ہوتو اس پر بہی واجب ہوگا اور تسم کی صورت میں باوجود قدرت کے تخیر کے ساتھ واجب ہے بعنی جا ہے بردہ آزاد کرے یا دوسر ہطور پر کفارہ اداکرے اور مستحب وہ اعمّاق ہے جو بدوں اس پر واجب ہونے کے اس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے آزاد کیا ہو اور مباح وہ اعمّاق ہے جو اس نے سیطان کی راہ پر آزاد کیا ہو کذا فی بح الرائق پس اگر کسی نے جو اس نے بدوں نیت کے آزاد کیا ہو اور حرام وہ اعمّاق ہے جو اس نے شیطان کی راہ پر آزاد کیا ہو کذا فی بح الرائق پس اگر کسی نے شیطان کی راہ پر آزاد کیا ہو کذا فی بح الرائق پس اگر کسی نے شیطان یا بہت کے واسطے اپناغلام آزاد کیا تو وہ آزاد ہوجائے گا گریٹھ فسی کا فرکہلائے گا بیسران وہائے میں ہے۔

اعتاق كي شرا بط:

اعماق کی شرط میہ کہ آزاد کرنے والاخود آزاد' ہالغ' عاقل' مالک ہوجوا پی ملک سے اس کا مالک ہے بینہا یہ میں ہے۔ پس ٹاہالغ اور مجنون آزاد کرنے کی لیافت نہیں رکھتے ہیں اور اس وجہ سے اگر ان وونوں نے ایسی حالت کی طرف عنق کی اضافت کی مثلاً یوں کہا میں نے اس کو نابالغی کی حالت میں آزاد کیا ہے یا جنون کی حالت میں آزاد کیا ہے حالاً نکہ اس کا جنون معبود ہے تو غلام آزاد نہ ہوگا اس طرح اگر نابالغی یا جنون کی حالت میں کہا کہ جس وقت میں بالغ ہوں یا جھے (افاقد) ہوتو بیفلام آزاد ہے تو محتق منعقد نہ ہوگا یہ بین میں ہے۔

اصل بیرے کداگراعتاق کوالی حالت کی جانب مضاف کیا جس کا واقع ہو جانا معلوم ہے حالانکدوہ الی حالت میں آزاد کرنے کی لیافت نہیں رکھتا تھا تو اس کے قول کی تصدیق ہو گی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے اپنے جنون کی حالیت میں اس غلام کو آزاد کیا ہے حالانکداس کا جنون معلوم نہیں ہوا تا اس کے قول کی تضد این نہیں ہوگی۔ یہ بدائع میں ہے اور جو تخص کبھی مجنون ہوجات ہے اور جمھی اس کوا فاقد ہوجا تا ہے تو و وا فاقد کی صالت میں عاقل قرار دیا جائے گا اور جنون کی حالت میں جنون ہیں بحرالرا کق میں ہے اور جو مخص باکراہ آزاد کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے آزاد کیا یا نشہ کے مست نے آزاد کیا تو آزاد ہو جائے گا۔ بیبدائع میں ہے اور عتق کی شرطوں میں ہے ہیہ ہے کہ آزاد کرنے والامعتوہ نہ ہواور مدہوش نہ ہواور اس کو برسام کی بیاری نہ ہواور نہ ایسا شخص ہوجس پر بدون نشہ کے بیبوشی طاری ہوئی ہواورسو یا ہوا نہ ہو چنا نچیان لوگوں میں ہے کسی کا آزاد کرنا سیجے نہیں ہے اورا گر کسی مخض نے کہا میں نے اپنے غلام کوسونے کی حالت میں آزاد کیا ہے تو قول اس کا قبول ہو گا اور اگر کہا کہ میں نے اپنی پیدائش سے پہلے یا غلام کی پیدائش ہے مبلےغلام کوآ زاد کیا ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور آزاد کرنے والے کا بطوع خود آزاد کرنا ہمارے نزدیک آزاد ہوئے گی شرط نہیں ہےاور نیز اس کا قصد کرنے والا ہونا بھی بالا جماع شرطنہیں ہے حتی کے اگر اس نے بزل و دِل گلی ہے برونِ قصد آزاد کیا تو تصحیح ہوگا اور ای طرح عدا ہونا بھی شرط نہیں ہے تی کہ بھولے ہے آزاد کرنے والے کا اعماق سیح ہوگا اور ای طرح اعماق میں شرط خیار نہ ہو نابھی شرطنبیں ہےخوا واعتاق بعوض یا بغیرعوض ہو بشرطیکہ خیار مولی کے واسطے ہوحتی کہ عتق واقع ہو گا اورشرط باطل ہو گی اورا گرخیارغلام کے واسطے ہوتو اس کے خیارشرط ہے خالی ہونا اعمّاق سیجے ہونے کی شرط ہے حتی کہ اگرغلام نے الیمی حالت میں عقدر دکر دیا تو فنخ ہو جائے گا اور ای طرح آزاد کرنے والے کامسلمان ہونا بھی شرطنبیں ہے ہیں کا فرکی طرف ہے آزاد کرنا سیج ہے لیکن اگر مرتد نے آزا دکیا ہوتو امام اعظم میشنۃ کے نز دیک فی الحال نا فذنہ ہوگا بلکہ موقو ف رہے گا اورا گرمرتد ہ عورت نے آزا د کیا تو بالا تفاق نافذ ہوگااوراسی طرح آزاد کرنے والے کا تندرست ہونا شرطہیں ہے اس اگرایسے مریض نے آزاد کیا جواسی مرض میں مرگیا تو عنق سیجے ہے لیکن مریض کا آزاد کرنااس کے ایک تہائی تر کہ ہے آمتیار کیا جائے گااورای طرح زبان ہے کلام کرنا بھی شرطنبیں ہے بیں اگراعمّاق اس طرح تحریر کر دیا جو شبت ہے یا اس طرح اشارہ کیا جس سے اعمّاق سمجھا جا تا ہے تو ہیآ زا دہو جائے گا یہ بدائع میں ہے۔

ذمة ثمن لازم ہوگا بيكشف كبير ميں ہے كذا في بحرالرائق -

اعمّا ق کی شرطوں میں سے ایک نبیت ہے:

سے خوا ہو بھر نے فرمایا کہ آگر کی تخص نے دوسر ہے کہا کہ تو کہدگل عبیدی احرار (میرے سبنلام آزادیں) پس اس نے بید لفظ کہا حالا نکہ وہ عربی بین مجھتا ہے تو اس کے سب غلام آزادہ ہو جا کہا حالا نکہ وہ بین میں ہے کہ اس کے غلام آزاد نہ بول کے ۔اگراس ہے کہا کہ قو کہد تانت حویس (تو آزادہ ہو جا کہا حالا نکہ وہ بین جانت ہوگا یہ نیازی میں ہے۔اوراعی تی کی شرطوں میں ہے ایک وہ تکمہ تھنا میں آزادہ ہو جا تا ہے تو وہ تکمہ تھنا میں آزادہ ہو جائے گالیکن فیما بینہ و بین اللہ تعالٰی آزادنہ ہوگا یہ نیازی میں ہے۔اوراعی تی کی شرطوں میں ہواس کا نہیں ہوتا ہے اور بھی نسبی جو اس کا عب بواس کا خواس کی دوقعہ وہ کہی نسب کا دعویٰ ہوتا ہے اور بھی نسبی میں شرط ہے۔ یہ بدائع میں ہے۔اور عتی کا سبب جو اس کا خواس کا ایک ہوا تو آزادہ وہائے گا اور بھی اس خواس کا سبب ہوسکتا ہے چانچواس خفی غلام کواگر بھی اس تحقی نے خریدایا کسی طور ہے اس کا ماکہ ہوا تو آزادہ وہائے گا اور بھی دارالحرب میں داخل ہونا سبب ہوتا ہے۔ چنانچواگر بھی اس تحقی نے خریدایا کسی طور ہے اس کا ماکہ ہوا تو آزادہ وہائے گا اور اس طور تاگر اس کا قبلہ دارالحرب میں کے گا اور بھی دارالحرب میں داخل ہونا سبب ہوتا ہے۔ چنانچواگر بی نے ایک مسلمان غلام خریدا اور اس کو در الحرب میں کہا تو وہ آزادہ وہائے گا اور اس طور کے آگر اس کا قبلہ علی ہوگیا با یں طور کہ خالم اس کے ہو عتی ہیں نے دارالاسلام میں بھاگ آیا تو وہ آزادہ وہائے گا اقدر میں علی کے باس سے دارالاسلام میں بھاگ آیا تو وہ آزادہ وہائے گا اقدر میں ہو سے بھیں :

اگرح بی کا غلام مسلمان ہوگیا مگر دارالاسلام میں نکل نہ آیا تو وہ آزاد نہ ہوگا اگر اس کا مالک بھی مسلمان ہوگیا ہو پھر اہل اسلام نے اس ملک کوفتح کرلیا تو اس کا غلام اس کا غلام رہے گا اورا گرح بی کا غلام مسلمان ہوگیا پھراس کے مولی نے دارالحرب میں اس کوکی مسلمان کے ہاتھ فروخت کیا تو امام اعظم بیان ہے کہ زدیکہ مشتری کے قبضہ ہے پہلے وہ غلام آزاد ہوگا اورائی طرح اگر کسی دی کے ہاتھ فروخت کیا تو بھی بہی تھم ہے اوراگرح بی دارالحرب کولوٹ گیا اور دارالا سلام میں اپنی اُم ولد چھوڑ گیا یا ایسا غلام مدہر مجھوڑ اجس کواس نے دارالا سلام میں مدیر کیا ہے تو ان دونوں کے آزاد ہوجانے کا تھی اور کی قاضی خان میں ہے اور عیق کے موقع کی اور اسلام میں اپنی اُم مولاء کی تو اس کو کا تھی تو کا الفاظ تین اقسام کے ہوتے ہیں ایک صریح دوم جو صریح کے ساتھ کمتی ہیں سوم کنا میدپھر جاننا چاہئے کہ مریح مشل حریت و عتی والا وغیرہ الفاظ کے ہیں اور جوائن ہے مشتق ہوں وہ بھی صریح ہیں اور ایسا لفاظ ہے جو عتی ہواس میں نیت کی حاجت نہیں ہے ۔ پس اگر ایسے الفاظ ہے جو عتی ہواں کہا کہ اور کیا ہے یا جو حریب یا محترب کا میشتی ہوں کا معتمل کیا یا خبر دی یا پکارا مثلاً اپنے غلام یا باندی ہے کہا کہ تو حریب یا معتق ہی با کہا کہ قد حریت کی بی اور جوائی کیا گیا دوراگر اس نے ان الفاظ میں دعوی کیا کہ میری مراد میتی نہی نے تھے آزاد کیا ہے یا ہوں کہا کہ میری مراد میتی نہیں نے تھے آزاد کیا ہے یا ہوں کہا کہ میری مراد میتی نہتی ہیں اس کے قول کی تھد بی نہ جو کہ بی حادی قدی میں ہے۔

اگراس نے دعویٰ کیا کہ میری بیمراد ہے کہ میٹخش پہلے حرتھا پس اگر بیفلام جہاد میں قید ہوکر آیا ہے تو از روئے دیا نت اس کے قول کی تقید این ہوگی مگر محکمہ قضا میں تقید این نہ ہوگی اور اگر اس غلام کی پیدائش یہیں کی ہوتو کسی طرح تقید این نہ ہوگی اور اگر غلام ہے کہا کہ تو اس کا م ہے حرہے یا کہا کہ تو آج کے دن اس کا م ہے حرہے تو قضاء آزاد ہوجائے گا۔ بیم محیط سرحسی میں ہے۔اور اگر کسی شخص نے غلام ہے کہا کہ انت حد البتہ یعنی تو البتہ آزاد ہے۔لیکن میشخص ہنوز البتہ کا لفظ نہ کہنے بایا تھا کہ غلام نہ کور مرکبیا تو وہ كتأب العتاق

اگرایک آ دی ہے کہا کہ اے سالم تو آزاد ہے پھریدآ دمی اس کا دوسراغلام نکلا . ...؟

اگر غلام ہے کہا کہ الت حو اولا لیمن تو آزاد ہے بینیں ہے تو بالا جماع آزاد شہوگا۔ بیسرائ الوہائ میں ہے اور اگر الے غلام ہے کہا کہ انت اعتق من فلان اور فلان کے لفظ سے پنا دوسراغلام مرادلیا اور اس کلام سے اس کی مرادیہ ہے کہ تو فلاں ذکور سے پہلے سے میری ملک میں ہے بیمن اعتق ہے پر انے کے معنی مرادیہ تو تھم تضامیں اس کے قول کی تقدیق شہوگی بلکہ غلام مذکور آزاد ہوجائے گالیکن فیما بینه و بین الله تعالٰی اگر اس کی یہی مراد تھی تو بیا ہوگا اور اگر کہ کہ انت اعتق من ھذا فی مدکی اوقال فی السن لینے تو میری ملک میں برنبیت اس غلام کے پرانا ہے یاس میں اس سے پرانا ہے تو کسی طرح آزاد نہ ہوگا اور اس

ال كيابية زادنيس بيعن بنظر محاور وادر نبيت كاحال خداتعال جانتا ب

طرح آگر کہ کو قشین اس ہے (پانا عرض ہے) تو بھی ہی تھم ہے بیمجیط عمل ہے اور اگر کہا کہ انت حو (تو حو ھے) لیخن حس علی ملک کیا ہے تو قضاء اس نے تول کی تصدیق نہ ہوگی اور آگر کہا کہ انت غیری الا ہے تو قضاء اس نے تول کی تصدیق نہ ہوگی اور آگر ایک شخص نے غام کہا کہ تھے ۔ اند تعالی نے آزاد کیا تو وہ آزاد ہوجائے گا آگر چہاں میں پرانا ہے تو قضاء نصد ایس نہ ہوگی اور آگر ایک شخص نے غام کہا کہ تھے ۔ اند تعالی نے آزاد کیا تو وہ آزاد نہ ہوگی اور آگر ایک شخص نے غام کہا کہ تھے ۔ اند تعالی نے آزاد کیا تو وہ آزاد نہ ہوگی اور آگر ایک شخص نے غام کہا کہ تھے ۔ اند تعالی ہے تو السن ہے بی حوالعد سن ہے یا جمال وحمن علی سے اور آگر کہ کہ تو اپنے اضاق علی حوالعد سے ہوگی ہے جو الحدیث ہے ۔ اند تعالی ہے ۔ اند تعالی ہے تو آزاد نہ ہوگا یہ کی جا ہے اللہ وحمن النوس ہے تو آزاد کیا تھر وہ آزاد نہ ہوگا یہ کہا کہ اے حوالند میں تو النو اس کے گونکہ اس نے گا ہم ہے جس پر قصاص لازم آنے کی وجہ ہے مولی کواس کو فون حل ل ہوگی ہے ہیں مولی نے اس ہے کہا کہ میں نے تھے آزاد کرنے گئے تون کے موافذہ ہے آزاد کیا تو تھم قضا میں ہوگا مرقیت ہے آزاد کرنے کی نیت کی تھی تو غور کرنا اس پر کیا جہا کہ اور آگر کہا کہ میں نے تو تون کے موافذہ ہے آزاد کیا تو تو اور آگر کہا کہ میں نے تون کے تون کے تو خون کی اور آگر کہا کہ میں نے تو تون کے تون کی تو کو کرنا اس پر دازم نہ ہوگا اور آگر کہا کہ میں اس کو بہا کہ تیرانی ہوگا وہ آزاد ہوجائے گا بیجیط علی ہوگا اور آگر کہا کہ تیرانی نہ ہوگہ وہ کہ اور آگر کہا کہ تیرانی نہ ہوگا وہ آزاد نہ ہوگا اور آگر کہا کہ تیرا میٹا ہے تو بہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا میٹا ہے تو بہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا میٹا ہے تو بہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا میٹا ہے تو بہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا میٹا ہے تو بہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا میٹا ہے تو بہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا میٹا ہے تو بہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا میٹا ہے تو بہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا میٹا ہے تو بہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا میٹا ہے تو بہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا میٹا ہے تو بہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا میٹا ہے تو بہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا میٹا ہے تو بہ آزاد کہ گوئا کہ ایک میں اس وہ ہا آزاد کہ بیٹا ہوئی کہا کہ تیرا میٹ

عربیت ہے "مخصوص" مسائل کا بیان:

قال الهر جم اب ایسے مسائل کا بیان ہوتا ہے جوا یک گونہ کر بیت ہے متعلق بیں پس ان کواصل زبان کر بی ہے سہ تھ توظ
رکھنا چا ہے قال اور اگر عتق کوا سے جزو بدن کی طرف مض ف کیا جس ہے تمام بدن ہے تعییر کی جاتی ہے مثل کہ کہ تیرا سریہ تیری
گردن یہ تیری زبان آزاد ہے تو آزاد ہوجائے گا اور اگر ایسے جزو بدن کی طرف مضاف کیا جس ہے تمام بدن ہے تعییر نہیں کی جاتی ہے تو آزاد نہ ہوگا یہ محیظ سرتھی بھی ہے قال العقوجہ فرج کرب کی زبان بھی وہ جم کہ جس کوشر مگاہ خواہ مرد کا ہویا عورت کا ہواور
ذکر خاص مرد کا آلہ تناسل اور قبل خاص عورت کا جسم اگلا لیس اب سننا چاہئے کہ کتاب بھی فرمایا کہ اگر بائد کی یا غلام ہے کہا کہ تیری
فرج آزاد ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا بخلاف افظ ذکر کے اور یہ ظاہر الروایہ کا تھم ہے اور اگر بائد کی سے کہا کہ تیری فرت جہ ع ہے
آزاد ہے تو اہا مرابو یوسف سے مروی ہے کہ قف ن آزاد ہوجائے گی بیفاد کی انظان اور بعض نے فرمایا یہ آزاد نہوگا اور یہی اسے ہوا در کہا کہ تیری عتق (گرون) آزاد ہوجائے گا کہ نا دی النہر الفائق اور بعض نے فرمایا یہ آزاد ہوگا گا ور یہ اسے کہا کہ تیری عتق (گرون) آزاد ہو تو بھن نے فرمایا کہ جیسے قبی کہنے ہے آزاد ہوتا ہے ای طرح عتق کہنے ہے بھی جاورا گر کہا کہ تیری عتق (گرون) آزاد ہے تو بعض نے فرمایا کہ جیسے قبی کہنے کے آزاد ہوتا ہے ای طرح تق کہنے ہے بھی

ع قال المحرجم قولها عتقک املدتع کی جب وعا کے موقع پر ہوتو انشا کی عتی نہیں ہے اورا ختلاف ہے ای طرف اشارہ ہے۔ ع احرب میں سب رقیق ہیں اگر چیملوک مقبوض ندہوں بکذا قالوا فالہم۔ سے قال دہر پا خانہ کا مقام اوراست مقعد چوتز وکون سب اور بھی فقط چوتز مراد سوت ہیں اور بھی کون فقط۔

ملحق بصريح الفاظ كابيان:

ما لک نے کہا کہ میں نے تیرانفس تیرے و سطے بہد کیا یہ تیرانفس تجھے بہد کیا یا تیرے نفس کو تیرے ہاتھ فروخت کیا تو مملوک اس کلام ہے آزاد ہوجائے گا خواہ غلام قبول کرے یا شاکر ےخواہ مولی نے نیت کی ہویا ندگی ہو بہ حاول قدی میں ہاور ای طرح آگر کہا کہ میں نے تیری گردن تیرے واسطے بہدکہ وی پس غلام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں تو آزاد ہوجائے گا گذا فی یا اتوال بیا ختلاف اصول میں معروف ہے ای واسطے میں نے کل تر جمد سبنیں کیا تا کہ اختلاف اصول جاری رہے فاقہم۔ المعيط اور يبي استح ہے۔ يه ابوالمكارم كى شرح نقابيش ہا ورا گر غلام ہے كہا كہ يس نے تيرائنس تير ہے ہاتھا تنے كو يجانو يہ غلام كے قبول كير موفوف ہو گايہ فتح القدير جس ہا اورا گر كہا كہ جس نے تيرائنس تجھے صدقہ و ہے ديا تو آزاد ہوجائے گا خواہ عمل كى نيت ہو يا نہ ہوخواہ غلام نے قبول كيايا نہ كيا ہواورا گر كہا كہ جس نے تيراعتی تجھے بہدكيا اور دعویٰ كيا كہ ميرى مراوعتی ہا عراض تمي تو امام اعظم تي الله كوروا يہ بي چنا نچها يك روايت جس بيہ كه وہ آزاد نه ہوگا اورا گر كہا كہ تو مولى فلال كا ہے (ينى ابنانام نه يا كہ كہ فلال عنيتی ہے كہ وہ آزاد نه ہوگا اورا گر كہا كہ تو تقفاء کے اور اگر كہا كہ تھے فلال نے آزاد كياتو امام البو يوسف ہے دوايت ہے كہ وہ آزاد نه ہوگا يو قادی قان جس ہے كہ وہ آزاد نه ہوگا يو قادی قان جس ہے كہ وہ آزاد نه ہوگا يو قادی خان جس ہے كہ وہ آزاد نه ہوگا يو قادی خان جس ہے۔

كنايات عتق كابيان:

ایک شخص نے اپنے مرض میں اپنے غلام ہے کہا کہ تو لوجہ القد تعالی ہے تو یہ باطل ہے اور اگر کہا کہ میں نے بچھ کولوجہ القد
تعالیٰ کر دیا خواہ صحت میں کہایا مرض میں یا وصیت میں اور کہا کہ میں نے عتق کی نیت نہیں کی یہ پچھ بیان نہ کی بیہاں تک کہ مرگ یہ تو یہ
غلام فروخت کیا جائے گا اور اگر عتق کی نیت کی ہوتو آزاد ہوگا یہ فجاوی کا قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ تو القد تعالیٰ کا غلام ہو با
خلاف وہ آزاد نہ ہوگا یہ غیا ثیہ میں ہے اور اگر اپنے غلام یہ بین کہ کہ میں تیرا غلام ہوں کی اگر آزادی کی نیت کی تو آزاد ہو

ا ما م ابو بوسٹ مے مروی ہے کہ اگر اپنی باندی ہے کہ میں تجھے طلاق دیتہ ہوں اور مراد محق تھی تو وہ آزاد ہوجائے گاور
اگر کہ کہ میں نے تجھے طاق ق دی ہے اور مراد محق ہے تو ہمار ہے نزدیک آزاد نہ ہوگ ۔ یہ بدائع میں ہے اور اگر باندی ہے کہا کہ
تیری فرج مجھ پر حرام ہے اور محق کی نیت کی تو آزاد نہ ہوگی اور اگر اپنے غوام ہے بطور ہجا ءیوں کہا کہ تو حرہے ہیں اگر محق کی نیت
ہوتو آزاد ہوگا ور نہیں اور اگر اپنے غلام ہے کہا کہ لا صلطان کمی علیک لیعنی مجھے تھے پر بچھے غلبہ حاصل نہیں ہے یا کہ کہ جہال

لے تقی البحر مجم بیں اگر ناام نے قبول کیا تو فی الحال آزاد ہوجائے گاا درمدہ نہ نہاس پرقر ضہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) س واسطے کہ بیعتق کے استعمال میں حقیقت ہو گیا ہے بہی عرف معروف ہے۔

چاہے چاہ جایہ کہا کہ جدھر جی جا ہے توجہ کرتو وہ تراونہ ہوگا اگر چہنیت کی ہواور اگراپی باندی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے یا تو ہائہ ہوگی ہے جا کہ ہوگی ہے کہ جل نے اختیار کیا یا کہ کو فکل جھ سے بائدہ ہوگی ہیں نے تجھے حرام کی یہ تو ضیہ ہے یہ ہر یہ ہے یہ کہا کہ تو اختی کہ بیان کے اور طابق کی نیت کی ہواور اس طرح اگر کہ کہ تو میری بائدی نہیں ہے یا کہا کہ میرا چھ پر کوئی حق نہیں ہے تو آزاد نہ ہوگی اگر چہ مالک نے عتق کی نیت کی ہو یہ قاوئی قاضی خان میں ہے اور طابق کا لفظ خواہ صریح لفظ خواہ صریح لفظ خواہ میر کا گھی ہو باندی آزاد نہ ہوگی اگر چہ عتق کی نیت کی ہو یہ قاوئی قاضی خان میں ہے اور طابق کا لفظ خواہ صریح لفظ ہو یا بگنا ہے ہو باندی آزاد نہ ہوگی اگر چہ عتق کی نیت کرے یہ مجملے سرخص میں ہے اور اگر غلام ہے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہے یہ کہ کہ تو اختیار کر تو نیت (مولی کی ) پر مرقوف ہے اور (کنا نی انسحة العاضرة) اگر غلام ہے کہا کہ تیرا امر شدہ میں تجھے اختیار دیا یہ تیرے عتق میں نے عتق تیرے ہاتھ میں کر دیا یا کہ کہ کہ کہ میں نے عتق کے اختیار دیا یہ تیرے عتق میں تجھے می کہ دیا تو اس سب میں نیت کی چھھا جت نہیں ہے اس واسطے کہ بیمری کے گئین یہ ضرور ہے کہ غلام عتق اختیار دیا یہ تیرے عتی میں ہے جی کہا کہ عیرا خوالی کی طرف ہے اس جاس کہا کہ آئر غلام نے اس واسطے کہ بیمری کے اختیار کیا تو آزادہ کی گور نہیں یہ بدائع میں ہے۔

كتأب العتأق

ا یک مرد کے باس ایک ہاندی اس کی ملک میں ہے لیں اس کی بیوی نے اس باندی کے معامد میں شو ہر کو پچھ مدمت کی ہیں شو ہرنے ہیوی ہے کہا کہاس کے کام کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے اس ہیوی نے اس کوآ زا دکر دیا ہیں اگر شوہرنے اس کام ہے اس کے عتق کے کام میں نبیت کی ہوتو با ندی مذکورہ آزا دہوجائے گی ور زنہیں اس واسطے بیا نصیار معامد بیچا کے واسطے ہو گالیعنی بیچا کر د کے لیکن اگر اس هرح کہا کہ اس بوندی کے حق میں جوتو کرے وہ جو نز ہے تو بیآ زا دکرنے وغیرہ سب کے واسھے ہو گا بیف وی قاضی خان میں ہے اور اگر اپنی باندی ہے کہ کہ تو اپنے نفس کو آز اوکر وے پس باندی نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو یہ باطل ے بیمبسوط میں ہے اور اگر غلام ہے کہا کہ اپنے نفس کے معامد میں جوتو جاہے وہ کر پس اگر غلام نے مجلس سے اٹھنے سے پہلے اپنے نفس کوآ زاد کردیاتو آ زاد ہوجائے گا اورا گراہیے نفس کوآ زاد کرنے سے پہلے اُٹھ کھڑا ہوا تو بعد مجلس سے کھڑے ہوجائے کے اپنے نفس کوآ زادنہیں کرسکتا ہے اور اس کواختیار ہوگا کہ ایسی صورت میں جس کو چاہیے نفس کو ہبد کر دے یا فروخت کر دے یا صدقہ میں دیدے بیفناویٰ قاصٰی خان میں ہے۔ایک مخض نے اپنے غلام ہے کہا کہ تو غیرمملوک ہے تو اس کی طرف ہے بیعنق نہ ہو گالیکن اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہاس کے ملک کا دعوی کرےاورا گروہ غاہ معر گیا تو بیوجہ ودا ء کے اس کا وارث بھی نہیں ہوسکتا ہے اور آسراس کے بعد غلام ندکور نے کہا کہ میں اس کامملوک ہوں اور اس نے غلام کے قول کی تصدیق کی تو غلام اس کامملوک ہوگا ہیا ہر اہیم نے ا مام محمد رحمة القد تعالى عليه سے روايت كى ہے بيرمجيد ميں ہے اور اگر ايك شخص نے اپنے غلام سے كہا كه بيرمير ابيتا ہے يا باندى ہے كہا کہ میمیری بیٹی ہے بس اگرمملوک ندکوراس کے فرزند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہویعنی س اس کا ایسا ہو کہ اس مدعی کا بیٹا یہ بیٹی ہو سکے اور وہ مجبول النسب بھی ہو کہ بیمعلوم نہ ہو کہ بیکس کا نطفہ ہےتو نسب ٹابت ہو جائے گا اور غلام آزا وہو جائے گا خواہ غلام الجمی حبلیب ہولیعنی غیر ملک ہے لا یا گیا ہو یاو ہیں کی پیدائش ہواورا گرمملوک ندکوراس کے فرزند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہولیکن اس کا نسب معروف ہوتو بالا تفاق مملوک مذکورا زاد ہوجائے گا مگر سبت ٹابت نہ ہوگا اس طرح اگرمملوک مذکوراس کے فرز ند ہونے کی صلاحیت ندر کھتا ہوتو بھی نسب ٹابت نہ ہو گا گرا مام اعظم میں ہے تول کے موافق مملوک آزا دہو جائے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور یہی سیح ہے بیزاد میں ہے۔

#### كتاب العتاق

#### اگراہنے غلام سے کہا کہ بیمیرا باپ ہے حالا نکہ اتنی بڑی عمر کا آ دمی ایسے خص کی اولا دہیں نہیں ہوسکتا ہے تو امام اعظم عبشیتے کے نز دیک غلام آ زا دہوجائے گا:

اگراہے غلام ہے کہا کہ بیر میرا ہوہ ہے یا اپنی ہا ندی ہے کہا بیر میری ماں ہا ور مملوک نے تقعد بین کی تو نسب ٹابت ہوگا ورخی ہے کہ ور نہیں اور ہمار ہے بعض میں کئے نے فر مایا کہ فرزندی کے دعوی ہیں بھی بدون تقعد این مملوک کے نسب ٹابت نہ ہوگا اور سی کہ میر میرا اللہ ہو ہوں میں ہے اور اگراہے غلام ہے کہ کہ بیر میرا اللہ ہو ہوگا اور کی عمر کا آدی اللہ ہے تعقی کی اولا و ہیں نہیں ہوسکتا ہے ( مثلا برابر عرب یا مک بہنست غلام نے دہ تر دہت ہوگا ہے جو ہرہ نیرہ ہیں ہا ہو است غلام نیور ادادا ہے تو بعض نے فر مایا کہ اس میں ہوسکتا ہے اور اس میں ہوگا ہے جو ہرہ نیرہ میں ہوا ور اگر اللہ ہو ہوا اور اللہ ہو ہو ہو اور اس میں ہوگا ہے جو ہرہ نیرہ میں ہوا ہوگا ہے تو اور اگر غلام ہے کہ کہ بیر میرا دادا ہو تو بعض نے فر مایا کہ ہو ہو ہو کہ کا اور سی میں ہوا ہوگا ہو ہو ہو کہ کا اور سی میں ہوا ہوگا ہو ہو ہو کہ کا اور سی میں ہوا ہوگا ہو ہو ہو کہ کا اور سی میں ہوا ہوگا ہو ہو ہو کہ کا اور سی میں ہوا ہوگا ہو ہو ہو کہ کا اور سی میں ہوا ہوگا ہو ہو ہو کہ کا اور سی میں ہوا ہو کہ کہ کہ کہ بیر میرا بیچا ہے یا ماموں ہوگا اور میں اظہر ہے بی مینار ہوا ہا کہ اس مسلہ میں بھی اختلاف ہو اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلہ میں بھی اختلاف ہو اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلہ میں بھی اختلاف ہو اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلہ میں بھی اختلاف ہو اور بھی اظہر ہے بی میطو میں ہو۔

اگرکہا کہ یہ میرا بھائی ہے یا میری بہن ہو قطا ہر الراوا یہ غیں آزاد نہ ہوگا اور یہی روایت اصل ہے ہیں اگر نیت ہوتو ازاد ہوجائے گا یہ میط علی ہے اور اگر کہا کہ یہ میرا پدری بھائی ہے یا مادری بھائی ہے تو آزاد ہوجائے گا یہ میط علی ہے اور اگر غیر کے غلام ہے کہا کہ بیڈ زنا ہے میرا بیٹا ہے پھراس کو تربیا تو آزاد ہوجائے گالیکن نسب ٹابت نہ ہوگا۔ یہ مراج الوباج میں ہے اور اگر اپنی باندی ہے کہ کہ یہ کورت میری خالہ یا بھوپھی زنا ہے ہے تو آزاد ہوجائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ یہ میرا بیٹا یا بھائی یا میں نہ ناز نا ہے ہوتو بھی آزاد ہوجائے گا یہ میط سرخسی علی ہوتو آزاد ہوجائے گا یہ میں نہ کور ہے کہا گر نیت کی ہوتو آزاد ہوجائے گا یہ میں نہ کور ہے کہا گر نیت کی ہوتو آزاد ہوجائے گا یہ غیل ہوا کہا کہ اے بھائی تو آزاد ہوجائے گا یہ میری بیٹی تو آزاد نہ ہوجائے گا یہ خیل ایا ہے بیٹی تو آزاد ہوجائے گا یہ میری بیٹی تو آزاد نہ ہوجائے گا یہ خیل یا اے بیٹی تو آزاد ہوتی ہوتے گی اگر چھت کی نیت ہوجیے اگر کہا کہ اے بیٹے یا اے بیٹی یا اے بیٹی یا اے بیٹی یو آزاد نہ ہوجائے گی ہوتو آزاد نہ ہوجائے گی ہوتو آزاد ہوتی ہوتے گی ہوتو تو نہیں آزاد ہوتی ہوتی ہوتو تو کہ ہوتو تو تو نہیں تو نہیں آزاد ہوتی ہوتی ہوتو تو کہ ہوتو تو نہیں آزاد ہوتی ہوتا گر چاہا ہوتو کی ہوتو تو نہیں آزاد ہوتی ہوتا گر چاہا ہوتی ہوتا گر ہیا ہوتا ہوتی ہوتا گر ہوتا ہیں خال ہوتا ہوتی ہوتو تو کہا کہ اسے میرے باپ یا اے میرے دور یا پی طرف اضاف تو کہا کہ اسے کہا کہ اسے میرے باپ یا اے میرے دور یا پی خالے میرے باپ یا اے میرے دور یا پی خال میں کہا کہ اسے میرے باپ یا اے میرے دور یا

میں آزاد نہ ہوگا اور تخنۃ الفقہ ء میں اس قدر عبارت زائد کی ہے کہ لیکن اگر نبیت کی ہوتو آزاد ہوگا بینہرالفا نق میں ہے۔ شیخ ابوالقاسم صفار ہے منقول ہے کہ ان ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کی باندی چراغ لا کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی پس موں نے اس سے کہا کہ اے بری چبرہ میں چراغ لے کر کیا کروں کہ تیرا چبرہ خود چراغ سے زیادہ روشن ہے تو ایس کہ میں تیرا

اے میرے پچایا اے میرے مامول یا بائدی ہے کہا کہاہے میری چھوپھی یا اے میری خالہ یا اے میری بہن تو ان سب صورتو ں

لے قال المتر ہم یہاں اور اس کے مثال میں باپ یہ بیٹے کے دعوی کرنے سے مراد یکھی کہ دعوی کرے نہ یوں کہ شل روائ کے بڑے کو باپ یہ جیونے کو بیٹ کہد دیتے میں اور واضح رہے کہ مالک کے دعویٰ کرنے میں یے تینیس لگائی کہ مالک جمہول النسب ہود بذا ہوالظا ہر فلیتد بر۔

ایک شخص نے اپنے تبین غلاموں سے کہا کہتم لوگ آ زاد ہوسواے فلال وفلال وفلال کے توبیہ

سب غلام آزا دہوجا نیں گے:

ا اً را پتی با ندی ہے کہا کہا ہے مولی زادہ تو وہ آزاد نہ ہوگی میرقاویٰ کبری میں ہے۔ا یک محفص نے اپنے غلام ہے کہا ہے نیم آ زاد ( یعنی نصف آ ز و ) توبیتول بمزلهاس کلام کے ہے کہ غام ہے کہا کہ تیرانصف حصد آ زاد ہے۔ بیک تخص نے اپنے غام ے کہا کہ جب تک تو غلام تھا تب تک میں تیرے عذاب میں ً رفنارتھا اب کہتو نہیں ہے تب بھی تیرے عذاب میں ً رفنار ہوں تو مثائخ نے فرمایا کہ بیکلام اس کی طرف سے غلام کے عتق کا اقرار ہے اپس قضاءً غلام آزاد ہوجائے گا۔ ایک شخص نے اپنے نور م ہے کہا تو چھے سے زیادہ آزاد ہے بس اگر عتل کی نبیت کی ہوتو آزاد ہوجائے گا در نہیں ایک غلام نے اپنے مولی ہے کہ کہ میری آ زادی پید کریں مولی نے کہا کہ تیری آزادی میں نے پیدا کی اور نبیت عمل نہ کی تو سز و نہ ہوگا قلت ( تال المحر جم حقوط فی مسل ) قضاء آزاد ہو گا یہ فناوی قاضی خان میں ہے اور اگر غلام ہے کہا کہ اے میرے مالک تو باہ نیت آزاد نہ ہو گا ہے کافی میں ہے۔ یک سخف کا ایک غلام ہے بین اس نے کہا کہ میں نے اپناغلام آزاد کرویا تو ''زاوہوجائے گا بیمجیط سرھنی میں ہے۔ اُ سرزید نے ممرو سے کہا کہ میں تیرے یا پ کا مولی ہوں کہ تیرے یا پ نے میر ہے ہاپ و ہال کو آز د کیا ہے تو زید مذکور عمر و کا غلام نہ ہوگا اور اس طرح ا ً مرزید نے کہا کہ میں تیرے ہاپ کا مولی ہوں اور میدنہ کہا کہ جھے تیرے ہاپ نے آزاد کیا ہے تو بھی یمی حکم ہےاورزید حرہوگا اً سر زیدنے کہا کہ میں تیرے ہاپ کا مولی ہوں اور مجھے تیرے ہاپ نے "ز دکیا ہے ہیں اً سرعمرو نے باپ کے آزاد کرنے ہے اٹکار کیا تو زیداس کامملوک ہوگا سکین اگر زیدگوا ہ لانے کے عمر و کے باپ نے اس کوآ زاد کیا ہے تو زید کے گوا ہ مقبول ہوں گے اور وہ '' زاد ہو گا۔ا اً سرکتخص نے اپنے غلام کو تر او کیا اور نا، م کے یاس مال ہے تو بیامال مولی کا ہوگا سواے اپنے کیزے کے جوغلام کی ستر پوشی کرے اور میکھی موں کے اختیار میں ہے کہ کپٹر ول میں ہے جو کپڑا جا ہیدے میڈقاوی قاضی خان میں ہے۔ایک شخص نے پنے تنین غلاموں ہے کہا کہتم لوگ آزاد ہوسوائے افلاں وفلاں وفلال کے تو بیسب غلام آزاد ہوجا تعیں گے بیفناوی کبری میں ہے۔ تن المترجم اس وجدے کے مشتقی مندے ساتھ حتم حریت متعلق ہوا ایس استثنا ء کا رآمد ند ہو گا و قبل الاستثناء باطل فتد ہر۔ ا کیں شخص کے یا کئے غلام میں بیس س نے کہا کہ دن میر ہے مملوکوں میں ہے " زاد میں الّا ایک تو سب " زاد ہوں گے اورا گر کہا کہ مير ےمملوک دسوں آزاد ہيں الا واحد تو چار آزاد ہوں گے بيانی وی قاضی خان ميں ہےاورا ً سرمرد آزاد کرنا چاہے تو چاہئے کہ خارم

آزاد کرے اور عورت کو چاہئے کہ بائدی آزاد کرے یہ متحب ہے تا کہ مقابلہ اعضاء ٹھیکہ مستحق ہو یہ ظہیر یہ بیں ہے۔قال المترجم صدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ جو محفق بندہ آزاد کرتا ہے القد تعالی اس کے برعضو کو بمقابلہ اعضائے بندہ کے آئش دوزخ ہے آزاد فرما تا ہے لیں استخباب مسئلہ مذکور پر بنائے حدیث موصوف ہے فاقعہ اور یہ مستحب ہے کہ جب آدمی سات برس کی بندہ سے خدمت لے لیے تو اس کو آزاد کر دے بیا تارہ نبید میں جو سے خدمت لے لیے تو اس کو آزاد کر دے بیا تارہ نبید میں جو سے منقول ہے اور مستحب ہے کہ آزاد کر دے تا کہ غلام کے حق میں مضبوطی رہے اور باہم اختلاف اور افکار سے حفاظت ہو بیر مجیط سرھی میں ہے۔

فعتل: ١

ملک وغیرہ کی وجہ ہے آ زاد ہونے کے بیان میں

جو تخص اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہو۔ وہ اس کی طرف سے فور آآزاد ہوج ئے گا خواہ سے مالک صغیر یا کیر ہو (خاہ نہ کر ہویا ہونے) عاقل ہو یا مجنون ہو بہ غابیۃ البیون میں ہے اور خرم محرم سے ہراہیا قرابت دار مراد ہے جس سے نکاح ہمیشہ کے واسطے حرام ہولیں رحم عبارت ہے قرابت سے اور محرم عبارت ہے حرمت منا کست سے لیس اگر محرم بدار حم کا مالک ہواتو وہ آزاد نہ ہوگا مثلاً اپنے کی زوجہ یا ہی کی وجو اس کی رضا گی بہن ہے مالک ہواتو کوئی آزاد نہ ہوجائی گی اس طرح آگر رحم ہوگر محرم نہ ہوتو بھی یہی تھم ہے مثلاً ماموں یا ہی کی اولاد کا مالک ہواتو وہ آزاد نہ ہوگا ویر گر یوی ومرد میں ہو اور گر کوئی ایسے آدی کا مالک ہواتو وہ آزاد نہ ہوگا اور گر یوی ومرد میں ہوگی دوسری کا مالک ہواتو اس اس میں اس تھم کے واسطے پھوٹر ق نہ ہوگا اور اس میں اس تھم کے واسطے پھوٹر ق نہ ہوگا اور اس کا مربو جو پھوٹر ق نہ ہوگا ور اس میں اس تھم کے واسطے پھوٹر ق نہ ہوگا ور اس کا مربو جو پھوٹر ق نہ ہوگا ور اس کی مربو ہو اس کی مربو کے مربو کی اس کی مربو کے واسطے پھوٹر ق نہ ہوگا ور اس کی مربو کے مربو کی دوسری کا مالک ہواتو اس کی طرف ہے آزاد نہ ہوجائے گا یہ ہوا ہو جو اس کی طرف سے آزاد نہ ہوجائے گا یہ ہوا ہو گا ہو کہ کی اس کی مربو کی کھوٹر ق نہ ہوگا ہو کہ کو بالک ہواتو وہ اس کی طرف سے آزاد نہ ہوجائے گا یہ ہواجو کہ کہ ایسے ذی رحم محرم کا مالک ہواتو وہ اس کی طرف سے آزاد ہوجائے گا یہ ہوجائی ہو ہو ہو نے گا یہ ہوجائے ہو ہیں ہیں۔

اگرغلام ماذون نے ایسامملوک خریدا جواس کے مالک کا ذی رحم محرم ہاوراس پراس قدرقر ضربیں ہے جو ہالکل محیط ہوتو مولیٰ کی طرف ہے آزاد نہ ہوگا اوراگر قرضہ محیط ہوتو امام اعظم میں تنظیم کے خزد کی آزاد نہ ہوگا اوراگر مکا تب نے اپنے ہمولی کا بیٹا خریدا تو ہال تفاق آزاد نہ ہوجائے گا بیتا تار خانیہ میں ججہ ہے منقول ہا اوراگر مکا تب نے ایسے لوگول کوخریدا جن کی فروخت کا مجاز نہیں ہے جیسے والدین و اولا دو غیرہ پھر مولی نے ان کو آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہوجا کی ہیں گے بیمضم ات میں ہے اور جو شخص غلام خرید نے کے واسطے وکیل کیا گیا ہے اگر اس نے موکل کا ذی رحم محرم خریدا تو وہ (اس جے کے بی جن وکیل نافر ہوگی) آزاد نہ ہوجائے اس کے بیمراجیہ میں ہے اور ایک شخص کا سوائے اس کے بیمراجیہ میں ہزار در ہم کا اقر ارکیا اور اس شخص کا سوائے اس کے بیمراجیہ میں ہزار در ہم کا اقر ارکیا اور اس شخص کا سوائے اس کے بیمراجیہ میں ہزار در ہم کا اقر ارکیا اور اس شخص کا سوائے اس کے بیمراجیہ میں جاور ایک شخص کے اسلام

ا قال المترجم بیلفظ شامل ترہے خواہ انکاراز جانب آزاد کنندہ ہویاس کے دارٹ کی طرف ہے ہو۔ میں قال المترجم واضح ہو کہ ملک ہے مراد حقیقی مؤثر عمق ہے۔

کوئی وارث نہیں ہے اور پچھ مال بھی نہ چھوڑا سوائے ایک مملوک کے کہ وہ اس پسر کا مال کی طرف سے بھائی ہے اور اس مملوک قیمت اس قدر ہے جس قدر قرضہ ملکوک تر اور ہوجائے گا اس وائے کہ مرض میں جواقر رہووہ گویہ وصیت ہے ہیں جب بسر نہ کوراس کا ما مک ہو تو وہ اس کی طرف سے تر دہوجائے گا اس وائے ار نہ کور میں جواقر رہووہ گویہ وصیت ہے ہیں جب بسر نہ کوراس کا ما مک ہوتو تو وہ اس کی طرف سے تر دہوجائے گا وہ اسٹے کہ وارث مہکوراس کا ما ملک نہیں ہوا بدین وجہ کہ قرضہ موقو ہوا ہو کہ جب تر کہ میں وارث کا قرضہ ہوتو وہ وارث کے تر کہ کہ کے ما لک میت کے ترکہ کو محیط ہے اور اس بیان سے بیدفائدہ فرائد ہوا کہ جب ترکہ میں وارث کا قرضہ ہوتو وہ وارث کے ترکہ کے ما لک ہونے سے باور اس بیان سے ہونے وہ ہوتا ہے بیٹ سے ہے حالا تکہ وہ بائدی آزاد نہ ہوگی اور جواس کے باپ کے نطف سے بیٹ سے ہے حالا تکہ وہ بائدی آزاد نہ ہوگی اور جواس کے بیٹ میں ہو وہ آزاد ہوگا اور بائدی آزاد نہ ہوگی اور جواس کے بیٹ میں ہو وہ آزاد ہوگا اور بائدی آزاد نہ ہوگی اور جواس کے بیٹ میں ہوگی اور بعد وضع حمل کے اس کوفرو خت کرست ہو جب تک وضع حمل کے اس کوفرو خت نہیں کرسکتا ہے کہ اس کی بیٹ جائز نہ ہوگی اور بعد وضع حمل کے اس کوفرو خت کرست ہو سے مدائع میں ہے۔

اگر بچہ جننے کے وقت اپنی باندی سے کہا کہ تو حرہ ہے:

ا گرحاملہ باندی کوآ زاد کیا تو اس کاممل بھی آ زاد ہوجائے گا اورا گرفقط حمل کوآ زاد کیا تو بدون باندی کے فقط حمل آ زاد ہوگا اگرشی قدر مال برحمل کوآ زاد کیا توحمل ترا د ہوگا ور مال واجب نہ ہوگا اور عنق کے وقت حمل موجود ہونا ای طرح دریافت سکتا ے کہ وقت عتق ہے چھے مہینے ہے کم میں بچہ پیدا ہو یہ ہدا رہ میں ہے اور اگر وقت عتق ہے چھے مہینہ یو زیو وہ میں بچہ جن تو '' زاونہ ہو گا لآ س صورت میں کے حمل میں جوڑیا دو بچے ہوں کہ پہر بچہ چھ مہینے ہے کم میں پیدا ہوا پھر دوسرا چھ مہینہ یا زیا دہ میں پیدا ہوایا سے ہاندی طرق یاوفات کی عدت میں ہولیں وقت فراق ہے دو ہرس ہے کم میں بچہ جنی پس اگر چیدوفت اعمّاق سے چیرمہینہ ہے زیادہ میں جنی ہوبہر حال اس صورت میں حمل آزاد ہوگا بیافتح القدیر میں ہے۔ باندی کا بچہ جواس کے موٹی ہے ہوآزاد ہے اور جواس کے شوہر سے پیدا ہوو ہ اس کےمولی کامملوک ہے بخلا ف مفرور کے بچہ کے کہاں کوفریب دیا گیا ہواس کا بیچکم نہیں ہے کہ مان کا تابع ہواور آ زاد عورت کا بچہ ہر حال میں آزا وہوتا ہے اس واسطے کہ عورت کا پلّہ بھاری ہے لیس حریت کے وصف میں عورت کا تابع ہو گا جیسے کہ مملوکیت ومرقو تیت 'و تدبیر وامومیۃ الولدو کتابت میں یہ وصف بچہکو ماں کاملتا 'ئے بیہ مداریہ میں ہے اورا گربچے جننے کے وقت اپنی ہ ندی ہے کہا کہ تو حرہ ہےاور حالت میہ ہے کہ تھوڑا بچہ ہا برنگل چکا ہے بس اگر نصیف ہے کم نگلا موتو بچے بھی آ زا د ہوگا اور اگر زیادہ ہوتو سزادنہ ہوگا اور ہشام ّاور معلیٰ نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہا گرا یک مخص نے اپنی حاملہ باندی ہے درحالیکہ کہاس کا بچیہ کچھنگل چکا ہے کہا کہ تو آزاد ہے تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہا "رسوائے سرکے نصف بدن خارج ہوا ہے تو وہمملوک ہو گا اور " مرسر کی جانب ہے نصف بدن خارج ہوا ہے تو وہ آز دہو گا اور اس کے معنی میر بین کدمع سر کے نصف خار ٹے ہوا ہے تو آزاد ہے میط میں ہے۔ منتقی میں ہے کہا گر ہاندی ہے کہا کہ بڑا بچہ جو تیرے پہیٹ میں ہے وہ ''زاد ہے بین اس کے جوڑیا دو بچہ ببیدا ہوئے تو جو یہے نکلاوہ بڑا ہے وہی آ زاوہو گا اوراگرا پنی باندی ہے کہا کہ عدقتہ یامضغہ (خون کالہُمزا) جو تیرے پیٹ میں ہے آ زاو ہے تو جواس کے پیٹ میں ہے وہ آزاوہوگا میرمحیط سرحتی میں ہے۔

ا بیک شخص نے غیر کی بانڈی کو 'زاد کیا پھرموی نے بعد ہاندی کے بچہ پیدا ہوئے کے عتق کی اجازت دی تو بچہ آراد نہ ہوگا اورا گرا پی باندی ہے کہا کہ میرا ہرمملوک سؤائے تیرے آزاد ہے تو یا ندی کاحمل آزاد نہ ہوگا ایک شخص نے اپنی حامد باندی ہے یا مرقو تیت بھش رقیق ندام ہوتا تدبیر مدہر کرناامومیت بعنی اموید ہوتا۔ ع اگر ہاں مملوک الغیر ہے تو بچملوک دمرتوق ہوگا اور مدہرہ ہے تو مدہرہی بذا۔ حالت صحت میں کہا کہ تو یہ جو تیرے پیٹ میں ہے تراو ہے پال دوسرے دن باندی ندگورہ کے ایک مردہ بچے پیدا ہوجس کی ضقت خابر ہوگئ تھی تو بقی ساتول امام اعظم بُیانیٹ کے باندی آواد ہوگی اورا گرخود بچے پیدا نہ ہوا بلکہ کو آوی نے دوسرے روزاس کے پیٹ میں صدمہ پہنچایا جس ہے مردہ جنین پیٹ ہے گرگیا جس کی ظقت ظاہر ہوگئ تھی تو مولی کو اختیار ہوگا پیس اگراس نے مال کو آواد کی ہو اس کے آواد کی افتیار ہوگا پیس اگراس نے مال کو آواد کی ہو گورہ ہو ملہ ند بھوتو خود آزاد ہوج ہے گی بی قاد کی قاد کی فان میں ہے اورا گرائی ہو معذب ندی ہے کہا کہ تو یا جو تیرے پیٹ میں ہے آزاد ہوگئی تاس کے کہمولی بیان کر سے جنین مردہ جس کی معقت ظاہر ہوگئی تھی گرگیا تو خرہ بیان کر سے جنین مردہ جس کی فقت ظاہر ہوگئی تھی گرگیا تو فرہ بی کہ بجرم پر اس جنین کے واسطے فر تھی گرگیا تو فرہ بی کہ بجرم پر اس جنین کے واسطے میں گرگیا تو فرہ بی کہ بھر میں آزاد کیا تو اس میں ہوگئی تھی کہ بیان کر بھر کہ بیان کر دوران کو بیان کر ایک کو اس میں ہوگئی تو بالا تھی تی اور جنین کر دوران کی ہو کہ اوران کی وا مام کو دارالے میں ہوگا اوران کی مام جو کی اوران کی سے باری کر بی ہوگیا ہو کہ بیان کا مکا تب آزاد دید ہوگا اوران کی مام بول کو بیا ہوگیا ہو کہ بیان کا مکا تب آزاد دنہ ہوگا اوران کی ساتھ ایک ہندو آیا جو کہتا تھی کہ بیل کے کہ ہم میں بیان کا خلام ہوگا اوران کے ساتھ ایک ہندو آیا جو کہتا تھی کہ بیل اس کا خلام ہول اور اس کی ساتھ ایک ہندو آیا جو کہتا تھی کہ بیل اس کا خلام ہول اور اس کی ساتھ ایک ہندو آیر دوئی بردی کے دارالاسلام میں چا آلیا ہوگا اوران کے ساتھ بدوآن کردی ہوگی کہ اس کا خلاص ہول پھر بیہ ہندو سان کا خلام ہوگا۔ بیل کا خلام ہول پھر بیندو مسلمان کا خلام ہوگا۔ بیک کا دوز پردی کے دارالاسلام میں بیل کا خلام ہول پھر بیل کا خلام ہوگا۔ بیک تو وہ آزاد کرو گو گر چاس کو فردو از دوئی ہوگی گیا ہوگی گیا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی دون آزاد ہوگا گر چاس کو فردون نہیں ہوگا۔ بیک خود کی دون آزاد ہوگا گر چاس کو فردون نہیں ہوگا۔ بیل کو فردون نہیں کا خلام ہوگا۔ بیک کو فردون نہیں ہوگی گر چاس کو فردون نہیں ہوگا۔ بیک کو دوئی کی دوران کی کو دوئی گر کو دوئی کی دوران کر کو دوران کی کر اوران کی گر چاس کو دوئی کی دوران کر کر کیا کہ کو دوران

ہ رے بعضے مشائخ نے فر مایا کہ یہی تھے ہے بیشرح مجمع میں لکھا ہے۔

### معتق البعض کے بیان میں

ل قال اکر جم فا ندویہ ہے کہ مولی کے بین پر پہیے بھی موقوف تھ اب بھی موقوق ہے اور درصورت بچے جنین مسبتین اضقہ کے آزادی پر اجنبی بجر مرکو جرم کا جر ہانہ کس حساب سے پڑے گایامملوک کے حساب سے فاقہم ۔ کا استحقاق ہے اور قیت کا مل رہتی ہے کذائی النہراغائق اور خودوارٹ نہیں ہوسکتا ہے اور نداس کا کوئی وارث ہوسکتا ہے اور بدون گواہی بھی جا ئر نہیں ہے اور دوعور توں ہے زیادہ کے ساتھ نکاح کر کے ان کوجھ نہیں کرسکتا ہے بیتا تارہ نہیں ہے اور بدون اجازت مولی کے نکاح نہیں کرسکتا اور نہ کچھ مبدیا صدقہ دے سکتا ہے اللا بہت خفیف چیز اور کسی کی طرف سے کفالت نہیں کرسکتا ہے اور کس کوقرض نہیں دے سکتا ہے گا است نہیں کرسکتا ہے اور کس کوقرض نہیں دے سکتا ہے گا اور کس کی اور مکا تب میں اتنافرق ہے کہ اگر معتق اُبعض اپنے معاوضہ اوا کرنے سے عاجز ہوا تو وہ رقتی نہیں کیا جہ شاچ کا یہ غاید اور کرے اوا کر سے تراوہونا چ ہے یہ مولی باتی ہوجائے گا یہ کا فی میں ہے۔ اللہ جس قدر از او ہونے کو باتی ہے اس کوسعایت کرکے اوا کر سے تراوہونا چ ہے یہ مولی باتی بھی آز اور کروے اور جب کل ملک زائل ہوجائے گی تب وہ سب آز اور ہوجائے گا یہ کا فی میں ہے۔

تنگدستی اورخوشحالی میں حکم کی نوعیت بدل جاتی ہے:

ع ضان لے <u>لینے کے طور پر جواز قیاس ہے۔</u>

اً گرا یک غلام دوشر یکول میںمشتر ک ہو ورا یک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو و و آزاد ہوجائے گا پس اگرشر یک خوشحال ہوتو دوسرے شریک کوجس نے نہیں آ زاد کیا ہےا ختیا رہے کہ جا ہے خود بھی آ زاد کر دےاور جا ہے شریک ہےا ہے حصہ کا تاوان لے ور ج ہے غلام مذکور سے اسپنے حصد کی سعایت کرا دے بیہ ہدا ہیں ہے اور جب دوشریکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ غلام آزا دکر دیا تو د وسرے شریک کویہ ختیار ندہوگا کہ اپنے حصہ غلام کوفر و خت کرے یا ہبہ کرے یا مبرقر ار دے اس واسطے کہ بیاغلام بمنز لدم کا تب کے ہے بیمبسوط امام سرحتی میں ہےاور تحفہ میں لکھا ہے کہ دوسرے شریک کوجس نے آزاد نہیں کیا ہے یا نجے طرح کا افتیار ہوگا جب کہ آ زاد کرنے والاشریک <sup>کا</sup> خوشحال ہو پس جا ہنا حصد آزاد کروےاور جا ہے مکا تب کردےاور جا ہے اُس سے سعایت کرادے اور چاہے آزا دکنندہ شریک سے تاوان لےاور چاہیا حصد مدبر کرد ہے لیکن اگر مدبر کردیا تو اس کا حصد دبر ہو جائے گا مگر غلام پر فی الحال اس کے واسطے سعایت واجب ہوگی پس آڑا د ہوجائے گا اور بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کومد برکر کے بیرقید نگا دے کہ اس کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گا کذفی غایۃ السروجی اور اگرشریک آزاد کنندہ تنگدست ہوتو بھی یہی حکم ہے گریہا ختیار نہ ہوگا کہ شریک سے تاوان لے مینز انتہ انمفتین میں ہے اور جس شریک نے آزاد نہیں کیا ہے اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ ای حال پر چھوڑ و ہے اور کچھ نہ کرے میہ بدائع میں ہےاورجس شریک نے آزا زمبیں کیا ہے اس کے اختیار کرنے کی بیصورت ہے کہ مثلٰ شریک ہے کے کہ میں نے بیا ختیار کیا کہ تجھ سے تاوان لول یا بور کہے کہ مجھے میراخق دیدے یا لجملہ زبان سے جس طرح مشعر ہوا ختیار کرے ور اگر فقط دل ہے کوئی امرا فتنیا رکیا تو میہ کچھ چیز نہیں ہے رینہا میں ہے اورا گرشر یک نے اپنا حصہ بھی آ زا دکر دیایا مکا تب یامہ بر کر دیایا غلام ہےا ہے حصد کی سعایت کرالی تو غلام کی ولا ءان دونوں میں مشترک ہوگی اورا گراس نے آ زا دکنند وشریک ہے تاوان لے اپ تو غلام کی ولا ء فقط أی شریک کی ہوگی جس نے آزاد کیا ہے میچط سرحسی میں ہے اور سعایت لینے والا آزاد کنندہ ہے جو غلام نے ادا کیا ہے بالا جماع واپس نہیں لیے سکتا ہے ہے جو ہرہ نیرہ میں ہے اور جب آ زاد کرنے والے نے شریک کو تاوان دے دیا تو اس کو اختیار ہے جا ہے ہو تی غلام کوآ زاد کرے یامہ برکرے یامکا تب کرے یاس ہے سعایت کراوے بیہ بدائع میں ہے۔ ا گرشر یک نے آزاد کرنے والے کوتا وان ہے بری کردیا تو اس کواختیار ہوگا جا ہے غلام کی جانب رجوع کرےاور اس ک ولاءای آزاد کنندہ کے واسطے ہوگی اور جوشریک کہ س کت رہا ہے اس کا غلام سے سعایت کرانے کا استحقاق باطل ہو گیا بیامی ہاوراگرشریک نے جس نے آزاد نبیل کیا ہے آزاد کرنے والے کے ہاتھ اپنا حصہ فروخت کیا یا بعوض ہبہ کیا تو تیا سأمثل تضیین لے تعالی المتر جم اورا گرشریک آزاد کشندہ تنگدست ہوتو دوطر ہے کا ختیار ہے جا ہے خود بھی آزاد کر لے اور جا ہے نیام ہے سعایت کراوے۔ کے جائز ہوگا گراست نا نہیں جائز بینہا ہے ہیں ہے اور جب ساکت نے شریک آزاد کنندہ سے تاوان لینا اختیار کیا در حالیہ شریک خوارہ وہ جائز ہوگا گراست نے بارہ جھڑ کے بارہ سے سعایت کرادے تو جب تک شریک ندگور نے تاوان دینا تجو نہیں کیا ہے بیا قاضی حاکم نے اس کا تھم نہیں دیا ہے جب بتک رجوع کر سکتا ہے اور سابن ساعہ نے امام مجھ سے دوایت کی ہے اور اصل میں ندگور ہے کہ جب شریک ساکت نے تاوان لینا اختیار کیا تو پھراس کو سعایت کرانے کو اختیار کیا تو پھراس کو سیاحت کرانے کو اختیار کرنا جائز نہ ہوگا اور اس میں پھر تفصیل نہیں فرمائی اور اگر غلام سے سعایت کرانا اختیار کیا تو پھراس کو سیاختیار نین اگر نہ ہوگا اور اس لینا اختیار کرنا تو او سلطان کے رو ہر وہو یہ کی دوسرے کے رو ہر وہو بہر حال کیساں ہے میمبوط شمل الائد مرجم علی ہوا گر کی اور انسان ہے میمبوط شمل الائد مرجم میں ہے پھرا گر آزاد کنندہ نے غلام ہے وہ حال جواس پر تاوان لازم آیا تھ واپس لیا پھر ساکت کو اس پر حوالہ کر دیا اور وہ کی کہ دائس کے بھر سام کو اور اگر اس نے پھر اگر آزاد کنندہ کی ہوگی اور اگر اس نے پھر اگر آزاد کنندہ کی ہوگی اور اگر اس نے پھر اگر آزاد کنندہ نے غلام ہے وہ حال جواس پر ارش واجب ہوگا اور اس کا جنایت کر وینا اس کی طرف سے وکر خوار میاں نے بھر اس کی طرف سے معابت کا اختیار نہ ہوگا اور اس کو جو اس کی اس کو جو اور اگر اس کے بھر عال کی طرف سے کو ترض دیا بیاں تک کہ اس کو جو وہ کی اس کی طرف سے کو ترض دیا بیاں تک کہ اس کو جو میں اس کے اس کو ترض دیا بیاں تک کہ تر یک کے حصد کی مقدار تھ ہے جو وقت عتق کے اس چیز کا ما بک ہو جو آزاد شدہ کی فصف قیمت کے مساوی ہو سام کا مین میں ہو دی آزاد شدہ کی فصف قیمت کے مساوی ہو سام کے منزل دخورہ وہ مومتائی جین کے کہ وہ وہ کی فی شیر ہو دی آزاد شردہ کی فیصف قیمت کے مساوی ہو سام کے مناز دخور کی کو فی میں کے کہ وہ وہ کو تو تو تک کے لئی فی سے ہو کہ زاد وہ دہ وہ مومتائی جیت وہ کی کو وہ سے کہ کو وہ سے بیکو کو تی سے کہ کو وہ کی کو تی ہو ہو آزاد شردہ کی فیصف قیمت کے مساوی ہو سے کو دو ترکی دو تو تو کو کی کو کی دو کر کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کر کو کو کو کی کو کی کو

ضانت وسعایت کے واسطے غلام کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو برو زِ اعتاق تھی:

## (فتاوی عالمگیری جد 🗨 کیک 😭 کاب العتاق

سے کا حق خابت نہ ہوگا اور اگر روز عتق کے ناہم کی قیمت میں دونوں نے اختلاف کیا ہیں اگر خارام قائم ہوتو فی الحال اس کی قیمت اندازہ کی جائے گی اور اگر تلف ہو چکا ہے تو سز الکنندہ کا قول جو گا ور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ اعتماق ابن اختلاف پر سابق ہے تو آزاد کنندہ کا قول جو گا ہوگا۔ خواہ نام قائم ہو یہ تلف ہوگی ہواور اگر دونوں نے وقت و قیمت میں اختلاف کیا چنا نچہ آز کہ کندہ نے کہا کہ میں نے اس کو فلال روز آزاد کیا اور اس کی قیمت میتھی اور شریک ساکت نے کہا کہ تو نے اس کو فی الحال آزاد کیا ہوا اس کی قیمت میتھی اور شریک ساکت نے کہا کہ تو نے اس کو فی الحال آزاد کیا جاور اس کی قیمت نام میں کہ تھیت نام میں کہ تھیت نام میں کہ اس کت اور خود نام مین کا میت نام میں اختلاف کر نے کا تعلی کور میان قیمت نام میں اختلاف کر نے کی صورت میں نہ کور ہوا ہے بیا جو میا ہول ہول سے کیا رونوں کا اختلاف در حال علی ہوتو تو ل آزاد کنندہ کا اور اگر دونوں کا اختلاف در حال علی ہوتو تو ل آزاد کنندہ کا اور اگر واوں کے بیارہ عسار میں اختلاف کیا تو نظر کریں کہ اگر دونوں کا اختلاف در حال علی ہوتو تو ل آزاد کنندہ کا اور گواہ دوسرے کے مقبول ہوں کے بیارہ عسار میں اختلاف کیا تو نظر کریں کہ اگر دونوں کا اختلاف در حال اعتمال کی جو تو تو ل آزاد کنندہ کا اور گواہ دوسرے کے مقبول ہوں کے بیارہ عمیل میں ہے۔

عتق مقدم ہو جانے کے بعد دونوں نے بیار وعسار میں اختلاف کیا تو؟

اگر عتق مقدم ہو جانے کے بعد دونوں نے بیار وعسار میں اختلاف کیا بس اگر ایس مدت گذری ہو کہ جس میں بیار وعسار بدلا جاسکتا ہے تو آزاد کنندہ کا قول قبول ہوگا اورا گرالی مدت ہو کہ بدل نہیں سکتا ہے تو فی الحال کا اعتبار کیا جائے گا پئی آسر آ زاد کننده کا فی اعال موسر ہونا معلوم ہوا تو اختا، ف کے پچھ معنی نہیں ہیں اور اگر نہ معلوم ہوا تو '' زاد کننده کا قول قبو ں ہو گا یہ محیط سرنسی میں ہے معتق البعض الرم کا تب کیا گیا ہیں اگر اس کو درہموں یا دیناروں پر مکا تب کیا ہیں اگر مکا تبت بفتر اس کی قیت ے ہوتو جا نزے اورا ً مراس کی قیمت ہے کم یرم کا تب کیا تو بھی جانزے اورا گر س کی قیمت ہے زیادہ یرمکا تب کیا جاس اَ سرزیاد تی اسی قدر ہو کہ لوگ اپنے انداز میں اس قدر خسار واٹھا لیتے ہیں تو بھی جائز ہے اورا گراس قدرزیادتی ہو کہ ایسے معاملہ ہیں لوگوں ئے اندازے بڑھ گئے ہے تو اس میں سے زیادتی طرح دے دی جائے گی اور اگر کتابت عروض (اسہاب) پر ہوتو قلیل و کثیر سب طرح ج نزے اور اگر حیوان ہر ہوتو بھی جائز میہ بدائع میں ہے۔اگر ند،م کوعروض پر مکا تب کیا اور وہ ادائے کتابت ہے عاجز ہو گیا تو جن عروض کے ادا کرنے کا اس نے التزام کیا تھا وہ اس کے ذمہ ہے ساقط ہو جا تمیں گے اور وہ اپنی نصف قیمت کے داسطے سعایت کرنے پر مجبور کیا جائے گا جیسا کہ قبل کتابت کے تھا اور اس شریک سرکت کو بیا نختیار حاصل نہ ہوگا کہ شریک آزاد کنندہ ہے جھے حنان لے سکے بیمبسوط میں ہےاور اگر غام آزاد کرنے والے کا شریک طفل یا مجنون ہوجس کا باپ یا دا دایا وصی موجود ہے تو اس کے و ب یا وصی کوا ختیار ہوگا جا ہے "زاوکنندہ ہے س کے حصد کا تاوان لے اور جا ہے غلام سے سعایت کرانا اختیار کرے اور جا ہے اس کو مکا تب کرے گر اس کو بیا ختیار نہ ہو گا کہ غیام مٰہ کور کو آزاد کرے یا مد ہر کرے اور اسی طرح اگر شریک مکا تب ہویا ہیا ماذوںالتجارۃ ہوکہاں پرقرضہ ہوتو ان میں ہے ہرا یک کوبھی تضمین وسعایت ومکا تب کرنے کا ختیار ہوگا اور بیاختیار نہ ہوگا کہ اپنا حصد آزا دکر دے اور اگر غلام ماذون پر قرضہ نہ جوتو اختیار اس کے مولی کو حاصل ہو گا پس اگر شریک سر کت نے ہا مہ ت سے بعدیت کرانی اختیا رکی تو درصورت به کدشر یک طفل یا مجنون ہوتو ولا ءانہی دونوں کو حاصل ہو گی اور درصورت به که مکا تب یا ۵۰ و نے ہوتو ولا ءاس کے مولی کو ملے گی رپیر بدائع میں ہے اورا گرطفل کا باپ نہ ہواور نہ باپ کا وصی ہوگر ان کا وصی ہواور رپیغلام ایسا ہے کہ صغیر مذكور نے اس كو ماں كى ميراث ميں يايا ہے تو امام احمد نے بيصورت كتاب ميں ذكرنبيں فرمائى ہے اور حاكم ابوحمد سے منقول ہے ك ا دوشر یکوں میں ہے ایک نے جس کا بعض حصہ آزاد کیا ہے اور باتی شریک نے اپنا حصہ مکاتب کیا۔ انہوں نے فر مایا کہ میں نے اپنے اس دفقیہ ابو بکر بنگ سے سیمسکہ دریا فٹ کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگر س کی ماں کا وصی ہوا و رکوئی اس کا وصی نہ ہوتو اس وصی کوا ختیا رہوگا کہ آزا د کنندہ سے تا وان لے اور چاہے غدم سے سعایت کر دیے اگر چہ سعایت کرانا کتابت کے معنی میں ہے گروصی ما درکو میداختیے رنہیں ہے کہ اس کو مرکا تب کرے میرمحیط میں ہے۔

اگرصغیرو بجنون کا کوئی و کی و وصی نہ ہو پس اگروہاں کوئی حاکم شرعی ہوتو حکم ایسے تخص کو مقرر کرے گا جو ن کے واسطے ان امروتضین و استہجاء و مکا تبت (تشہین تا وان کیا استہجاء کہ کی کرانا مکا تب نوشکد بنا) ہیں ہے جو بہتر ہے اختیار کرے اور اگروہاں کوئی حاکم نہ بہتو اور مرموقو ف رہے گا یہ ب تک کہ حفل پالنے ہواور بجنون کو ای قد حاصل ہو پھر ید دنو ب خود بی پانچوں اختیار است ہیں ہے جو چیں گے اختیار کریں گے بید ہوائع میں ہے اور اگر تب کہ سرکت کے کوئی امراختیار کرنے ہے پہنے غلام مرگیا اور شریک آزاد کنندہ موسر ہے پہن شریک ساکمت نے اس سے صاب لا پینا اختیار کیا تو بام اعظم بھیاتیہ ہے شہور دوایت کے موافق آس کو بیا اختیار حاصل ہو اور شختی السلام نے اپنی شرح میں ذکر فر مایا کہ اگر غلام مرگیا اور بحد آزاد ہونے کے جو اس نے کمائی کی وہ چھوڑی تو شریک سرکت کو بلا خلاف بیا اختیار ہے کہ شریک آزاد کہونے کے جو اس نے کمائی کی وہ چھوڑی تو شریک سرکت کو بلا خلاف بیا اختیار ہے کہ شریک آزاد کہونے کے بواس نے کمائی کی وہ چھوڑی تو شریک سرکت کو بلا خلاف بیا اختیار ہے کہ شریک آزاد کہونے کی کمائی موجود ہوتو برافر ف امام محکز نے اصل میں اش وفر ہیا ہوا اس وقت ہے کہ شریک ساکمت ہوتو اگر غلام کے بعد آزاد کو بیا کہ اور اور آگر ایسا بچھ ماں نہ ہوجس کو غلام نیاوہ وہ تو وہ تو تو براخوا ف شریک سرکت کو اس بیاں تک کہ غلام کا بچھ مال فل ہر ہو یا کو گھھ شام کر کے غلام پر جو تو خد ہو اور آگر ایسا بکت کو کہ تور موسر کے دور اس کے اور گس کر ہوں کہ دور کہ بھی جا میں ہو جو تر خد ہے ادا کہ کہ ہو ہو کو کھھ ساک کے بیاں تک کہ غلام کا بچھ مال فل ہر ہو یا کو گھھ شام کر کے غلام کی بیاں تک کہ غلام کا بچھ مال فل ہر ہو یا کو گھھھ اس ہے۔

ا گرنثر يك ِساكت مركبيا تو أُسكِيه وارثول كواختيار هو گاكه حيابين اغتاق اختيار كرين تضمين ياسعايت:

 ہے ہاں میہ دوسکتا ہے کہ چاہیں ضان لینے پر اتفاق کریں یا سعایت کرانے پر اتفاق کریں اور بہی اصح ہے میہ سوط میں ہے اور اگر آزاد کنندہ مرگیا پس اگر اس نے اپنی صحت میں ہزاد کیا ہوتو بلا خلاف اس کے ترکہ میں سے غلام کی نصف قیمت لے لی جائے گی اور اگر حالت مرض آیٹی مرض الموت) میں آزاد کیا ہوتو وہ ضامن نہ ہوگا تا کہ اس کے ترکہ سے پچھ لیا جائے اور بیامام اعظم میں اتقاد کا قول ہے میہ بدائع میں ہے۔

غلام ندکورا ہے مولی کے واسطے (جس نے آزاز نہیں کیا ہے ) امام اعظم ہمیالیہ کے مزد کیک سعایت کرے گا بیرمحیط میں ہے اور اگرایک غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہوجن میں ہے ایک نے اپنا حصہ غلام آزاد کیا پھرشریک ساکت نے جا ہا کہ اپنے حصہ میں ہے نصف کی صان آزا دکنندہ ہے لےاور نصف کے واسطے غلام ہے سعایت کرا دیتو آیا بیا ختیاراس کو ہے یا نہیں تو فقیہ ابوللیٹ نے فر ہایا کہاس مسئدگی کوئی روایت نہیں ہےا ور کہنے والا بید کہ سکتا ہے کہاس کو بیا ختیا رہےا ورکوئی کہنے والا بیکھی کہ سکتا ہے کہ اس کو بید اختیار نہیں ہے ایسا ہی زیادات کی کتاب الغصب میں ذکر فرمایا ہے بظہیر رید میں ہے منتقی میں امام ابو بوسف سے مروی ہے کہ ایک غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہے اس کوا بک نے آزاد کیا حالا نکہ وہ معسر ہے یہاں تک کہ غلام پر سعایت واجب ہوئی پھراس نے سعایت کرنے سے انکار کیا تو وہ غلام معتق بمنز لدا ہے آزاد کے ہے جس پرقر ضدہویہاں تک کدقر ضدکوا دا کرے اوراس کے حق میں تھم بید یا جائے گا اگر وہ مجھ دار ہے اورا ہے ہاتھ ہے کا م کرسکتا ہے یااس کا کوئی کا ممعروف ہے جیسے نجاری وغیر ہتو وہ کسی کوا جرت پر دیا جائے گا اور اس کی اجرت کے کرا جرت سے اس کا قر ضد دیا جائے گا اور نیز منتقی میں ندکور ہے کہ ایک غلام صغیر دو آ دمیوں میں مشترک ہےاس کوایک شریک نے آزا دکیا در حالیکہ و ہمعسر ہے پس دوسرے نے اس کواجرت پر دینا جا ہا پس اگر غلام مجھدار ہواور وہ اس پرراضی ہوا تو بیموا جرہ غلام پر جاری ہوگا اور بیا جرت اس شریک کو ملے گی جس نے آزاد نہیں کیا ہے اور بیاس کے حق میں محسوب ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے اور اگر دوشر یکوں میں ہے ایک نے اپنا حصہ اپنے شریک کی اجازت ہے آزاد کیا تو اس پر تاوان واجب نہ ہوگا ہاں ظاہر الروایہ کے موافق اس کو غلام ہے سعایت کرانے کا اختیار حاصل ہوگا یہ بحر الرائق میں ہے نصف کے مضارب نے اگر ہزار درہم ہے جوراُس المال ہے غلام خریدے جس میں سے ہرا یک کی قیمت ہزار درہم ہے پس ان وونوں کورب المال نے آزاد کردیا تو دونوں آزاد ہوجا تھیں گےاورمضارب کے حصہ کا ضامن ہوگا خوا ہموسر ہویا معسر ہو بیا فی میں ہے۔۔ اگر ایک غلام ایک کثیر جماعت کے درمیان مشترک ہو کہ ان میں سے ایک نے اپنا حصہ کا غلام

الم ابو بوسف نے فرمایا کہ دوغل م دو شخصوں میں مشترک ہیں اور ایک نے کہا کہ ان میں سے ایک غلام آزاد ہے حالہ نکہ والا شریک نقیر ہے گارو فنی ہو گی گاراس نے عتق کے واسطے ایک کو مین (کا آج شخق کا اعتبار نہ یا بلد و قت تعین کو قربو جانا معتبر کہ اس کے دیا تو بعد عتق کے اس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور اس طرح اگر وہ کس کو عتق کے واسطے مین کرنے ہے پہلے مرگیا حالہ نکدوہ فی لاموت کے فنی ہوگیا تھا تو دونوں میں سے ہرا کہ کی قیمت کی چوتھائی کا ضامن (جواس کے زکدے وصول ہوگی) ہوگا اور امام محمد نے فرمیان فرمایا کہ قیمت وہ معتبر ہوگی جواس کے کلام عتق کہنے کے روز تھی کنافی فی الایت ضاح اور اگر ایک غلام ایک جماعت کے درمیان مشترک ہوگدان میں سے ایک جانا میں اور اگر ایک غلام ایک جماعت کے درمیان مشترک ہوگدان میں سے ایک نے اپنا حصد کا غلام آزاد کیا اور ہائی شریکوں میں سے بعض نے اپنا حصد کی سعایت کرانی اختیار کی اور بعض نے آزاد کیا اور بعض نے آزاد کیا در بعض نے آزاد کیا دور بھی پیٹر کی تو امام اعظم میں ایک خزد کی ہرایک کو دو سطے گا جو اس

آزادکیا.....؟

نے اسپے حصد کی ہابت اختیار کیا ہے میر محیط میں ہے اور امام ابو صنیفہ نے فر مایا کدایک غلام تین آ دمیوں میں مشترک ہے کدایک نے ا پنا حصہ آزاد کیا پھراس کے بعد دوسرے نے اپنا حصہ آزاد کیا تو تیسرے کو بیا نتیار ہوگا کہ جا ہے اوّل آزاد کنندہ ہے اپنا حصہ کی ضانت لے اگروہ موسر ہویا جا ہے آز اوکروے یا مدہریا مکا تب کردے یا سعایت کرا دے اور بیا ختیار نہ ہوگا کہ دوسرے آزاد کنندہ ے تاوان لے اگر چہوہ موسر ہو ہیں اگر اس نے اوّل آزاد کنندہ سے تاوان لیٹاا ختیار کیا تو اوّل کواختیار ہوگا جا ہے آزاد کردے یا مد ہریا مکا تب کرے اور جا ہے سعایت کرا وے اور میراختیا راس کوحاصل نہ ہوگا کہ دوسرے آزاد کنندہ سے تاوان لے میہ ہدائع میں ہے اور اگر ایک شریک نے آزاد کیا اور ساتھ ہی دوسرے نے اس کو مکا تب اور تیسرے نے اس وقت مدیر کیا تو ان میں ہے کسی شریک کودوسرے سے رجوع کا اختیارنہ ہوگا اور اگر ایک نے پہلے اس کومد بر کیا پھر دوسرے نے اس کوآزا دکیا پھر تیسرے نے اس کو مكاتب كياتؤيد بركرنے والے كوآزاد كنندو سے اپنے حصد كى قيمت لينے كے لئے رجوع كرنے كا ختيار حاصل ہوگا اور مكاتب كرنے والا کسی ہے رجوع نہیں کرسکتا ہے اوراگر پہلے نے مدہر دوسرے نے مکا تب اور پھر تیسرے نے آزاد کیا تو مدہر کرنے والے وسزاد كرنے والے كا تھم وى ہے جو ندكور ہوا ہے اور رہا مكاتب كرنے والا پس اگر غلام ندكور اوائے كتابت سے عاجز ہوجائے تو آزاد کنندہ ہےاہیے حصد کی قیمت لے لے گا اور اگر پہلے نے مکا تب کیا پھر دوسرے نے اس کومد بر کیا اور پھر تیسرے نے آزاد کیا پس ا کرغلام ادائے کتابت ہے عاجز نہ ہوا تو مکا تب کنندہ کی طرف ہے آزا دہو جائے گا اوراس پر پچھو ضمان واجب نہ ہوگی اورا کرعاجز ہوا تو مد بر کرنے والے سے تہائی قیمت لے گانہ آزاد کنندہ سے لے گا بیمجیط سرحسی میں ہے اور اگر ایک غلام تین میوں میں مشترک ہوپس اس کوایک نے مدیر کیا پھر دوسرے نے اس کوآڑا دکیا اور بیدونوں موسر جیں تو امام اعظم جیاندیو کے مز دیک مدیر کنندہ کی مذہبر اس کے حصہ بن تک رہے گی اور دوسرے کا آزاد کرنا تھی ہے پھر ساکت کوا ختیا رہوگا کہ مد برکنندہ سے تہائی قیمت غلام کی صاحت لے اور آزاد کنندہ سے تاوان نہیں لے سکتا ہے اور اگر جا ہے تو غلام ہے اس کی تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرا دے اور اگر جا ہے تو اس کوآ زا دکر دے۔ جب مدیر کنندہ نے تاوان دے دیا تو اس کواختیا رہوگا کہ غلام سے بیہ مال تا وان لے ہے ہیں غلام فرکوراس قدر مال کے لئے اس کے واسطے سعامت کرے گا بیمبسو طبقس الائمہ سرتھی میں ہے اور اگر مد برکنندہ معسر ہوتو تیسرے ساکت کو غلام ہے سعایت کرائے کا اختیار ہوگا نہ تا وان لینے کا ۔ پھر جب ساکت نے مد برکنندہ ہے تا وان لیما اختیار کیااور لے لیا تو غلام کی دو تہائی ولاء مد پر کنندہ کی ہوگی اور ایک تہائی آزاد کنندہ کی ہوگی اور اگر اس نے غلام سے سعایت کرانی اختیار کی تو اس کی ولاءان تینوں میں تین تہائی ہوگی ۔ بیاغایۃ البیان میں ہے۔

مد برکنندہ کے اختیار کا بیان:

مد برکتندہ کو بھی اختیار ہے کہ جس نے آزاد کیا ہے اس سے غلام کی تہائی قیمت لے بایں صفت کرا سے غلام کی درصورت ید کدر بر ہوکیا قیمت ہے جو ہواس کی تہائی قیمت لے اور بیا ختیا رئیس ہے کہ جس قدراس نے سر کت کواس کے حصہ کی قیمت تاوان دی ہے وہ آزا وکنندہ ہے تا وان لے اور اس غلام کی ولاء مد بر کنندہ اور آزا د کنندہ کے درمیان تین تہائی اس طرح ہوگی کہ دو تہائی مد برکننده کی اور ایک تہائی آزاد کننده کی ہوگی بیمبسوط شمس الائمہ سرحتی میں ہاور مد بر کننده کوا ختیار ہے جا ہے حصہ کوجس کو مذیر کیا ہے آزا دکر دے اور جائے غلام سے سعایت کرا دے اور اگر اس نے اپنے اختیار سے بیام را ختیار کیا کہ آزاد کنندہ سے تاوان لے تو آزاد کنندہ کو بیا نتار حاصل ہوگا کہ و فاغلام ہے اس حصہ کی ہابت سعایت کراوے یہ بدائع میں ہے۔ اگر آزاد کنندہ معسر ہوتو مد ہر کنندہ کوتضمین کا افتیارنہ ہوگا ہاں غلام ہے سعابت کرانے کا اختیار ہوگا بیغابیۃ البین میں ہے اوراگر ساکت نے مد ہر امام اعظم مِنالَة كِيزو يكعنق ويدبير كاحكم:

مکا تب کنندہ تو اس کی وہی حالت ہے جوہم نے ذکر کردی ہے کہ گرفیاء نے بدل کتابت اس کو داکردیا تو اس کی جانب ہے آزاد
ہوجائے گا ادراگر عاجز رباتو اس کو اختیار ہوگا کہ آزاد کنندہ وید پر کنندہ ہے اپنے حصہ کی قیمت نصف نصف تاوال لے بشر طیکہ دونوں
موسر ہوں اور اگر غاہ میں کوئی چھنا حصہ کا شریک ایسا ہو کہ جس نے اپنے حصہ صغیر فرزند کو ببہ کردیا اور بیہ معموم نہیں ہوتا کہ اس نے
قبل عتق کے ایس کیا یہ بعد عتق کے تو اس میں اس فرزند کے باپ کا قول قبوں ہوگا ہی اگر اس نے ہما کہ بعد عتق کے ببدوا تع ہوا تو
باطل ہے اور اگر اس نے کہا کہ بل عتق کے واقع ہوا تو جہہ جائز ہے پھر اس طفل صغیر کا باپ اپنے فرزند کے قائم مقام اس حصہ میں
قرار دیا جائے گا کہ وہ تصرف کرسکتا ہے جسے فرزندا ہے بائغ ہونے پر تصرف کرتا چنا نچہ باپ کو صان لینے یا غلام سے سعایت کرانے
کا اختیار ہوگا لیکن بیا ختی رند ہوگا کہ حصہ فرکور آزاد کر دیے ہیں اگر آزاد کنندہ وید پر کنندہ وونوں موسر ہوں تو پر رفہ کور ہرا یک سے
ششم حصہ کی قیمت نصف لے لے گا اور چا ہے تو ندام سے ششم حصہ قیمت کے واسطے اپنے فرزند کے لئے سعایت کرا ہے بیم مسوط
شمن الائم مرجمی میں ہے۔

ہشام نے امام محمدؓ ہے روایت کی ہے کہ اگرمملوک تین '' دمیوں میں مشترک ہو کہ ان میں سے ایک کا نصف اور دوسرے کا تہانً اور تیسرے کا ششم حصہ ہے ہیں آ و ھے وتہائی کے شریکوں نے اپنا اپنا حصہ '' زاد کر دیا تو ششم حصہ والے کے حصہ کے نصف مصف دونوں ضامن ہوں گے اور نصف حصہ دالے کی نصف ولاء بسبب اپنے جصے کے اور حیضے حصہ کی نصف بسبب تا وان دینے کے ہوگی اور تہائی والے کی تہائی ویاء بسبب اس کے حصہ کے اور ششم حصہ کی نصف ول ، بسبب تا وان دینے کے ہوگی بیرمحیط سرحسی میں ہےاورا گر کو کی فخص اپنے فرزند کا مع وصرے مرد کے بوجہ خرید یا صدقہ یاوصیت یا میراث کے ما نک ہو، تو ہاپ کا حصہ "زادہو جائے گا خواہ دومر شریک بیرجانتا ہو کہ دہ میرے شریک کا بیٹا ہے یہ نہ جانتا ہواور باپ اپنے شریک کے حصد کا ضامن بھی نہ ہوگا ہیہ بینی شرح کنز میں ہےخواہ باب موسر ہو یامعسر ہو بہ تا تار خانیہ میں نیا بچے سے منقول ہےاور باپ کے شریک کوا ختیار ہو گا جا ہا حصہ آزاد کرے یا غلام ہےا ہے حصہ کی ہابت سعایت کراد ہےاوراس کے سوائے اس کو پچھا ختیا رہیں ہےاور بیا مام اعظم جنالذہ کے نز دیک ہے اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ سوائے صورت میراث کے اور وجوہ ملک میں باپ شریک کے حصہ کی قیمت کا ضامن ہوگا بشرطیکہ موسر ہواورا گرمعسر ہوگا تو ابن مذکورشر یک مذکور کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گا بیٹینی شرح کنز میں ہےاوراس امر پر اجہ ع ہے کہ اگر باپ اور اجنبی وونول نے میراث میں پایا ہوتو ہا پ ضامن نہ ہوگا اور یہی تھم ہرا ہیے قریب میں ہے جوبسب قر بت رحم کے خود آزا د بوجاتا ہے بیافتح القدیرین ہے اورا گرابندامیں اجنبی نے نصف پسر کوخربیدا پھراس کے (یعنی پسرے ۱۱) باپ نے نصف باقی کوخر بیرا اور ہاپ موسر ہے تو اجنبی کواختیار حاصل ہوگا جا ہے ؛ پ سے تاوان لے اور جا ہے بسر ہے اس کی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرا دے اور پیاما منظمیّم کے نز دیک ہے کذافی الھدایة اور جا ہے اپنا حصہ "زادکردے بیغایة البین میں ہے اورا گرکسی شخص نے اپنا نصف غلام فرو خت کیایا ہبہ کیا اور بیفرو خت و ہبداس غلام کی کسی ذی رحم محرم کے ساتھ ہے تو جس شخص کی طرف ہے رہناام خود بخو دبسب ذی رحم قرابت ہوئے کے آزاد ہو گیا ہے وہ اپنے شریک کے واسطے یجھ ضامن نہ ہو گاخوا ہ شریک بیامرمعلوم ہو یا نہ ہو ہا ۔غلام اس تثریک کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گا بیا مام اعظم کا تو ل ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔ شريك موسر ہوں يامعسر يا ايك موسراور دوسرامعسر ہے تو حكم :

ہ رے اصحاب نے اجماع کیا ہے کہ اگر دوشر یکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ غا، م کی قریب ذی رحم کے ہاتھ فرو خت

کیا تو شریک دیگر کو بیاختیا رہوگا کہ اس مشتری ہےا ہے حصہ کی بابت تا وان لے بشرطیکہ و وموسر ہوا وراس کو با نع ہے تا وان مینے کا اختیار نہ ہوگا یہ غامیر مرو جی میں ہے اور غلام مذکور سعایت کرے گا اگر وہ معسر (مشری) ہواس پر اجماع ہے یہ نیا ہیج میں ہے۔ دو بی ئیوں نے اپنے باپ کی میراث میں ایک غلام پایا پھر ایک نے ان دونوں میں ہے کہا کہ بیرمیرا بھائی از جانب پیرر ہے اور دوسرے نے انکار کیا تو اقر ارکنندہ دوسرے کے واسطے پچھضامن نہ ہوگا باب غلام ندکوراس کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گا اور اگراس نے کہا کہ بیمیرا بھائی از جانب مادر ہے عالا نکہ اس کا کوئی بھائی معروف از جانب مادرنہیں ہے تو دوسرے کے حصہ کا ضامن نہ ہوگا ہے محیط سرحسی میں ہے اور گرایک ہا ندی جوزید اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے۔زید نے آزاد کر دی پھروہ بچہ جنی تو شر یک کوا ختیا رہوگا کہ زیدے اپنے حصہ کی وہ قیمت لے جوآ زاد کرنے کے روز تھی اور بچہ کی قیمت میں ہے پچھ تاوان نہیں لے سکتا ہے بیمبسوط میں ہے اور اگر دوشریک ہوندی میں ہے ایک نے باندی کے پیٹ میں جو ہے آنداد کیا پھر جووہ جوڑیا یا دو بیجے جے مگر دونوں مرد ہے تو اس پر صان وا جب نہ ہوگی اور اگر زندہ تو ام ( تو ام دوجڑیا بچے ۱۲) جنی تو ضامن ہوگا ہے بحرالرا کُل میں ہے اور اگر دو شر یک با ندی میں سے ایک نے بائدی کو آزاد کیا حالا نکدوہ حامدتھی بھر دوسرے نے جواس کے ببیٹ میں ہےوہ آزاد کر دیا بھر جا با کدایئے شریک ہے جس نے یا ندی کوآ زاد کیا ہے یا ندی کی نصف قیمت تاوان لے تو اس کو بیا نقتیار نہ ہوگا اور جوفعل اس نے کیا ہے وہ اس کی طرف ہے اختیار سعایت ہوجائے گا اور اگر دونوں نے جو ہا ندی کے بیٹ میں ہے آزا دکیا پھر دونوں میں ہے ایک نے باندی کو آزاد کیا اور وہ موسر ہے تو دوسرے شریک کواختیار ہوگا کہ شریک آزاد کنندہ ہے باندی کی نصف قیمت تاوان لے اگر چ ہے اور حمل بنی آ دم میں نقصان شار کیا جاتا ہے ہیں جس نے باندی کو آزاد کیا ہے وہ حاملہ باندی کی نصف قیمت تاوان دے گا بیہ مبسوط میں ہےاورا گرغلام کے دوشر یکوں میں سے ایک نے غلام کی آزادی کو دوسر ہے روز فلاں کے کسی فعل پر معلق کیا مثلا یوں کہا کہ اگر کل کے روز زید دار میں داخل ہوا تو تو آزا د ہے اور دوسرے شریک نے اس کے برعکس کیا لیعنی اگر کل کے روز زید دار میں داخل نه ہوا تو تو آزاد ہے پھرکل کا روزگز رگیا اور بیمعلوم نہوا کہ زبید دار میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا تو نصف غلام آزاد ہوجائے گا اور ا پٹی نصف قیمت کے واسطے ان دونوں شریکوں کے لئے سعایت کرے گا جس کو دونوں نصفا نصف تقشیم کرلیں گے اور ا مام اعظم کے نز دیک ہے خواہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں یا ایک موسر اور دوسرامعسر ہے اور بہی امام ابو یوسٹ کے نز دیک ہے بشر طیکہ دونوں معسر ہوں بیپنی شرح کنز میں ہے۔ دوغلام دوشخصوں کے درمیا ن مشترک ہیں مثلاً زیدو بکر کے درمیان دوغلام مشترک ہیں پس زید نے ایک غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے اگر فلاں اس دار ہیں آئے کے روز داخل نہ ہوااور بکرنے دوسرے غلام ہے کہا کہا گرفلاں اس دار میں آج کے روز داخل ہوا تو تو آزاد ہے بھروہ دن گذر گیا اور دونوں نے اتفاق کیا کہ ہم کونبیں معلوم کے فلاں مذکور داخل ہوا تھا یا منہیں تو ان دونوں غلاموں میں ہے ہرا یک کا چوتھا گی حصہ آ زا دہو جائے گا اور ہرا یک اپنی تمین چوتھا ئی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جو دونو ںمولا وُں کے درمیان نصفا نصف مشترک ہوگی اور امام محمدؓ نے فر مایا کہ امام ابوحنیفہؓ کے قبیاس قول پر بیہ ہے کہ دونوں میں سے ہرا یک اپنی پوری قیمت کے واسطے سعایت کرے جود ونوں مولاؤں میں نصفا نصف ہوگی بیر بدائع میں ہے۔ اگر دوشر یکول میں سے ایک نے غلام سے کہا کہ اگر تو س دار میں امروز داخل ہوا تو تو سز اد ہے اور دوسر ہے شریک نے کہا کہا گرتو اس دار میں امروز داخل نے ہوا تو تو آزاو ہے پھر بیدن گزرگیا اور بیمعلوم نہ ہوا کہ وہ داخل ہوا پہنیں داخل ہوا تو اس کا نصف آ زاد ہو جائے گا اور نصف کے واسطے سعایت کرے گا جو دونوں کے درمیان نصفا نصف مشترک ہوگی۔ بیامام اعظمیّر کے نز دیک ہے خواہ دونوں شریک موسر (خوشی ل) پامعسر (تنگدست) ہوں رہیجیط سرحسی میں ہےاور اگر غلام دوشریکوں میں مشترک ہے

کہ ایک نے اس کے عتق کی قشم کھائی کہ وہ وار میں داخل ہوا اور دوسرے نے اس کے عتق کی قشم کھائی کہ وہ نہیں داخل ہوا تو نصف غلام آ زاد ہو گیا اورا پی نصف قیمت کے واسطے سعایت کر ہے گا جو دونوں میں مشترک ہو گی خواہ و ہ دونوں موسر ہول بامعسر ہوں میہ ا مام اعظم کا قول ہے بیا ایضاح میں لکھا ہے۔ ایک غلام دوشخصول میں مشترک ہے کدایک نے دوسرے سے کہا کداگر میں نے تجھے کل کے روز گذشتہ کو تیرا حصہ خریدا ہوتو یہ غلام آزاد ہے اور دوسرے نے کہا کہ اگر میں نے گذشتہ کل کے روز اپنا حصہ تیرے ہاتھ فروخت نہیں کیا ہے تو بیآ زاد ہے تو غدام آ زا دہوجائے گااس واسطے کہان دونوں میں سے ہرا یک بیگمان کرتا ہے کہ دوسرا جانث ہے یس مدعی بیج ہے کہا جائے گا کہ تو اپنے گواہ قائم کر ہیں اگر اس نے گواہ قائم کئے تو بیج ہونے اور ٹمن کی ڈگری کردی جائے گی اور مشتری کی طرف سے غلام بغیر سعایت آزاد ہو جائے گااورا گراس کے پاس گواہ نہوں اور اس نے مشتری ہے تھم کینی جا ہی تو اس کو بیا ختیار ہوگا بس اگرمشتری نے تشم کھانے سے نکوں کیا تو بھی یہی تھم ہے اور اگر اس نے تشم کھالی تو غلام ند کورمملوک رقیق نہ جھوڑ ا جائے گا تگرا مام اعظمؓ کے نز دیک بعد اس کے منگر کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعی کرے گا خوا ہ دونوں موسر ہوں یامعسر ہوں یامد کی بیچ موسر ہو یامعسر ہوا ورصاحبینؓ کے نز ویک اً سر دونو ل معسر ہوں یامد کی بیچ معسر ہوتو ایسا بی تھم ہےا ورا سر دونو ل موسر ہوں یا مدگی بیچے موسر ہوتو غلام سعایت نہ کرے گا چنانچیروایت ابوحفص میں مذکور ہے کہ مدگی بیچ کے واسطے غلام سعایت نہ کرے گا خواہ دونوں موسر ہوں یامعسر ہوں یاایک موسر ہوا در دوسر امعسر ہوادریہ بالا جماع ہےا دریبی سیجیج ہے پھر جب منکرخرید نے تشم کھالی تو اس کوا ختیار ہوگا کہ باکع ہے تشم لے اگر و وموسر ہے پس اگر با نع نے تشم ہے اٹکار کیا تو اس کے ذمہ موجب نکول ( یعن تا وان ) لازم ہوگا اوراگر وہشم کھ سیاتو سعایت کا حکم وہی ہوگا جوہم نے بیان کر دیا ہے اور قاضی کو بدول درخواست منکرخرید کے باکع ہے تسم لینے کا ختیا رنہ ہوگا اور اگر با کع نے کہا کہ اگر میں اپنا حصہ اس غلام میں ہے تیرے باتھ فروخت کرچکا ہوں تو بیآ زاد ہے اورمشتری نے کہا کہ اگر تو اس میں ہے اپنا حصہ میرے ہاتھ تہیں فروخت کر چکا ہے تو بیہ آزاد ہے تو مدگی خربید کو تھم دیا جائے گا کہ اپنے گواہ قائم کرے پس اگر اس نے گواہ قائم کئے تو غلام رقیق قرار دیا جائے گااورا گر اس کے یہ س گواہ نہ ہوں توفقیبہ ابواتخق ہےروایت ہے کہ ووقتم کھانے پرمجبور نہ کیا جائے گالیکن اگرفتنم کھ لیے تو بیچ نہ کیا جائے گا اور اگر مدعا علیہ نے قتم کھا ی تو بیچ ٹابت نہ ہوگی لیس غلام ندکورامام اعظم کے نزویک اپنی بوری قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جو دونوں میں مشترک ہوگی خواہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں اور صاحبین ّ کے نز دیک اگر دونول معسر ہوں تو دونوں کے واسطے سعایت کرے گا اورا گر دونوں موسر ہوں یہ مدعی خربید موسر ہونو مدعی خرید کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعایت کرے گا اور اگر دونوں شریکوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے تیرا حصہ خریدا ہےا گر میں نے نہ خریدا ہوتو ہیآ زاو ہےاور دوسرے نہ کہا کہ میں نے اپنا حصہ فروخت نہیں کیا بلکہ میں نے تیرا حصہ تجھ سےخریدا ہے اگر میں نے اس کوفر وخت کیا ہوتو ہیآ زاد ہےتو دونو ر کو قاضی تھم دے گا کہا ہے اپنے گوا ہ لا میں بس اگر دونوں نے گوا ہ قائم کئے تو ظا ہر ہوا کہ دونوں میں ہے ہرایک اپنی تشم میں سچا ہے اور غلام مذکور دونوں کے درمیان مشترک رقیق ہاتی رہے گا اورا کر فقط ایک نے گواہ قائم کئے تو بوراغلام اس کا رقیق ہو گا اور اگر دونوں میں ہے کسی ایک نے گواہ قائم نہ کئے تو قاضی دونوں (میں ہے ک ہے) سے قتم نہ لے گالیکن گرفتنم لی تو جا ئز ہے ہیں اگر دونوں نے قتم ہے نکول کیا تو غلام ند کور دونوں کے درمیان مشترک رقیق رہ جائے گا جیسا کہ دونوں کے گواہ قائم کرنے کی صورت میں ہوا تھا اور دونوں میں ہے جونکول کرے گا اس کے ذیمہ دوسرے کا دعویٰ ثابت ہوگا پس جوشم کھا گیا ہے غلام اس کی ملک ہونے کا تھم ویا جائے گا اور اگر دونوں نے قشم کھالی تو غلام مذکور سعایت ہے خار نے ہوکر آ زادہوجائے گا بیمبسوط جامع کبیرھیری میں ہے

#### د وشریکوں میں ہےا بیک نے دوسرے ہے کہا کہا گرتو نے اس غلام کو مارا تو وہ آزاد ہے · · :

جامع کبیر میں مکھا ہے کہ دوشر کیوں میں ہے اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہا گرتو نے اس غلام کو مارا جومیر سے تیرے درمیان مشترک ہے تو وہ ''ز دہے بھر س کو مار حتی کہ اس کا حصہ ( نشم کھنے داے کا حصہ ) ''زاد ہوگیں تو مارنے واے کے حصہ کافشم کھانے والہ ضامن ہوگا بشرطیکہموسر ہو بیہ غابیۃ اببیان میں ہے۔دوشر یکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آگرتو نے اس غلام کو مارا تو وہ آزاد ہےاور دوسرے نے کہا کہ اً سرمیں نے اس کوآئ نہ مارا تو وہ آزا دیے بھراس نے غلام کو مارا تو پہرفشم کھانے وا ! مار نے والے کے حصہ کا ضامن ہوگا بیتمر تا تنی میں ہے اورا اً سرک نے کہا کہ ہرمملوک جس کا میں آئندہ ما لک ہوں تو وہ آزا د ہے بچر و و دوسرے کے ساتھ مشترک کسی مملوک کا مالک ہوا تو آزاد (ملوک) نہ ہوگا پھرا اً راس نے اپنے شریک کا حصہ بھی خرید سے تو ب \* آزاد ہوجائے گااوراً سراس نے اپنے حصہ پہنے کس کے ہاتھ فروخت کرویا پھرشریک کا حصہ خودخریداتو آزاد نہ ہوگا ور سرک ممهوک معین ہے کہا کہ جب میں تیراما لک ہور تو تو " زاد ہے پھراس کا نصف خریدا پھر فروخت کیا پھر یا تی نصف خریدا تو آ زاد ہوجائے گا بیمبسوط میں ہے ابن ساعہ نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ ایک غلام دوشخصوں میں مشترک ہے ہیں ایک نے کہا کہ میرے شریک نے اس کوسال بھر ہوا کہ آزاد کر دیا ہے اورخو دہیں نے اس کو آج کے روز آزاد کیا ہے اوراس کے شریک نے کہا کہ ہیں نے اس کوآ زادنبیں کیاباں آج تو نے اس کوآ زاد کیا ہے پس تو مجھے میر ہے حصہ نصف کی صفان دیے تو جس نے زعم کیا کہ شریک نے ساں مجرے آزاد کیا ہے اس پر صان وا جب نہ ہوگی اور اس حرح اگر کہا کہ میں نے اس کوکل کے روز گذشتہ میں آزا دکیا ہے اور میرے شر یک نے سال بھر سے اس کو آزاد کیا ہے تو بھی بہی تھم ہےاورا گراس نے اپنے '' زاد کرنے کا اقرار نہ کیا لیکن گواہ ق تم کئے کہ س نے کل کے روز گذشتہ میں آزاد کیا ہے تو و ہائیے شریک کے واسطے ضامن ہوگا یہ بد کع میں ہےاورا گراس نے کہا کہ میرے شریک نے اس غلام کوا بک مہینہ ہے آزا دکیا ہے اور میں نے دوون سے تو وہ ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے اپنے ویرضون کا اقرار مبیں کیا ہے بطہیر بیٹ**ی** ہے۔

وی تو اس کا اقرارا پی ذات پر جائز ہوگا دوسرے پر جائز شہوگا اورشہادت دینے والے کا حصد آزا د شہوگا اور وہ اپنے شریک کے واسطے ضامن نہ ہو گااور غلام اپنی قیمت کے واسطے سعی کرے گا جود ونوں شریکوں کے درمیان مشترک ہوگی خوا ہ دونوں خوشحال ہوں یا و دنوں تنگدست ہوں بیا مام اعظم کا قول ہے پھر اگر اس کے بعد دونوں میں سے ہرایک نے غلام کی سعایت کرانے ہے پہلے اپنا حصہ آزاد کیا تو امام اعظم کے نزویک جائز ہے اس واسطے کہ نصیب منکر اپنی ملک پر ہے اور ایسا ہی شہادت دینے والے کا بھی حصہ ا ما ماعظمؓ کے نز دیک اس کی ملک میں ہے اس واسطے کہ اعمّاق اس کے نز دیک متجزی ہوتا ہے پس جب دونوں نے اس کوآزا دیا تو دونوں کا سزاد کرنا جا نز ہوگیا اوراس کی ولاء ان دونوں میں مشترک ہوگی ۔اسی طرح اگر غلام نے سعایت کر کے اپنی قیمت واکر دی تو بھی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی میہ بدائع میں ہے۔

اگر دوشریکوں میں ہے ایک نے کسی دوسرے گواہ کے ساتھ اینے شریک پر گواہی دی کہ اس نے سعایت وصول یائی ہے تو مام اعظم ؒ کے نز دیک اس کی گواہی جائز نہ ہوگی:

جب دونوں کے واسطے سعایت واجب ہوئی اگر دونوں میں ہے ایک نے دوسرے پرشہادت وی کہاس نے غلام سے سعایت پوری بھریائی ہے تو اس کی گواہی قبول نہ ہوگی اور ای طرح اگر ایک نے پٹا حصہ سعایت وصول یا نے کے بعد دوسرے پر گوا بی دی کهاس نے اپنا حصہ سعایت وصول پر یا ہے تو شہادت قبول نہ ہوگی میرمحیط میں ہے اور اگر دوشر یکوں میں ہے ایک نے کسی د وسرے گوا ہ کے ساتھ اپنے شریک پر گوا ہی دی کہ س نے سعایت وصول پائی ہےتو مام اعظم کے نز دیک اس کی گوا ہی جائز نہ ہوگی اورای طرح اگرغلام کے واسطے شریک پرغصب مال یہ جراحت بدن یا کسی اورالیک چیز کی جس کی وجہ ہے اس پر مال واجب ہو گوا ہی دی تو اس کی گواہی رد کر دی جائے گی پیمبسوط میں ہے اور اگر دونوں میں سے ہرا یک نے دوسرے پر شہادت دی اور دوسرے نے ا نکار کیا تو ہرا یک ہے دوسرے کے دعویٰ پرقتم لی جائے گی اور جب دونوں نے قتم کھالی تو امام اعظمیّ کے نز ویک غلام مذکور ہرا یک کے واسطے اپنی نصف قیمت کے نئے سعایت کرے گا اور اما م عظم کے نز دیک حالت تنگدی وخوشحالی میں کوئی فرق نہ ہو گا کذا فی البدانع اور يهي سيح بكذا في المضمرات اوراس كي ولاءان دونوس كے واسطے ہوگى بيرمداريد ميں ہے اورا گردونوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے اس کوایک سماتھ آزاد کیا ہے یہ آگے ہیتھے آزاد کیا ہے تو واجب ہے کہ دونوں میں ہے کوئی دوسرے کے واسطے ضامن نہ ہوبشر طیکہ دونوں موسر ہوں اور غلام بھی سعایت نہ کرے گا اور اگر دفونوں میں ہے ایک نے اعتر اف کیا اور دوسرے نے انکار کیا تو واجب ہے کہ منکر سے قسم لی جائے ہیں فتح القدیر ہیں ہے اور اگر یک غاہ م تبین نفر کے درمیان مشترک ہوجن میں سے دونفر نے تیسرے پریہ گواہی دی کہاس نے اپنا حصہ آزا دکر دیا ہے اور اس تیسرے نے جس پر گواہی دی گئی ہےا نکار کیا تو غلام پذکوران تینوں کے واسطے سعایت کرے گا جو باہم ان میں تین تہائی مشترک ہوگی اور اگر کسی نے غلام کی سعدیت میں سے پچھ وصول کیا تو باتی ووکو اختیار ہوگا کہ اس میں سے اپنہ دو تہائی حصہ اس سے واپس کریں جو ہا ہم نصفا نصف تختیم کرلیں گے بیمحیط میں ہے اور اگرشر کی تمن ہوں ہیں ہردو نے تیسر سے پر گوا ہی دی کہاس نے اپنہ حصہ آزاد کیا ہے تو گوا ہی نامقبوں ہو گی ہے فتح القد مریس ہے۔اگر تین شریکوں میں ہےا لیک نے باقی دونوں میں ہےا لیک پر گواہی دی کہاس نے اپنہ حصد آزاد کیا ہے اور شریک دیگر نے شاہداؤل بر ًواہی دی کداس نے اپنا حصہ آزا دکیا ہے تو قاضی دونوں میں ہے کسی پر "زا دکرنے کا تھم نہ دے گا ہے مجیط میں ہے۔

ا گرشر یکوں میں ہے دوشر یکول نے تیسر ہے پر گواہی دی:

اگر (تین شریکوں میں ہے ) ووشریکوں نے تنیسر ہے پریہ گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ سعایت غلام ہے وصول پایا ہے تو دونوں کی گواہی جائز نہ ہوگی اوراس طرح! گریہ گواہی دی کہاس نے سب مال ہم دونوں سے وکیل ہو کر غلام ہے دصول کیا ہے تو دونوں کی گواہی اس پر جائز نہ ہوگی لیکن غلام ان دونوں کے حصہ سعایت سے بری ہو جائے گا اور جس شریک پر گو ہی دی ہے وہ اپنہ حصہ غلام ہے وصول کرے گا اور اس میں یا تی دونوں شریک جنہوں نے گواہی دی تھی بٹائی کی شرکت نہیں کر سکتے ہیں بیمبسوط میں ہے۔زبیروعمرو کے درمیان ایک بائدی مشترک ہے پھر دو گواہوں نے ان دونوں میں سے خاص ایک برزید یا عمرو پر بیگواہی دی کہ اس نے باندی کوآزاد کیا ہے اور باندی نے اس کی تکذیب کی تگر باندی نے دوسرے شریک پر دعویٰ کیا کہ اس نے آزا دکیا ہے مگر اس نے انکار کیا اور قاضی کے سامنے تسم کھا گیا کہ میں نے اس کوآ زاد نہیں کیا ہے تو با ندی مذکورہ گواہان مذکور کی گواہی ہے آزاد ہو جائے گی اگر چہ باندی کی طرف ہے دعویٰ نہیں یا بیا گیا ہے ذخیرہ میں ہے اور اگر زبید دعمرو کے درمیان باندی مشترک ہو پھران دونوں عیں سے ایک کے دو بیروں نے دوسرے شرکیب پر کواہی وی کہاس نے اس باندی کوآ زاد کیا ہے تو دونوں کی گواہی باطل ہو گی اورا گر وونول نے اپنے باپ پر گواہی دی کہ اس نے آز دکیا ہے تو گواہی جائز ہو گی پس اگر ان گواہوں کا باپ موسر یعنی خوشی ل ہو پھر با ندلی ندکور ومرگنی اور اس نے پچھ مال چھوڑ ااور حال ہیہ کے بعد عتق کے اس کے ایک بچیجی ہوا ہے پھرشر یک نے جا ہا کہ اس بچہ ہے سعایت کرا دیتو اس کو بیاختیار نہیں ہے جیسے اس بچہ کی ماں کی زندگی میں تھا کہ اس کواس بچہ ہے سعایت کرائے کی کوئی راہ نہ تھی ایسے ہی بعدموت اس کی ماں کے بھی یمی رہے گا درصور تیکہ اس کی مال نے مال جیموڑ ا ہے لیکن اس کو بیا ختیار ہو گا کہ اپنے شریک موسر سے تاو ن لے جیسے کہ ہاندی کی زندگی ہیں ہے تقبیر رتھا پھرشر یک ضامن جو پچھتا وان دے گاوہ اس ہوندی کے تر کہ میں ے لے لے گا جیسے اس کی زندگی کی صورت میں بھی واپس لے سکتا تھ پھر جو پچھ مال اس کے ترکہ میں سے باقی رہے گا و واس کے پسر ک میراث ہو گا اور اگر یا ندی مذکورہ نے کچھ مال نہ چھوڑا ہوتو شریک ضامن مال تا وان کواس کے پسر ہے نے لے گا اور اگر با ندی ند کورہ مری نہ ہوا ورشریک نے بیا فقیا رکیا کہ ہاندی ند کورہ سے سعایت کرا دے تو اس سعایت میں بیر ہاندی بمنز لہ مکا تبہ کے ہوگی پیمبسوط میں ہے۔

اگرگواہوں نے شریک (خواہ تنہا ہو) پر یوں گواہی دی کہاس نے یوں اقر ارکیا ہے کہ با نع اس

غلام کومد برکر چکاہے:

اگر فام دومروول میں مشترک ہو پھر دوگوا ہوں نے ان میں سے ایک معین شریک پر گوائی دی کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ میں نے اس غلام کوآزاد کیا ہے اور بیشریک موسر ہے تو قاضی اس غلام کے آزاد ہونے کا حکم دے گا اور اس کے شریک کو بیا ختیار ہو گا کہ اپنے حصہ کی بابت اس سے تاوان نے بیر محیط میں ہے۔ گرشریک ضامن اس مال تاوان کو غلام سے واپس لے گا اور غلام کی لور کی والاء اس کی ہوگی اگر چہوہ اپنا حصہ آزاد کرنے ہے منکر ہوا ہو بیہ مبسوط میں ہے اور اگر گواہوں نے شریک معین پر یوں گوائی دی ہوگی اگر چہوہ اپنا حصہ آزاد کرنے ہے منکر ہوا ہو بیہ مبسوط میں ہے اور اگر گواہوں نے شریک معین پر یوں گوائی دی ہوگی اس کی آزادی کا حکم دے گا مرمقر نہ کورکی والاء اس آزاد وی ہوگی اور اگر گواہوں نے بیگوا ہی دی کہ اس نے بید مربو ہوں ہو بیٹ ہوگا اور اگر گواہوں نے بیگوا ہی دی کہ اس نے بید مربو اس نے بیگوا ہی دی کہ اس نے بید اقراد کیا تھا تو بی تھا ام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے اقراد کیا جی کہ جس نے اس کوفروخت کیا تھا اس نے بیل فروخت کے اس کوآزاد کیا تھا تو بی تھا ام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے اقراد کیا جی کہ جس نے اس کوفروخت کیا تھا اس نے بیل فروخت کے اس کوآزاد کیا تھا تو بی تھا ام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے

رے گی پیمبوط میں ہے۔

اگر دوٹوں شریکوں میں ہے ایک نے اقرار (نافذ کا) کیا کہ میرے حتی شریک نے حتی (ناام) کا : فذ کا اقرار کیا ہے ق اں پرحرام ہوگا کہ پھر غا، م سے خد مات غا، می ہے بیرمجیط سرتھی میں ہے۔اگر غا،م تین آ دمیوں میں مشترک ہوجن میں سےالیک غائب ہو گیا پھر دو حاضروں نے س غائب پر گو ہی دی کہائ نے اس غلام میں سے اپنا حصہ ''زاد کر دیا ہے تو ان دونوں حاضروں اور غلاموں کے درمیان روک کر دی جائے گی پھر جب یا تب مذکور آ جائے گا تو غلام ہے کہا جائے گا کہ اپنے گوا ہون کا اعاد ہ کرے پھر جباس نے اپنے گواہ بمقابلۂ غائب مذکور کے اس پر قائم کئے تو غائب کے حصہ کے آزاد ہونے کا حکم دیا جائے گا بیمجیط میں ہے اورا گر دو گواہوں نے دوشر یکوں میں سے ایک شریک پر بیاگوا ہی دی کہاس کے شریک غائب نے اس غاام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو اما ماعظم کے نز دیک ایس گوا ہی قبول نہ ہوگی کذا فی الظھیریة نیکن غلام اوراس شریک کے درمیون روک کر دی جے گی تا کہ اس سے خدمات غلامی نہ لے سکے یہاں تک کہ شریک غائب حاضر آئے اور پیدائتھسان ہے پھر جب غائب ندکور حاضر ہوگا تو اس پر گوا ہی کا اعاد ہ کرنا ضروری ہے تا کہ تھم آ زادی ٹابت ہواورا ً سر دونو ل شریک غائب ہول پھر دونو ل میں ہےا یک معین شریک پر گواہ قائم ہوئے کہاں نے اپنا حصہاس غدم میں ہے تر اد کیا ہے تو ہدون اس کے کہ کوئی خصومت از قبیل قنز ف ( یکی غلام پر ک نے قذف کا دعوی کیا ہو ) و جنابت وغیرہ کسی وجہ ہے ہوا کہ گو ہی مقبوں نہ ہو گی وراگر اس قبیل ہے کوئی خصومت پائی گنی تو ایک ٹوا ہی مقبول ہوگی جبکہ گواہوں نے بیرگوا ہی دی کہاس کے ہر دومو داؤل نے اس کوآ زاد کر دیا ہے یا دونوں میں سے ایک نے اس کوآ زاد میا اور دوہرے نے س سےاپٹا حصہ سعایت وصول کرلیا ہے بیمبسوط میں ہےاورا گرایک غلام تنین شریکوں میں مشترک ہوا کہان میں ے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنا حصہ ہزار درہم پر آزا د کیا ہےاور غد، م نے کہا کداس نے مفت آزا د کیا ہےاو ہاتی دوشر یکوں نے گواہی وی کہاس نے بزا دورہم پر آزاد کیا ہے تو ان کی گواہی جائز ہوگی اوراسی طرح اگر بر دوشریک کے بابول یا بیٹو اپ نے ایس گوا بی دی تو بھی جائز ہے۔اگر ن شریکوں میں ہے بعض نے نا، م مشترک کو ''زاد کیا اوراس غلام کے قبضہ میں بہت مال ہے جس کو اس نے خود کی یا ہے مگر میں معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کب ( جن قبل حق کے یا جد حق کے ) کمایا ہے ( تال ظام سے تول قبول ہوگا والعد املم ) اور اس مال کی بابت شریکوں اور غلام میں بھگڑ ابوا چنانجے شریکوں نے کہا کہ اس نے بید مال قبل عنق کے کما یا ہے اور غلام نے کہا کہ میں نے بعد عتق کے کم یا ہے تو قول غلام کا قبور ہوگا بیر محیط میں ہے۔

كتاب العتآق

#### دوغلاموں میں ہے ایک کے عتق کے بیان میں

قال المترجم یعدیا سطرح کہ ان دونوں میں ہے ایک آزاد ہے بدون تغین کے فاقہم جب مجبوں کی طرف عتق مضاف کیا جائے توضیح ہے اورمولی کے واسطے اخیارتعین حاصل ہو گا جس کو جائے معین کرے خوا ہ اس نے بور کہا ہو کہتم دونوں میں کا ایک آ زاد ہے یا یوں کہا ہو کہ آزاد یا وہ آزاد ہے یا اس نے نام لیا ہو کہ سر لم آزاد ہے یا غانم یا ایضاح میں ہے اوراگر یوں کہا کہ ریہ آزاد ہے ور شہ وہ وقع رہے کہنامثل اس قبول کے ہے کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے رپنجز اسلۃ انتختین میں ہےاور اگر دونوں غلاموں نے حاکم کے پاس ناکش کی تو مولی کو حاکم ندکور بیان کرنے پر مجبور کرے گا میرمحیط سرتھی میں ہے اور اگر دونوں نے حاکم کے پاس مخاصمہ ند کیا اورمولی نے دونوں میں ہےا بیک کاعتق بطورتعین اختیار کرلیا تو اختیار کرتے ہی اس پرعتق واقع ہوگا اورقبل اس طرح اختیار کرنے کے جب تک خیارمولی یاتی رہے گاتب تک وہشل (لیعنی احکام میں) دوغلاموں کے ہوں گے اور یہ بتابراصل امام اعظم وامام ابو بوسٹ کے ہے بیسراج دہاج میں ہےاور قبل اختیار کرنے کے مولی کوروا ہے کہان دونوں سے خدمت لےاور نیز روا ہے کہ دونوں کوکرایہ پر دے یا ان ہے کمائی کرائے اور کرایہ و کم ئی مولی کی ہوگی اورا گرقبل اختیارمولی کے ان دونوں پر جنایت کی گئی پس اگر جنابیت از جانب مولی ہو پس اگر قتل نفس ہے تم ہومثلاً اس نے غلاموں کے ہاتھ کوقطع کیا تو مولی پر پچھوواجب نہ ہو گاخواہ دونوں کا ہاتھ ایک ساتھ کا ٹاہویا آگے بیچھے اور اگر جنایت قبل نفس ہوبس اگرمولی نے آگے پیچھے دونوں کوتل کیا تو پہلا غلام ہو گالیعنی اس نے غد م کوتل کیا اور دوسرا سزاد ہونے کے واسطے متعین ہو گیا پھر جب اس کوتل کیا تو سزا د کوتل کیا پس مولی پر دیت واجب ہو گی جو وارثان غلام کو ملے گی اورمو لی کواس میں ہے پچھ ند ملے گا اورا گر دونوں کوا بیب ساتھا بیپ ضرب واحد سے قبل کیا تو مولی پر واجب ہو گا کہان میں ہے ہرا یک کے وارثوں کواس کی نصف دیت دیدے اورا گر جنایت از جانب اجنبی ہوپس اگر قبل نفس ہے تم ہومشان سمسی جنبی نے ہرایک غلام کا ہاتھ کاٹ ڈ الاتو اس اجنبی پر غلام کے ہاتھ کا ارش واجب ہو گالیعنی دونوں میں ہے ہرایک کی نصف تیمت اور بیارش ان کے مولی کا ہو گاخواہ اجنبی مٰدکور نے آگے چھے قطع کیا ہو یا ایک ساتھ کا ٹا ہواورا گر جنایت قتل نفس ہوتو قاتل یا ا یک ہوگا یا دو ہوں گے پس اگر قاتل ایک ہوتو اگر اس نے معاُ دونوں کوتش کیا تو قاتل پر دونوں میں ہے ہرایک کی نصف قیمت واجب ہوگی اور بیمونی کی ہوگی اور نیز قاتل پر ہرا کیک کی نصف دیت واجب ہوگی اور بیددونوں کے وارثوں کی ہوگی اور اگر قاتل نے دونوں کے آگے چیجیے قبل کیا تو قاتل پراوّل مقتوں کی قیمت اس کے مولیٰ کے واسطے واجب ہوگی اور دوسرے مقتول کی دیت اس کے وار توں کے واسطے واجب ہوگی۔اورا گرقاتل دو ہوں اور ہرایک نے ایک ایک کوتل کیا ہیں اگر ہرایک کاقتل کرنا ایک ساتھ واقع ہوا تو ہرایک قاتل پر قیمت کامل واجب جس ہیں ہے نصف وارثان مقتولان کواور نصف مول کے مقتولان کی ہوگی اور اگر تہ تکوں کا آگئے پیچھے واقع ہواتو قاتل اوّل پر ہے مقتول کی تیمت کا ال اس کے موٹی کے واسطے واجب ہوگی اور تہ تال وم پر اینے مقتول کی ویت اس کے وارثول کے واسطے واجب ہوگی میہ بدائع میں ہے۔

اگرمولیٰ کے اختیار کرنے سے پہلے دونوں باندیوں سے شبہ میں وطی کی گئی تو دونوں باندیوں کا

فتاوی عالمگیری ..... جد ا

عقروا جب ہو گا:

ا گراس نے اپنی دو یا ندیوں ہے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک حرو ہے پھر دونوں میں سے ہرایک کےایک بجہ پیدا ہوایا دونوں میں ہےایک کے ایک بچہ پیدا ہوا تو جس باندی کاعتق مولی اختیار کرے گااس کا بچرا زاد ہوگا اور اگر دونوں باندیاں ایک ساتھ مرکئیں یا دونوں ایک ساتھ قبل کی کئیں تو مولی کوا ختیار ہوگا کہان بچوں میں ہے جس کے حق میں جا ہے عتق اختیار کر کے واقع کرے گرجس بچہ کوعتق کے واسطے متعین کر ہے گا اس کواپنی مادر مقتول کے جرمقل کے معاوضہ میں ہے بچھارث نہ ملے گا پیظہیر بیہ میں ہےاوراگر دونوں باندیوں کی زندگی میں ایک کا بچیمر گیا تو اس پر التفات نہ کیا جائے گا بخلاف اس کے اگر دونوں باندیوں ک موت کے بعد کسی کا بچے مرگیہ تو النفات ہوگا میرمحیط میں ہے اور اگر مولی کے اختیار کرنے سے پہلے دونوں باندیوں ہے شبہ میں وطی ک گئی تو دونوں باندیوں کا عقر<sup>(1)</sup> واجب ہوگا اور میدونو ب عقرمولی کوملیں گے بیہ بدائع میں ہےاورا گرمونی کے اختیار کرنے سے پہیے ان میں ہےا بیک باندی نے کوئی جذبیت کی پھرمولی نے جنابت کا حال معلوم کرنے کے بعداسی باندی پرعتق واقع کرنا اختیار کیا تو مولی اس جنابیت کا اختیار <sup>(۲)</sup> کرنے والا ہوگا اورا گرقبل بیان کےمولی مرگیہ تو ہرا یک باندی میں ہےاس کا نصف آزاد ہوجائے گا اور ہرایک اپنی نصف قیمت کے لیے مولی کے وار توں کے واسطے سعایت کرے گی اور جس باندی نے جنایت کی ہے مولی پر اپنے مال ہے اس کی قیمت واجب ہوگی جیسے کہ اگر اس نے جنابت کا حال معلوم ہونے سے پہنے اس کوآ زاوکر دیا جس نے جنابت کی ہے تو یمی تھم ہے میہ سوط میں ہےاورا گر دونو ل کواس نے ایک ہی صفقہ میں بھے کر دیا تو یہ بھے دونو ں کی باطل ہوگی ہیا بیضاح میں ہےاور اگر دونوں کوایک ہی صفقہ میں بیچ کر دیا ور دونوں کومشتری کے سپر د کر دیا یا پھر دونوں کومشتری نے آزا د کیا تو با کع بیان پرمجبور کیا جائے گا کہ کس کواس نے مرا دلیا ہے پھر جب بائع نے دونوں میں ہے کسی ایک میں عنق کرمعین کیا تو ملک فاستد دوسرے کے حق میں متعین ہوگی اور دومرامشتری کی طرف ہے بقیمت آزا دہوگا اور .گر با کع مذکور قبل بیان کرنے کے مرگیا تو اس کے وارثوں ہے کہا ج ئے گا کہتم لوگ بیان کرو جب انھوں نے کسی ایک کوعتق کے واسطے تعین کیا تو دوسرامشتری کی طرف ہے بھیمت ''زا دہوجائے گا اور دونوں غلاموں میں عتق شائع نہ ہوگا میر محیط میں ہے۔

ا گرمشتری نے آزا دنہ کیا یہ ں تک کہ با نُع مرگیا توعتق دونوں میں منقسم ہوگا یہاں تک کہ قاضی بیج فننح کر دے پھر جب تیج کو تسخ کر دیا تو عنق منقسم ہوگا اور دنوں میں ہے نصف نصف آزاد ہو جائے گا اور اگر مالک نے قبل اختیار کرنے کے کہ کون دونوں میں ہے آزاد ہونے کے واسطے متعین ہوا ہے اس نے دونوں کو ہبہ کیا یا صدقہ میں دے دیا یا دونوں پرکسی عورت سے نکاح کیا تو مجبور کیا جائے گا کہ کسی ایک میں عتق اختیار کرے اپس دوسرے کا ہبہوصد قیہ ومہر قرار دینا جائز ہو گااورا گرمو لی کسی ایک میں عتق معین کرنے ہے بہیے مرگیا تو دونوں کا ہبدوصد قہ باطل ہو جائے گا اورمہرمقر رکر نابھی باطل ہوگا بیہ بدائع میں ہےاور اگر دونوں کو ہل حرب بیعنی کا فرجومسلمانوں ہے لڑائی کرتے ہیں گرفتار کرلیے گئے تو مولیٰ کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے کسی ایک میں عنق کو متین کر ہے پس دوسرااہل حرب کی ملک ( بضربر ) ہوگا اورا گرمولی نے کسی ایک میں عنق معین نہ کیا یہاں تک کہ خودمر گیا تو اہل حرب کی ملکیت دونوں میں ہے باطل ہوگی اس واسطے کہ حریت دونوں میں شائع ہوگئی ہے اور اگر دونوں کوئسی نے حر لی ہے خرید کیا تو

لے مولی کی موت کے بعد دارتوں سے تعین کرائی جائے گی اور بیانہ ہو گا کہا یک عتق دونوں میں پھیل جائے کہ جس سے برایک کا صنف آزاد ہو جائے اور مشترى كاعتق وخريد سيح شهو غيير ذالك من المغاسد ١٢\_

<sup>(</sup>۱) خواہ وطی کنندہ ایک ہویا ہرا یک کے ساتھ علیحدہ ہوتا۔ (۲) اس کا جریا نہاہئے ذیبہ سے ساتھ

مولی کو اختیار ہو گا کہ دونو ل میں ہے جس میں چاہے عتق کو حین کرے اپن دوسرے کو مشتری مذکور اس کے حصد ثمن کے یونس لے انگل

اگرا بنی دو باندیوں سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک حرہ ہو پھراس نے ان دونوں میں سے ایک سے ایک صوبی کی دوسری آزاد نہ ہوجائے گی:

ا گراہل حرب ہے کسی نے ایک کوخرید کیا اورموں نے اس کا عتق اختیار کیا تو آ زا وہوجائے گا اورخرید باطل ہوجا پیلی ور ا ًرمولی نے اس کوجس کوخرید کیا ہے تمن کے عوض خرید لیا تو دوسرا آزا دہوجا نیگا اور اگر اہل حرب نے ایک کوقید کیا تو آزا دنہ ہوگا بیہ ظہیر یہ میں ہےاورا گرمونی نے ایک کو کا فر سے خرید کیا تؤ دوسرا '' زاد ہو گا پیخز اندائمفتین میں ہے۔ایک محفص نے اپنی صحت میں دو مموک ہے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے پھروہ مرض اموت میں گرفتار ہوا پھراس نے عتق کوان میں ہے ایک کی طرف راجع کیا تو یہی غارم مولی کے تم ممال ہے آزا د ہوجائے گا اگر جہاس کی قیمت تہائی مال مولی ہے زائد ہو پیشرح طحاوی میں ہے۔ بیان تین طرح کا ہوتا ہے۔نص و دلالت وضرورت نص کی مثال مدہے کہ مولی نے ایک معین ہے کہا کہ میں نے تھے مراوس یونیت کی وارا وہ کیا تھا اس غظ ہے جو میں نے ذکر کیا تھا یا میں نے اختیار کیا یا کہا کہ تو حر ہےاس لفظ سے جو میں نے کہا تھا یا اس غظ سے جومیں نے ذکر کیا تھا یا اس اعمّاق ہے یا میں نے عتق سابق ہے بچھے آزاد کیا ہےاورمثل اس کےاورالفاظ جواس معنی میں ہوں اور اگر یوں کہا کہ تو حر ہے یا میں نے تجھے آزاد کیا اور بیرنہ کہا کہ لفظ نذکور یا بعثق سابق ہیں اگر اس سے عثق جدیدمراوپ ہے تو دووں آزاد ہو جا تیں گے بیغلام بسبب عتق جدید کے وروہ سبب نفظ سابق کے ورا گراس نے کہا کہ میں نے جدید عتق مرادنہیں سے بلکہ و بی مرادل چو مجھ پر بسبب میرے قول (تر میں ہےائیہ بر ہے ) کے ازم آیا ہے تو قضاء بھی اس کی تقیدیق ہوگی اوراس کا قو ں کے میں نے تخصے آزاد کیواس پرمجمول ہوگا کہ اس نے عتق اختیار کیا لینی گویا یوں کہا کہ میں نے تیراعتق اختیار کیااور دلالت کی صورت یہ ہے کہ موبی دونوں میں ہے ایک کواپنی ملک ہے نکال دے بسبب نتا کے بابایں طور کد دونوں میں سے ایک کور بن کر دے یا ایک کو اجارہ دیدے بیر مکا تب کر دے پامد ہر کر دے پاباندی ہواوراس کوام ولد بنا دے بیابدا نع میں ہے۔ اورا گر دونوں میں ہےا یک کو فروخت کیا بطور قطعی یا اپنے واسطے خیار ک شرط کر کے فروخت کیا یا مشتری کے داسطے خیار کی شرط کر کے فروخت کیا یا بطور نکٹے فوسعہ فروخت کیا خواہ اس پرنہیں کیا یا سپر دکر دیا یا چکا بایا ایک ئے دینے کی وصیت کر دی یا ایک پر نکاح کر دیا یا ایک (۱) آزا دی پرفشم کھائی تو یہ سب دوسرے کے حق میں عتق کا اختیار کرنا ہے بطور داالت میرمحیط میں ہے اور اگر اپنی دو یا ندیوں ہے کہا کہتم دونوں میں ہے ا کیستر ہ ہے پھراس نے ان دونوں میں ہے ایک ہے وطی کی اور وہ حاملہ نہ ہوئی تو امام اعظم کے زور یک دوسری آزاد <sup>(۲)</sup> نہ ہو جائے گ اورا گروہ صد ہوگئی تو دوسری ہاتف ق "ز د ہوجائیں میافتخ القدیر میں ہے۔ان دونوں سے اس کو وظی کرنا اہام مایہ اسرائمة کے ندہب کے موافق طلال ہے گراس کا فتوی نہ دیاجائے گا (احتیاط) ہے ہدایہ میں ہے۔

اگر کسی نے اپنی دو ہاندیوں ہے کہا کہ تم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے پھراس نے ایک سے ضدمت کی تو ہیام ہا تھ ق سب (۳) کے نزد یک اختیار نہیں ہے ریظہ پیریہ میں ہے اور بیون بضر ورت کی ریصورت ہے کہ مثل قبل اختیار کرئے کے دونوں میں

<sup>(</sup>۱) مثلًا كها جائے كا گريس شراب پيون تو ميرايي خااس زاد ہے۔ (۲) متعين ند ہوگی۔ (۳) جس منا خدمت في اس كے سوائے دوسرى كا متن معين شهو جائے گا۔

ا گرکسی شخص کے تبین غلام ہوں پس اس نے کہا کہ آزاد ہے اور یا تو اوّل آزاد ہوجائے گا:

کرویا وربعد چیوژ کر جلاگی مجرصح کو ہرایک مدگی ہوا کے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔

(۱) جس كاعتق مولى في اختيار كيا ہے۔ (۲) تمر قول قاضي مايدالرحمة .

ہے کہتم میں سے ایک میرا غلام ہے تو ان دونوں میں سے ہرایک کواختیار ہوگا کہ اس سے الند تعالیٰ کی تشم لے تاوفتیکہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ تراد ہے لیس اگر مولی نے ایک کی نسبت تشم کھالی اور دوسر ہے کی نسبت تشم سے انکار کیا وہ تراد ہوگا ہے۔ نہ دوسرا اورا گراس ان دونوں کی نسبت تشم سے انکار کیا تو دونوں حر ہیں اورا گر دونوں کی نسبت تشم کھالی تو امر مختلف ہو گیا ہیں قاضی باختیا طرحکم کرے گا کہ دونوں میں سے ہرایک کا نصف مفت آزاد کرے گا اور نصف بعوض نصف قیمت کے تزاد کرے گا (تقم ہے گاا) اور اس طرح اگر تین غلام ہوں تو ان تینوں میں سے ہرایک میں سے تہائی آزاد ہو گا اور ہرایک اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اس طرح اگر دس ہوں تو ان میں بھی بہی اعتبار ہوگا یہ بدائع میں ہوا را گرا ہے غلام کے ساتھ ایک چیز جمع کی معایت کرے گا اور اس طرح اگر دس ہوں تو ان میں بھی بہی اعتبار ہوگا یہ بدائع میں ہوتا ہے جیسے چو پا بیدو دیوار وغیرہ اور کہ کے میرا غلام آز و سے یا یہ چیز یا کہ کہ ان دونوں میں سے ایک تزاد جی تو امام اعظم میشند کے بزد یک اس کا غیام آزاد ہوجا علی ہے۔

خواہ اس نے نبیت کی ہو یا نہ کی ہو یہ بدائع میں ہے اور اگر اپنے غلام اور غیر کے غلام دونوں سے کہا کہتم میں سے یک آزاد ہے تو بالا جماع اس کا غلام آزاد نہ ہوجائے گا الّا اس صورت میں کہ اس کی نبیت میں اپنے غلام کا عنق ہواورای طرح الّم ہا ندی زندہ و باندی مروہ میں جمع کر کے بوں کہا کہ تو آ زاد ہے یا سے یا یوں کہا کہتم دونوں میں ہےا بیک آزاد ہے تو اس کی ہاندی آز د نہ ہوگی اورا گراپنے غدم وآزاد کے درمیان جمع کر کے بور کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہےتو اس کاغدم سزا دنہ ہوجائے گاالآ اس صورت میں کہ نبیت ہو میسراج و ہاج میں ہے۔ فتاوی اہل سمر قند میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ میر ہے مملوکوں میں ہے ایک ہاندی اور ایک غدم آزا دہے اوراس نے بیان نہ کیا ( کہ س کومراد ہیہے ) یہاں تک کہمر گیا اوراس کے دوغد م اورایک باندی ہے تو باندی تزاو ہوجائی گی اور ہردوغلام میں سے ہرا یک کا نصف حصہ "ز. دہوجائے گا اور ہرا یک اینے یا تی نصف کے واسطے سعیت کرے گا وراگر اس کے تین غلام اور ایک باندی ہوتو باندی آزا دہوجا لیکی اور غلاموں میں سے ہرا یک میں سے ایک تہائی آزا دہوگا اور ہرا یک بنی دوتہائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور گرس کے تین غلام اور تین با ندیاں ہوں تو ہرایک با ندی اور ہرایک غدم میں ہے اس کا تہائی حصہ آزاد ہوجائے گا اور ہرا یک اپنے ہاتی کے وابسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کے تین غلام اور دو باندیاں ہوں تو ہر باندی میں سے نصف آزاد ہوگی اور باقی نصف کے واسطے ہرا یک سعایت کرے گی اور ہرغدم میں ہے ایک تہائی آزاد ہو جائے گا اور باقی دو تہائی کے واسطے ہرایک سعایت کرے گا اور اس قیاس پر اس جنس کے مسائل کوبھی انتخر اخ کرنا چاہئے بدیجیط میں ہے اوراگراس نے اپنے دوغلاموں ہے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے حالا نکہاس کی نبیت میں کوئی معین نبیں ہے۔ پھر قبل بیان ئےمر گیا تو ہرا یک میں ہے نصف آزا دہو جائے گا اور ہرا یک اپنی نصف قیمت کے داسطے سعایت کرے گا یہ بدائع میں ہےاورمولی کا وارث بیان کے تن میں قائم مقام موٹی کا نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔ایک سرد کے تمین غلام ہیں ان میں سے دوغلام اس کے رو ہرو گئے پس اس نے کہا کہتم میں ہے ایک آ زا د ہے پھران دونوں میں ہے ایک با ہرنگل آیا اور تیسرا غلام داخل ہواپس اس نے کہا کہتم وونوں میں ہے ایک آزاد ہے تو جب تک مولی زندہ ہے اس کو بیان کرنے کا حکم دیا جائے گا ہیں اگر بیان کیا اور کہا کہ میں نے کاہم ا ذل ہے وہ غلام مراد میا تھا جوا ندرر ہ گیا تھا تو وہی آ زاد ہوجائے گا اور دوسرا کلام باطل ہوگیا اور گراس نے کہا کہ میں نے کلام اوّل ہے اس کا عتق مرا دلیے تھا جو با ہرنگل آیا تھا تو کدم اوّل ہے وہ غلام آزا دہوجائے گا جو با ہرنگل آیا تھا پھرمولی کو تھم دیا جائے گا کہ دوسرے کارم کی مراد بیان کرے اور بیاس وفت ہے کہ اس نے پہلے کارم کی مراد بیان کرنے ہے شروع کیا ہواورا گر دوسرے کلام کی مراوبیان کرنی شروع کی اورکہا کہ میں نے دوسرے کام ہے اس غلام کاعتق مرادلیا تھا جواندررہ گیا تھ تو کلام اوّل ہے وہ غلام

آزادہ وجائے گا جو باہر نکل آیا تھا اور ایجاب اوّل باطل نہ ہوگا اور اگراس نے کہا کہ ہیں نے دوسر ہے گا مرادلیہ ہو اے جو اندرداخل ہوا ہے وہ آزادہ وجائے گا اور کلام اوّل کے بیان کے واسطے کم دیا جائے گا اور اگر مولی نے کچھ بیان نہ کیا اور ان ہیں ہے ایک مرگیا تو موت بھی بیان ہے پس اگر نکل آنے والا مراہ ہوتو جو اندررہ گیا ہے وہ با یجاب اوّل آزادہ وجائے گا اور داخل ہونے اور دوسراایجاب باطل ہوجائے گا اور اگر وہ غلام مرگیا جو اندررہ گیا ہوا ہے تو باہر نکلنے والا با یجاب اوّل آزادہ وجائے گا اور داخل ہونے والا با یجاب دوم آزادہ وجائے گا اور اگر وہ غلام مرگیا جو پیچھے داخل ہوا ہے وہ ایجاب دوم آزادہ وجائے گا اور اگر وہ غلام مرگیا جو پیچھے داخل ہوا ہے اوّل با یجاب اوّل آزادہ وجائے گا اور اگر وہ غلام مرگیا ہوئے ایک باہر نکلنے والے کوم ادلیا تو جو اندررہ گیا ہے وہ بیجاب دوم آزادہ وجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایج ب دوم باطل ہوجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایج ب دوم باطل ہوجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایج ب دوم باطل ہوجائے گا اور اگر ان میں ہوجائے گا اور اگر ان میں ہے کوئی نہیں مرا بلکہ مولی تبیل ہیں اس بیل با عتبرا حوال کے شرکت ہوجائے گا مرا یک میں نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم حوالے مرا یک میں نام و غانم و موال کے شرکی کیا کہ سالم حوالے مرادلیا تو وہ سے بیل بیا سالم و غانم وہ نو اس حر بیل بیا سالم و غانم وہ مہارک سب آزاد وہیں:

كتاب العتاق

با ہر نکلنے والے سے نصف اور جواندر داخل ہوا ہے اس میں سے نصف ور جومو جو در ہاہے اس میں سے تین چوتھا کی آزاو ہوجائے گا اورا گرمو کی ہے بیعل اس کے مرض انموت میں صا در ہوا پس اگرمو لی کی ملک میں مال اس قند رہو کہ اس کی تہائی ہے قدرآ زادشدہ برآ مدہولیعنی ایک رقبہ کامل اور تین چوتھا کی حصہ رقبہ بربنائے قول امام اعظم میشانیڈ وامام ابو یوسف یااس کی تہائی ہے پر آید نہ ہولیکن اس کے وارثوں نے اجازت وے دی تو تھم یہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اورا گرمو کی کا پچھے مال سوائے ان غلاموں کے نہ ہواور وارثوں نے اج زت بھی نہ دی تو بقدر تہائی کے ان سب میں بطریق ندکور ہٰ ہا لیفشیم کر دیا جائے گا اوراس کی توضیح یول ہے کہ باہر نکنے والے کاحن بقدرنصف کے اور داخل ہونے والے کاحق بھی اس قدراور جواندرر و گیا ہے اس کاحق بقدر تین چوتھائی کے ہے لیں ایساعد دچاہیے کہ اس کا تصف در لغ برآ مرہواور میکم ہے کم جار ہے لیل حق خارج شوندہ وسہم اور حق ثابت شوندہ تمین سہم اورحق داخل شوندہ دوسہم پس جملہ سہا معنق سرت تک پہنچے ہیں مولی کے تہائی مال کے سرت جھے کیے جائیں گے اور جب تہائی مال کے سات حصے ہوئے تو دو تہائی مال کے چود ہ حصے ہوئے اور یہی سہام سعایت ہیں اور یورے مال کے اکیس حصہ ہوئے اور پیر مقروض ہے کہ اس کا یا اُں بہی ترین غلام ہیں اِس ہرغام کے ساتھ جھے ہوئے ایس جوغلام یا ہرنگل آیا تھا اس کے سات حصول میں ہے دوحصہ آزاد ہوں ئے اور اپنے یا کچے سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور نیز داخل شوند ہ بھی دوسہام کے آزا دہونے کے بعد اینے یا کچے سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور جوغلام اندر ہی رہاتھا اس میں ہے تین حضے آزا د ہوکر جارحصول کے واسطے سعایت کرے گالیں سہام وصایا کی مجموعہ سات ہوااور سہام سعایت کامجموعہ چود ہ ہوالیں تہائی دو تہائی فلا ہر ہوا کہ ٹھیک ہے یہ کافی میں ہے۔ایک مخص کے نتین غلام سالم غانم ومبارک ہیں بس اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم حربے یا سالم وغانم دونوں حربیں یا سالم و غانم ومبارک سب آزاد جیں پس اگراس نے اپنے بیان میں خالی سالم پرعتق واقع کیا تو سالم تنبہ آزاد ہوجا ہے گا اور اگراس نے غانم پر عنق واقع کیا تو سر لم بھی اس کے ساتھ تزاد ہوگا اور اگر مبارک پر عنق واقع کیا تو بیسب آزاد ہو جائیں گے۔اور ای طرح اگراس نے کہا ہو کہ اور نصف غانم اور تہائی مبارک آزاد کے اس واسطے کہ اصابت کے واسطے (عاصل کرنا پر لیما) ایک ہی حالت ہے اورمحروم ہونے کے واسطے کٹی احوال ہیں اور اگر اس نے مرض میں ایسا کہا پس اگر اس کا پچھے مال سوائے ان کے ہوئے حتیٰ کہ ایک ع تال سہام وصایا اس دجہ سے کہ مریض کا آزاد کرتا باطل ہوتا ہے لاَ بقدرا یک تنها فی جوبطور وصیت دیا جاتا ہے لہٰذاا یہ فرمایا ۱۳ سے تو بھی یہی تھم ہے اس

واسطيالخ ال

رقبہ کامل اور پانچ چھٹے جھے ایک رقبہ کے اس کے تہائی ماں ہے برآ مد ہوں تو تھم ایسا بی ہے۔اگراس کا کچھے مال سوائے ان کے نہ جواور وارثوں نے جارت دے دی تو بھی میں ہی حکم ہے اور اگر وارثوں نے اجازت نددی تو بیغ ام اس کے تہائی ہال میں بفترر ا پے اپنے حقوق کے شریک کیے جائیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے تہائی ہاں کے چھاتھے کیے جائیں کیونکہ ہم کو نصف و تہانً کی حاجت ہے۔ پس سالم چھے کا اور غانم اس کے نصف یعنی تین (۳) کا اور مبارک اس کے تہائی بیعنی دو (۲) کا شریک کیا ج ئے گا جس کا مجموعہ گیارہ(۱۱) ہے پس تہائی ماں کے گیارہ حصہ کیے جا تمیں گے اور باقی دوتہائی ماں کے اس کے دوچند بائیس حصہ ہوں گے ہیں تم م مال کے (mm) حصہ ہوئے اور کل مال (m) نلام ہیں ہیں ہر نلام کے (۱۱) جھے ہوئے کیس سر کم میں ہے (۲) حصہ آزاد ہوں گےاور یا کچ (۵)جھے کے واسطے سعایت کرے گااور غانم میں سے تین (۳)جھے آزاد ہوں گےاور آٹھ حصوں کے و سطے سع یت کرے گا اور مب رک میں ہے دو (۲) جھے سزا دہوں گے اور (۹) حصول کے واسطے سعایت کرے گا ہیں سہام وصایا کا مجموعہ (۱۱) ہوااورسہام سع بیت کا مجموعہ اس کا دو چند ( ۲۲ ) پس تہائی وروتہائی ٹھیک برآ مدہموئی اورا گراس نے کہا کہ سالم آ زاد ہے یا غانم وسالم دونوں " زاد ہیں یا مبارک وسالم " زاد ہیں تو اس کواختیار ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ عنق ان تینوں میں ہے جس پر ج ہے واقع کرے تو اس نے جس پرعتق واقع کیا س ایجاب میں جو جوش مل تہوگا وہ '' زاد ہوجائے گا اورا گروہ فہل بیان مر گیا تو پورا س م آزاد ہوگا اور ہاتی دونوں میں ہے ہرا یک میں ہے یک تہائی آزا دہوگا اوراگراس نے مرض میں ایسا کہا اور حال یہ ہے کہ س کا مال اس قدر ہے کہ ایک رقبہ اور دوتہائی رقبہ اس کے تہائی مال ہے برآمد ہوتا ہے پہلیں نکاتا ہے مگرو رنوں نے اس عتق کی اجازت وے دی تو بھی یہی تھم ہے اور اگروار تول نے اجازت نہ دی تو کل مال کی تہائی میں بیسب غلام بفندرا ہے اپنے حقوق کے مشترک ہو نگے پس سر لم کاحق بورے رقبہ کا ہوا اور نانم ومبارک ہرا یک کاحق تہائی رقبہ کا ہے اور کم ہے کم ایساعد دجس کی تہائی ہر تہد ہو (m) ہے پس حق س لم (m) ہوا اور ہاتی ہر یک کاحق ایک ایک ہوا پس مجموعہ سم محتق (۵) ہوا پس بیتہائی مال کے تصف ہوے پس بورے مال کے(۱۵) جھے ہوئے پس ہررقبہ کے (۵) جھے ہوئے از انجملہ سالم میں ہے(۳) '' زاداور دو کے واسطے سعایت کرے گا اور نانم ومبارک ہرا یک میں ہےا یک حصہ "زاواور چارحصوں کے واسطے سعایت کرے گا پس سہام عتل کا مجموعہ (۵) ہوا اور سہام سعایت کا مجموعہ (۱۰) ہوا میشرح جامع کبیر هیسری میں ہے اور اگر کہا کہ سم کم آزاد ہے یا نانم وس کم یا مبارک وس م قریا کے بعد ہر جگہ خبر مقدر ہوگی اور پیسب ایج بات مختلفہ ہوں گے۔ اور ایج بات مختلفہ میں کلمہ یا موجب تخیر ہوتا ہے پس سالم ہر حال میں '' زاد ہوجائے گا اور مبارک وغانم میں ہے ہرا یک بیک حال میں آ زاداور دو حال میں غیر '' زاد ہوں گئے۔ پس سالم اور ہاتی دونو ب میں ہے ایک تہائی جھے آزا دہوں گے اور بعض نے کہا کہ سالم ٹا نیا مبتداوآ خراکمعطو ف علیہ ہے ہیں و واس ہے آزا دنہ ہوگا اور ہاتی دونو بتعیین کیکن قبل عطف کے جوازعتق ، تع حتق ہےاورا ً سریوں کہا کہ سرلم آ زاو ہے یا سرلم و غانم یو سرلم ومب رک تو سب '' زو ہو جا تھیں گے اس واسطے کہ یا لغو ہو گیا بسبب اتحاد سم وخبر کے لیکن و مثل سکوت کے ہے کہ مانع عطف نہیں ہے اور بعضے ثل نے فرمایا کہ جوتھم یہال مذکور ہے وہ صاحبینؑ کا قوب ہے اور اہ معظمؓ کے نز دیک غانم ومبارک آزاد نہ ہول گے نیکن اوٰل اس ہے ( یمیٰ ہِ ، برع سب کاقول ہے ) اور اگر اس نے سالم وغانم ہے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے یا سالم تو سالم میں ہے تین چوتھا ئی آراد ہوگا اور غانم ہے ایک چوتھا کی اورا گر کہا کہ سرم آزاد ہے یا غانم پر سالم تو ہرا یک میں سے نصف نصف آزاد ہوگا اس واسطے کہ سوم عین اوّل ہے پس اس کا ذکر لغو ہوا پیشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

اگراس کے دوغلام ہوں پس اس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یا سالم و غانم آزاد ہیں پھر بدون

بیان کے مرگیاتو بوراسالم ونصف غانم آ زا د ہوجائے گا:

ایک شخص کے جارغلام ہیں سرلم' غانم' فرقد' مبارک' ان سب کی قیمت ہرابر ہے نیں اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم و غانم آزاد ہیں یا غانم وفرقد آزاد ہیں یا فرقد ومبارک آزاد ہیں تو نتیوں ایجا بات سیجے ہیں پس موی کواختیار دیو جائے گا۔ چنانچہ جس ا بچ ب کواس نے اختیار کیا اس ایجاب میں جتنے شال ہیں سب آزاد ہوں گے اور ہاقی باطل ہوئے اورا گرمو لی قبل بیان کے مرگیا تو سالم میں ہے ایک تہائی حصد آزاد ہوگا اور دو تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور یہی حال مبارک کا ہے اور رہاغ نم پس وہ دوحال میں ''زاد ہوگا اس واسطے کہوہ ووا بجابوں اوّل و دوم میں داخل ہے پس اس میں سے دو تہائی حصہ آزا د ہوں گےاور ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور بہی حال فرقد کا ہے اس واسطے کہ وہ ایجاب دوم وسوم دونوں میں داخل ہے اور احوال اصابت کم بنابر ' روایت اس کتاب کے احوال متفرقہ قرار دیے جاتے ہیں پس اصابت ایجاب دوم ملیحد ہ ہے اور اصابت ایجاب سوم ملیحد ہمعتبر ہے۔اگریہ قول مرض میں اس نے کہا اور یہ غلام اس کے تہائی مال سے برآ مد ہوتے ہیں یا برآ مذہبیں ہوتے ہیں کہ وارثوں نے اجازت دے دی تو تھم ایہا ہی ہے اور اگر برآ مدنہ ہوئے اور وارثوں نے اجازت بھی ند دی تو تہائی مال ان سب پر بفتدر ان کے استحقیق کے تقسیم ہوگا یس سالم ومبارک میں ہے ہرا یک کاحل ایک سہم ہے اور غانم وفرقد میں سے ہرا یک کاحق ووسہم ہے اور اگر ا یک شخص نے ایسے تین غلاموں کوجن کی قیمت برابر ہے کہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم '' زاد ہے یا غانم ومبارک ''زاد جی نو و وہتی ر ہوگا جس ایجاب کواس نے اختیار کیا جوغلام اس ایجاب میں شامل ہے وہ آزا دہوگا اورا گر وہ بیان ہے بہیے مرگیا تو سالم میں ہے ایک تہائی اورمبارک میں ہےا کیک تہائی اور غانم میں ہے دو تہائی آزا دہوگی۔اگر اس میت کا آپھے مال سوائے ان غااموں کے ندجواور وارثوں نے اجازت نہ دی تو اس کا تہائی مال ان سب غلاموں پر بقدران کے حقوق تقسیم ہوگا اورا گراس نے دوغلاموں کو کہا کہ سالم آ زاد ہے یہ مبارک تزاد ہے یا وونوں آ زاد ہیں اور قبل بیان کے مرگیا تو ہرا یک میں سے تنین چوتھائی آ زاد ہوجائے گا اور اگر سوائے ان کے اس کا کچھے مال نہ ہوتو میت کا تہائی مال ان دونوں میں نصف نصف ہوگا یعنی ہر ایک میں سے تہائی حصہ آزاد ہوگا اور اگر اس نے تین غلاموں ہے کہا کہ سالم آزاد ہے یو غانم آزاد ہے یا مبارک وغانم وسالم آزاد ہیں تو اس کواختیار ہوگا جس ایجا ب کواس نے اختیار کیا جس غلام کو بیا بچاب شامل ہے وہ آزاد ہوگا اور وہ قبل بیان کے مرگیا تو مبارک ہے ایک تنہائی حصه آزاد ہو جائے گا اور س لم و غانم ہرا بیک میں ہے دونتہائی حصہ آزاد ہوگا اورا گراس کا تیجھ ماں سوائے ان کے نہ ہواور و رثوں نے ا جازت نہ دی تو تہائی مال ان سب میں بفترران کے حقوق کے تقلیم ہوگا میشرح زیادات علی بیں ہے اورا گراس کے دوغاام ہوں پس اس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یاس کم وغنم آزاد ہیں پھر بدون بیان کے مرگیر تو پوراسالم ونصف غانم آزاد ہوجائے گا اگریہ قول اُس نے مرض میں کہا اور ان دونوں کے سوائے اس کا سیجھ مال نہیں ہے تو اس کے تہائی مال میں دونوں بقدر اپنے ایسے حقوق کے شریک کئے جو 'میں گے پس سالم کاحق بورے رقبہ کا ہے اور حق غانم اس کے نصف میں ہے پس حق سالم دوسہام ہوئے اور حق غانم ایک سہم ہے پس کل تمین سہام ہوئے اور یہی تہائی مال ہے بیں کل مال کے نوحص ہوئے کہ ہر رقبہ کے مقابلہ میں س ڑھے جا رحصہ ہوئے ہیں سالم میں ہے دو جھے آزا دہوئے اور ڈھائی حصول کے واسطے وہ سعایت کرے گااور غانم میں ہے ایک مہم آزا دہوگا اور وہ ساڑھے تین سہام کے

كتاب العتاق

واسطے سعایت کرے گا بیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔

اگر سالم و غانم کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے اختیار کیا کہتم میں سے ایک غلام رہے پھر غلام ومبارک کو جمع کر کے کہا کہ میں نے اختیار کیا گہتم میں سے ایک غلام رہے پھرمر گیا تو اس کا ختیارا وّل باطل ہو گیا:

اگراس نے تین غلاموں ہے کہا کہ تو "زاد ہے یاتم دونول (۱) میں ہے ایک آزاد ہے یاتم سب (۲) میں ہے ایک آزاد ہے اور بیان سے پہلے مرگی تو اوّں ہے جا رنویں جھے آزا د ہوں گے اور ہاتی دونوں میں سے ہرایک ہے ڈھائی نویں جھے آزاد ہوں گے اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے اور ای ایک اور دوسرے ہے کہا کہ یاتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے اور پھرسب ہے کہا کہ تم سب میں ہے ایک آزاد ہے تو اوّل میں ہے ہر ڑھے یا کچے نویں حصہ آزاد ہوں گے اور ڈ ھائی نویں جھے دوسرے میں ہے "زاد ہوں گے اور تیسرے میں سے ایک نواں حصد آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے یا تو آزاد ہے ایک دوسرے غلام سے کہایا تم سب میں سے ایک آزاد ہے تو اوّل دوم میں سے ہرایک میں سے جارنویں حصے اور تیسر ہے میں سے ایک نواں حصہ آزاو ہو گا بیرکا فی میں ہے اورا گرکہا کہا ہے سالم آ زاد ہے یا تو اے غانم آ زاد ہے یا اےمب رک آ زاد ہے تو و ومختار ہوگااورا گراس نے غانم وس لم کوجمع کر کے کہا کہتم میں ہےا یک ہےتو دونوں میں ہے ایک درمیان ہے نکل گیا اور عنق درمیان مبارک اور درمیان ان دونوں میں ہے ایک کے دائر رہا کہ ان میں سے جس کے حق میں جا ہے بیان کرے اور اگر قبل بیان کے مرکبیا تو نصف مبارک میں ہے آزاد ہوگا ور باتی نصف درمیان سالم وغانم کے مشترک ہوگا کہ ہرا بیک میں ہے چہارم آزاد ہوگا کیونکہ دونوں مساوی ہیں اور جامع میں ندکور ہے کہ اس کا میہ کہن کہتم دونوں میں ہے ایک غلام ہے لغو ہے اور اگر اس نے میدند کہا کہتم میں ہے ایک غلام ہے بلکہ یوں کہا کہتم دونوں میں ہے ایک مد ہر ہے تو ان دونوں میں ہے ایک مد ہر ہوجائے گا اور قطعی عنق ان دونوں میں ہے ایک اور مبارک کے درمیان دائر رے گا ہیں اگر وہ قبل بیان کے مرگیا تو نصف مبارک آ زا دہو جائے گا اور اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور سالم و غانم ہر ا یک میں سے چوتھ ٹی آ زا دہوجائے گا با بجاب قطع اور ہرا یک میں سے نصف مد برہوجائے گا اوراس کا اعتبار میت کے تہائی مال سے ہوگا اور اگرمولا ہے میت کا پچھاور مال ہو کہ تہا گی ہے برآ مدہوں تو ہرا یک میں ہے تین چوتھا کی آزاد ہو گا کہ جس میں ہے ایک چوتی کی بسبب قطعی کے اور نصف بسبب تدبیر کے اور ایک چہارم کے واسطے ہرائیک سعایت کرے گا اور اگر اس کا کچھے ہاں نہ ہوتو ا بیب تنهائی مال ان دونوں میں نصفا نصف ہو گا اور چونکہ ماں میت وقت موت کے دور قبہ ہیں پس س میں ہے تنہائی مال دوتہائی رقبہ ہوا جوان دونوں میں مشترک ہوا ہیں ہرا یک نے واسطے ایک تہائی رقبہ ہوگا ہیں حساب میں ضرورت ایسے عدد کی ہے کہ اس کی تہائی و چوتھائی نگلتی ہواور کمترایباعد د (۱۲) ہے ہیں ہم نے ہرغلام کے ہارہ جھے کیے جس میں مبارک میں سے نصف یعنی چھے حصہ آزا دہوئے بسبب ایجاب قطعی عتق کے اور وہ اپنے چیزحصوں یعنی نصف کے داسطے سعابیت کرے گا اور سالم و غانم ہرا بک ہیں ہے ایک چہارم بسبب ایج ب قطعی کے آزاد ہوالیعنی تین تین سہام اور ایک تہائی بسب مد بر ہونے کے اور وہ جارسہام ہوئے اور ہرایک اینے یا نج سہ م کے واسطے سعایت کرے گا پس سہام وصایہ آٹھ ہوئے اور سہام سعایت (۱۶) ہوئے لیل تخ تج منتقیم ہوئی اور اگر اس نے س لم و غانم کوجمع کیا اور کہا کہ میں نے اختیار کیا کہتم میں ہے ایک غلام رہے بھر غلام ومبارک کوجمع کر کے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ

تم میں ہے ایک غلام رہے پھرمر کیا تو اس کا اختیارا وّل باطل ہو گیا تو آزا دکر نا درمیان سالم و دونوں میں ہے ایک کے دائر ہوگا تو سالم کے حصہ میں نصف عنق آیا اور باقی نصف یا قی دونوں میں نصفا نصف ہوگا بیشرح زیادات عمّا بی میں ہے۔

اگراس نے سالم وغانم ہے کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے یا سالم آزاد ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ کسی پروا قع کرنا اختیار کر:

ا گراس نے چارغلاموں سے کہا کہتم میں سے ایک آزاد ہے پھراس نے سالم و غانم سے کہا کہتم میں سے ایک غلام ہے پھر غانم وفرقد ہےکہا کہتم میں ہے ایک غلام ہے مچرفرقد ومبارک ہے کہا کہتم میں ہے ایک غلام ہے پھرقبل بیان کے مرگیا تو اخیر کا اختیار کرنا یہیے اختیارات کا نائخ ہے اور فرقد ومبارک دونوں میں ہے ایک اس درمیان سے غارج ہوگیا اور عنق درمیان سالم و غانم و باتی دونوں میں ہےا یک کے دائر ہوا لیس تہائی سالم اور تہائی غانم اور چھٹا حصہ فرقند و چھٹا مبارک کا آ زاوہوا اور ہرغاام کے چے حصہ ہوئے اور اگرا پی صحت میں اپنی ہیوی اور اپنے غلام ہے کہا کہ تو طالقہ ہے میاوہ آزاد ہے اور بیعورت غیر مدخولہ ہے اور وہ ملا بیان کے مرگیا تو غلام میں ہے نصف آ زا دہو گیا اور اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور عورت کو پورا مہر اور میراث ملے گی اور بیامام اعظم کے نز دیک ہے کہ کافی میں ہے اور اگر اس نے سالم وغانم سے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے یا سالم آزاد ہے تو اس سے کیا جائے گا کہ کسی پر واقع کرنا افتیار کر پس اگر اس نے ایجاب اوّل کواختیار کیا تو دوبارہ اس کو بیان کرنے کا حکم دیا جائے گا پس اگر قبل بیان کے مرگیا تو سالم میں ہے تین چوتھ ئی حصہ آ زا دہوجائے گا اور غانم ہے ایک چوتھائی حصہ آ زا دہوگا اورا گر قبل بیان کے مرگیا اور اس کا کچھ ال اس اے ان غلاموں کے تبیل ہے تو ان میں سے ہرا یک اپنے اپنے حق کے حساب سے اس کے تہائی مال میں شریک کئے جائیں گے اور ان میں ہے ایک کاحق تین چوتھائی کا ہے اور دوسرے کا ایک چوتھائی کا بس ہم نے مر چوتھائی کا ایک مهم مقرر کیا لیں ایک کے حق کے (۳) سہام اور دوسرے کے حق کا ایک مہم ہوا لیں جملہ (۴) سہام ہوئے اور بہتہائی مال ہے پس کل مال کے بارہ سہام ہوئے کیں ہررقبہ کے چھا سہام ہوئے بیں سالم میں ہے ( س ) آزاد ہوں گے اور تین سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور غانم میں ہے ایک سہم آزا د ہو گا اور پر نج سہام کے داسطے سعایت کرے گابیشرح جامع کبیر تھیسری میں

ا یک مرد نے کہا کہ میں نے اپناغلام قدیم الصحبت آزاد کیا تواس میں مشائخ نے تکلم کیا ہے: اگرمولی نے صیغة عمّاقِ کو دوغلاموں میں ہے ایک معین کی طرف مضاف کیا پھر بھول گیا تو اس میں پچھا ختلاف نہیں ہے کہ ان دونوں میں ہے ایک قبل بیان کے آ زاد ہے اور اس کے متعبق احکام دوطرح کے ہیں ایک طرح کے وہ جوحیات مونی میں متعبق ہیں اور دوم و و کہاس کی موت کے بعد متعلق ہیں پس ہم اۆل کا بیان کرتے ہیں کہا گرایک مرد نے اپنی دویا ندیوں میں سے ا یک معین کوآ زا دکر دیا پھراس کوبھوں گیا یا دس با ندیوں میں ہےا بیک معین کوآ زا دکر کے اس کوبھول گیا تو مولی کومنع کر دیا جائے گا کہ ان میں ہے کسی سے وطی نہ کرے اور شدان میں ہے کسی سے خدمت لے اور تحری دل و گمان غالب سے ایک کو نکال کر ہاتی کسی ہے وطی کرتا حلال نہیں ہے اور اس کا حبیہ بیہ ہے کہ ان سب سے عقد نکاح با ندیلے آو ان میں سے جو آزا دیے وہ بسبب عقد نکاح کے اس پر صال ہوجائے گی اور جومملو کہ ہیں و ومملو کہ ہونے کی وجہ سے حلاب رہیں گی اورا گرکسی نے مبہم طور پر دوغلاموں ہے ایک کوآڑ اد کیا

اور مید دونوں غلاممولی کو قاضی کے پاس لے گئے اور اس ہے بیان کی درخواست کی اور قاضی اس وَحکم دے گا کہ بیان کرے اور اگر اس نے بین سے نکار کیا تو قاضی اس کو بیان کرنے کے واسطے قید کرے گا ایسا ہی پینٹے کرخی نے ذکر فر مایا ہے۔اگر ان دونوں میں ہے ہرا یک نے دعوی کیا کہ میں ہی آزا د ہوں جال نکداس کے یاس گواہ نہیں میں اور موٹی نے اس سے اٹکار کیا اور دونوں نے اس کوشم طلب کی تو قاضی ان دونوں میں ہے ہرا یک کے واسطے مولیٰ ہے تشم ہے گا کہ بایقدعز وجل میں نے اس کوآڑا ونہیں کیا ہے بھر اگرمولی نے ان دونوں کی نتم ہےا نکار کیا تو دونوں آ زاد ہو جا نیں گےاوراگر دونوں کے واسطے تسم کھا گیا تو مولی کو بیان کرنے کا تعلم و یا جائے گا اور قاضی نے شرح مختصرانطحاوی میں ذکر کیا ہے کہ جب بعد آز اوکر نے کے جہالت بیدا ہوگئی ہواورمولی کو یا دنہ آپ تو مولی بیان کرنے پرمجبورنہ کیا جائے گا پھرواضح ہو کہ لیک حالت میں بیان دوطرح کا ہوتا ہے نقس یا دیالت یا ضرورت پس نفس ں بیا صورت ہے کہ مولی ان دونوں میں ہے ایک معین ہے کہ یہ ہے جس کو میں نے آزاد کیا تھ اور کھول گیا تھ اور درا ات و ضرورت کی صورت رہے کے تعل یا قول اس ہے ایہ صاور ہو کہ جو بیان پر دیالت کرے مثلاً دونوں میں ہے ایک کے ساتھ کوئی یہ تصرف کرے کہ بدون ملک کے اس کی صحت نہیں ہو علتی جیسے بیچ و ہبدوصد قد ووصیت واعمّا ق واجار ہور بمن و کمّابت و تدبیر واستہاا د جبکہ دونوں باندیں ہوں اور اگر دی باندیوں میں ہے ایک تزاد ہو پھرموی نے ان میں ہے ایک ہے وطی کی تو جس ہے وطی ک ہے ریتو رقیت کے دا سطے متعین ہوجائے گی اور بیجی بدلالت یا ضرورت متعین ہوجائے گا کہ ''زادشد وان باقیوں میں ہے ہیں ہیا ن صریح یا دلالت ہے متعین ہوسکتی ہے اور اس طرح اگر اس نے دوسری وتیسری ہے وطی شروع کی یہاں تک کہ نو تک نو بت پیجی تو جو ہاتی رہی ہے بینی دسویں و وعتق کے واسطے متعین ہو جائے گی اور حسن سد ہے کدان میں ہے کسی سے دطی نہ کرے اور اگر وطی کی تو حکم وہی ہوگا جوہم نے ذکر کر دیا ہے اور اگر قبل بیان کے ان میں ہے کوئی ایک مرگئی تو احسن بیرے کہ قبل بیان کے ان باقیوں ہے وطی نہ کرے اور قبل بیان کے وطی کی تو جائز ہے اور اگر دو ہوں پھر ایک مرگئی تو جو باقی رہی ہے و وعتق کے واسطے متعین نہ ہو جائے گی ہاں اس کاعتق بیان پرموقوف رہے گاخواہ بیان صرح ہو یا بدلالت اور اگرمونی نے کہا کہ میری مملوک ہے اور ان دونوں میں ہے ایب کی طرف اشارہ کیا تو دوسری با ندی بدلالت یا بضر ورت عتق کے واسطے متعین ہو جائے گی اور اگر دس غلام ہوں ان سب کوا یک صفقہ میں فروخت کیا تو سب کی بیچ سنخ ہوجائے گی اورا ً سرتنہا فروخت کیا تو نو تک کی بیچ جا ئز ہوتی جائے گی اوردسوال واسطے عتق کے متعین ہوگا۔ دس آ دمیوں میں ہے ہرا یک کی ایب ہا ندی ہے ہیں ان میں ہےائیک نے ایک باندی اپنی آزا دکر دی اور بطور معین و ومعلوم نہیں ہوتی ہے تو ان میں سے ہرا کیک کواختیار ہے کہا پنی اپنی یا ندی سے وظی کرے اور مالکوں کے ما ننداس میں تضرف کرے اوراگر بیسب باندیاں ان میں ہے ایک کی ملک میں آگئیں تو ایسا ہوگا کہ گویا بیسب ای کی ملک میں تھیں جن میں ہے اس نے ایک کوآ زاد کیا پھراس کوبھول گیا اور دوم آ نکدمولی قبل بیان کے مرگیا تو دونوں میں سے ہرا یک میں سے اس کا نصف حصہ آزا دہوجائے گا اور اپنے نصف کے داسطے معایت کرے گا لیمن اپنی نصف قیمت کے واسطے مول نے میت کے دارثوں کے لئے سعایت کرے گا یہ بدائع میں ہے۔ یک مرد نے کہا کہ میں نے اپنا نیا، م قدیم الصحبت آزاد کیا تو اس میں مشائخ نے تکلم کیا ہے اور مختاریہ ہے کہ قدیم الصحبت وہ ہے جس کی صحبت کوا بیک سال گذر گیا ہو یہ جینس ومزید میں ہے۔اگر یا ندی ہے کہ کہ تو آز دہے یا تیراحمل۔ پھرو ا دت کے بعد مولی مرگیا تو بچہ آزا وہوگا اور با ندی مذکور ہ میں ہے نصف حصہ آزا د ہوگا بینز ائتہ انمفتین میں ہے۔

اگرا پٹی ہونڈی ہے کہا کہاوّل بچہ جوتو ہے گی اگرلڑ کا بموتو تو آزاد ہے ہیں وہ یا ندی ایک ٹر کا اور ایک ٹر کی جنی اور بیامعدم نہیں ہوتا ہے کہاؤں کون جنی ہے ہو جود بکہ یا ندی اور اس کا مولی دونوں ان دونوں بچوں کی ویادت پراتفاق کرتے ہیں تو نسف

پاندی اورنصف لڑ کی " زاد ہو گی اورلژ کا غلام رہے گا اورا گر باندی نے دعوی کیا کداؤل لڑ کا ہی پیدا ہوا ہے اور بیلڑ کی صغیرہ ہے پس مولی نے اس سے اٹکار کیا اور کہا کہ نہیں جکہ لڑک اوّں ہوئی ہے توقتھ سے مولی کا قول قبول ہوگا اور مولی سے اس کے علم پرقتم لی ج ئے گی پس اگرمولی قتم کھا گیا تو ن میں ہے کوئی آزاد نہ ہوگا لیکن اگر یا ندی اس کے بعد گواہ قائم کرے کہوہ پہلے لڑ کا ہی جنی ہے تو تھم تر اوی دیا جائے گا اور اگرموں نے تسم کھانے ہے تعول کیا تو بائدی اور لڑکی دونوں آز اد ہوجا تھیں گی اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ وَلِ لاُ کا بی بواہے تو یا ندی ولا کی آ زاد ہوتی اوراڑ کا رقیق رہے گا اورا گر دونو پ نے اتفاق کیا کہ اول لڑگی پید ہوئی ہے تو کوئی " زاد نہ ہو گی اور اگر یا ندی نے دعوی کیا کہ ول غلام ہی پیدا ہوا اورلڑ کی تے یا وجود یکہ وہ بھیرہ ہوگئی ہے پچھادعوی نہ کیا نہ تو موں سے تھم لی جائے گی پس اگراس نے تھم کھا لی قر تبچھ ٹابت نہ ہوگا اورا گراس نے نکول کیا تو باندی آزاد ہوجائے گی نہ دختر اورا گر لڑ کی نے دعوی کیا در حالیکہ وہ کبیرہ ہے کہ اوّل لڑ کا پیدا ہوا ہے اور یا ندی نے دعویٰ نہ کیا ہوتو الیں صورت میں لڑ کی ہی آزاد ہوگی نہ اس کی مال بیرکا ٹی میں ہے۔

ا گر ہاندی ہے کہا کہ پہلا بچہجس کوتو جنے گی اور وہاڑ کا ہوگا تو وہ آزا د ہے اورا گراڑ کی بوتو تو آزا د ہے پس وہ دولڑ کے اور دولڑ کیاں جن پس ٹریمعلوم ہوجائے کہ پہلا بچیڑ کا ہوا ہے تو وہ آزاد ہوگا اور ہاتی سب مملوک رمیں گےاوراگر بیمعلوم ہو کہاؤل و وہز کی جنی ہے تو بیٹر کی رقیقہ رہے کی اور یاتی سب کے سب آزاد ہوجا میں گے۔اگر بید معلوم نہ ہوا کدان میں سے اول کون پیدا ہوا ہے تو باندی میں سے نصف حصہ آزاد ہوگا اور دونوں لڑکوں میں سے ہرایک کا تمن چوتھائی حصہ آزاد ہوجائے گا اور ایک چوتھائی (تیت۱۱) کے واسطے سعایت کرے گا اور دونو ل لڑکیوں میں ہے ہرا یک کا چوتھائی حصہ آ زا د ہوگا اور ہرا یک اپنی چوتھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے کی اور اگر ہونمری ومولی نے تقاق کیا کہ بیاڑ کا پہنے ہو ہے تو یہی آزا د ہوگا جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے اور ہ تی سب رقیق رمیں گےاوراً سر دونوں نے کسی پسر کے حق میں اختلاف کیا توقشم سے مولی کا قول قبول ہوگا مگر مولی ہے اس کے علم پر بھی قسم لی جاتی گی کہ واللہ میں جانتا ہوں کہ باندی اس کو پہیے جنی ہے اورا گر باندی ہے کہا کہ گرتیراحمل لڑ کا ہوا تو توحرہ ہے آمر لڑ کی ہوئی تو وہ حرہ ہے پھراس کاحمل ایک لڑ کا اور ایک لڑ کی نگلی تو کوئی آزاد نہ ہوگا اور ای طرح اگر اس نے کہا کہ جو پچھے تیرے ہیٹ میں ہے اگروہ الی آخرۃ تو بھی بہی تھم ہوگا اور اگر اس نے یوں کہا کہ اگر تیرے پبیٹ میں لڑ کا ہوتو تُو حرہ ہے اوراگرلڑ کی ہوتو وہ حرہ ہے تو صورت مذکورہ میں لڑکی ولڑکا آزاد ہوجائے گا اورا گر باندی ہے کہا کدا گراؤل بچہ کہ تو اس کو جنے گی لڑ کا ہوتو تو آزاد و ہے اور ا ً برنژ کی ہوتو و ہ آزا د ہ ہے پھران دونوں کوجنی پس ائرمعلوم ہے جائے کہ اوّ ں و ہلا کا جنی ہےتو ہاندی مع لڑ کی کے آ زا د ہو جائے گی اورلز کار قبق ہوگا اوراً سر بیمعلوم ہوجائے کہ پہلے و دلا کی جن تو بیاڑ کی آ زاد ہوجائے گی اور با ندی مع لڑ کا دونوں رقیق رہیں گے اور ا َر کچھ معلوم نہ ہوگر باتدی ومولی نے کسی امریرا تفاق کیا تو اس کے موافق تھم ہوگا اورا گر دونوں نے کہا کہ ہم نہیں جائے ہیں تولڑ کا ر قیق رے گا اورلڑ کی '' زاد ہوگی اور نصف باندی آ زادہ ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

اگر باندی نے غلام سلے پیدا ہوئے کا دعویٰ کیا توقعم ہے مولی کا قول قبول ہوگا یہ تمر تاشی میں ہے۔ اگر کسی نے اپنی والدی ے کہا کہ اگر تو جنی ایک لڑکا پھر ایک لڑکی تو تو ہزا دے اور سرتو جنی ایک لڑکی پھر ایک لڑکا تو لڑکا آزا دے۔ پھر ایک ٹرکا اور ایک لز کی پیدا ہوئی بین اگر پہلےلڑ کا جنی تو ہاندی آزا د ہوجائے گی اور ٹر کا ولڑ کی دونو ل رقیق ہوں گے اور اگر پہلےلڑ کی جنی تو بڑ کا "ز ، ہو جائے گااور یا ندی ولڑ کی دونوں رقیق رہیں گی اورائر بیہ علوم نہ ہو کہ ان میں ہے کون پہلے پیدا ہوا ہے اور دونوں نے انفاق کیا کہ ہم اس کونبیں جائے ہیں تو لڑکی رقیقہ ہوگی اورلڑ کا و باندی ہرا یک میں سے نصف حصہ آ زاد ہو جائے گا اور باقی نصف قیمت کے

واسطے برایک سعایت کرے گا اورا گردونوں نے اختل ف کیا تو مول ہے اس کے ہم برقتم کے ساتھ مولی کا قول قبول ہوگا اور یہ س وفت ہے کہ وہ لڑکا وٹر کی ایک ایک جنی ہواورا گرو دولڑ کے اور دولڑ کیاں جنی اور باقی مسئلہ بحالہ ہو پس اگر کے سب رقیق بنی ٹرکیس تو بندی آن و ہوجائے گی اوراس کی آزادی ہے دوسری لڑکی بھی آزاد ہوگی اور دونوں آزاد ہو چا کیں ٹرکی سب رقیق بنی رہیں گے اورا گروہ نے ہے آزاد ہوگا اورا گرا کیک ٹی پر ایک لڑکا تو باندی اور دوسری لڑکی جنی پھر ایک لڑکی جنی تو باندی اور دوسرا لڑکا اور ماں کے گزاد ہونے سے آزاد ہوگا اورا گرا کیک لڑکا پہنے جنی پھر لڑکی جنی پھر ایک لڑکی جنی تھر ایک لڑکی جنی تو باندی اور دوسرا لڑکا اور جنی پھر دولڑ کے جنی تو پہنے لڑکا فقط آزاد ہوگا اور باتی سب رقیق رہیں گے اور اس طرح اگروہ پہلے ایک لڑکی جنی پھر دولڑ کیا سرائی کا آزاد ہوگا اور باتی سب رقیق رہیں گرا ایک لڑکی پھر ایک لڑکی بھر ایک لڑکی تو ہم وہ مداول دیل سے لڑکی تو بھی فقط پہلالڑ کا آزاد ہوگا اور ایک طرح آگروہ پہنے ایک لڑکی تو ہم وہ اور ایک طرح آگروہ پہلے ایک لڑکی بھر ایک لڑکی پھر ایک لڑکی تو ہم وہ معلوم نہ ہو پس اگر سب نے اتفاق کیا کہ بیم معلوم نہیں کہ اور اگر نقذ کم وتا نیر پچھ معلوم نہوں کو اور باتی کی میں اگر سب نے اتفاق کیا کہ بیم معلوم نہیں کہ اور باتی نسف قیمت کے واسط سع یت کر ہے گی اور اگر وقت کی حصد آزاد ہوگا اور باتی سے دولڑ میں اگر سب نے اتفاق کیا جو التی نسف قیمت کے واسط سع یت کر ہے گی اور اگر سب نے اختلاف کیا تو مولئ سے اس کے عم پرشم لے کراسی کا قول تبول کیا جائے گیا ہو اکو جیں باتے ہو باتی فسف قیمت کے واسط سع یت کر ہے گی اور اگر

## مسکه مذکور میں جمارے اصحاب میں سے بعض نے جواب کتاب کی تصحیح میں تکلف کیا:

ا تها کُال کے اس سے کے مینت کی وصنیت اس کے اوائے قرضہ کے بعد تبائی سے نافذ ہوتی ہے الا آئکہذا کد کے سے ورشا جازت ویں جن کی اجازت معتبر ہو۔ (۱) اور ۱۲۔ (۴) روسری۱۴۔ (۳) تیسری۱۴۔

ہ اور سی کے دونوں اور کیوں میں ہے ہر ایک کا تین چوتھائی حصہ آزاد ہوگا اور ہر ایک اپنی ایک چوتھائی تیت کے واسط سعایت کرے گی قال العتوجہ بعض ننوں میں بیرعبارت بھی زائد موجود ہے کہ ہمارے اصحاب میں ہے بعض نے جواب کتاب کی تھے میں تکلف کیا اور کہا کہ دونوں اور کیوں میں ہے ایک مقصود افتق ہے ایک حالت میں لیں باوجود اس امر کے جانب جہیت ان دونوں میں اعتبار نہ کی جائے گی اور جب کہ جبیت کا اعتبار ساقط ہوا تو دونوں میں ایک لڑکی فی الحال دون حال آزاد ہوگی لیس ایک لڑکی فی الحال دون حال آزاد ہوگی لیس اس سے نصف حصہ آزاد ہوگا البندا یمی نصف حصہ ان دونوں میں مشترک رہا ہی ہر ایک میں ہے چوتھائی حصہ آزاد ہوا ۔ مگر اس صورت میں بیمسلم مسئل متقدمہ نے تر علی میں کہ اس نے علی مسلم کو آزاد کیا ہے یہ مسلم کو وہ بہیا نے ہیں اگر دو گوا ہوں نے اور سالم کو وہ بہیا نے ہیں ا

اوراس مشہودعلیہ کا ایک ہی غلام سالم نام ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا:

اگر دو مر دوں نے ایک مخص پر گواہی دی کہ اس نے اپنے دو غلاموں میں ہے ایک کو آزاد کیا ہے (۱) تو امام اعظم م کے نز دیک ایس گواہی باطل ہے اورا گر دونوں نے اس پر گواہی دی کہاس نے اپنی وو ہاندیوں میں سے ایک آزاد کی ہے تو اہا ماعظم م کے نز ویک متعبول نہیں ہے اگر چہاس میں وعویٰ شرط نہیں ہے اور سیسب اس وقت ہے کہ دونوں گوا ہوں نے گوا ہی دی ہو کہاس نے ا پی صحت میں اپنے وو غلاموں میں ہے ایک غلام کو "زاد کیا ہے۔اگر دونوں نے گوا ہی دی کہاس نے اپنے مرض الموت میں دو غلاموں میں ہے ایک آزاد کیا ہے یواپی صحت یا مرض میں دو میں ہے ایک کومد ہر کیا ہے اور بیہ گواہی اس شخص کی حالت مرض میں یا بعد و فات کے ادا کی ہے تو استحسا نا مقبول ہو گی اور اگر دونوں نے اس کے مرنے کے بعد گوا ہی دی کہ اس نے اپنی صحت میں کہا تھ کہ دونوں میں ہے ایک آزا د ہےتو بعض نے کہا کہ گوا ہی قبول نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ قبول ہو گی کذافعی الھدایة اوراضح پیہ ہے کہ گوائی قبول ہوگی میرکا فی میں ہےاور اگر دونوں نے گواہی دی کہاس نے ان دونوں میں سے ایک معین کوآ زاد کیا تھا تگر ہم اسکو بھول گئے ہیں تو دونوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہان دونوں آ دمیوں میں ہےا بیک نے اپنے غلام کو آ زاد کیا ہےتو گواہی مقبول ندہوگی۔ بیتمر تاشی میں ہےاورا گر دو گواہوں نے گواہی دی کداس نے اپنے غلام سالم کوآ زا دکیا ہےاور سالم کودہ پہچاتتے ہیں اوراس مشہود غلیہ کا ایک ہی غلام سالم نا م کا ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا اورا گراس کے دوغلام سالم نام کے ہوں اورمولی اس عتق ہے منکر ہے تو امام اعظم کے نز دیک ان دونوں میں ہے کوئی '' زاد نہ ہو گا یہ فنتح القدیر میں ہے اور اگر دو گوا ہوں نے ایک غا،م کے عنق کی گوا ہی دی اور ان کی گوا ہی ہر اس کے آزا د ہو نے کا تھم ہو گیا پھر دونو ں نے اپنی اس گوا ہی ہے رجو ی کیا یس دونوں نے اس کی قیمت اس کے مولیٰ کوتا وان دی پھر ان دونوں کی گواہی کے بعد اور دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس کے مولی نے اس کوآ زاد کیا تھا تو ہوں تفاق ہر دو گواہان سابق ہے تاوان ساقط نہ ہو گا اور اگر پچھلے دونوں گواہوں نے صریح کہا کہ پہلے دونوں گوا ہوں کی گوا ہی ہے پہنے غلام کے مولی نے اس کو 'زاد کیا تھ تو بھی امام اعظمہ کے نز ویک مقبول نہ ہوگی اور جو کچھ پہنے گوا ہوں نے تاوان دیا ہے اس کووالیس شہلے میں گے بیرکا فی میں ہے۔

ایک شخص کے جارغلام ہیں دو گور ہے ہیں اور دو کا لیے ہیں پس مولیٰ نے کہا کہ بید دونوں گور ہے۔ آ زاد ہیں یابید دونوں کا لیے یاعتق کی اضافت وقت کی جانب کر کے کہا.....:

جامع میں ہے کدا کر یک مرد نے اپنے دو غلاموں سے کہا کہ جب کل کا روز آجائے تو تم میں ہے ایک زاد ہے چمر دونوں میں ہے ایک آج ہی کے روز مرگیا یا موں نے اس کوآ زا دکر دیا یا فروخت کر دیا یا کسی کو ہید بقبضہ کرا دیا پھرکل کا روز ہوا تو دوسرا غلام آزاد ہوگا اوراگرمولی نے کل کا روز آنے ہے پہلے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ جب کل کا روز آئے تو خاص اس نا، م پر عتق واقع ہوتو یہ باطل ہےاور نیز جامع میں مذکور ہے کدا ً سرک نے اپنے دوغلاموں ہے کہا کہ جب کل کا روز آئے تو تم میں ہے ا یک آزاد ہے پھران میں ہے ایک کوفروخت کر دیا پھرکل کا روز آنے ہے پہلے اس کوخر بیدلیا پھرکل کا روز ہواتو ان میں ہے ایک '' زا دہو گیا مگر بیان کا اختیارمولی کو ہو گا اور ''س سے ایک کوفروخت کر کے پھر کل کا روز ہونے سے پہیے خریدلیا پھر دوسرے کو فرو خت کر دیا مگراس کوخر بیرانبیس تھا بیبال تک کے لک کاروز آگیا تو جوغزام کل کاروز ہونے پراس کی ملک میں ہے وہ آزاد ہوجائے گا اور پیچ کرنے ہے اس کی قشم باطل نہ ہوگی اور اگر یک میں ہے نصف فروخت کر دیا پھرکل کا روز ہوا تو جوغاام بورا اُس ک ملک میں ے دوآ زاد ہوجائے گا اورا گراس نے دونوں میں نصف نصف فروخت کر دیا پھرکل کاروز ہوا تو دونوں میں ہے ایک آ زا دہو ً ہا تمر بیان کا اختیارمولی ' کو ہے بیرمحیط میں ہے ایک محص کے میار غام میں دو گورے میں اور دو کا لیے میں پی موں نے کہا کہ بیدہ وٹو ں گورے آزاد ہیں یا بیدوونوں کالے یاعتق کی اضافت و نت کی جانب کر کے کہا کہ بیددونوں گورے آزاد ہیں یا بیددونوں کالے جب کل کا روز آئے پھرکل کا روز ہونے ہے بہتے دونوں گورے نا امول میں ہے ایک مرگیا یا مولی نے اس کوفر و خت کر دیا پھرکل کا روز ہوا تو دونو ں کا لیے غلام آزا د ہو جا تمیں گے اورمولی کوکوئی اختیارہ صل شہوگا۔اگر گوروں میں ہے ایک اور کالوں میں ہے ایک مر گیا تو کل کاروز آنے پرمولی کواختیار حاصل ہو گا اورا گر دونوں گورےمر گئے تو دونوں کا لیے آزاد ہو جائیں گے بیشر ت ہائے آبیر

ا یک نے دوغلام اور ایک آزادان نتیوں کے مجموعہ کو کہا کہتم میں سے دوآزاد ہیں تو دو کے لفظ میں ہے ایک بچانب آزا دراجع کیا جائے گا:

اگر بور کہا کہ هذا تحر هذا تو دونوں 🕻 م آزاد ہوجا میں گے اورا گر کہا کہ هذا هذا حد تو دوسراغلام آزاد ہوجائے گا اور اكركهاك او هذا حو هذا ان دخل الدارتويم. في الحال آزاد بوجائ كا اوردومرا وقت شرط يائي جائ ك آزاد بوكا يرضيه يه میں ہے اورا آپر کہا کہتم دونوں میں ہے ایک 'زاد ہے جب کہل کا روز ہوتم دونوں میں ہے ایک '' زاد ہے۔ پھرکل کا روز ہوا تو وونوں آزاد ہوجا میں گےاورا گردونوں میں ہےا بیک مرگیا یا مولی نے اس کوفر و خت کر دیا تو ہاتی آزاد ہوجائے گا اورای طربّ اَ سر دونوں میں ہےایک میں ہے کوئی حصہ فروخت کر دیا تو بھی یہی تھم ہے بیٹز اندائمفتین میں ہےایک نے دو غلام اور ایک آزادا ن تنیوں کے مجموعہ کو کہا کہتم میں ہے دوآ زاد میں تو دو کے لفظ میں ہے ایک بجانب آ زادرا جع کیا جائے گا اور ایک بجانب غلام ہی دونوں غلاموں میں ہے فقط ایک آ زاد ہو گا گویا س نے بور کہا کہ دونوں غلاموں میں ہے ایک آ زاد ہے پس اس کوظم دیا جائے گا کہ بیان کرے کہان دونوں میں ہے کون مراد ہے ہیں اً سرمولی قبل بیان کے مرگیا تو دونوں میں سے ہرا یک کا نصف حصہ آزا دہو جائے گامیشر ح طحاوی میں ہے۔

لے جس کے قبل میں بیان کرے گااس کا بھے کر ناباطل ہوجائے گا وار سے بذاحر یعنی بیاتراد ہے بیالی عبارت میں دونوں اشارہ میں کعد مستقل معتبر سے قر ضرورہے کیا خیری قبر بیاکہ آزادہے بخلاف بذا بذاحرے کیاد اسمبمل ہےاوردوم آزاد ہوگااور تولدان دخل الحج نے بیشر طلعہ ف اخیر والے ہے گئی ہے ال

 $\Theta: \dot{\mathcal{C}}_{/i}$ 

عنق کے ساتھ مھانے کے بیان میں

امام محکر بین ندیج نے اصل میں فرمایا کہ اگر مولی نے کہا کہ اقتل غلام جومیرے پاس آئے وہ آزاد ہے پس اقتل اس کے بیاس ایک غلام مردہ داخل کیا گیا بھرزندہ تو زندہ آزاد ہوگا:

اگراپے غلام ہے کہا کہ اگرتو ان دونوں گھروں میں داخل ہوا تو تو آزاد ہے پھران گھروں میں داخل ہونے ہے پہلے اس کوفروخت کردیا پھروہ ان گھروں میں ہے داخل ہوا تو ہور ہے فروخت کردیا پھروہ دان گھروں میں ہے داخل ہوا تو ہور ہے فروہ دوسر ہے گھر میں بھی داخل ہوا تو ہور ہے نزدیک آزاد ہو ہا گرتو نے فلاں ہے کلام کیا ۔ تو دار میں داخل ہوا تو تو آزاد ہے اگرتو نے فلاں ہے کلام کیا ۔ تو دار میں داخل ہوا تو تو آزاد ہے اگرتو نے فلاں ہے کلام کیا ۔ تو دار میں داخل ہوا تو تو آزاد ہو گا اور اس میں فرمایا کہ اگرمولی نے کہا کہ اور اس میں داخل ہوں ہونے کے وقت بھی اختیار تیا ملک کا ہوگا ۔ یہ بدائع میں ہے ۔ امام مجمد نے اصل میں فرمایا کہ اگرمولی نے کہا کہ اور اس میں کوئی ہور ندہ تو زندہ آزاد ہوگا اور اس میں کوئی ہور کہ ہوئی ہور ندہ تو تو کہ کہ یہ سب کا قول ہوا در ایک میں ہوئے کہ اور اس میں کہ کہ اور اس میں کہ گھرا کہ دو گا ہورا کہ دوگا ہورا کہ کہ اور اس کے باس داخل کے باس داخل کے گئوان میں ہے کوئی آزاد نہ ہوگا ہجرا اس کے باس داخل کی بیر حصری میں ہے اور اگر دوغلام ایک س تھا اس کے باس داخل کے گئوان میں ہے کہا کہ تو آزاد ہوگا ہو آزاد ہوگا ہیں داخل کے گئوان میں ہے کہا کہ تو آزاد ہوگا ہو آزاد ہوگا ہو آزاد ہوگا ۔ یہ میسوط میں ہوادراگر اپنے غلام س لم سے کہا کہ تو آزاد ہوگا ۔ یہ میسوط میں ہوادراگر اپنے غلام س لم سے کہا کہ تو آزاد ہو

آگرتواس دار میں داخل ہوائیس بلک غائم یتی اپنے دوسر نے ندام کا نام لیا تو دوسر ابدون دخول دار کے آزاد ندہوگا پیشر ن چامع کیر جمیس کے اورا گرکہا کہ ہر گورت میر ک کہ جواس دار میں داخل ہوتو وہ صفحہ ہور میر ہے غداموں میں ہے ایک غدام آزاد ہے پھراس کی دو گور تیں دخل ہو میں تو دونوں صاحفہ ہو جو اس دار میں اور عین تو دو موالقہ ہاور ایک غلام میر نے اموں میں ہے آزاد ہو گا اورا اس کواختیار ہوگا کہ جس غلام میر میں گا ورخہ میں گی اور غدام میں اور میں تو وہ طالقہ ہاور ایک غلام میر نے اموں میں ہے آزاد ہو گا اوران سے آئہ کہ ہم بور کہ دواخل ہوئی میری کوئی تو دونوں گور تیں صاحبہ ہو جو میں گی اور دوغاام سزاد ہوں گا ایک بی جا دوران کے اولا دہ ہوادراس کے غلام بھی ہیں ہیں اس نے کہا کہ ہم باندی میری جوائی دار میں داخل ہوئی تو سوائی اوران کے اولا دہو گا اورائی میں ہے آزاد ہے ۔ پس سب باندیوں داخل ہوئی تو سب آزاد ہو گا اورائی غلام ان ہوئی گو دونوں گور تیں سب باندیوں داخل ہوئی تو سب آزاد ہو گا اورائی غلام ان کے تو ہم دان کی اوران کی اوران کی اوران کی اوران کی دونوں کو ہوئی آزاد ہوگی اورائی کی پھر سب باندیوں کا خوبر اوران کے شوہر اوران کے شوہر اوران کی دونا دہوگی آزاد ہوگی اورائر کہ کہ ہم بار کہ میری کوئی بندی باندیاں داخل ہوئی تو سب آزاد ہو جو ہم کر گی دوران کی دونا دیس کو قوام کی دوران کی دونا دولی کی دوران کی دونا دولی کی دوران کی دونا دولی کو دورائر کی دونا کی خوبر دوران کی دونا دوران کی دوران کی دونا دوران کی دونا دوران کی دوران کی دونا دوران کی دونا کہ کہ ہم بار کہ دوران کی دوران کی دوران کی دونا دوران کی دوران ک

ا یک مرد کی دو باندیاں بین پس اس نے کہا کہ اگرتم میں سے کوئی اس دار میں داخل ہوئی تو یہ

ہوئی تو بیآ زاد ہوجائے گی بظہیر بیٹ ہے۔

اگرایک مرد نے کہا:ان دخلت الدار ان کلمت فلانا و اذا کلمت و متی کلمت او اذا قدمر

فلاں فعبدی حر تو کیا مم ہے؟

ا بیک مرد نے کہا کہا گرمیں دارمیں داخل ہوا تو میری بیوی طالقہ ہےاورمیراغلام آ زاد ہے گرمیں نے فلاں سے کارم کیا تو یہ دوقشمیں قرار دی جائیں گی پس جس قشم کی شرط پائی جائے گی اس کی جزانازل ہوگی اوراگر اس نے اس کے آخر میں انثاءاللہ تعالی کهه دیا توبیها ستثناءان دونول قسمول <sup>(۱)</sup> کی طرف را جع ہوگا اوراس طرح اگرفل ل کی مشیعت <sup>(۲)</sup> برمعلق کیا تو بھی فلال کی مشیعت ان دونو تسموں کی طرف راجع ہوگی پس اگرفلاں نے کہا کہ میں نہیں جو ہتا ہوں تو دونو ن تشمیں باطل ہو جائیں گی اور اس طرح گران وونوں میں ہے ایک کواس نے نہ جا ہاتو بھی دونوں باطل ہو جا تمیں گی۔اگر فلاں نے مجس میں جا ہاتو دونوں تشمیس سیحیج ہو جا تمیں گی بھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہا گراس نے فل ل سے کا م کیا تو غلام آ زا دہوج نے گا اورا گر دا ریذ کور میں داخل ہواتو بیوی ھالقہ ہو جائے گی ایک مرونے کہا کہا گرمیں اس دار میں داخل ہوا تو میری بیوی حالقہ ہےاورمیراغدم آزاد ہے تو بدون دخول دار کے پچھ جز اوا تع نہ ہوگی اورا گر دار میں داخل ہوا تو دونوں جز ائیں واقع ہوں گی اور اس طرح اگر اس نے جز اکومقدم کیا ہیں طور کہ میری ہیوی طالقہ ہے اور مجھ پرمیراغلام آزاد ہے اگر میں دار میں داخل ہوایا نثر طاکووسط میں بیان کیا ہایں طور کدمیری ہیوی طالقہ ہے اگر میں دارمیں و خل ہوااورمیراغلام آزاد ہےتو بھی یہی تھم ہے وراگر کہا کہ اگر میں دارمیں داخل ہوا تو میری بیوی طالقہ ہےاور مجھ پر بیدں مج کرنا وا جب ہےاورمیراغلام آزاد ہےاگر میں نے فلال ہے کلام کیا اوراس شخص کی پچھ نبیت نبیس کی ہے تو پیدں حج کرنا اور بیوی پرطد ق معنق بدخول دار ہوگی اورغلام کاعتق معلق بکله م فلا ب ہوگا اور اگر کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اگر میں د رمیں داخل ہوا اورمیر غلام سزاد ہے نشہ اللہ تو بیا یک ہی تشم ہوگی اوراشٹناء نہ کور پوری تشم سے متعبق ہوگا اوراسی طرح اگر کہا کہ ان ءاللہ تعالی فلال (٣) یعنی اگرفلاں نے جایا تو بھی بہی تھم ہے ایک مرد نے کہا کہ (٣) ان دخلت الدادان کلمت فلانا و اذا کلمت او متی کلمت او اذا قدم فلاں فعبدی حد<sup>(۵)</sup>اوراس مخص کی کچھ نیت نہیں ہے توقشم یوں ہوگی کہ بعد فار سے کلام کرنے یا بعد فلال کے جے نے کے دار ندکور میں داخل ہو چنا نچداگر پہلے داخل ہو کر پھرفلاں سے کلام کیا تو غدم تزاد ند ہوگا اور اگر کل م کر کے پھر داخل ہوا تو آزاد ہو جائے گااورا گر جزا کو دونوں شرطوں پر مقدم کیا لینی کہ کہ میراغلام " زاد ہے اگر میں دار میں داخل ہوا۔اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو شرط ہے کہ بعد کلام کے دار مذکور میں داخل ہوتا پایا جائے بیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔

اگر کہر میرا ہر مملوک مذکر آزا د ہے اسکی ایک باندی حاملہ ہے چھرا سکے نرینہ بچہ بیدا ہواتو آزاد نہ ہوگا:

اگراس نے اپنے اس قوں سے کہ اگر ہیں اس دار ہیں داخل ہوا آر ہیں نے فلاں سے کلام کیا تو ٹو ہز وہے بینیت کی کہ دخول دار مقدم ہواور وہی شرطانعقا دہواور کلام بفلا ل مؤخر ہوتو اس کی نیت سیجے ہوگی اور اسی طرح تقدیم جزاء کی صورت ہیں اگر اس نے ایسی نیت کی لیمن کلام متا خرہوتو اس کی نیت سیجے ہوگی کیکن اگر اس نیت میں اس کے تق میں کوئی نفع ہویا ہیں طور پر کہ مثلاً اس نیت نے ایسی نیت کی فیزی میں کوئی نفع ہویا ہوتو وہ کے واسطے کہا کہ سے اس کے حق میں تخفیف ہوتو بسبب تہمت کے تضاءً اس کی نیت رو کر دی جائے گی (۱۲) اور اگر اس نے دوگھروں کے واسطے کہا کہ میں اس دار دیگر میں داخل ہواتو تو آزاد ہے تو جان ہوئے کی شرط دوسرے دار میں داخل ہونا ہوگی

<sup>(</sup>۱) کینی دونوں باطل ہوں گیاا۔ (۲) لیمنی اگرفدں ج ہے ا۔ (۳) جس وقت یا فلاس ا۔ (۳) اگر میں دار میں واخل ہوا اگر میں نے قلال سے کلام کیا اا۔ (۵) تومیر اغلام آزاد ہے ا۔ (۱) لیمنی تقدیق شاہو گیاا۔

ایک مرد نے کہا کہ ہرمیراثملوک کہ جس کامیں ما مک ہوں آئندہ زیانہ میں وہ آزا دیے ایکا ان مملوکوں کا اوسط ۔ پھراس نے کوئی غلام خربیداتو اسی وفت آزاد ہوجائے گا پھرا گراس نے دوسراخرپیراتو آزاد نیڈ ہوگا پھراس نے نیفرپیرا بیہاں تک کے مرگیر تو و و '' زاد ہو جائے گا پھرا اُرتیسراخر بدا تو ان دونوں میں ہے کوئی '' زاد نہ ہوگا بیشرح جامع کبیرحقیسری میں ہے پھرا اُسروہ چو تھے نی م کا ، لک ہوگا تو دوسرا غلام آ زاد ہوگا اسی طرح جب سٹھویں غلام کا ، لک ہوگا تو چوتھا آ زاد ہوج نے گا اورعی مذرا قبیا س کنر ٹی شرح تلخیص الجامع الکبیرو حاصل آنکہ جب وہ عدوغلام جفت خریدے گاتو جوغلام نصف اوّل میں واقع ہوگاو و فی اعال آزا دہو جائے گا اس واسطے کہاس کا اوسط ہو تامقصو زہیں ہے اور جو غلام نصف ثانی میں واقع ہوگا اس کا تھم موقو ف رہے گاحتیٰ کہا گراس نے جید غلام خریدے ایک بعد دوسرے کے تو اوّل کے تین غلام آ زاد ہو جا تیں گےاور ہاقیوں کا حکم موقو ف رہے گا پھراگر س نے چوتھا خرید اتو چوتھا '' زاد نہ ہوگا اس واسطے کہ جواس سے متن خریب وہشل مقدم کے ہے پس مشتنی ہوگا اورا گروہ مرگیا حایا نکہ جھے غلام کا ما یک مواتھ تو سب آزاد ہو جائیں گے اورا گرطاق عدد کا ہالک ہوا تو سوائے درمیانی کے سب آزاد ہو جائیں گئے!ورید ذکر کہیں فرمایا کہ وقت خرید ہے آزاد ہوں گے یاوقت موت کے کچھ پہنے ہے اورفقیہہ ابوجعفر نے شیخ ابو بکر بن ابوسعید ہے ذکر کیا کہ برقیاس قول امام ابو یوسف و مام محمدٌ کے موت سے بلافصل ہمیں ہے "زاد ہوں گے ورا مام اعظم کے قول پر وفت خرید ہے آزاد ہوں گے اور بعض نے فر ما یہ کہاضح سے سے کہ بالا تفاق عنق انہی غلاموں پر مقصود رہے گا اس واسطے کہ استثناء سے خار نے ہونے کی شرط بیھی کہ صفت و وسطیت منتقی ہوئے اور پیرجب منتقی ہو گی کہ اس کے بعد کوئی نیا مخرید ہے پس حکم اس پرمقصود ریااور اگر ایک ناام کا ما یک زوا پھر دوس ہے تا، م کا ما یک بھوا بھر دونا، موں کا بیک ہارگی ما یک بھو تو سب تزاد بھوجا نیل کے ورا کر کہا کہ ہر غا، مجس کو بیل حرید و ں ہ ہ " زاد ہے الّا ان میں کا اوّل پھر س نے ایک غلام خریدا تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اس کے ماسو نے سب " زاد ہوجا میں گے جا ہے جس طرح ان کوخریدے اور اگر اولا دوخریدے تو دونوں آڑا و ہو جا نمیں گے اور اگر اس نے بوں کہا ہو کہ الا ان میں کا آخر پھرائ نے ایک غلامخریداتو "زاد ہوجائے گااورا گر دوسراخریداتو آزاد نہ ہوگا پھرا گرتیسراخریداتو دوسرا آزاد ہوجائے گامی بثرا نقیاس اوراً سر یک غلامخر بدا کھر دوغلامخر مدے تو سب تزاد ہو جا نمیں گے بیشرح جامع کبیرهیسری میں ہے۔

۔ اگر کہا کہ برمملوک جس کا میں ما مک بول تو وہ آزاد ہے اوراس کا ایک مُملوک موجود ہے پھراس نے ایک مملوک خریرا تو آزادو ہی ہوگا جواس کی ملک میں تھا اور جو بعدتشم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگالیکن اگراس نے اس کی بھی نیت کی بوتو یہ بھی آزاد ہو جائے گا اوراگراس نے دعویٰ کیا کہ جومیر کی ملک میں تھا اس کے عتق کی میں نے نیت نہیں کی تھی تو اس کے قول کی تقعدیق نہ ہوگی ہی

شرح جامع صغیر قاصی خان میں ہےاورا گر کہا کہ ہرمملوک جس کا میں اس ساعت ما لک ہوں وہ آزا دیے تو بیشم انہیمملوک کے حق میں ہوگی جو پہیے ہےاں کی ملک میں موجود ہیں اور جن کا وہ اس ساعت بطور جدید ما یک ہوگا وہ آزا د نہ ہوں گے اگر اس نے لفظ س عت ہے وہ معنی مراد لئے جونجم مراد لیتے ہیں تو ساعت تک جومملوک اس کے ملک ہیں آئمیں ان کوبھی آزا دول ہیں داخل کرسکتا ہے اور پنہیں ہوسکتا ہے کہ جوسالیں کے اس کی ملک میں ہیں اُن سے عتق کو پھیر دے بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ ہر مملوک کہ میں اس کا سر ماہ ما لک ہوں وہ آ زا و ہےتو اس کے جسمملوک پرسر ماہ آ جائے اور وہ چا ندرات اور اس دن میں اس کا ما لک ہوتو امام محمدؓ کے نز دیک وہ '' زاد ہوجائے گا اورا مام یو پوسٹ نے فر مایا کہ بیشم' س جدیدمموک کے حق میں ہوگی جس کا وہ ج ندرات اوراس کے دن میں مالک ہوجائے بیرمجیط میں ہے اورا گر کہا کہ برممنوک جس کا میں کل کے روز مالک ہوں وہ آزاد ہے اور پچھ نیت نہیں کی تو مام محمدؓ نے فرمایا کہ جواس کی ملک میں فی ای ل جیں اور جن کا کل تک مالک ہواور جن کا کل مالک ہوسب آزاو ہوجا کیں گےاورا مام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ فقط و بی آ زاد ہول گے جن کا وہ بسبب جدیدکل کے روز ما یک ہوجائے اورا <sup>ا</sup>ر کہا کہ مر مموک جس کا میں جمعہ کے روز ما مک ہوں وہ آ زاد ہےتو امام ابو پوسٹ کے نزدیک وہی آ زاد ہوں گے جو جمعہ کے روز جدیداس کی ملک میں آئیں اورا گر کہا کہ میرا ہرمملوک جمعہ کے روز آ زا دیے تو ان میں وہملوک بھی داخل ہوں گے جواس کی ملک میں فی الحال موجود میں کہوہ جمعہ کے روز آزا دہوج تمیں گے اورا گر کہا کہ ہرمملوک کہ میں اس کا ، مک ہوں لیس وہ ''زاد ہے جبکہ کل کے روز '' کے تو بیتم یول جماع انہی مملوکوں پر واقع ہوگی جونی الحال اس کی ملک میں ہیں اوراگر کہا کہ ہرمملوک کہ میں اس کا مالک ہوں تاتمیں ۳۰ سال بیں وہ آزاد ہے تو اس میں وہ شامل ہوں گے جس کا وقت تشم ہے تمیں میں ساتک جدید ما لک ہوجائے اوروہ شامل نہ ہوں گے جن کاو و پہلے ہے وقت قتم ہے ما لک ہو یکی مبراا گر کہا کہ ایک سال تک یا ہمیشہ تک یا موت تک تو بھی یہی تھم ہے کہوفت قتم ے آئندہ اس مدت تک جن کا ما لک ہووہ آزاد ہوں گے۔ نہوہ جن کا اوّل ہے وقت قشم کے ما یک تھا اور اگر اس نے کہا کہ سال تک کہنے ہے میری مراد ریتھی کہ جومیری ملک میں ایک سال تک باقی رہے تو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی مگر فیسا بیندہ و ہیں الله اس کے قول کی تصدیق ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگراس نے کہا کہ جرمملوک کہ میں اس کا ہا لک ہوں و و بعد کل کے روز کے آزاد ہے یا کہ کہ میرامملوک بعد کل کے روز کے آزاد ہے اوراس کا کیے مملوک ہے پھر دوسرااس کی حلک میں آیا پھر کل کے روز بعد کا وقت آیا تو وہی آزاد ہوگا جووقت تسم کے اس کی حلک میں آیا پھر کل کے روز بعد کا وقت آیا تو وہی آزاد ہوگا جووقت تسم کے اس کی حلک میں مملوک پس وہ بعد میں موت کے آزاد ہوا وراس کا ایک مملوک ہے پھر اس نے ایک غام خرید کیا تو جو وقت تسم کے اس کی حلک تھا وہ مد بر ہوگیا اور دوسرا جو بعد قسم کے اس کی حلک تھا وہ مد بر ہوگیا اور دوسرا جو بعد قسم کے اس کی حلک میں آیا ہے وہ مد بر ہوگیا اور دوسرا جو بعد قسم کے اس کی حلک میں آیا ہے وہ مد بر شہوگا اورا گردہ مرگی تو دونوں اس کے تبائی مال سے آزاد ہو کو میں گئی ہوگئی ہوگئی

لے صال جو ب یوں ہے کہ اس نے دعوی کیا کے میری پیمر بھی کے نجوی ماعت کے اندر جومیری ملک بیل آب سے ہیں وہ آراد ہے اا۔

گاوراً گرا کہا کہ تو آیزاد ہے آئ کل تو آئ بی آزاد ہوجائے گاورا گر کہا کہ تو آزاد ہے کل آئ تو کل کے روز آزاد ہوگا بیتہ تاری دیے میں ہےاوراگر کہا کھیج غداحراکل کے روز توضیح کرے گا درجالید آ زاوہوگا پاکھیج غداتشر ب الماءحرا توضیح کرے گاکل کے روز در حالیکہ یا ٹی ہے گا آزادتو کل کےروز آزاد ہو جائے گا اگر جہاس نے یا ٹی نہ بیاای طرح اگر کہا کہ کھڑا ہوگا یا جیٹھے گا آزادتو بھی فی ا کال آزا د ہوجائے گااورا گر کہا کہ تو آزا د ہے گذشتہ کل کے روز حالا نکہ وہ اس مملوک کا آج ہی مالک ہوا ہے تو "زاد ہوجائے گاور ای طرح اگر کہا کہ تو آزاو ہے قبل از آئکہ میں نے تخصے خرید کیا تو " زاد ہوجائے گا اور گر کہا کہ ہر بار کہ جب کوئی ون گذر نے توتم دونوں میں ہےا بیک آ زاد ہے پھرو وون گذر گئے تو دونوں آ زا دہوجا نمیں گے۔ بیعنا ہیے میں ہے۔

ا گراس نے کہا کہ میر غدم '' زاد ہےا گرفلاں اس دار میں کل کے روز داخل نہ ہوا ہواورمیری بیوی طالقہ ہےا گروہ دخل ہوا ہوا ورمعلومنہیں ہوتا ہے کہ و وآیا داخل ہواتھ پانہیں تو عنق وطلاق دونوں واقع ہوں گی اس واسطے کہ اس نے اوّل قشم میں دخور دار کا اقر ارکیا اوراس کوشم ہے موکد کیا پس اس کی طرف سے طلاق کا اقر ارہوگا اور دوسری قشم میں دخول ہے انکار کیا اور اس کوشم ہے موکد لیا ہیں اس کی طرف ہے اقرار یقین ہو گا بیشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے اور اگراینے غدم ہے کہا کہ تو ''زاو ہے ایک مہینہ پہلےموت فلاں وقلاں ہے پھران دونوں میں ہےا بکے شخص اس گفتگو ہےا بک مہینہ پرمر گیا تو غلام آزا دہوجائے گا یہ محیط میں ہے ایک نے اپنے غدم ہے کہا کہ تو '' زاو ہے قبل فطرواضحی کے ایک مہینہ تو اقر رمضان میں '' زاوہ وگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ جامع میں مذکور ہے کہ اگر غلام ماذون یو مکا تب نے کہا کہ ہرمملوک جس کا میں مالک ہوں آئندہ زمانہ میں تو وہ آزا د ہے پھر وہ خود آزاد ہوئے کے بعدایک مملوک کا مالک ہوا تو سزاد نہ ہوگا امام اعظمؓ کے نز دیک ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک سزا د ہوجائے گا ور ایہا ہی اختلاف ہے اگر کہا کہ ہرمملوک جس کو میں خرید کروں تو وہ آزا د ہے پھر بعدا ہے آزا دہوئے کے خرید کیا تو امام اعظم کے نز دیک وہ آزاد نہ ہوگا اور صاحبینؓ کے نز دیک آزاد ہو جائے گا اورا گراس نے یوں کہا کہ جب میں آزاد ہو جاؤں پھرجسمملوک کا میں ما لک ہوں وہ آتراد ہے یا جب میں آزاد ہوجاؤں پھرجس مملوک کومیں خرید کروں وہ ''زاد ہے پھر بعد میں ''زاد ہوئے ئے وہ ا یک مملوک کا مالک ہوا یا بعد آزادی کے خرید کیا تو بالا جماع وہ آزا د ہوجائے گا بیرمحیط میں ہے۔اگر حربی نے کہا کہ ہرمملوک جس کا میں آئندہ زمانہ میں مالک ہوں وہ آزاد ہے پھر دارالاسلام میں آ کرمسلمان ہوگیا اورایک غلام خریدا توامام اعظم کے نز دیک آزاد نہ ہوگا اگر کہا کہا گر میں مسلمان ہوجاؤں تو ہرمملوک جس کا میں مالک ہوں وہ آزاد ہے پھرمسلمان ہوا اور اس نے ایک غلام خریدا تو ہلا جماع آزاد ہوجائے گا بیشرح جامع کبیرهیسری میں ہاوراگرا یک شخص نے ایک تر ہ ہے کہا کہ جب میں تیرا ما لک ہوں تو "زاد ہے پھر رہیورت مرتد ہو کر دارالحرب میں چی گئی اور و بال ہے جہا د میں قید ہو کر آئی جس کواس مخص نے خرید کیا تو امام اعظم ّے نزدیک آزادنہ ہوگی اورا گرکہا کہ جب تو مرتد ہوکر پھر قید ہوکر دارالحرب ہے آئے اور میں بچھے خرید کروں تو تو آزاد ہے پھر ایس ہی واقع ہواتو و ہالا جماع آزا دہوجائے کی بیمرائے وہاج میں ہے۔

امام محد نے جامع میں فرمایا کہ اگر کسی مرد نے دوسرے سے کہا کہ میرے غلاموں میں سے تو جس کی آزادی جاہے اس کوآزاد کر دے پھرمخاطب نے ایک ساتھ سب کی آزادی جا ہی تو موائے ایک کے سب آزا دہوجا نیں گے:

اگر غدیم ہے کہا کہ تو آزاد ہے اگر تو جا ہے تو مجلس ہی میں اس کے جا ہے ہے آزاد ہو گا اور اگر کہا کہ فلاں جا ہے تو فلا پ کی مجلس ہی میں جا ہے ہے آزاد ہو گا اگر فعاں مذکوراس مجلس میں موجود ہو ور نہ فعاں کی مجلس عمل میں جا ہے ہے تن وہو گا یہ نیا ہیع میں ہے۔اگر کہا کہ تو آزاد ہےاً برفلاں نے نہ جا ہاں اگرفلاں نے پنی مجلس علم میں کہا کہ میں نے جا با تو بیغلام آزاد نہ ہوگااوراگر کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو آزاد ہو جائے گا لیکن میں نہیں جا ہتا ہوں اس کہنے سے نہ آزاد ہو گا کیونکہ اس کوای مجلس میں جا ہنے کا ا نقیار باقی ہے بلکہ اس طرح پر نہ جا ہے کہ اس ہے اعراض کر کے دوسرے کا م میں مشغول ہوکر اس مجلس کو باطل کر دے ہیہ بدا لکع میں ہے اورا گرمولی نے کہا کہ تو آزاد ہے اگر میں جا ہوں پس اگراس نے آخر عمر تک نہ جا ہا تو آزاد نہ ہو گا اور بینہ جا ہنا اسی مجلس تک مقصود ندہوگا اورا گر کہا کہ میں نہ جا ہوں تو <sup>(1)</sup> ووصور تیں ہیں گراس نے کہا کہ میں نے جا باتو 7 زاد نہ ہوگا اورا گراس نے کہا کہ میں نہیں جا بتا تو بھی واقع نہ ہوگا اس واسطے کہ موت تک اس کواس کے جا ہے کا اختیار ہے بیسراج و ہاج میں ہے۔ پھر جب مِر گیا تو نہ جو ہنامخقق ہوجائے گا تو اس کی موت ہے پہلے بلافصل آزاد ہوگا مگر تہائی مال سے اعتبار کیا جائے گا یہ بدائع میں ہے اور اگراپنی یا ند بول میں سے ایک ہے کہا کہ تو آزاد ہے اور فل نہ اگر تو جا ہے ہیں اس نے کہا کہ میں نے اپنی آزادی جا ہے تو آزاد نہ ہوگی۔ ا مام محمدٌ نے جامع میں فرمایا کہا گرکسی مرد نے دوسرے ہے کہا کہ میرے غلاموں میں ہے تو جس کی آزادی جا ہی اس کوآزا وکرو ہے پھرمخاطب نے ایک ساتھ سب کی آزادی جا ہی تو سوائے یک کے سب آزاد ہو جائیں گے بیا، ماعظم کا قول ہےاوراس کے نکال لینے کا اختیارمولی کو ہے اورصاحبین کے نز دیک سب آزاد ہوجا تیں گے بیدمسئلدا یہا ہی روایت بوسیمان میں مذکور ہے اورروایت ابوحفص میں مذکور ہے کہ پھر مامور <sup>(۲)</sup> نے ان سب کوا یک سرتھ آزاد کر دیا تو سوائے ایک کے سب آزاد ہوجا کمیں گے۔ امام اعظم کے نز دیک یمی روایت سیجے ہے اس واسطے کہ مامور کی مشیت پراعمّا ق<sup>(۳)معل</sup>ق ہے نہ عتق <sup>(۴)</sup>۔اگر کہا کہ میرے غلاموں میں ہے جس کاعتق تو چاہے وہ آزاد ہے پس اس نے ان سب کاعتق ایکبارگ جا ہتو بھی مثل مذکورہ بالا ختلاف ہے کہ امام اعظم ؑ کے نز دیک سوائے ایک کے سب آزاد ہول گے اور صاحبین ؓ کے نز دیک سب ''زاو ہو نگے اور اگر کہ کہ میرے غلاموں ہیں ہے جواپنا عتق جا ہےاس کوآ زاد کرد ہے پس اس نے سب کوا یکبارگی آ زاد کردیا تو بالا جماع آ زاد ہوجا کیں گے۔اگر اس نے اپنی دو ہاندیوں ے کہا کہتم دونوں آزا دہوا گرتم جا ہو پھرایک نے ان میں سے جا ہا تو یہ باطل ہےاورا گراس نے کہا کہتم میں سے جوعثق کوجا ہےوہ آ زاد ہے پس دونوں نے چاہاتو دونوں آ زا د ہو جائیں گی اوراگر ایک نے چاہاتو وہی آ زا د ہو جا لیکی اورا گر دونوں نے چاہا پھرمولی نے کہا کہ میں نے تم میں سے ایک کے جا ہے کومر دار ہے تو براہ دیا نت اس کی تقید این ہوگی قضاءً تقید میں نہ ہوگی بیرمحیط میں ہے۔ ا کی مرد نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اپنے غلام کے عتق کا اختیار تختے دیا تو پھر اس کومنع نہیں کرسکتا ہے۔ بس اس دوسرے کواس مجلس تک اختیاررہے گا اوراس طرح اگر کہا کہ ان وہ غلاموں میں ہے جس کوتو جاہے آزاد کر دیے تو بھی یہی تھم ہے اوراس طرح اگرعتا قب بجعل عم ہو۔اگرکسی ہے اپنی صحت یا مرض میں کہا کہ جب میں مروب تو میرید غلام تو آزاد کر دے اگر جا ہے یا کہا کہ جب میں مروں تو میرے اس غلام کے عتق کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا کہا کہ میں نے اس غدم کے عتق کا اپنی موت کے بعداختیار تیرے ہاتھ میں دیا پس اس نے اس امر کواس ہے قبول نہ کیا یہاں تک کداس مجلس سے اٹھے کھڑا ہواتو اس مخض کواختیار

یے جس جلسہ میں فلاں کونبر پہنچی ای جلسہ بٹل بدون کسی اور کام بٹل مشغول ہونے کے اگر چاہے تو آزاد ہوگا ۱۴۔ سے اگر کل غذم اس کے تہائی مال ہے ہرآ مد ہوا تو آزاد ہو گیے ورنہ بقد رکی سعایت کرے گا ۱۴۔ سے جعل وہ مال جو بمقابلہ فعل آزاد کرنے کے تفہر گیا ۱۴۔ (۱) تو بھی مقتصو دیرمجنس نہیں ہے ۱۴۔ (۲) مخاطب ۱۴۔ (۳) آزاد کرنا ۱۴۔ (۴) ندآزاد ہونا ۱۴۔

ہوگا کہ اس کے بعد موں کے تہائی ہاں ہے اس کو آز دکر دے اور اگر کہا کہ بیمیر اغلام بعد میری موت کے آزاد ہے تو ج ہے ہیں اگر موت کے بعد اس نے چا ہو غلام آز دہوگا پھراگر بعد موت موں کے تبلس سے بیٹ تفسید دن پچھے کہنے کے گھڑا ہوگا پھراک کے بعد کہا کہ میں نے چا ہو تو وصیت واجب ہوئی () اور غلام فدکور ''زاد نہ ہوگا جب تک کہ اس کو و رث لوگ یاوش یا قاضی آزاد نہ کر ہا دور مولی فدکور نے اپنی حیات میں جس کے چ ہے پر رکھا تھا اس کو منع کر ویا تو ممی نعت (۲) جا تر ہوگا بید قریم میں ہے اور اگر کہ کہ در اور آئر کا روز آئے تو تو ''زاو ہے آئر تو چ ہے تو چ ہے کا اختیار کل کی فجر طلوع ہونے کے بعد ہے ہوگا۔ بیفا وی قاضی خان میں ہے ۔ پس اگر اس نے فی الحال چا ہا تو ''زاد ہوگا جب تک کہل کے روز شرچ ہے اور اگر کہ کہ اگر تو چ ہے تو تو آزاد ہے کل کے روز تو اس کوفی اعال مشیعت کا اختیار ہے ہیں گراس نے فی الحال میں گراس نے نی الحال میں گراس نے نی الحال میں گراس نے نی الحال ہے ہوئے گا ہے بدائع میں ہے۔

اصل میں مذکور ہے کہ اگر اپنے غلام سے کہا کہ:انت حرمتی ماشنت او اذا ماشنت و کلما شنت (۳) پھرغلام نے کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں پھرمونی نے اس کوفر وخت کر دیا پھراس کوفر بدکیا پھرغلام نے عتق جا اتو آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ انت حرحیث شنت (۳) پھرغد، مجلس سے کھڑا ہوگیا تو عتق باطل ہوگیا وراگر کہا کہ انت حو کیف شنت (۵) تو مام عظم کے نزو یک بدول جائے گا یہ محیط میں ہے۔

(a): <a>\rhi</a>

## عتق بجُعل کے بیان میں

( یعنی عتق پراجرت وعوض مقرر کیا بمقابله ُ فعل کے فاقیم )

اگرا بے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے بعوض ہزار درہم کے پس غلام نے کہا کہ میں نے نصف میں بنون نول کیا تو ہوں کے نوف میں بنون کی تو اور کی میں کے نوف کے موض قبول کیا تو پیام اعظم میں تا دریک جائز نہیں:

ایک شخص نے اپناغلام مال پر "زادکیا اوراس نے قبول کیا تو "ز دہوج کے گامثلاً کہا کہ تو آزاد ہے بزار درہم پر یا بہزار درہم یا برا بنکدتو بھے بزار درہم دے برا بنکدتو بھے بزار درہم عط کردے یا برا بنکہ تھے برمبرے بزار درہم میں یا بزار درہم پر کہان کوتو بھے ادا کر ہے یہ کہ میں نے تیرائٹس تیرے ہاتھا تنے پر فروخت کیا یا میں نے تیرائٹس تجھے ہہدکہ برا یک بیتو بھے اس قد رمعاوضہ دے تو بیسب سیجے ہے ورجو پھی نیام کے ذمہ شرط کیا ہے وہ اس پر قرضد ہے گاحتی کہ غلام کی طرف کے برا یک بیتو ہے ہے اور چھے ہی مار کی کفالت سیجے ہے ورجو پھی نیام کے ذمہ شرط کیا ہے وہ اس پر قرضد ہے گاحتی کہ غلام کی حوج ہے موں کے لئے س کی کفالت سیجے ہے اور چھے س مار کی کفالت سیجے ہے ویے بی میہ بھی روا ہے کہ مولی اس کے عوض جو چ ہے ماتھوں ہاتھ بدر لے مگر اس کے ادھ رمیں خیر نیم نہیں ہے اور غدم کا قبول کرنا ضرور ہے پس آگر و مجلس ایج ب میں حاضر بہوتو اس کی مجلس تک اسکے قبول کا اعتبار ہے اور میہ بھی ضرور ہے کہ کل میں غلام قبول کرے منجلس تک اسکے قبول کا اعتبار ہے اور میہ بھی ضرور ہے کہ کل میں غلام قبول کرے منجلس تک اسکے قبول کا اعتبار ہے اور اگر غائب ہوتو اس کی مجلس عام

یا قال اکمتر مجم مرادیہ بے کمثل کتابت کے نبیل ہے بلکہ ند مربہ مرص آزاد ہے خواہ یہ معادا کرتے یا ننگرے بھی رقیق نبیل گنا جاسکتا ہے ہا۔ جو معاد ضے تغیبر ابدوہ ناہم پرقر ضہ ہے ا۔ مل اطلاق غظاعدم خبرے اسمح مدے کہ مکروہ تحرکی مراد ہوتا ہے اور قبل لاغیر ذیک من الاقوال ۱۱۔ (۱) یہ نوکیل ہے ۱ا۔ (۲) اس وجہ ہے کہ توکیل ہے ۱۱۔ (۳) تو سزاد ہے جس وقت توجا ہے جب تو ہر ہار کہ توجا ہے ۱۲۔ (۲) تو آزاد ہے جب ان قبل ہے ۱۱۔ (۲) تو آزاد ہے جب ان قبل ہے ۱۱۔ (۳) تو سزاد ہے جب ان قبل ہے ۱۱۔ (۲) تو آزاد ہے جب ان قبل ہے ۱۱۔ (۵) تو آزاد ہے جب ان قبل ہے ۱۱۔ (۵) میں معالمہ میں معالمہ میں تو ان اداد ہے جب ان قبل ہے ۱۱۔ (۵) میں معالمہ میں میں معالمہ معالم معالمہ میں معالمہ معالم معالمہ میں معالمہ میں معالمہ معالمہ معالمہ معالمہ معالمہ معالمہ معالمہ معالم معالمہ معالم

اگر مولی نے کہا کہ میں نے بچھے کل کے روز ہزار درہم پر آزاد کیاتھ گرتو نے قبول نہیں کیا اور غلام نے کہا کہ میں نے قبول

کیاتھ اتو قتم ہے مولی کا قول قبول ہوگا ہے برائع میں ہے اوراگر اپنے مولی ہے کہا کہ ججھے ہزار درہم پر آزاد کر دے پس مولی نے نصف

کا نصف حصہ آزاد کر دیا تو نصف مفت میں آزاد ہوجائے گا اوراگر کہا کہ ججھے ہزار درہم کے عوض آزاد کر دے پس مولی نے نصف

آزاد کیا تو امام اعظم کے نزد یک کے نصف بعوض پانچے سود رہم کے آزاد ہوگا۔ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے ان میں سے ایک

آزاد کیا تو ازاد ہو بعوض ہزار درہم کے اور اس نے قبول کیا تو اس کا نصف حصہ بعوض پی نجے سود رہم کے آزاد ہوگا کیان اگر دوسرے نے اجازت دے دی تو ہزار درہم کے اور اس میں مشترک ہول گے۔ بیاما ماعظم کا قول ہے اور اگر کہا کہ میں نے اپنا حصہ بعوض ہزار درہم کے آزاد درہم کے آزاد درہم کو تراد درہم کے آزاد درہم کے آزاد کیا کہ جب تو نے والی کیا تو غلام پر ہزار درہم آزاد کنندہ کے واسطے لازم شیل کے اور اس مین اس کا شریک مشترک کو تو تو آزاد ہے پھر غلام نے کمائی کر کے اس کو ہزار درہم میں اگر شریک نے بیا کا حصہ آزاد ہوگیا اور دوسر ہے کو اس مال میں شرکت کرنے کا اختیار ہے اس واسطے کہ خال مے نبیال حالت رقبت میں اگر شریک نے حصہ بانٹ لیا تو آزاد کہت ہوں گے سے اس واسطے کہا میں ہوگی اس کو ادا کر دیا اوراگر اس نے بوں کہا کہ جب تو تھے ہزار درہم اوا کر دیا وراگر اس نے بیاس اگر شریک نے جودوسر سے تریک میں اکر شریک نے اس کا حسان کہ بھی تو تھے ہزار درہم اوا کر دیا وراگر اس نے بیاس واسطے کہا کہ جب تو تھے ہزار درہم اوا کر دیا وراگر اس نے بھر شریک ہو تو شریک ہیں تراد دیا وراگر اس نے بیاس اس کی کیام اور کر دیا وراگر اس نے بورہ بھر اس کی کو ترار درہم پر آزاد دیا وراگر اس نے بعود وسر سے تشریک کے خود وسر سے تشریک کیام ادا کر دیا وراگر اس کو ترار درہم پر آزاد دیا وراگر اس کے کہا کہ کہ تو ترار درہم پر آزاد دیا ہور کیا میں کہا کہ دو تو تو تر کیا میں کو ترار درہم پر آزاد کہا وراگر اسے خوالم سے کہا کہ کو ترار درہم پر آزاد دیا وراگر اس کے کور دوسر سے تار کیا میاں کور کے خوالم کیا کہ کور کور کیا کہا کہ کور کور کور کیا کہ کور کور کور کور کور کیا کہ کور کر کیا کور کر کور کور کور کور کیا کور کور کور کور کور کور کور کور کیا کور کور کور کی کر کر کے کور کیا کر کور کور کور کر کور کور کور کور کر

ع جس مجنس بیس آگاه بواای علی صاحبین کے زویک کل آزاد ہوگا ۱۱۔ سے بشرطیکہ دونوں مسادی شریک ہوں ۱۱

<sup>(</sup>۱) یعنی اگرفلان چاہے تا ہے (۳) جس وقت آیافد ۱۱ ہے ۔ اگریش دارش واخل ہوا اگریش نے فدن سے کلام کیا تا ہے (۵) تو میرا غلام آزاد ہے تا۔ (۲) لیعنی تصدیق نہ ہوگی تا۔

قیوں کرے کہا کہ تو سودین رپر آزاد ہے ہی ندی نے کہا کہ بیل نے دونوں مالوں کے کوش قبول کیا تو سزاد ہوجائے گا ورونوں مالوں کے کوش قبول کیا یا آئکداس نے فقط یوں کہا کہ بیل نے دونوں مالوں کے کوش قبول کیا یا آئکداس نے فقط یوں کہا کہ بیل نے فقط یوں کہا کہ بیل نے قبول کیا اور آئر کہا کہ بیل نے دونوں بیل ہے۔ کہیں نے قبول کیا اور آئر کہا کہ بیل کے دونوں بیل ہے ایک مال در جم یو دینار کوقبول کیا تو آزاد نے جو گا یہ شرار در جم ادانہ اگرا ہے غلام سے کہا کہ اوا کر دے جمھے ہزار در جم تو تو آزاد ہے تو جب تک ہزار در جم ادانہ کر ہے تا ہوگا ۔

اگر غلام ے کہا کہ تو آزاد ہے اور جھے ہزار درہم اداکر دی تو غلام مفت آزاد ہوجائے گا بیطبیر بیش ہے اور اگر پنے غلام ہے کہا کہ ادا کرد ہے مجھے بزار درہم تو نو آزاد ہے تو جب تک ہزار درہم اوائے کرے تب تک آزا دنہ ہو گا اورا گر کہا کہ مجھے بزار درہم ادا کردے پس تو آزاد ہے تو فی الحال آزا وہوجائے گا۔ بیرذ خیرہ میں ہے اورا گر کہا کہ مجھے بزار ورہم اوا کردے تو آزاد ہے تو فی الحال آزاد ہوجائے گاخواہ ادا کئے یا شہ کئے ہوں بیے ہدائع میں ہےاورا گرکہا کہ تو آزاد ہےاور تھے پر ہزار درہم ہیں تو فی الحال آزاد بوجائے گااور ہزاد در ہم اس پر واجب نہ ہوں گے خواہ اس نے قبول کیایا نہ کیا۔ بدامام اعظم میزادیا کے بز دیک ہے اور صاحبین نے فرمایا کداگرا*س نے قبول کیا تو آزاد ہوجائے گا ور بزاد در*ہم لے زم<sup>سئ</sup>یں گےاوراگر نہ قبول کیا تو آزاد نہ ہوگا ہے نہ بیج میں ہےاور اگراہیے غلام ہے کہا کہ میری طرف ہے ایک غلام آزاد کرد ہے اورتو آزاد ہے یامیری طرف ہے بیلفظ نہ کہایا یوں کہاں کہ جب تو نے میری طرف سے ایک غلام آزاد کیا تو تو آزاد ہے تو سیجے ہے اور غلام کا لفظ راجع بوسط ہوگا لیعنی اوسط درجہ کا غلام آزاد کر دے ور میں غلام ماذون التجارة ہوجائے گا پھراگراس نے ادنی ورجہ یا اعلی ورجہ کا غلام آزاد کیا تو نہیں جائز ہے۔ پس اگراس نے اوسط ورجہ کا غا. م آ زا دکیا تو دونوں بلاسعایت آ زا دیو جا <sup>'</sup>میں گے بشرطیکہ اس نے حالت صحت میں کہا ہواور اگر حالت مرض <sup>(۱)</sup> میں کہا ہواور ان دونو ں کے سوائے اس کا کیچھ مال نہ ہوتو ایک تہائی ان دونو ں کے درمیان موافق ان کے سہام کے تقسیم ہوگی پس اگر مامور کی قیمت س ٹھے دین رہوں اور دوسرے کی قیمت جالیس دین رہول تو مامور کا دوتہائی حصہ بلاسعایت سزاد ہوجائے گا س واسطے کہ وہ عوض ہے پس وہ وصیت نہ ہوگی اور ایک تہائی بلاعوش ہے پس مال میّت تہائی حصہ اس مامور کا اور پوراغلام وسط ہے کہ مجموعہ اس کا ساتھ وینار ہوئے وہ ان دونوں میں دونوں کے حقوق کے موافق تقلیم ہوگا جس میں ہے تہائی مامور کا حصہ یعنی چیددر ہم ودو تہائی حصہ در ہم ہو لیس اس قدر بار سعایت آ زاد ہو جائے گا اور ہاتی تیرہ درہم ایک تہائی حصد درہم کے واسطے سعایت کرے گا اور غلام اوسط سے تیرہ ۱۳ درہم وایک تہائی حصہ درہم بلاسعایت آزاد ہوگا اور باتی چھپیں ۲۶ دو تہائی حصہ درہم کے واسطے سعایت کرے گاپس سہام وصیت میں ہوئے اور سہام سعایت جالیس ہوئے ہیں تہائی و روتہائی ٹھیک برآمد ہوئی ۔اگر غا، م وسط کی قیمت مثل سہام مامور کے یا زیدہ ہوتو بوراغلام مامور بلا سعایت آزاد ہو جائے گا اور بدل ندکور لیعنی غلام وسط تہائی ہے آزاد ہو گا اور اگر اپنے غلام ہے کہا کہ میر ی طرف ہے میری موت کے بعد ایک غلام آزاد کر وے اور تو آزاد ہے تو بیصورت سابق دونوں بکساں ہیں فرق ہے ہے کہ اگر اس صورت میں درمیانی درجه کا غلام آزاد کیا تو مامورآ زاد نه ہوگا الا یا عمّا تی وارث یا وصی یا قاضی اورصورت سابق میں جب مامور نے اوسط درجہ کا غیرم سز او کرویا تو بدون کسی ہے تر او کے آ ز او کرنے کے خود آ ز او ہو جائے گا اورا گرمولی کی موت کے بعد وار نو ں نے غلام مامور ہے کہا کہ تو غلام آزا د کرور نہ ہم بچھ کوفر و خت کر دیں گے تو ان کو یہا ختیا رحاصل نہ ہو گا لیکن قاضی اس غلام یا مور کو

تنین روز یا زیادہ کی مہلت موافق اپنی رائے کے دے گا بیاکا فی میں ہے پھر جس مدت کے قاضی نے اس کومہلت دی ہے اگر اس مدت میں اس نے ایک غلام وسط آزا د کیا تو قاضی مامور کو آزا دکرے گا ورنداس کو وارثوں کو دے دے گا اوراس کی چیج کی اس کو ا جازت دے دے گا اور ابطال وصیت کا حکم دے دے گا اور اگر مولی نے اپنے وارثوں ہے کہا ہو کہ جب میری موت کے بعد میر ا یک غلام آزا دکر دے تو اس کوآزا دکروتو بیصورت اور جب کہ یوں کہا کہ جب تو میری موت کے بعد ایک غلام آزا دکر دے تو تو آزاد ہے دونوں کیسال ہیں پیرمحیط میں ہے۔

اگرغلام نے اپنے مولی سے کہا کہ فروخت کردے میرے ہاتھ میرانفس اورمولی نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو غلام آ زا دہوجائے گا:

ابن ساعدٌ نے امام محدٌ ہے روایت کی ہے کہا گراہیے غلام ہے کہا کہ میں نے فروخت کیا تیرانفس تیرے ہاتھ اور بیہ نرار درہم جو تیرے ہاتھ میں ہیں بعوض بزار درہم کے تو قرمایا کہوہ آڑا دے اور جوغلام کے ہاتھ میں ہے وہ مولی لے لے گا اور اس پر کچھاور وا جب نہ ہو گا اور ای طرح اگر اس کے غدم نے اس ہے کہا کہ فروخت کر دیے میرے ہاتھ میرانفس اور بیہ بزار درہم بعوض سودرہم کے تو مولی پورے بزار درہم لے لے گااور غلام مقت آزاد ہوجائے گااورا گراپنے غلام ہے کہا کہ فروخت کیا ہیں نے تیرا نفس تیرے ہاتھ اور بیسودینار بعوض ہزار درہم کے اور غلام نے اس کوقبول کیا ور غلام کی قیمت سودینار کے برابر ہے تو ہزار درہم میں ہے یا نچے سودرہم بمقابلہ غلام کے اور یا نچے سو بمقابلہ ویناروں کے ہوں گے پس اگر قبل افراق کے غلام نے بزار درہم دے و ہے تو بید بینارغلام کے ہوں گے اورغلام آزا دہو جائے گا اورا گرقبل اوا<sup>(۱)</sup> کرنے کے دونوں جدا ہو گئے تو ہزا دمیں ہے دیناروں کا حصہ باطل ہو گیا بعنی بیچ صرف ہولی کہا و پنارمولی کے ہوئے اور یا کچے سودرہم جس کے عوض غلام آزا دہو گیاوہ غلام پر قم ضہ ر ہے۔ ہشام نے امام محمیہ ہے روایت کی ہے کہ اگر غلام نے اپنے مولی ہے کہا کہ فروخت کر دے میر ہے ہاتھ میر انفس اور مولی نے کہا کہ میں نے ایبا کیا تو غدام آزا وہوجائے گا اور اپنی بوری قیمت کے واسطے سعایت کرے گا۔ بیمحیط سرحسی میں ہے اور اپنے غلام کوآ زاد کیا بعوض ایسے ماں کے کہاس کوکسی اجنبی پر رکھا اور اجنبی نے اس کوقبول کیا تو ماں سے ذمہ لازم نہ ہوگا یہ بسوط میں ہے اورا گرکسی مرد نے دوسرے ہے کہا کہ تو اپنے غاام کواپی طرف ہے بعوض ایسے ہزار درہم کے آزاد کر دے کہ وہ مجھ پر میں ہیں ہی نے آزاد کردیا تو اس مرد پر مال لازم نہ آئے گا اور اگرادا کردیا تو بھی اس کوواپس کر لینے کا استحقاق ہوگا بیدہ خیرہ میں ہے ۔ کسی آدمی نے اپنے غلام کوشراب (خمر) ما سور پر آزاد کر دیا تو قبول کرنے ہے "زاد ہوجائے گا اور سمی کی قیمت لا زم ہوگی اورا گربل وصول خمر ے دونوں میں ہے کوئی مسلمان ہوگی تو سیخین کے نز دیک ناام پر اپنی قیمت و جب ہوگی اور مام گرڈ کے نز دیک شراب کی قیمت واجب ہوگی میرمحیط سرحسی میں ہےاوراگر کہا کہ جب تو نے مجھے ہزار درہم ادا کیے تو تو آزاد ہے یا ہر گاہ کہ تو نے ادا کیے تو بیاتی ہے اور ای مجلس تک مقصود نہ ہوگا اورا گرکہا کہ اگر تو نے مجھے ہزار در ہم ادا کیے تو تو آزاد ہے تو پیجلس ہی تک مقصود ہے اوان سب صورتو ں میں غلام مازون التجارۃ ہوجائے گا اور جب اس نے مال ادا کیا تو آزاد ہوجائے گا بھردیکھا جائے گا کہا گراس نے یہ مال قبل اس کلام مولی کے کم پیے تو غلام آزاد ہوا اور مال سب مولی کا ہوگا اور غلام کے ذرمہ دوسرے ہزار درہم واجب ہول گے اوراگر ایسامال ے کہ اس نے بعد اس کل م کے کمایا ہے تو غلام ترا د ہو گا اور وقت آ زا د ہونے تک جو کچھ کم ئی ہے وہ موٹی کی ہوگی او ہزار در ہم

و نتاویٰ عالمگیری .... جد اس کا کی کی کی اور العتاق

معاوضہ میں سے غلام پر کچھے نہ ہو گا بیرنیا تیج میں ہے اور قبل ادا کرنے کے مولی کواس کے فروخت کا اختیار ہے اوراگراس نے بدر میں سے پچھاوا کرنا جا ہاتو مونی نے اس کے قبوں پر مجبور کیا ج ئے گالیکن غلام آز دند ہوگا جب تک کہ کل او ندکرے ورا گرموں نے اس کوکل ہے یا بعض ہے بری کیا تو بری نہ ہوگا ورآ زاونہ ہوگا بیسراج و ہاج میں ہے۔

غلام نے اگر مال حاضر کیا بامیطور کدموں اور مال کے درمیان ہےروک اُٹھا دی کدمولی اس کے قبضہ پر قاور ہے تو حامم مولی کومجبور کرے گا وراس کو بمنز لہ قابض کے قرار دے گا اور غلام کے آ زا دہونے کا تقلم دے دے گا خوا ہ مولی نے قبضہ کیا ہویا نہ کیا ہو پہنین میں ہےاوراگرمولی نے اجنبی ہے کہا کہ جب تو مجھے ہزارورہم ادا کرد نے تو میرا پیغایام آزاد ہے پھروہ اجنبی بزار درہم یا پا اورمولی کے سامنے رکھے تو مولی اس کوقبول کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گا اور غلام آزاد نہ ہوگا اور اگرمونی نے قشم کھائی ہو کہ ہزار ندکور پر قبضہ نہیں کیا تو جانٹ نہ ہوگا بیافتاوی قاضی خان میں ہے اور اگرمولی نے غلام ہے کہا کہ جب تو مجھے ہزار درہم ادا کروے تو ق آزاد ہے پھر غلام نے مولی ہے کہا کہ تو ہی ہے ا س کے مجھ ہے سودین ر لے لے پس مولی نے لیے تو غلام آزاد نہ ہو گا آ مولی نے اس کی درخواست مذکور کے وفت کہا ہو کہ اگر تو نے مجھے میدادا کیے تو تو آز و ہے تو بسبب س دوسری فتم کے آز دہوجا ۔ گا جیے کہ اگرمولی نے کہا کہ جب تو مجھے بزار درہم اوا کر دیتو ٹو آزاد ہے پھر کہا کدا گرتو مجھے پانچ سو درہم اوا کر دیتو تو "ز و ہے ہیں اس نے یا نچ سو درہم ا دا کر دیئے تو بسبب دوسری قتم کے آزا د ہوگا بیرمیط میں ہے اور اگرمولی مرگیا تو غلام نذکور رقیق ہوگا کہ غلام مع اس کی کمائی کے مولی کی میراث ہوگا اس واسطے کہ غلام اور جو پچھاس نے کمایا ہے مولیٰ کی ملک ہے اور اس کمال میں سے غلام کی طرف ہے ادانہ کیا جائے گا بینہرالفا کُق میں ہے اورا گرمولی نے کہا کہا گرتو نے مجھے ہزار درہم اوا کردیئے تو تو ''زاد ہے پھر اس غلام کوفروخت کیا بھرمولی نے اس کوخر پد کیا یا سبب عیب یا خیار رویت یا خیارشرط کےمولی کوواپس ویا گیا بھرغدم ند کور ہزار درہم لا یا تو موبی اس کے قبول کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گا اورا گر اس نے قبول کر لئے تو غلام آزا د ہوجائے گا بیشرح زیا دات عقا فی

اگراہیے غلام ہے کہا کہ جب تو مجھے ہز رورہم ادا کر دے تو تو آزا دے پس غلام نے کی ہے ہزار درہم قرض ہے کر مولی کود ہے ویئے تو غلام آزا دہوگیا اور قرض خوا ہ نہ کورمولی ہے رجوع کر کےائے ہزار درہم وصول کر لے گا بیرہ خیرہ میں ہاور اگراینے غلام ہے کہا کہ جب تو مجھے فلال چیز اسباب میں ہے دے دے تو تو آزاد ہے اپس غلام نے یہ چیز دے دی تو آز، ہو جائے گالیکنِ جاننا جا ہے کہ اگریہ چیز ایسی ہو کہصورت کتابت میں بدل کتابت ہو عتی ہے تو مولی اس کے قبوں کرنے پرمجبوری 🗥 جائے گا اور اگر صورت كتابت ميں بدل كتابت ہونے كى صداحيت ندر كھتى ہوتو مولى اس كے قيوں كرنے پرمجبور ندكيا جائے كيكن اگراک نے قبوں کرلیا تو غلام آزا دہوجائے گا بیمسوط میں ہےاورا گرغلام ہے کہا کہتو نے مجھے ایک کپڑ اادا کر دیایا کہا کہ مرتو نے مجھے دراہم اوا کر دیئے تو تو آزا و ہے بس غلام نے ایک کیڑالا کر دے دیا یا تین درہم یا زیادہ لاکر دے دیئے تو مولی اس کے قبور کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گا اور باو جوداس کے اگر اس نے اس کوقبول کرلیا تو شرط یائی جانے کی وجہ ہے آڑا دہوجائے گا بیاکا فی میں ہے اورا گر کہا کہ جب فلاں آئے لیل تو مجھے ہزار درہم وا کردے تو تو آزاد ہے پی فلاں سیا اوراس نے ہزار درہم اوا کئے تو مولی اس کے قبول کرنے پرمجبور کیا جائے گا پھر دیکھا جائے گا کہ یہ ہزار درہم ایسے ہول کہ غلام نے فلاں کے تنے ہے پہلے مک میں آق غلام مذکور آزادتو ہوجائے گا مگرمولی اس ہے دوسرے ہزار درہم لے لے گابیشرح زیادات عمّا بی میں ہے اور اگر غلام ہے کہا کہ

اگرمولی نے کہا کہ میں تخفیے اس چیز پر جواس صندوق میں ہے درہموں سے آزاد کیا اور غلام نے قبول کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا:

ا گرا ٹی باندی ہے کہا کہ جب تو نے جھے ہزار درہم ، ہواری سو درہم کے اوا کر دیئے تو تو آبزا دے اور باندی نے قبول کیا تو یہ مکا تبت نہیں ہےاور جب تک اس نے اوانہیں کئے ہیں تب تک مولی کواس کے فروخت کردیئے کا اختیار ہے اورا گر باندی نے ایک مہینہ خالی دیا کہ کچھاورنہیں کیا اور پھرتو آزاد نہ ہوگی اور بیا بوحفص کی روایت میں مذکور ہےاور میں سیح ہے اوراس کی صحت کی ویل بدہے کہ آئر ہاندی سے کہا کہ جب تو نے مجھے اس مہینہ میں ہزار درہم اوا کرویئے تو ٹو آز و ہے پھراس نے اس مہینہ میں اوا نہ کے اور دوسر مے مہینہ میں ادا کئے تو سزا د نہ ہوگی ہے ہدائع میں ہے اور اگر مولی نے کہا کہ میں تجھے اس چیز پر جواس صنعہ وق میں ہے در بموں ہے آز دکیا اور غلام نے قبول کیا تو غلام آزاد ہو جائے گا اور اس برانی قیمت واجب ہوگی بیسرا جیہ میں ہے اور اگر غلام ہے کہا کہ میری دمیرے پسر کی ایک سال تک خدمت کر دے تو تُو آ زاد ہے یا کہا کہ جب تو نے میری اور میرے پسر کی ایک ساں خدمت کردی تو تو آزاد ہے پھرمولی سال تزرئے ہے ہیں مرکبا تو غدم آزاد نہ ہوگا اوراس طرح اگر پسر مرکبا تو بھی اس ئے م نے ے شرط عنق کی جاتی رہی پھراس کے بعدوہ آزاد نہ ہوگا وہ مبسوط میں ہےاورا گرغلام ہے کہا کہتو آزاد ہےاس شرط پر کہتو جاریری میری خدمت کر دے پال غلام نے قبوں کرلیا تو آزا د ہو گیا مگراس پر جار برس اس کی خدمت کرنی واجب ہوگی اور اگرفبل خدمت کر دے اپس غلام نے قبول کرلیا تو '' زاد ہو گیا۔ مگر اس پر جا ربرس اس کی خدمت واجب ہوگی اورقبل خدمت کے موبی مر گیا تو خدمت باطلی ہوگئی اورا مام اعظم جُرینینہ وا مام ابو یوسف کے نز دیک غلام پر اپنی قیمت واجب ہوگی اورا گر ایک سال خدمت کے بعد مولی مرا تو سیخین کے نز دیک غلام پر اس کی تمن چوتھائی واجب ہوگی۔اور اس طرح اگر غلام مرگیا اور مال چھوڑ اتو سیخین کے نز دیک اس میں سےغلام کی قیمت مولی کوادا کی جائے گی بیسراج و ہاج میں ہےاورا گر کہا کہ توئے ایک سال میری خدمت کر دی تو تو آزاد ہے بیں غلام نے ایک سال ہے کم خدمت کی یا خدمت کے عوض کوئی مال دیے دیا تو آزاد نہ ہو گا اور اگر کہا کہ اگر تو نے میری ومیری اولا د کی سال بھر کی خدمت کر دی تو تو آ زاد ہے پھرسال میں اس کی اولا دمیں ہے بعض مرگیا تو آ زاد نہ ہو گا بیٹا میہ سرو جی میں ہےاد را گر وصیت کے وقت اپنی ہاندی ہے کہا کہا گر تونے میرے بسر و دختر کی اس وقت تک خدمت کر دی کہ وہ بے

پروا ہو ج<sup>ہ ن</sup>میں تو تو آنہ دہے ہیں اگر دونوں صغیر ہوں تو مرادیہ ہو گا کہ اس وقت تک خدمت کر دے کہ وہ دونوں اور ایک کو بہنج جا میں اور آگر کبیر ہوں تو اس پرمحمول ہوگا کہ دختر کی اس وقت تک خدمت کرے کہ اس کا نکاح ہوجائے اور پسر کی اس وقت تک کہ اس کوایک ہاندی کانٹمن حاصل ہوجائے اور اگر دختر کا نکاح ہو گیا اور پسر ہاقی رہاتو دونوں کی خدمت کرے اور اگر دونوں میں ہے ایک مرگی خواہ دونوں صغیر تھے یا کبیر تھے تو وصیت ہاطل ہوگئی رہمچیط میں ہے۔

ایک مرو نے دوسرے سے کہا کہ اپنی میں باندی کوآ زاد کردے ہزار درہم پر بدیں شرط کہ جھے اس کا نکاح کردے پس مولی نے اس کوآ زاد کر دیا پھر باندی آ زادشدہ نے اس مردے نکاح کرنے ہے انکار کیا توعیق از جانب مولی واقع ہوگا:

اگرا پی ام و مد کو بدی شرط آزاد کیا کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے پس ام ولد نے قبول کی تو "زاد ہو جائے گی پھراگرمولی سے اپنا نکاح کرنے سے انکار کیا تو اس پر سعایت واجب نہ ہوگی اور اگر باندی کو اس شرط پر آزاد کیا کہ اس کے ساتھ نکاح کر بے بھراک نے ساتھ نکاح کر نے بے انکار کیا تو باندی پر اپنی قیمت کے واسط سعایت واجب ہوگی یہ فقاوی قاضی خان میں ہے ایک مورت نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے بچھے ہزار در جم پر آزاد کیا بدی شرط کہ تو دس در جم پر جھے اسپے نکاح میں لے لے بس اس نے قبول کیا بھراس نے نکاح کرنے ہے انکار کیا تو اس پر ہزار در جم واجب ہوں گے اور گراس کی قیمت ہزار سے زیاد و بول تو پوری قیمت کے واسط سعایت کرے گا اور اگر خورت نے کہ کہ میں نے بھے آزاد کیا بدیس شرط کو تو جھے ، بے نکاح میں لے ور ہزار در جم میرا مہر دے پس اس نے قبوں کیا پھر نکاح کر لینے سے انکار کیا تو آزاد ہو جائے گا ور اس پر اپنی قیمت نے واسط ور ہزار در جم میرا مہر دے پس اس نے قبوں کیا پھر نکاح کر لینے سے انکار کیا تو آزاد ہو جائے گا ور اس پر اپنی قیمت نے واسط

سعایت واجب ہوگی اور اگرعورت ہے سو درہم پر نکاح کرلیر اور وہ راضی ہوگئی تو غلام مذکور پر سعایت واجب نہ ہوگی اور اگر غلام نے اس ہے ہزار درہم پر نکاح کرنے کو کہا مگر عورت نے انکار کیا تو بھی غلام پر سعایت لازم نہ ہو گی بیرمحیط سرحسی میں ہے اور اگر ا بینے دوغلاموں ہے کہا کہ جب تم دونوں ہزار درہم ادا کر دوتو تم " زاد ہو ۔ تو دونوں کے اد کرنے کا امتیار ہے۔ اً سرایک نے سب مال سینے پیس سے ادا کیا ہایں طوز کہ کہا کہ پیانچ سو درہم میری طرف سے اور پیانچ سو درہم بطورا حسان کے اپنے ساتھی کی طرف 'ے دیتا ہوں تو ''زا دنہوں گے لیکن اگر اس نے کہا کہ یا گج سودر ہم میری طرف سے اور یا گج سودر ہم میر ہے ساتھ نے بیجے ہیں تو اس وفت دونوں آزاو ہو جا کیں گے۔اگر کسی اجنبی نے ہزار درہم ادا کئے تؤیید دونوں "زاو نہ ہوں گے الّا آ نکیہ یوں کے کہ بیل ان دونوں کی آزادی کے واسطے ہزار درہم دیتا ہوں یا کہا کہ بدیں شرط کہ وہ دونوں آزاد میں تو مولی کے قبول کر لینے ہے وہ دونوں آ زاد ہوجا تھیں گے اور اس ا داکر نے والے کو بیا ختیار ہوگا کہمولی ہے بیرمال لے لیے بیرمجیط میں ہے۔

ا گرکسی نے اپنے وو غلاموں ہے کہا کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے تو جب تک دونوں اس مجلس میں قبول نہ کریں تب تک کوئی آزاد نہ ہوگا ہیں اگر دونوں نے قبول نہ کیا یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے تو ایج ب مذکور ہاطل ہو گیا اور اگر وونوں میں ہے ایک نے قبول کیا اور دوسرے نے قبول نہ کیا تو آزاد نہ ہوگا اور اگر دونوں نے قبول کیا تگر اس طرح کہ ہرایک نے کہا کہ بعوض یا نچ سو درہم کے میں نے قبول کیا تو دونوں میں ہے کوئی آزاد شہوگا اورا گر دونوں میں ہے ہرایک نے کہنا میں نے بعوض ہزار درہم کے قبول کیایا ہزار درہم کا لفظ نہ کہایا ایک نے کہا کہ میں نے ہزار درہم کے عوض قبول کیاتو مولی ہے کہ جائے گا کہ تو بیان کر پس جب اس نے ان ووٹوں میں ہے ایک کا عنق بیان کیا تو وہ آزاد ہو گا اور اس پر بزار در نم یا زم آئیس گے اور اََ مرقبل بیان کے مرگیا تو بیر قبدان دونول میں برابر تقسیم ہوگا ہیں ہرا یک میں ہے نصف آزاد ہوگا بعوض پانچ سودر ہم کےاور ہاتی نصف<sup>()</sup> کے واسطے ہرا یک سعایت کرے گا بیشرح طحاوی میں ہے۔ ایک مرد نے اپنے دوغلاموں ہے کہا کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے پس دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا بھر کہا کہتم دونوں ہیں ہے ایک بعوض یا بچے سو کے آزاد ہے پس دونوں نے کہا كربم نے قبول كيا تو يہلا ايجاب ميح مو اور دوسراباطل ہاور جب كلام اوّل ميح مواتو جب تك مولى زنده ب بيان كواسطاس کی طرف رجوع کی جائے گا اور جب وہ قبل ہیں سے مرگیا تو عنق ان دونوں میں شائع ہو گیا اور مال بھی عنق کی تبعیت میں شائع ہو ج ئے گا پس ہرا یک کا نصف حصہ بعوض یا نچے سو درہم کے آزاد ہو گا اور ہرا یک اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر کہا کہتم دونوں میں ہے! بیک بعوض ہزار درہم کے آزا دے ہیں جنوزاں دونوں نے قبول نہ کیا تھا کہ اس نے کہا کہتم دونوں میں ہے ا یک بعوض سو دینار کے '' زاد ہے پھر دونوں نے قبول کیا تو دونوں ایجاب سیجے ہوں گے اور جب دونوں سیجے ہوئے اور دونوں نے قبوں کیا تو ان کا قبول ان دونوں کلاموں کی طرف راجع کیا جائے گا اورموی کوا ختیار دیا جائے گا جاہے ونوں پر بعوض ہر دو ہال<sup>(۳)</sup> کے عنق واقع کرے اور جا ہے دونوں میں ہے ایک ہر بعوض دونوں مالوں کے عنق واقع کرے اور بیان موں کے اور پر جس کو جاہے بیان کرے اور اگرفیل بین کے مرگیر تو ہرا کیپ کا تمین چوتھائی حصہ بعوض نصف دونوں ، وں کے "ز وجو گا اور ہر آیک اپنی چوتھائی قیمت کے واسطے معایت کرے گا بیدکا فی میں ہے۔

اگراہیے غلام معین ہے کہا کہ تو ہزار درہم پر آزاد ہے پھر قبل اس کے وہ قبول کرے اس کواورایک دوسرے اپنے غلام کوجمع کر کے کہا کہتم میں ایک بعوض سو وینا ر کے ''زاو ہے اپس دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا تو مولی کواختیار ہے جا ہے ہر دو کلام کو اذل غاام معین کی طرف راجع کرے اور وہ بعوض ہر دو مال کے آزاد ہوگا اور جا ہے ہر دو غاام میں ہے ایک غاام کو دوسرے فااس کی طرف رجع کرے اور معین ندکور بعوض ہزار درجم کے اور غیر معین بعوض سودین رکے آزاد ہوگا اور اگر قبل بیان کے مولی مرا یہ قو معین فذکور بورا آزاد ہوگا اور بیتم اس وقت ہے کہ معین وغیر معین کہ نفر معین ہوں تو ہرا یک بیل ہے تعین وغیر معین کی شاخت ہواور اگر معلوم نہ ہواور ہرایک نے دونوں بیل ہے دونوں بیل کے بیل کہ بیل ہونی ہوں تو ہرا یک بیل ہے تعین چوتی کی حصد بعوض ہر دو وول کے نصف کے آزاد ہوگا بعنی ہزار درجم کا نصف سودین رکا نصف ہرایک پر واجب ہوگا اور ہرایک اپنی چوتی کی کہ بعوض ہر دو وول کے نصف کے آزاد ہوگا بعن ہزار درجم کا نصف سودین رکا نصف ہرایک بعوض ہزار درجم کے اور دوسرا بعوض پر تی ہو قبل کی بیل معالیت کرے گا اور اگر اپنی دو غلاموں ہے کہ کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار درجم کے اور دوسرا بعوض پر تی ہو کہ کہتم میں ہو ایک بعوض ہزار درجم کے اور دوسرا بعوض پر تی ہو کہ کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار درجم کے اور دوسرا بعوض تجول کیا یا ہرا یک نے دونوں مالوں کے موض قبول کیا تو وہ بی آزاد ہوگا ہوں ہیں ہے ہرایک کے ذمہ بیلی کہ میں نے ہوئی اور میں ہیں ہو دونوں مالوں میں ہے ہرایک کے ذمہ بیلی کہ میں ہے دونوں مالوں میں ہے دونوں کیا تو وہ بی آزاد دونوں اور میں ہیں ہے کہا کہ ہم کے کوش قبول کیا تو وہ بی آزاد دونوں معالی اور دوسر ہے نے کم مال کے عوض قبول کیا تو وہ بی آزاد دونوں میں ہی کے کہ دونوں مالوں میں ہے کہ کہ کوش قبول کیا تو کوئی آزاد دہوگا ہیشرح طی وی ہیں ہے۔

<u>م</u> بیخی بیآ زاد کرناای میت کی جانب منسوب ہوگا ۱۲۔

## سے ایک مفت آزاد ہے توا یجا ب اوّل صحیح ہوا:

ا گر دونوں ہے کہا کہتم میں ہے ایک بعوض بزار درہم کے آزاد ہےاور دوسر ابعوض سودینار کے پس دونوں نے ساتھ ہی قبوں کیا تو دونوں آزا د ہوجا کمیں گے اور ان پر پچھال زم نہ ہوگا اورا گر کہا کہتم میں سے ایک مفت آزا د ہےتم میں سے ایک بعوض سو دینار کے آزاد ہے بس دونوں نے قبول کیا تو دونوں میں ہے ایک مفت آزا دہوجائے گا اورمولی کواختیار ہوگا کہ جس کو جا ہے معین کرے اور دوسراا یجا ب باطل ہوگیا اور ای طرح اگر کیر کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے پس دونوں نے قبول کیا پھر کہا کہتم میں ہے ایک مفت آزاد ہے تو ایجا ب اوّل سیح ہوا اور مونی مختار ہوگا کہ جس کو جا ہے معین کرے اور دوسرا ایجا ب باطل ہے اور اگر کہا کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار کے آزاد ہے تم میں ہے ایک مفت آزاد ہے کہی دونوں نے قبوں کیا تو مفٹ آزاد ہو جا کیں گےاورکسی پر پچھوا جب نہ ہوگا اس واسطے کہ جس پر بدر واجب ہوا ورامجہول ہے بیدکا فی میں ہےاورا پنے ووغا امور سے کہا کہ اے میمون تو آزاد ہے ای مبارک ہزار درہم پر تو ہیر ماں اخیر پر واجب ہوگا اورا گر کہا کہ اے مبارک میں نے بچنے مکا تب کیا ہزار درہم پراےمیمون تو بیہ کتابت اوّل پر ہوگی اس واسطے کہ دوسرے کی ندا کرنے سے پہلے جمعہ تمام ہوگیا ہے۔ایک شخص کے تین غلام ہیں پس اس نے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے سودرہم پراورووسرادوسودرہم پراورتیسرا تین سودرہم پر پھران سب نے سومیں قبول کیااورمولی قبل بیان کے مرگیااور بیامراس کی صحت میں واقع ہوا تھا تو سب آزا دہو جائے گئر ہرایک اپنی دوتہائی قیمت اور عوکی تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور اگرسب نے دوسو میں تبول کیا تو ہرایک اپنی دو تہائی قیمت اور دوسو کی تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اورا گرانھوں نے فقط تین سومیں قبول کیا تو ہرا یک تہائی حصد آزاد ہوگا اورا پنی دوتہائی قیمت اور سودرہم کے واسطے سعایت کرے گااورا گر دوغلاموں میں ہےایک ہے کہا کہ تو آزاد ہے ہزار میں ہےاہیے کی حصہ پر کہ جب بزار تھے پراور دوسرے کی قیمت پرتفشیم کیے جائیں ہیں اس نے قبول کیا تو آزاد ہوگا اور پہنچین کے نزد یک اس پر اس کی قیمت واجب ہوگی اورامام محدؓ کے نز دیک ہزار سے زیادہ نہ ملے گی۔ بیمحیط سزحسی میں ہے اور اگر کہا کہ تو آزا دے بعد میری موت کے ہزار درہم کے عوض تو قبول کرنا۔اس کی موت کے بعد ہوگا اور جب اس نے بعد موت مولیٰ کے قبول کیا تو آزاد نہ ہوجائے گا جب تک وارث یا وصی آزاد نہ کرے یا دار**ٹ** کے انکار پر قاضی آزاد کرے اور پھی اصح ہے اور اس کی ولاء میت ک<sup>ی</sup> کی ہوگی اور اگر وارث نے اس کو کفار ہ میت ے آزاد کیا تو کفارہ ہے آزاد نہ ہوگا۔ بلکہ میت کی طرف ہے آزاد ہوگا بینہرالفائق میں ہے۔ پھر جاننا جا ہے کہ وصی کا اس غلام کا آزاد کرنا تحقیقاتھیجے ہے بعنی خالص بلاتعلیق آزاد کر دے اور تعلیقا نہیں تھیجے ہے چنانچہ اگر ہوں کہا کہ جب تو اس دار جین داخل ہوتو آ زاد ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور وارث اس کو تحقیقاً وتعلیقاً وونوں طرح آزا دکرسکتا ہے چنانچے اگر کہا کہ جب تو اس وار میں داخل ہوتو آ زاد ہے توضیح ہےاور دارمیں داخل ہونے پرآ زا دہوج ئے گا بیانا بین میں ہےاورا گرمولی نے کہا کہ جب میں مراتو تو ہزار پر آزاد ہے یہ کہا کہ جب تو نے بعد میری موت کے ہزار درہم مجھے اوا کیے تو تؤ آزاد ہے پس اس نے مولی کی موت کے بعد ہزار درہم اس کے وارث کوریے تو و واعمّا ق کامستحق ہوگا یہ تمر تاشی میں ہے اورا گراہے غلام ہے کہا کہ میری موت کے بعد ایک حج میری طرف ہے کراورتو آزاد ہے اوراس کے سوائے اس کا پچھے مال نہیں ہے تو مولی کی طرف ہے ایک حج وسط اوا کرے پھر وارث اس کوآ زاد کردیں گا اوروہ اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کریں گا۔اوراگر باو جود اس کے میت نے کسی کے واسطے اپنے تہائی ل لینی ہزاراس پراورد دسرے کی قیمت دونوں قیمتوں پر تقسیم کئے جا تھیں جو یکھاس کے پڑتے ہیں وہی اس کا حصہ ہے اا۔ فتاوی عالمگیری . . جلد 🕝 کیات (۱۲ کیات کیات العتاق

مال کی وصیت کی بوتو بہتہائی اس موصی لہ ' اور غارم کے درمیان میا رجھے ہوگی جس میں سے تین حصہ غلام کومییں گے اور یا تی ایک حصہ کی واسطےموصی لہ کے لیے سعابیت کریں گا اورکل کی دو تہائی کی واسطےوا رثوں کے لئے سعایت کریں گا یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگراینے غلام ہےکہا کدمیری موت کے بعدمیر ہےوصی ردکوا یک حج کی قیمت وے کدو ہ میری طرف ہےاس ہے حج ادا کرے اور تو آزاد ہےتو درمیانی درجہ کے حج کی قیمت رکھی جائے گی یعنی اس کلام سے مرادیہ ہوگی ار جب اس نے درمیانی درجہ کی قیمت ادا کر دی تو اس کا اعمّاق واجب ہوااور عنق کا نافذ کرنا جج ادا ہونے تک موقوف شد ہے گا اور جب و وآزاد ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہا ً سر درمیانی حج کی قیمت اس کی قیمت کے ہرابر زیادہ ہوتو اس برسعہ یت واجب نہ ہوگی۔ پھروصی مٰدکور مینت کی طرف ہے اس قیمت ہے تہائی ہے جج کرا دیں گا۔ جہاں ہے ہو سکے اور اگر باو جود اس کے اس نے سی کے واسطے تہائی ، ل کی وصیت بھی کی ہوتو رو تہائی تیمت جج وارثوں کی اور تہائی درمیان موصی لہ اور جج کے میار جھے ہوگی جس میں سے تین حصہ حج کے واسطے اور ایک حصہ موصی لہ کو دیا جائے گا اور اگر جج کی قیمت غلام کی ووتہائی قیمت ہوتو تہائی غلام خود غلام کے واسطے وصیت بھی ہوگیا ہیں بیرتہائی اس غلام اور موصی لہ فج کے درمیان جارحصہ ہوگی جس میں ہے ایک حصہ غلام کو وصیت میں ملے گا کہ جوآ زاد ہو جائے گا اور ایک حصہ موصی لہ کو ملے گا اور دو جھے حج کے داسطے ہوں تھے جہاں ہے بہتنج سکے یعنی غلام موصی لہ اور حج کے تقصص کے واسطے سعابیت کر کے ادا کرے گا بیشرح زیہ دات عمّا بی میں ہے۔اوراگراہیے غا،م ہے کہا کہ میر ہےوصی کوایک حج کی قیمت و ہے بھر جب تو نے وی اور میری طرف ہے جج اوا کرویا گیا تو تو آزاد ہے تو ایس صورت میں جج ہوجائے تک اس کی تنفیذ عتق موقو ف رہے گی اورا گرغاام حج وسط کی قیمت ایا تو وصی اس کے قبول کرنے پرمجبور نہیں کیا جائے گا اور جب اس نے ادا کر دی اور حج بوگیا تو عنق کا نافذ کرنا واجب ہوا اور جب و ہ '' زاد ہو گیا تو وارثوں کے واسطے اپنی دو تہائی قیمت کے لیے سعایت کرے گا خواہ حج کی قیمت کم '' ہویا زیاد ہ ہواور جو کچھ غلام نے وص کو دیا ہے اس میں ہے وارث ہوگئیں لے سکتے ہیں اور قبل جج کے اس سے سعایت نہیں کرا سکتے ہیں اور اگر ہا و جو داس کے میّت نے کسی کے واسطے اپنے تنہائی مال کی وصیت کی ہوتو جو پھھ غلام نے ادا کیا ہے وصی اس ہے حج کراد ہے گا پھر غلام کو آزاد کر دیں گا بھرغلاما پنی دو تہائی قیمت کے واسطے و رثوں کے لیے اور تہائی کو چوتھائی قیمت کے واسطےموصی لہ کے لیے سعایت کریں گا پیکا فی میں ہےاورا گراہیے غلام ہے کہا کہ بعدمیری موت ئے میری طرف ہےا بیک حج کراورتو آزاد ہے پھرمولی شوال میں مر سی پس غلام نے تج کے واسطے جانا جا ہاتو وارثوں کوا ختیار ہے کہ اس سال اس کومنع کریں بلکہ آئند وسال تک تاخیر کرے ہیں غلام نہ کور دو تہائی خدمت ہے اس کاحق پورا کردیں گا بھراین ایک تہائی ہے جج ادا کریں گا چنا نجے اگرمولی جج کو جانے کے وقت جا راہینہ یہلے مرگیا اور حج کی آمدروفت کی مسافت دومہینہ ہے تو جا رمہینہ وارثوں کی خدمت کریں گا اور دومہینہ حج کے و سطےصرف کریں گا تا کہ تہائی و دو تہائی ٹھیک ہو جائے اورا گرمولی شوال میں مرا اور وارثوں نے غلام ہے کہا کہ تو حج کو جاور نہ ہم تھے کوفر و خت َ سرتے ہیں ہیں وہ نہ گیر تو وصیت بدون اس کی رضا مندی کے باطل نہ ہوگی اور اگرمو لی نے کہا کہتو اسی سال میری طرف ہے حج کر دے اورتو آزاد ہے پھرمولی شوال میں مرگیا تو وارثوں کوا ختیار ہے کہ بسبب اینے دوتہائی حق خدمت کے اس کواس سال جانے ہے منع کریں پھر جب انھوں نے اس کوروکا اور وفت گذر گیا تو اس کی وصیت وطل ہوگئی بسبب شرط عنق جاتے رہنے کے بعنی اس سال مج کردینااورا گراہیے غلام ہے کہا کہ میری موت کے بعدیا ٹیجوں برس حج کردے اورتو ''زاوے و و ہرا ہر وارثوں کی خدمت مرتا

لے موسی لدو وقحص جس کے داسطے وصیت کی گئی ہوتا ا۔

ع لنج كي قيمت سے مراديہ ہے كہ جس تدرخري ہے نج و مال مے مكن ہے اوراس كونج كن قيمت ى زمعروف ہے اور تنفيذ كي معني نافذ و وراكر زاال

ر ہے گا یہاں تک کے یہ س آئے گھر جب یہ س آیا تو جا کر جج کرے اور بعد فراغ کے اس کا عمّا ق واجب ہوا لیس بعد آزادی کے دووار توں کے لیے اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کریں گا اور آسر غام سے کہا کہ بجب نزار درہم اوا کردے بیس اس سے جج کروں گا لیس تو آزاد ہے تو آزاد ہو تا اوائے بڑار درہم پر موقوف ہو گا خدادا نے تج پر بخااف اس کے آسر کہا کہ جب تو نے مجھے بڑار درہم اوائے جس نے جی کرلیا تو تو آزاد ہے تو جب تک جی خدکر لے گا تب تک آزاد شہو گا بیش ح زیادات عمّا بی بیس ہو اور تو آزاد ہے تو برک ہو یہ کہ ہم کہ تو میں کہ ایک شخص نے اپنے غلام ہے کہ کہ قوم پری طرف سے ایک روزہ رکھا ہو نماز پڑھی ہویانہ میری طرف سے دورکعت نماز پڑھا واور تو آزاد ہے تو فر مایا کہ خدب تم کو میر سے فعال غلام نے میری موت کے بعد ایک کر گیموں اوا کر دیے تو وہ آزاد ہے تا کہ کہ تو اور اگر اپنے وار تو س کے ایک کردیے تو وہ آزاد ہے تا کہ کہ تو اور اگر ایک کردیے تو اور ارث نے تبول کر لیے تو آزاد شہوگا اور اگر درمیانی درجہ کے لایا تو بھی آزاد نہ ہوگا جب تک وارث یا وصی یا قاضی آزاد نہ کرے بیکانی بیس ہے۔

نىرن: 🕒

## تدبیر کے بیان میں

قال المترجم مراد تدبیر سے بیہ کہ نمام کی آزادی کو اپنی موت کے بعد پر معلق کرنا یعنی بعد مرنے کے آزاد ہے ولید جع
الیا المقد تھ ۔ تدبیر دونوع پر ہے مطلق و مقید تدبیر مطلق بیہ ہے کہ نام کا عتن فقط اپنی موت پر معلق کی بدو مرک چیز کے
کذائی الینا بیع مثلاً کہا کہ تو مد بر (۱) ہے اور اس کے واسطے چند الفاظ چیں کہ بھی بسر س فار کہا کہ تو مد بر سے بعد پی موت کے یا تو
کی اور کھی بلفظ تحریری موت کے اور اس کے واسطے چند الفاظ چیں کہ موت ۔ یا بین نے بختی محر رسیا بعد پی موت کے یا تو
معتق یا محتق ہے بعد میری موت کے اور بھی بفظ کہیں کہ ہوتا ہے مشلا کہا کہ آر بیس آمر گی تو تو آزاد ہے یا کہا کہ جب بھی مرسیا یا ہر گاہ
کہ جس مرسی یا کہا کہ اگر میر ہے واسطے حادث واقع ہوایا ہم گاہ میر ہواسطے حادث و تع ہوا تو تو آزاد ہے اور اس طرح آران الفاظ
بیں بی نے موت کے فقط وفات یا ہدا کہ ذکر کیا تو بھی یہی حال ہے اور کھی ہد لفظ وصیت ہوتی ہے اور اس کی بیصورت ہے کہ خاام
کے واسطے اس کے نفس کی وصیت کرے یا اس کے رقبہ کی یا اس کی حق لیمن گردن کی یا اسی وصیت کی کہ مخبلہ اس کے وہ اپنی رقبہ کل کہ بالہ حض کا ستحق ہوا مثلاً کہا کہ بیس نے تیرے واسطے اپنی تار کی در تبہ کی یہ یہ اس کے وہ اسطے اس کہ تبائی ما سات کی یہ جو اور اس طرح آگر اس کے ہیا کہ بیس نے تیرے واسطے اپنی تبائی ما سے کی وصیت کی تو بین میں ہو تبائی ما سات کی وصیت کی تو سین کی دوست کی تو سین کی دوست کی تو سین کی دوست کی تو تو اسطے اس کی دوست کی تو سین کی دوست کی تو سین کی دوست کی تو تو تو کی دوست کی تو تو کی دوست کی تو تو تو کی دوست کی

ا قولدا زاد ندہوگا یعنی سخی حق ندہوگا اوراس کی وجہ ہے کا ام کا مرج وسط ہے اوراس پر اعتراض کیا کی کہ جب وصف درمیا نی صرت ندگورنہیں ہے تو تھم اس ہے متعلق ندہوگا اور جواب دیا گیا کہ طلاق کو تصرت کے ساتھ ملایا گیا جب اس طرف مرجع ہے اوراس کو تا ال ہے دیکھن چاہئے کو نکہ اصال تو اس کے خلاف ہو اس کے خلاف ہو کہ اس کے ساتھ ملایا گیا جب اس اس متعلق ندہوگا ۔ سے اعتراض ہو کرتری (اگر) تو شکوک پر داخل ہوتا ہے اور موت بینی خلاف ہوا ہے جواب یہاں وقت خاص پر یقین نہیں ملاوہ اس کے مراد صرف صورت مسئلہ ہے تا۔ سے وجہ یہ ہے کہ سختی ہوگا ہم ہیں حیثیت کہ اس کی مراد موق میں ہوتہ دنیا دت مال بوق تب کی گام مالی ہوتو تب کی کا اور آزاد ہوگا ور ندا گر تہ ہوتو کی اور زیادہ میں بھتر دنیا دت مال بالے گا اور آزاد بھی ندہوگا 11۔ اس میرے پیچھے آزاد شدہ ہے گا اور آزاد بھی موت کے جو اا۔ اس میرے پیچھے آزاد شدہ ہے بھی موت کے جو اا۔ اس میرے پیچھے آزاد شدہ ہے بھی موت کے جو اا۔ اس میرے پیچھے آزاد شدہ ہے بھی موت کے جو اا۔ اس میرے پیچھے آزاد شدہ ہے بھی موت کے جو اا۔ اس میرے پیچھے آزاد شدہ ہے بھی موت کے جو اا۔ اس میرے پیچھے آزاد شدہ ہے بھی موت کے جو اا۔ اس میرے پیچھے آزاد شدہ ہے بھی اور انہوں کو اس میں میں میں بھی موت کے جو اا۔ اس میں میں میں موت کے جو اا۔ اس میں موت کے جو اس میں میں موت کے بھی اور انہوں کی میں موت کے جو اس میں موت کے جو اس میں موت کے بھی اس موت کے بھی اس میں موت کے بھی موت کے بھی موت کے بھی اس میں موت کے بھی اس موت کے بھی اس میں موت کے بھی اس موت کی بھی موت کے بھی اس میں موت کے بھی موت کے ب

تو نہیں بیراج وہائی میں ہےاوراگراپنے غلام ہے کہ کہ تقدیر ہے بعد میری موت کے تیجھے حرہے یہ میری موت میں یہ میری موت کے اگر کہ کہ میں نے بچھے آزاد کیا ہی تو بعد میری موت کے حرہے یہ میری موت کے تیجھے حرہے یہ میری موت میں یہ میری موت کے ساتھ حرہے تھے حرہے یہ میری موت کے ساتھ حرہے تھے میں ہے کہ جب تک موں زندہ ہے سری کی جہ نہیں جا نز ہے اور مد برمطنق کا حکم میرے کہ جب تک موں زندہ ہے سری بھے و ہہ ہے ہیں جا در بداس کا صدقہ دینا اور ندر بمن کرنا جائز ہے اور اس کا سرندی یہ مکا تب کردین جائز ہے۔ بیدسراج وہاج میں ہے۔

تد بیرمقید کا بیان:

ے سینیمین میں ہاورا گرغلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے جس دن میں مروب اوراس نے دن بی دن میں مرنے کی نیٹ نہیں کی تو مد بر مطلق ہوگا اورا گر برنیت کی کہ دن میں مروب ندرات میں تو مد بر مقید ہوگا بیظ ہیر مید شرے اورا گر بہا کہ تو آزاد ہے قبل میری موت کے کیٹ مہینہ پھر مہینہ گذرالیس وہ مرگ تو بالا جماع آزاد ہو جائے گالیکن شیخ ابو بکراسکاف کے نزد کیٹ تبائی ہے آزاد ہوگا اور فقیہ ابو اللیٹ نے فرمایا کہ بی غیر شد میں ہے اورا گرم مہینہ گذر نے سے کہا کہ تمام مال ہے آزاد ہوگا اور بی ام م عظم کا قول ہے اور افقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ بی غیر شد میں ہے اورا گرم مہینہ گذر نے سے پہلے مرگ یا تو آزاد نہ ہوگا بیشرح طحاوی میں ہے اورا گرکہا کہ تو آزاد ہے میری موت کے ایک روز بعد تو ہی مد برنہ ہوگا اور مولی کو اس کے ترفی میں ہے آزاد نہ ہوگا ہو ایک روز کے بعد اس کی ملک میں تھا تو ایک روز کے بعد اس کے تہ کی میں ہے۔

حسن کے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ اگر کہا کہ تو فلال کی طرف سے مدیر ہے تو و واس مولی کی طرف سے مدیر ہوگا۔ بیرمحیط سرحسی میں ہے اورا گر کہا کہ میں نے تیرے رقبہ کی تیرے واسطے وصیت کر دی پس غلام نے کہا کہ میں نہیں قبول کرتا ہوں تو و ومدیر ہو گیا اور اس کا رد کر دینا کچھ نہیں <sup>(۱)</sup> بیٹرزانتہ انتقابین میں ہے۔

ایک شخص نے اپنے دود فلاموں ہے کہا کہتم میں ہے ایک بعد میری موت کے آزاد ہے اور اس کے واسطے سو درہم کی وصیت ہے گھر وہ مرگیا تو دونوں آزاد ہو جا نمیں گے اور سو درہم کی وصیت دونوں کے واسطے نصفا نصف ہوگی اور اگر کہا کہتم دونوں میں ہے ہرا یک کے دونوں میں ہے ایک فلام ہے میں ہے ہرا یک کے دونوں میں ہے ایک فلام ہے ہیں سے ہرا یک کے دونوں میں سے ایک فلام ہے ہیں اس کے حصہ کا ما مک ہوا تو مد ہر ہے پھر اس کے حصہ کا ما مک ہوا تو مد ہر ہے پھر اس کے حصہ کا ما مک ہوا تو مد ہر ہے پھر اس کے حصہ کا ما مک ہوا تو مد ہر ہے پھر اس کے حصہ کا ما مک ہوا تو مد ہر ہے پھر اس کے حصہ کا ما مک ہوا تو مد ہر ہے پھر اس کے حصہ کا ما مک ہوا تو مد ہر ہے پھر اس کے حصہ کا ما مک ہوا تو مد ہر ہے پھر اس کے حصہ کا ما مک ہوا

۔ اعتراض کیا گیا کہ ہرایک کے واسطے سو درہم کی وصیت مقتضی ہے کہ دونوں آزاد ہوں پھرایک کی آزاد کی بوجہ مدیر ہونے کے اور دوسرے کی آزاد کی بمقصائے دصیت کے کیون نیس تظہرائی جواب ہیا کہ عتق جان بطورا قتضاء کے مقدر ہوتا ہے دہ بضر ورت ہے اور یہاں پھے ضرورت نیس علاوہ اس کے اس میں ذاتی خسارہ ہے فقامل فیراا۔

(۱) تو آزاد ہےاں دم بعد موت میری کے تا۔ (۲) اس داسطے کے حقیقت وصیت میں ہے تا۔

مركبي تو تو آزاد ہے پھراس كوخر بيرا تو وه مديره بو جائے گی۔ پھرا ً سراس كوآ زاد كرديا پھروه مرنذ بوكر دارالحرب ميں چي گئي پھر جب د میں قید ہوکر آئی اوراس شخص نے اس کوخر بیرا تو اب مدیرہ نہ ہوگی چنا نجیدا گرمولی مرگیا تو آزا د نہ ہو جائے گی بیشرح جامع کبیر حبیری میں ہے۔اورا گرکسی باندی ہے کہا کہ اگر میں تیرا مالک ہوا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے پھراس کے بچہ بیدا ہوا پھراس شخص نے اس کوخر بدا تو باندی مدہرہ ہوجائے گی شاس کا بچاور اگر مولی نے کہا کہ تو قبل مدہر ہونے کے بچہ جنی ہے اور باندی نے کہا کہ نہیں بلکہاس کے بعد تو مونی کا قوں اس کے علم پرفتم لے کرمقبول ہوگا اور گوا دہا ندی کے قبول ہوں گے اور گوا دہ ندی کے قبول ہوں گے اور اگر دو باندیوں ہے کہا کہ بیل تم دونوں کا ما یک ہوا تو تم میری موت کےمہینہ بھر بعد " زاد ہو بھرا یک کا ما لک ہوا اور و ہ اس کے یاس بچے جن پھر دوسری کا مالک ہوا تو اس کی موت کے بعد دونوں آزا د ہوجا ئیں گی اور پہلی یا ندی کا بچے رقیق رہے گا یہ محیط سرحسی میں ہےاورا گرغام ہے کہا کہتو بعدمیری فلا ل ہے کلام کرنے کے اور بعد میری موت کے آزاد ہے لیں اس نے فلا سے کلام کر لیا تو مد ہر ہوجائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ جب تو نے فلال سے کلام کیا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے پس اس نے فلال سے کلام کیا تو مد ہر ہوجائے گا یہ بدائع میں ہے۔ایک تخص نے غلام ہے کہا کہتو آزاد ہے میری موت کے بعدا اُرتو نے شرب نہ پی چر مولی کی موت کے بعد حیرمہینہ تک اس نے شراب نہ بی پھرشراب بی بی اور ہنوز آ زادنہیں ہوا تھا تو محتق باطل ہو گیا اوراً مرمونی ک موت کے بعد شراب پینے سے پہلے قاضی کے یہاں مرافعہ کیا گیا اور قاضی نے اس کے آزاد ہونے کا حکم نافذ کر دیا کھراس نے شراب بی تو پھرو ہرتی نہیں کیا جائے گا بیے ہمیر ہیے ہیں ہے۔

ا مام محد نے اصل میں قرمایا کدا گراہے غلام ہے کہا کہ و آزاد ہے بعدمیری موت کا گرتو نے اس دم جا ہا ہی غلام نے ای دم میاباتو مولی کی موت کے بعد وہ تہائی ہے آزا د ہوگا اور اگر مرد نذکور نے بیمرا د لی ہے کہ اس دم بیعنی موت کے بعد تو غلام کو جا ہے کا اختیار نہ ہوگا یہاں تک کہ مولی مرجائے بھر جب مولی مرااور اس کے مرنے کے وقت غلام نے جا ہو بدون مدیر ہونے کے وہ تہائی مال ہے آزا دہوگا یہ نیا تھے میں ہے۔اور شیخ ابو بکررازی نے فرمایا کہ سیحے میہ ہے کہ وہ بدون و رث کے یا دص کے "زاد کرنے آزادنہ ہوگا اور حاکم میں نے بھی اپنے مختصر میں اس پر جزم کیا ہے بینہرالفائق میں ہے۔ پھر بنا بر خاہر جواب کے مولی ک موت

کے بعد غلام کا جا بٹا اس مجلس میں معتبر ہوگا۔ بیرعا بیسرو جی میں ہے۔

اگراہے غاام ہے کہا کہ تو آزاد ہے گر تونے جو بابعد میری موت کے بھرمونی مرگ اور جس مجلس میں غاام کوموں کی موت کاعلم ہوا ہے اس ہے اُٹھ کھڑا ہوا یا دوسرا کامشرو تا کر دیا تو اس ہے کوئی بات جوغلام کے اختیار میں دی گئی ہے باطل نہ ہوگی لعنی ہنوز اس کو جا ہے کا اختیار رہے گا باطل نہ ہوگا۔ یہ بدا <sup>نع</sup> میں ہے۔

اگر کسی دوسرے ہے کہا کہ میرے غلام کو مد ہر کر وے پس مامور نے اس کوآ زا دکر دیا تو نہیں سیجے ہے اور اگر کسی نے ایک طفل ہے کہا کہ تیراجی جا ہے میرے غلام کو مد بر کر دے بس اس نے مد بر کر دیا تو جائز ہے خواہ طفل سمجھ دار ہو یا نہ ہولیعتی جانتا ہو کہ مد بر کرنے ہے ایساعکم ہوجاتا ہے یانہیں۔ بیمجیظ میں ہے اورا گر دوشخصوں ہے کہا کہتم میراغلام مد بر کر دو پس ایک نے اس کومد بر کرویا تو جائز ہےاورا گرکہا کہ میرے غلام کے مدیر کرنے کا کا متم دونوں کے حوالہ ہے پس ایک نے اس کومدیر کیا تو تہیں جائز ہے بیانتخ القدیریں ہے۔ایک مرد نے کہا کہتم آزاد کروبعدمیری موت کے میرے غلام کوانشاءاللہ تعالی تو استثناء سی نہیں ہےاورا گر کہا کہ وہ بعد میری موت کے آزاد ہےانث ءالتد تعالیٰ تو استحسا نا استثناء سجح ہے بیفنا وی قاضی خان میں ہے اور زیا دات میں مذکور ہے کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو ہزار درہم پرید بر کیا اور اس نے قبول کیا تو وہ مد بر ہو جائے گا اور اس پر پچھے واجب نہ ہوگا پیرمجیط سرحسی میں

ہے۔ایک غلام دوشخصوں میںمشترک ہے کہان میں ہےا یک نے اس کومد بر کیا اور دوسراس سَت رہا تو بنا برقول امام اعظمؓ کے فقط تدبر کننده کا حصه مدبر ہوگا اور شریک سائمت کواہینے حصہ کی بابت میانج طرح کا خیار ہوگا بشرطیکه مدبر کننده مالدار ہواوروہ اختیارات بیہ بیں کہ جا ہے اپنا حصہ وہ بھی مدیر کر دے بیں وہ مدیر دونوں میں مشترک ہوگا بیں اگر دونوں میں ہے ایک مرگیا تو اس کا حصہ اس کے تہائی مال ہے آز وہوجائے گا اورغلام ندکور دوسرے کے واسطےاپنی نصف قیمت کے لیےسعایت کریں گالیکن اگر دوسرا بھی قبل وصولِ سعایت کے مرگیا تو سعایت باطل ہوجائے گی اور جا ہے آزاد کر دے پس اگر اس نے آزاد کر دیا تو عتق سیجے ہوگا اور مد بر کنندہ کوا ختیار ہوگا کہ آزاد کنندہ ہے اپنے حصہ کی قیمت ناام مدیر کے حساب ہے لیے لےاور اس کی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی اور آ زادکنندہ کواختیار ہوگا کہ جواس نے تاوان دیا ہے وہ غلام ہے لے لے اورخواہ مدیر کنندہ آ زاد کر دے اورخواہ غلام سے سعایت کرا لےاور جا ہے شریک س کت ملام ہے سعایت کراد ہے ہیں جب وہ سعایت کر کے نصف قیمت ادا کردیں گاتو '' زاد ہوجائے گا پھر مدیر کنندہ کوا ختیار ہوگا کہ غلام ہے سعایت کراد ہے ہیں جب اس کی سعایت بھی ادا کر دی تو بورا آزا د ہوگا اورا گرید ہر کنندہ مال سعایت لینے ہے پہیے مرگیا تو سعایت باطل ہوگئی اور اس کا حصہ غلام ان کے تہائی مال ہے آ زاد ہوجائے گا اور جا ہے اس کو یوں ہی جھوڑ دے پھر جب وہ مرگیا تو اس کا حصدمیراث ہو گا کہ اس کے وارثوں کو سلے گالیس اس کے دارثوں کواس حصد کی ہابت عن**ق و** سعایت وغیرہ کا خیار حاصل ہوگا اور اگر مدیر کنندہ مرگیا تو اس کا نصف حصہ اس کے تہائی مال ہے آ زاد ہو جائے گا۔شریک س کت کوا ختیار ہو گا کہ غلام ہے اپنے حصہ کی تصف قیمت غلام کی سعایت کرادے اور جب وہ ادا کر کے بورا آز وہو گیا تو اس کی ولاءان دونول میں شریک ہوگی اور جا ہے شریک سرکت دوسر ہے مدبر کنندہ ہے اپنے حصہ کی قیمت تاوان لے بشرطیکہ و ہ مالدار ہوتو اس کی پوری ولا ء مد برکنندہ کی ہوگی اور مد برکنندہ کواختیار ہوگا کہ جو پچھاس نے تاوان دیا ہے وہ غلام مذکور ہے لے لےاوراگراس نے نہ لیا یہاں تک کے مرکبیا تو اس کا نصف اس کے تہائی مال ہے آ زاد ہوجائے گا اور وار توں کے واسطے غلام مذکورا بی نصف قیمت کا ل کی بمقا بلہ حصہ دیگر کے سعابت کریں گا اور اگر مد ہر کنندہ تنگدست ہوتو شریک ساکت کواس مد ہر کنندہ ہے اپنے حصہ کا تاوان لینے کا اختیار نہ ہوگا اور باقی جارطرح کا خیار حاصل رہے گا لیعنی جا ہے اپنا حصہ آزاد کر دے جا ہے مدہر کرے جا ہے غلام ہے سعایت کرا دے چاہے یوں ہی چھوڑ دے بیتا تارہ نیے میں ہے۔ایک غلام دوشریکوں میں مشترک ہے دونوں نے ساتھ ہی اس کو مد ہر کردیا چنانچے ہرایک نے کہا کہ میں نے تجھ کومد ہر کیایا تجھ میں ہے میرا حصہ مد ہر ہے یا جب میں مروں تو تو آزاد ہے یا جب میں مروں تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ میری موت کے بعد آزاد ہے اور دونوں کے کلام ایک ساتھ ہی زبان سے نکلے توبیہ غلام دونوں کا مدیر ہو گیا۔ بیشرح طحاوی میں ہے۔

ایک مد برہ باندی دو شخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور دونوں میں سے کسی

نے اِس بچیدکا دعویٰ نہ کیا تو وہ بھی مثل اپنی ماں کے دونوں کے مد برہوگا:

پھر جب ایک مرگیا تو اس کا حصہ اس کے تہائی ہے آزاد ہو گا اور دوسرے کو اختیار حاصل ہوا جا ہا حصہ آزاد کر دے حیا ہے مکا تب کردے اور جا ہے سعایت کرا دے اور بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کو ای حال پر چھوڑ دے اور اگر دوسرا بھی قبل وصول

لے واضح ہو کہ تئریک ساکت کا مال سعایت تحض ناہم کی نصف قیمت ہو گی اورا یک مدیر کنندہ کی نصف قیمت بحساب نوام مدیر کی قیمت کے ہو گی پس دونوں میں فرق ہو گا۴ا۔

سعایت کے مرگیا تو سعایت باطل ہوگئی اور اس کا حصہ بھی ''زاد ہوگیا بشرطبیکہ اس کے نتہائی مال سے برآید ہوتا ہواورا ً مر دونو ل نے کہا کہ جب ہم دونوں مریں تو تو آزاد ہے یا تو ہم دونوں کی موت کے بعد آ زاد ہےاور دونوں کے کلام ساتھ ہی زبان ہے نکلے تو وہ مدیر شہوگا ایا آنکہ دونوں میں ہے ایک ہمیے مرجائے تو جوزندہ رہ ہے اس کا حصہ مدیر ہوجائے گا اور جومر گیا اس کا حصہ اس کے وارثول کی میراث ہوگا تو جوزندہ رہا ہے س کا حصہ مدیر ہوجائے گا اور جومر گیا اس کا حصہ اس کے وارثول کی میراث ہوگا پس وارثوں کواغتیارات حاصل ہوں گے جا ہیں اپنا حصہ آ زا د کر دیں اور جا ہیں مدیراور جا ہیں مکا تب کریں اور جا ہیں سعایت َ راویں اور میا ہیں شریک مد برکنندہ سے تاوان کیس اگر وہ مالدار ہواور جب دوسرائھی مرے گا تو اس کا حصہ اس کے تہائی مال ہے آپز دہو جائے گا۔ایک مدہرہ باندی دوشخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ بیدا ہوااور دونوں میں ہے کسی نے اس بچہ کا دعوی نہ کیا تو وہ بھی مثل اپنی مار کے دونوں کے مد برنہو گا اور اگر دونوں میں ہے کسی نے اس کا دعوی کیا تو استحساناً اس ہے س کا نسب ٹابت ہو ج نے گا اور نصف یا ندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور یا تی نصف اسپنے حال پر دوسرے شریک کی مد برہ رہے گی اور مدعی اس کا نصف عقر دوسرے شریک کوتا وان دے گا اور بچہ کی مد بر ہونے کے حساب سے قیمت دے گا اور یا ندی کی نصف قیمت نہ دے گا پھر اگر مدعی ہیںے مرگیا تو اس کا نصف حصد مفت آزاد ہو گیا اور شر یک کے واسطے وہ کچھ ضامن <sup>(۲)</sup> نہ ہو گااور یا ندی ندکورہ اس شر یک کے نصف حصہ کے لیے اپنی نصف قیمت کی سعایت کرے گی مگر بے حساب مد ہرہ ہونے کے اور اس حکم میں اتفاق ہے پھرا گر وصول معایت ہے بہنے دوسرا بھی مر گیا تو سعایت باطل ہوئی اور ہاندی پوری آزا دہوجائے گی بشرطیکہ اس کے مال کی تہائی ہے اس کا حصہ نصف برآ مدہوتا ہو بیامام اعظم کا قیاس ہے اورا گرشر یک غیرمدعی <sup>(۱)</sup> پہیے مراتو اس کے تبہائی مال ہے اس کا حصہ آزا دہوگا اور امام اعظمُ کے قول میں شریک مدمی کے واسطے سدیت نہ کرے گی کذا فی اسبدا کئے۔اورا گر دونوں میں ہے کوئی نہیں مرایہاں تک کہ اس کے دوسرا بچہ ببیدا ہوا اور اس کے نسب کا دعوی دوسر ہے شریک نے کیا تو استحسانا ٹابت ہوگا اور وہ بچہ کی قیمت اینے شریک کو تا وان نہ دے گا بیقول امام اعظم کا ہے اس وجہ ہے کہ بیشریک کی ام ولد کا بچہ ہے اور امام اعظم کے نز دیک ام ولد کے بچہ کی آجھ قیمت نہیں ہوتی ہے تگر باندی کے نصف عقر کا ضامن ہوگا اورا اً برشریک اول ہے تو نے اس بچہ کے نسب کا بھی دعوی کیا تو اس کی نصف قیمت کا بے حساب مد ہر ہونے کے ضامن ہوگا اور اس پر دوسری وطی کی بابت نصف عقر دیگر واجب ہوگا بیرمحیط سرھسی میں ہے۔ایک مدہر ہ دوشخصوں میں مشترک ہے اس کے بچہ پیدا ہوااور دونوں نے اس کےنسب کا ساتھ ہے دعویٰ کیا تو دونوں ہے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور بیہ باندی دونوں کی ام وہ ہوجائے گی اور مد ہر ہوٹا باطل ہوجائے گا یہ بدائع میں ہے۔ایک مرد نے اپنے وصیت نامد میں تحریر کیا کہ میرا فلاں غاام بعد میری موت کے آزاد ہے اور اس سے کسی نے اس کوئبیں ستا پھروہ مرگیا پھر جو وصیت نامد میں پایا گیا ہے اس سے وارثول نے انکار کیا تو غلام مذکورمملوک رہے گا اس واسطے کہ وارثوں نے اس کے آزاد کرئے ہے انکار کیااورا گرغلام نے دعویٰ کیا کہ بیوارٹ لوگ جانتے ہیں تو وارثوں ہےان کے علم پرفتم لے کر نھیں کا قول قبول کیا جائے گا بیفآویٰ

اگرنگس نے جواس کی ہاندی کے پیٹ میں ہے مدہر کیا تو جائز ہے ہیں اگر اس کے بعدوہ چھم ہینہ ہے کم میں بچہ جن و بچہ مدہر ہوگا اوراگر اس سے زیاوہ میں جنی تو مدہر نہ ہوگا ہے تھی ہیں ہے۔

لِ قولہ وصول سعایت میریجاز متعارف ہے معنی میرکہ جواں کہ کردینا اس کے ذمیر اسبے اس کے وصول ہو جانے سے پہنے الہ (۱) جس نے بچے کے نسب کا دعویٰ نہیں کیا ہے ا۔

اگروہ جواس کی باندی کے پیٹ میں ہے مد بر کیا تو جب تک وضع تمل نہ ہواس کوفرو خت (۱) نہ کرے گا اور ہبدنہ کرے گا اور مہر قر ارنبیں دے گا۔ بیر محیط سزحسی میں ہے۔اگر ایسی باندی دو بچہ جنی ایک جھ سے کم میں اور دوسرا چھ مہینہ سے ایک روز زاکد میں تو بیدونو ل مدیر ہول گی۔ نیا نتے میں ہے۔

اگر ماں نے بدل کتابت اوا نہ کیا یہاں تک کہ مولی مرگیا تو بچہ بسبب مدبر ہونے کے آزاد ہم

جائے گااوراس کی ماں اپنے حال پرمکا تبدرہے گی:

ا گرکسی نے جواس کی ہائدی کے پیپٹ میں ہے مد بر کیا پھراس یا ندی کو مکا تب کر ویا تو جائز ہے پس اگراس کے بعد چیر مہینہ ہے کم میں بچہ جنی تو وہ مدہر ہوگا کہ موٹی کی طرف ہے بالقصد مدہر کیا ہوا ہے اور اپنی ماں کی طرف ہے بالقیع وہ بھی نظل کتابت ہوگا پس اگر اس کی ماں نے بدل کتابت مولی کوادا کر دیا تو دونوں بحثم کتابت آ زاد ہو جائیں گے اور اگر ماں نے بدل کتربت اداند کیا یہاں تک کدموی مرگیا تو بچہ بسبب مد ہر ہونے کے آزا دہوجائے گااوراس کی ماں اپنے حال ہرمکا تبدر ہے گی اور ا ً رمونی نہیں مرا بلکہ اس کی ماں مرسم تق بچہا پی ہاں کی قشطوں <sup>ع</sup>یر ہال سعایت ادا کرتا رہے گا اورا گراس کے بعدمولی مراکیا اور میہ بچپہ اس کے تہائی مال سے برآ مد ہوتا ہے تو مد بر ہونے کی وجہ ہے آزاد ہوجائے گا اور بدل کتابت ہے بری ہوجائے گا اوراگر اس کے تہائی مال ہے بر "مدنہ ہوتا ہوتو جس قدراس کے تہائی مال ہے نکانا ہواس قدر بوجہ مدبر ہونے کے آزا دہوجائے گا اور اپنے باتی رقبہ کے واسطےاس پر سعایت لا زم ہوگی ۔ بجہت مد ہر ہونے کے پھراس کے بعداس کوا ختیار دیا جائے گا جا ہے کتابت کوا ختی رکرےاور اس کو بورا کرےاور جا ہے مدہر ہونے کی حبہت ہے سعایت کو بورا کرے اگر چہ بدل سّابت زیادہ ہواور بیامام اعظم مجتابیتا کا قول ہے اور اگر ایک ، ندی دو مخصوں میں مشترک ہو ورجواس کے پیٹ میں ہے اس کو ایک نے مدبر کیا تو جائز ہے پس اگر اس کے بعد چەمبىنە سے كم ميں وہ بچەجنى تواس مد بركننده كا حصد مد بر بوگا بيامام اعظم كے نز ديك ہے يعنى مد بر كننده ہى كا فقط حصد مد بر جواامام اعظم کا قول ہے اورشر یک ساکت کواپیے حصہ کی ہابت پانچ اختیارات حاصل ہوں گے بشر طیکہ مدبر کنندہ مالدار 'ہواوراگر جچےمہینہ یا زیا دہ جس بچیہوا تو اس کا حصدمہ برنہ ہوگا۔ ایک ہا ندی دو صحفوں میں مشترک ہے ایک نے کہا کہ جو تیرے پہیٹ میں ہے وہ میری موت کے بعد آزاد ہے اور ووسرے نے باندی ہے کہا کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے پھر سے گفتگو کے بعد جھ مہینہ ہے کم میں بچہ جنی تو پورا بچہان دونو ل میں مشترک مد بر ہوجائے گا اور اس کی بابت دونو ل میں ہے کوئی دوسرے کے لیے ضامن نہیں ہوسکتا ہے اور رہی باندی توجس نے باندی کو مد بر تبیں کیا ہے اس کوا مام اعظم کے نز دیک یا ندی کی بابت یا مجاتم کے اختیارات حاصل ہوں کے بشرطیکہ مد برکنندہ مالدار ہواورا گراس گفتگو ہے جے مہینہ ہے زیودہ میں جنی تو امام اعظم جیسند کے نز دیک جس نے ہاندی کومد برکیا ہے! س کا نصف حصہ با ندی مد ہر ہو گیا اور اس کی تبعیت میں نصف بچے بھی مد ہر ہو گیا اور دوسرے شریک کو اختیار ات حاصل ہوئے

ا اس میں ایک بیم کی قیدا نفاقی ہے اور مراد رہے کد مدت مس جو ماہ کمتر ہے بھی کم میں جن جس سے معلوم ہو گیا کہ بید دونوں بچا یک بی مسل ہے تو اس بیں اور وہ چھا میں ہوتا ہے۔ سے اسلوں پر بیعنی جس میدہ دستان کی ماں کی بسطان تھم کی تھیں اا۔ سے ورنہ جار طرح کے اختیارات حاصل ہوں کے چنا نچے مرابق میں گذر ہے اا۔ سے قال فی الاقبل دان جارت لائم من شتہ اشتمر النے اس عبارت میں سیجھنے والے کے اعتماد پر سہولت فر مائی کے تکہ زیدہ وہ مونا ضرور کی اتحصار نہیں ہے بلکہ اگر کم نہ ہو بلکہ پورے جو ماہ ہوں تو بھی بھی تھم ہے اا۔

ذی نے اپنے غلام کومد بر کیا پھرغلام ،مسلمان ہو گیا توسع یت آ زاد ہوجائے گا اورا گرسعایت سے فارغ ہونے سے پہلے مولی مرسی تو وہ آزاد ہوجائے گااور سعایت باطل ہوگی اورا گرمولی نے اس سےاس کی قیمت سے زیادہ مال پر بدون حکم قاضی سکے کر لی اورغلام عاجز آیا توبفذرزیاوتی کے ملکے لوٹ جائے گی اور بفذرا پنی قیمت کے سعایت کرے گا۔ حربی ہمارے ملک میں امان لے کر داخل ہوا لیں اس نے غلام کو مدیر کیا پھر حزلی دار ئرب سے قید کر کے لایا گیا تو مدیر مذکور آزاد کیا جائے گا اورا گر وارالحرب میں مد برکیا اور بهارے یہاں امان لے کر داخل ہوا بھر غلام میہاں مسلمان ہو گیا تو حر بی ندکوراس کے بیٹن کرنے پرمجبور کیا جائے گا غلام مد برمر تد ہوکر دارالحرب میں چلائی کا فران حربی اس کو قید کر لے گئے پھرمسلمانوں نے اس کو پکڑ ااور لے آئے اور وہمسلمان ہو سی تو وہ اپنے مولائے سابق کر دیا جائے گا اور مد ہر ہوگا میں جے ایک ہے۔ ایک نے اپنے غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے یامد ہر ہے تو اس کو تھم دیا جائے گا کہ بیان کرے لیں اگر اس نے کہا کہ میں نے آزاد ہونا مرادلیا ہے تو غلام آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ مد بربوۃ مرادلیا ہے تو مد ہر بہوجائے گااورا گرقبل بیان کے مرگیا اورصحت میں اس نے بیقول کہاتھا تو نصف غلام اس کے تمام مال سے مفت آزا دہوجائے گا اور نصف بوجید پر ہونے کے "زاد ہو گا اگر اس کے مقائی مال سے پر آمد ہواورا گراس کے سوائے اس کا پچھ اور ماں نہ ہوتو نصف مفت آزاد ہو گااور ہاتی نصف کی دو تہائی کے واسطے سعایت کرے گالیعن کل کی ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر دوغام ہوں اور اس نے کہا کہ تم دونوں میں ہےا بیک آزاد باید بر ہےاور قبل بیان کے مرگیا اور ان دونوں کے وائے س کا کچھ ما نہیں ہے اور بیقوں حالت صحت میں کہ ہے تو ہرا یک غلام کا چہارم حصد مفت تمام مال ہے آزاد ہو گا اور ایک جہارم بوجہ تدبیر کے تہائی مال ہے آزاد ہوگا اور ہرائی اپنی نصف قیمت کے واسطے ہرحال میں سعایت کرے گا اور اگر اس نے : ونو <sub>پ</sub> ہے کہا کہتم دونو ں آزاد ہو یامہ بر ہواور یاتی صورت و ہی ہوئی جو ندکور ہوئی ہےتو ہرائیک کا نصف حصہ بوجہ عنق قطعی کے اور نسف بوجہ تد ہیر کے آزاد ہوگا اور بیہسب اس وفت ہے کہ قول ند کوراس نے صحت میں کہا ہواورا گرمرض میں کہا تو فقط تہائی ہال ہے اں کا عتمار کیا جائے گار بھرح طحاوی میں ہے۔ اً را بن صحت میں اپنے غلام اور ایک مد بر ہے ہم کہ تم میں ہے ایک مد بر اور دوسرا آزاد ہے اور ان دونوں کے سوائے
اس کا کچھ مال نہیں ہے اور قبل بیان کے مرگیا تو جو گفش غلام ہے وہ کل مال ہے اور مد بر تہائی مال ہے آزاد ہوں گے اور اگر اس کے
بر تنس یوں کہا کہ تم میں ہے ایک آزاد اور دوسرا مد بر ہے تو بھی امام اعظم میں نہیں تھے کے نزدیک بہی عظم ہے اس واسطے کہ بی خبر دنیا ہے
مقدم و موخر بیان میں ہونا کیسال ہے اور امام محد کے نزدیک ہرایک کا نصف حصد کل مال ہے اور ہا تی نصف حصد بوجہ تدبیر کے تہائی
مال ہے آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ تم میں ہے ایک آزاد ہو اور دیگر تو مدبر ہے لین یوں کہا کہ والآخر المدبر توقی آزاد ہوگا اور مدبر

اگریوں کہا کہم میں سے ایک آزاد ہے اور ہاتی دونوں میں سے ایک مدبر ہے تو نصف عتق قطعی کامشخق قن (غلام محض) ہوگا:

اگراہ وولا برفل میں ہے ایک بہر اور ایک اس کے اس کے اس سے ایک آزاد ہے بھران دونوں مد بروں میں ہے ایک بر بر بھر اور ایک موجود در ہا اور اس کا ایک بیسرا غلام آیا ہی اس نے اس مد بر موجود اور اس خلام ہے کہ کہتم دونوں میں سے ایک مد بر ہے قرحہ نہ با برنکل گیا ہے وہ ای وقت ہے آزاد ہوگی جس وقت اس نے یہ ہاتھا کہتم میں سے ایک آزاد ہاور جواس کے پاس رہ گیا تھا وہ میں ہے ایک آزاد ہو فال مواقعاوہ غلام داخل ہوا تھاوہ غلام رہا اس میں ہے بھی آزاد نہ ہوگا اور اگر اپنی صحت میں اسپنے دو مد بروں اور ایک قبن ہے کہ تم میں سے ایک مد بر ہے اور دونوں ہوتی میں سے ایک آزاد ہاور قبل بیان کے مرگ ہوتی تی سے نصف بطور حق قطعی تزاد ہوگا اور بوتی نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور نصف حق دونوں مد بر میں شر یک ہوگا ہیں ہر مد بر میں سے چہارم حصد بسبب عق قطعی کے کل مال سے آزاد ہوگا اور اس طرح آگر برعس یوں کہا کہ تم میں سے قطعی کے کا در اس طرح آگر برعس یوں کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہاور اور اس طرح آگر برعس یوں کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہاور اس طرح آگر برعس یوں کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہاور اس طرح آگر برعس یوں کہا کہ تم میں سے ایک مد بر ہے تو نصف عنی قطعی کا شخق تن بوگا اور نصف عنی دونوں مد بروں کے درمیان ہر ایک آزاد ہاور ہو ہو ہی جہ برم چہرم چہرم چہرم جو گا اور بین دوات کی روایت ہے اور امام قاضی خون نے فر میا کہ جوزیا دات میں مذکور ہے وہ کی جے سیشر تکی میں جوزیا دات میں مذکور ہے وہ کسے جسٹر تکی میں جا مع کمیر میں ہے۔

اگر قینوں ہے کہا کہ تم میں ہے ایک مدہر ہاور دونوں باتی آزاد ہیں تو تن کل آزاد ہوجائے گا اور ہر دو مدہر میں ہے نصف بعتی قطعی آزاد ہو گا اور اگر عتی کو مقدم کر کے ہوں کہا کہ تم میں ہے ایک آزاد اور دونوں باتی مدہر ہیں تو ہرائیک کا تہائی اس اعتی تی ہے آزاد ہو گا اور اگر عتی ایک مدہر اور دونوں تن میں ہے ایک مدہر ہا اور دونوں باتی آزاد ہیں ۔ تو دونوں تن مال ہے آزاد ہوں گے اور ہیں جمد خبر بی قرار دیا جائے گا۔ اور اگر کہا کہ تم میں ایک آزاد ہوا وباتی دونوں مدہر ہیں تو ہرائیک کی مہائی بسب تدبیر کے تہائی مال ہے آزاد ہوگی اور ای طرح اگر سب تص خلام ہوں اور اس نے کہا کہ تم میں ہے ایک آزاد ہو جائے گا۔ اور اور اور اور اور اور اور ای طرح اگر سب تص خلام ہوں اور اس نے کہا کہ تم میں ہے ایک آزاد ہو جائے گا اور ہوگی ہور ہوگی

ا تن یعنی خلام تحض اور مد برجس کے واسطے بعد موت کے یاکسی وقت پر آزادی کا قول کہا ہوتا۔ مع تم میں سے ایک مدیمہ ہے اور جملہ انشائی قرار دیا جائے گا ۲ا۔

گی بیرکا فی میں ہے۔

ا گراس نے تمین غلامول ہے جن میں ہے ایک مد ہر ہے کہا کہتم میں ہے دوآ زاد ہیں یا دو مدہر ہیں اورقبل بیان کے مرگیو اور بیقول اس نے حالت صحت میں کہا ہے تو ہر ایک میں ہے ایک تہائی حصہ بسبب ایجا بقطعی کے آزاد ہو گا اور مدبر میں ہے دو تہائی حصہ جیسا مدبرویسا ہی رہے گااور ہر دوغہ مہیں ہے جب رم حصہ مدبر ہوجائے گالپس اگراس کا کچھے ماں ہوجس کی تہائی میں ہے ا یک رقبہ اور چھٹا حصہ رقبہ برآید ہوتو مد برمعروف یورا ''زاد ہوجائے گا اور ہر دوغلہ مہیں ہے ہرایک کے نین حجیے جھے اور نصف چھٹ حصد آزاد ہوگا یعنی کی تہائی بسبب عنق قطعی کے اور ایک چہارم بسبب مد برہونے کے قال المتر جم یعنی ہار وحصوب میں ہے سات جھے آزاد ہوں گے اور اگر اس کا پچھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی ہ ں ان غدموں پر بے حساب ان کے سہام کے نقشیم ہو گا اور مد بر معروف کاحق دو تہائی ہے اور ہر دوغلام کاحق نصف ہے اور کم نہے کم ایباعد دجس کا نصف و ثابت نکلتا ہے (۲) ہے اور مد برمعروف کا حق ( ۴ ) اور بردوغلام کاحق ( ۳ ) ہے پس سہام وصیت کامبع سات ہو یہ تہائی مال رکھا گیا ہیں کل مال کے (۲۱ ) سہام ہوئے لیں ہرغدام کی دونتہائی (۷) ہوئے اس واسطے کہ عتل تطعی کی منہائی کے بعد ہرغد میں دونتہائی رہی ہےاور جب دونتہائی سات ہوئی تو كل غلام كے ساڑھے دس ہوئے پس كسروا قع ہوئى للبذاہم نے دو چند كرديا تو ہرغلام ميں كے (٢١) سہام ہوئے۔اب ہم كہتے ہیں کہ مد برمعروف میں ہے بسبب عتق قطعی کے ایک تہائی لیعنی سات سہام آزاد ہوئے اور بسبب مذہبر کے بعد دو چند کریں گے اس میں (۸) سہام آزاد ہوئے لیں وہ (۲) سہام کے واسطے سعایت کریں گالیعنی (۱۵) سہام مجموعہ آزاد ہوئے اور باقی (۲۱) میں ہے(۱) رہے جن کے واسطے سعایت کریں گا اور ہر ایک غلام میں سے بسبب عثق قطعی کے تہائی یعنی سرت سہام آزا و ہوئے ور بسبب تدبیر کے بعدنصف کے ہرایک ہے (۳) سہام آزاد ہوئے بس جملہ(۱۰) سہام نکار کر ہاتی (۱۱) سہام کے واسطے ہرایک سعایت کریں گا۔پس جملہ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہوئے پس تخ یج ٹھیک ہوئی اورا گرمولی قبل بیان کے مرگیا چھرغلاموں میں ہےا بیک مرگیا تو دیکھا جائے کہا گرید برمعروف مرگیا تو وہ اپنی وصیت کا شخوں حصہ کا بورالے لینے وال ہو گیا اور چھے جواس پرسعایت کے تھے وہ تلفیہ ہ گئے اور بیدڑ و ب جانا دارتوں کی حق تلفی اور جوموصی لہ بیں ان کی حق تلفی مشترک ہوئی اور بیاس طرح ہوگا کہ باتی ان سہاموں پرتقسیم ہوجو ذوب جانے ہے پہلے تھے چنانچے ہم کہتے ہیں کہوار توں کا تق (۲۸) سہامتھ اور ہر دوغدم یاتی کاحق (۲) سہام کہ جملہ (۳۴) سہام ہوئے لیس ہر دوغلام یاتی میں سے ہرایک کی دوتہائی (۱۷) ہوئے جس میں ے ہرایک میں ہے بسبب تدبیر کے (۳) سہام "زاد ہوئے اور ہا قی (۱۴) سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور مدبر معروف پن حق پورا لیے چکا ہے بعنی سہام وصیت کے (۸) سہام پس جملہ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہوئے اور تہا کی دو تہائی ٹھیک ہوگئی پس تخریج منتقیم ہےاوراگر مدبرمعروف نہیں مرا بلکہ ہردوغلام میں ہے کوئی مر گیا تو وہ اپنی وصیت کے ( ۳ ) سہام یورے لے گیا اور جو اس پر سعایت تھی وہ ڈوب گئی اور بیانقصان وارتوں دونوں باقیوں پرمشترک ہو گا چنانچہ باتی حق دار وارثان (۲۸) اورحق مد برمعروف (۸) اورحق غلام ہاتی (۳) پرتقتیم ہوگا پس جملہ سہام (۲۹) ہوئے پس دوثلث ہرا یک غدم ہاتی اور مد بروقن سوڑ ھے انیس ہوئے از انجمدہ مد ہر کے ( ۸ )سہام نگل گئے اور باقی ساڑ ھے گیے رہ سہام کے واسطے سعایت کریں گا اور غلام زندہ کے (۳) سہام نکل گئے ور ہاتی ساڑھے سور سہام کے لیے سعایت کرے گا اور غدم میّت اپنے (۳) سہام وصیت لیے گیا ہے بلذامبیغ سہام وصیت (۱۴۷) ہوئے اور مبیغ سہام سعایت (۲۸) ہوئے ہیں تخ پنج منتقیم ہوئی اورا گر ہر دو غلام مر گئے اور مد بررہے گا دونوں پنے سہام وصیت پورے(۲)سہام لے گئے اور دونوں پر جوسہام سعایت تنھے ؤ وب گئے ہیں بیرخی تلفی کل پر ہو

گئی پس باقی سہام وارثان (۲۸) اور حق مدیر (۸) پرنقشیم ہوں گے پس جملہ سہام (۲۲) ہوئے پس دوثکث رقبہ مدیر (۳۲) رہے ازانجملہ (۸) سہام وصیت مدہرا ؔ زا د ہوئے اور یا تی (۳۸) سہام کے واسطے سعایت کریں گا اور چونکہ ہر دوغلہ مر د ہ ابنا حصہ لے یجے ہیں بعنی (۲) سہام ہذا جمعہ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہیں لیس تہائی دو تہائی ٹھیک نگلی وتخ ترج مشتقیم ہوئی اورا گرمولی نہمرا بلکہغلاموں میں ہےا بیک مرگیا کچراس کے بعدمولی مراتو ہم کہتے ہیں کہا گرمد برقبل موت مولی کے مرگیا تو عتق قطعی میں اس کی مزاحمت باطل ہوئی اورعتق قطعی ہر دو باتی میں رہے گا اور جب مونی مرگیا تو و وان دونوں میں شائع ہو گیا کہ جس ہے نصف ہرا بیک کا بایج ب لطعی آ زاد ہو گیا اور ہرا بیک کا چوتھائی حصہ بسبب تدبیر کے مدیر ہو گیا پس! گرمولی کا کچھ مال زاند ہوکہاس کی تہائی ہے نصف رقبہ برآ مدہوتا ہوتو ہرا یک میں سے تمن جوتھائی حصہ آزاد ہوجائے گاازانجمعہ نصف بسبب عنق قطعی کے اور جہارم بسبب تدبیر کے اور ہرایک اپنی چوتھائی قیمت نے واسطے سعایت کرے گااوراً سراس کا پیچھاور مال نہ ہوتو ایک تہائی ان دونوں میں نصفا نصف نشیم ہوگی اوراس کا مال وفت موت کے رقبہ واحدہ ہے پس تنہائی مال تنہائی رقبہ ہوگا جو دونوں میں نصفا نصف ہو گا چنا نجہ ہرا یک میں سے دونتہائی حصہ آزاد ہوگا جس میں <sup>(۱)</sup> سے نصف رقبہ بسبب عتق قطعی کے اور چھٹا حصہ بسبب مدہر ہونے ے اور ہرا یک اپنی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر مد برنہیں مرا بلکہ ہر دوغلام میں ہے ایک مرگیا کچرمونی مرگیا تو غلام میت کی مزاحمت دور ہوگئی اورعتق قطعی اس غلام ہاقی اور مد برمعروف کے درمیان ریا کہ ہرا یک کا نصف حصہ بسبب عتق قطعی کے آزا دہو جائے گا اور ہرایک کا نصف ہوتی مدہر ہوا چنانچہ گرمولی کا مال یکھزا ندہو کہائی میں ہے تہائی ایک رقبہ ہوتا ہوتو وونوں آزاد ہو جائے گے اور اگر نہ ہوتو تہائی حق میت ان دونوں میں نصفا نصف تقسیم ہوگی چنانچہ ہرایک میں ہے دوتہائی حصہ آزاد ہوگا اور ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے گا جیسا کداو پر بیان ہوا ہے۔

مندرجه ذیل صورت میں سہام کی تقتیم:

ا گرمولی نے کہا کہتم میں ہے دوآ زاد ہیں یامد ہر ہیں اور بیاس نے مرض میں کہا تو اس کا کلام ان دونوں کے حق میں تہائی ے معتبر ہوگا ہیں تہائی ان سب پر بقدران کے سہام کے تقتیم ہوگی ہیں مدیر معروف کاحق تمام رقبہ کا ہے جس کے (٦) سہام مفروضہ بیں اور حق ہر دوغاام بحکم تدبیر کے نصف لیعنی ( ۳ ) میں اور بحکم عنق قطعی دونتہائی لیعنی ( ۴ ) میں ہے پس سہام وصیت ہر دوغاام سرت ہوئے اور سہام وصیت مدیر (۲) ہوئے جن کا مجموعہ کل (۱۳) سہام وصیت ہوئے اور بیتہائی ماں ہوا پس کل مال کے (۳۹) سہام ہوئے لیں برغلام کے (۱۳) سہام ہوئے جن میں ہے مدہر میں ہے(۲) سہام آزاد ہوئے اور (۷) سہام کے واسطے سعایت كرے گا اور ہر دوغلام میں ہے سات سہام بعنی ہر ایک ہے ساڑھے تین سہام آزاد ہوئے تو ہر ایک ساڑھے نوسہام کے لیے سعایت کرے گاپس جملہ سہام وصیت (۱۳) اور سہام سعایت (۲۲) ہوئے پس تخ تنج تنہائی و دونتہائی مشتقیم ہے۔ اورا گرید برموت مولیٰ کے مرگیا تو اس پر سعایت باطل ہوگئی اور خسار وکل پر ہوا ہے اور اس کی صورت بیہوگی کہ باقی ہر دوغام کی مقدار سہام ( ے ) پر اورمقدارسہام دارثوں (۲۷) پرتقتیم ہوگی ہیں جملہ (۳۳) ہوئے کہ ہرغلام کے جملہ س ڑھے سویہ سہام ہوئے کہں ہرا یک میں سے س زھے تین آزاداور باقی (۱۳) کے واسطے سعیت کرے گااور مدبر میت اپنے سہام وصیت کے چکا ہے لہٰذا جملہ سہام وصیت (۱۳) اور سہام سعایت (۲۷) ہوئے پس تخ یج مشتقیم ہے اور اگر ہر دو غلام میں ہے ایک مر گیا تو اس پر کی سعایت ڈوب گئی اور فتاوی عالمگیری ..... جلد ( این عالمگیری ..... جلد ( کتاب العتاق

ڈ و بنا سب برر بابایں طور کہ باقی طور کہ باقی مقدارتن سہام وار ٹاں (۲۷) پراورمقدارتن سبام نام ماق ساڑ ھے تین اورمقدارتن سہام مد بر(۲) پرتقتیم ہو پس جملدس ڑھے پتنیس سہام ہوئے پس برایک کے مقابلہ میں (۱۷) سب م اور تین چوتھا کی حصہ سب مہوا جس میں ہے مد ہر ہے (۲) سہام آزا دہوئے اور باتی گیارہ سہام اور تین چوتھائی سہم کے واسطے سعایت کرے گا اور غلام میں ہے س زھے تین سہام ''زاد ہوئے اور ہاتی (۱۳) سہ م و چوتھائی سہم کے واسطے سعایت کرے گا اور چونکہ غلام مرو ہ اپناحق وصیت لے چکاہے ہذامبلغ سہام وصیت (۱۳) ہوااورمبلغ سعایت (۲۲) ہوئے پی تخریج منتقیم کم ہوئی اورا گر دونوں غلام کے اور مدیر ہے گیا تو سعایت جو دونوں پڑتھی ڈوب گئی پس ہاتی حق سہام وارٹان (۲۹) پر اور سہام مدہر جیرے پڑتنتیم ہوًئی کہ جس کے جمعہ (۳۳) سہام ہوئے جس میں ہے مد ہر کے (٦) سہام آ زاد ہوں گے اور ہاتی (٢٦) سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور چونکہ ہر دو غلام میت اینے سہام وصیت یا بیکے ہیں بہٰذامبلغ سہام وصیت (۱۳)اورمبلغ سہام سعایت (۲۲) ہوئے پس تخ تنج منتقیم ہوئی اوراگر مد برمع ایک غلام کے مرتب تو ان پر جو بچھ سعایت تھی وہ ڈوب گئی تو ہاتی حق وار ٹان (۲۷) اور حق غلام ہاتی سر ڑھے تین مجموعہ ۲۹/۲۹ یر مقتیم ہوگی از انجملہ ساڑ ھے تین سہام غلام میں ہے آزاد ہوں گے اور باقی (۲۲) کے واسطے سعایت کرے گا اور چونکہ مدہر اور غلام متیت نے اپنا اپنا حصہ لےلیہ ہے لیعنی ساڑھے نو سہام ہیں جملہ سہام وصیت ( ۱۴۳) ہوئے اور سہام سعایت (۲۶) میں ہی تخ یج منتقیم ہوئی اورا گرمد برقبل موت مولی کے مرگیا تو عتق قطعی میں اس کی مزاحمت جاتی رہی اورا یک رقبہ کامل اور نصف رقبہ ہاتی وونوں غلاموں میں رہا ہیں اگرمولی کا اس قدر مال ہوکہ اس کی تہائی ہے ڈیڑھ رقبہ برآ مد ہوتا ہوتو ہر غلام میں ہے تین چوتھائی بوجہ عتق قطعی کے آزا دہو جائے گا اوراپی چوتھائی کے واسطے ہرا یک سعایت کرے گااورا گراس کا پچھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی ماں لیعنی دو تہائی رقبہان دونوں میںمشترک ہوگا پس ہرا یک میں ہے تہائی رقبہآ زاد ہوجائے گا اور اپنی دوتہائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گااورا گرمولی سے پہیےایک غلام مرگیا تو اس کی مزاحمت عنق قطعی میں ہے باطل ہوگئی اورایج بقطعی درمیان نا، مراور مدبر کے رہا ہرا بیک کے داسطے نصف رقبہ پہنچا اور نصف غلام ہاتی بھی مدہر ہو گیا پس اگرمونی کا اس قدر مال ہو کہ اس کی تہائی ہے بید دونوں بقدرمملوکیت برآ مدہوئے ہوں تو دونوں مفت بواسعا بیت آ زاد ہوجائے گے اور اگر اس کا پچھاور ماں نہ ہوتو اس کا تہائی مال بعنی دوتہائی رقبہان دونوں کوشترک ہینچے گا جس طرح کہ ہم نے بیان کیا ہےاورا گراس نے اپنی صحت میں کہا کہتم سب آزا دہویا مد برجو اور قبل بیان کے مرتب تو اس کا پیقو ل کہتم سب آزاد ہوان سب کے حق میں سیجے ہے اور اس کا بیقول کہ یاتم سب مدہر ہواس کے مدہر معروف کے حق میں لغو ہوا اور ہر دوغام کے حق میں تھیجے ہے گویاس نے کہا کہ مید دونوں غلام مدہر میں ہیں نسب ایجاب قطعی کے ڈیڑ ھار قبہ آزاد ہوا جوان سب میں مشترک ہوگا کہ ہر ایک میں سے نصف رقبہ آزاد ہوگا اور نسب ایجاب ٹانی کے ایک رقبہ مد ہر ہو جو ہر دوغلام میں مشتر آب ہوگا کہ ہرایک ہیں ہے نصف مدیر ہوجائے گا اور مدیر معروف کا نصف مدیر ریااور اگر مولی کا اور ہال ہوکہ جس کی تنہائی ہے نصف رقبہ ایک رقبہ کامل برآ مد ہوتا ہوتو سب آزا د ہوجائے گے اورا گر پچھاور مال نہ ہوتو اس کا تنہائی مال تقسیم کیا جائے گا اور وقت موت کے اس کا تہائی مال ڈیڑھ رقبہ ہے اپس اس کی تہائی نصف رقبہ ہوا جوان سب میں مساوی تقلیم ہو گا ہیں ہر ا یک کے حصہ میں چھٹا حصہ رقبہ کا پہنچ لیس جملہ دو تہائی رقبہ ہرا یک میں ہے آزاد ہوگا س طرح کہ نصف ہا یج ب نطعی اور چھٹا حصہ بسبب تدبیر کے آزاد ہوگا اور ہاتی ایک تہائی کے واسطے ہرا یک سعایت کرے گا اوراً سرایج ب مذکورہ لت مرض میں واقع ہو جو تو تہائی مال ہے سب ای طرح ( ) آزاو ہوں گے جیسے ہم نے بیان کردیا ہے اور ای طرح اُٹر کہا کہتم میں سے برایک آزاد ہے یاتم

ل منتقیم ہو کی بینی کھیک اتر کی کیونکہ امتحان ہے دری فت کریں گیا مزاحمت بینی خاں اس کو ملنے ہیں مزاحم ہو گا 19۔

سب مد برہوتو یہ بمنز لہاس قول کے ہے کہتم سب آ زاد ہو یا تم سب مد بر ہواور اس طرح اگر کہا کہتم سب آ زاد ہو یا بیڈو بیڈو بیسب مدیر ہیں تو بھی یہی حکم ہے کہ بیہ بمنز لہ اس قول کے ہے کہ یاتم سب مدیر ہو۔اورا گران میں ہے کوئی مدیر نہ ہواور اس نے کہا کہ تم سب آزاد ہویا بیدو بید میر بین ایجاب سیجے بین پس ہردو کلام میں سے ہرایک کے مقتضی کا نصف ٹابت ہوگا چنانچہ ہرایک میں سے تصف بایجا ب تطعی آزاد ہوجائے گا اور باتی نصف ہرا یک کامد بربھی ہوگا اور تدبیر کا اعتبار تہائی میں ہے ہوگا ،ورا گرایجا ب بحالت مرض واقع ہواتو سب تہائی مال ہے آزاد ہوں گے جس قدر آزاد ہوسکیں جیسے ہم نے بیان کہا ہے اوراگران میں ہے ایک مدیر ہو اوراس نے کہا کہتم سب آزاد ہو یاتم میں ہے ایک مدہر ہے تو بیسب کلام باطل ہے اس واسطے کر تو لہتم میں ہے ایک مدہر ہے لغوبی اورر باایجا ب اوّل و ہ ایجا ب نے حال دودن حال ہے پس شک کے ساتھ ایجا ب نہ ہوگا اور اگر کہا کہ ہرایک تم میں ہے آزا دے پو مدیر ہے تو ہر دو کلام حق مدیر میں باطل ہیں اور ہر دوغلام کے حق میں سیجے (۳) ہیں اس واسطے کہاس نے ہر فر دیے حق میں علیحد ہ ایج ب کیا ہے گویاس نے ہرایک کے واسطے کہا کہ تو آز دہے یہ مربر ہے اس مدیر کے حق میں باطل ہو گا اور ہرایک غلام کے حق میں سیجے ہو گا ہیں ہر کل م کے متقصہ کا نصف ثابت ہوگا ہیں ہرا یک غلام میں ہے نصف پر بیجا ب قطعی ثابت ہوگا اور نصف ہرا یک کا مدیر ہوجائے گا اور تدبیر کا اعتبارتهائی ہے ہوگا اور اگر قول ندکور مرض میں صادر ہوا تو تہائی ہے سب آزاد ہوں گے اور ای طرح حساب مگایا جائے گا جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اور اگر اس نے یوں کہا کہتم سب آزاد ہو یو بید برے اور مدبر ای کوکہا جومعروف مدبرے یو بیہ ہے یو پیہ ہے اور قبل بیان کے مرگیا تو سب مدہر ہو جا تھیں گے اس واسطے کہ ہر دوایجا ب میں سے انتزام ہے اور درالت سے میہ ہات تا بت ہوئی کہاس نے تدبیر کوافقیار کیا ہے اور دلالت اس طرح ہے کہاس نے تانی و ٹالٹ کو قرب تدبیر پر عطف کیا ہے بات اختیار ثابت ہواای واسطے کہ عطف تقصی مشارکت ہے درمیا ن معطوف ملیہ کےایسے وصف میں جو بیان ہوا ہے اورصفت تربیر میں مشارکت ثابت ندہوگی الا الیںصورت میں کے معطوف عابیہ میں ایج ب میں اس کا تدبیر کا اختیار کرنا اعتبار کیا جائے اور اگر ان غلاموں میں کوئی مدہر نہ ہولیں اس نے کہا کہتم سب آزاد ہو یا بیہ مربر ہے یا بیہ ہے سب مدہر ہوجا تمیں گے اورا گر کہا کہتم سب آزاد ہو یا پیدر پر ہےاور بیتو ایجاب اوّل باطل ہو گیا اور جس غلام کو تدبیر شامل ہےاور دوسرا جواس پرعطف ہے دونوں مدہر ہوجائے گے اورتیسراقن باقی رہےگااوروجہ بیہ ہے جوہم نے بیان کر دی ہےاورا گراس نے کہا کہتم سب آزا دہواور بیددونوں مدہر میں حالا نکہان میں کوئی غلام پہلا مد ہر نہ تھا تو دونوں ایج ب ٹابت ہوں گے پس ہج ب اول ہے ڈیژ ھەرقبدآ زاد ہوگا جوان سب میں مشترک ہوگا اور دوسرےا بچاب سےایک رقبہ کا مدہر ہونا ثابت ہوگا مگر خاص انھیں دونو ل کے حق میں جن کی طرف مذہبیر کی نسبت کی ہے وراس تدبیر کا عتبارتهائی مال ہے ہوگا بیشرح زیا دات عمّا بی میں ہے اورا گر بیخ تمین غلاموں ہے کہا کہتم آ زا دہویا بیاور بیدووں سد بر میں تو ہرا بیجا ب<sup>(۳)</sup> کی تہائی<sup>نے</sup> ثابت ہوگی اور بیرہا مہمث <sup>کے</sup> کا قول ہے چس کلام اول ہے ایک رقبہ کا عنق ثابت ہو گا جوان سب میں مشترک ہوگا اور دوسر ہے کلام ہے تہائی عتق ثابت ہوگا جوفقط سی کے واسطے ہوگا جس کی طرف اشار ہ کیا ہے پس اس کے واسطے دو تہائی رقبہ کاعتق ٹابت ہوگا اور تیسر ہے کلام ہے دو تہائی رقبہ کی تدبیر انھیں دونوں کے واسطے جن کی طرف اشار ہ کیا ہے تا ہت ہوگ لیں ان میں ہے ہرا یک کا تہائی حصہ دیر بھی ہوجائے گا بیاکا فی میں ہے۔

ل تها فی میں سے جو پکھیجس کے پڑتے ہیں پڑے اس قدر آزاد ہوگااور ہاتی کے اسھے سعایت کرے گاا۔

<sup>(</sup>۱) فیض اعمّاق ۱۱۔ (۲) تہائی میں ہے جو پھی جس کے پڑتے ہیں پڑےاس قدر آزاد ہوگا اور باقی کے داسطے معایت کرے کا ۱۲۔ (۳) متقصاعے ہرا یجا ب میں ہے تہائی ٹابت ہوگی ۱ا۔

پس اگراس کا پھواور مال ہو کہ جس کی تہائی ہے دو تہائی ہوتو ہرا کیک میں سے دو تہائی آزاد ہوج ئے گی اور اپنی ایک تہائی قیمت کے واسط سعایت کرے گا اور اگر پھواور مال نہ ہوتو وقت موت کے جس قدر میں اس کا تھا اس کی ایک تہائی دونوں کے درمیان نصف ہوگی اور موت کے وقت اس کا مال ایک رقبہ کا اور ایک رقبہ کی دو تہائی تھ پس اس کی تہائی یعنی پانچ نویں۔ کے درمیان نصف ساتو ہیں جھے ان دونوں میں تقسیم ہوں گے کہ ہرایک کو دو ساتو ہیں جھے اور نصف ساتو اس جھے گا اور ہرایک اور ماتو ہیں جھے اور نصف ساتو اس جھے گا اور ہرایک اپنی ساتو ہیں جھے اور نصف ساتو ہیں جھے کے واسط سعایت کرے گا اور مقر داپنے تہائی کے واسط سعایت کرے گا پس ایک جوعہ سام وصیت پانچ ہوئے اور جملہ سہام سعایت دس ہوئے کہ تہائی و دو تہائی ٹھیک رہے پس تخ تی مستقیم ہے شرح زیا دات بھائی میں ہے۔

#### استبلاء کے بیان میں

استمیلاء یہ ہے کہ بائدی اپنے مولی مملوکہ تامہ اپنے مولی ہے بچہ جنی خواہ ملک و قت علوق تحقیقی ہو یا تقدیری همکذا قیل و الله تعالی اعلم بالصواب ۔ جب بائدی اپنے مولی ہے بچہ جن تؤوہ اس کی ام ومد بوگئی۔خواہ بچہ زندہ جن یا مردہ یا ساقط ہو گیا ایسا کہ جس کی پوری خلقت ظاہر ہوگئ تھی یا پچھ خلقت جبکہ اقرار کیا کہ بیمبرانطفہ ہےتو باندی کے ام ولد ہو جانے کے واسطے یہ بچہ منزلہ زندہ کامل الخلقت جننے کے ہے اور اگر ایسا پریٹ سر قط ہوا کہ اس کی خلقت میں ہے پچھ ظا ہر نہیں ہوا ہے مثلاً لوتھڑ ایا تھ کا خون کا یا نکر ا ساقط ہوااور مولی نے دعویٰ کیا کہ بیمیرے نطفہ ہے ہے تو اس ہے باندی اس کی ام ولد نہ ہوگی بیمراج وہاج میں ہے۔ام ولد کی بیج جائز نہیں ہے اور اس طرح ہراییا تصرف روانہیں ہے جس سے حق جو بسبب استیلا د کے باندی کے واسطے ٹابت ہوا ہے باطل ہوتا جیسے ہبدوصدقہ ووصیت وربن کوئی جائز نہیں ہے اور جوتصرف کہمو جب بطلان حق مذکور نہ ہو دہ جائز ہے جیسے ا جار ہ پر دینا اور خدمت لیٹا اورکوئی کمائی کرانا اورکرایہ پر چلا تا اورخوداس ہے وطی کرنایا اتمتاع کی کرناروا ہے اوراُ جرت و کم ٹی وکرا ہیمو لی کا ہوگا اور ا گرکس نے اس سے شبہ سے وطی کی تو اس کا عقر مولی کا ہوگا اورا گرمونی نے کسی ہے اس کا نکاح کرویا تو مہرمونی کا ہوگا ہے بدائع میں ہا دراگر کیک قاضی نے ام ولد کی بیچ کے جواز کا تھم دے دیا تو قضاءً نا فذینہ ہوگی بلکہ دوسرے قاضی پرموقو ف رہے گی اگر دوسرے قاضی نے اس کی قضا کو بحال رکھ تو نافنہ ہوگی اورا ً ہر باطل کر دیا تو باطل ہوگئی ہیدذ خیر ہ میں ہےاورمولی کواختیا رہے کہ کسی ہے اس کا نکاح کر دے مگر جب اس ہے ایک حیض ہے استبراء نہ کرائے تب تک نکاح کر دینانہیں جا ہیے ہیے بدائع میں ہے اور اگر بدون استبراء کے اس کا نکاح کر دیا پھروہ چے مہینہ ہے کم میں بچہ جن تو یہ بچہ مولی کا بوگا اور نکاح فاسد ہےاورا گرچے مہینہ ہے زیادہ میں جن تو بچہ کا نسب شوہر سے ثابت ہوا اور اگر مولی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب شوہر ہی سے ثابت رہے گا اگر مولیٰ کے دعوی کی وجہ ہے وہ آزاد ہو گیا یہ مبوط میں ہے اور اگرمولی نے اس کا نکاح کر دیا اور نکاح ہے اس کے بچے ہوا تو بچے بھی اپنی مال کے حکم میں ہوگا کہ مولی کواس کی بیج و ہبدور ہن وغیرہ جائز نہیں ہے اور وہ کسی کے واسطے سعایت نہ کریں گا اور مولی کے مرنے پر اس کے کل ماں ے آزاد ہوجائے گا ہاں مولی کواس ہے خدمت لینا اور اس کا اجارہ پر دینا وغیرہ جائز ہے لیکن اگر بچےلڑ کی ہوتو مولی کواس ہے استمتاع جائز نہیں ہےاور بیمسئلہ اجما کی ہےاورا گر نکاح فاسدوا تع ہوا ہوتو حق احکام میں بیز کاح فاسد محق بہ نکاح سیح کیا جائے گا۔

فتح اعدر میں ہے۔ اپنی باندی کا نکاح اسے غلام ہے کردیا چراس کے بچہ پیدا ہوا چرمولی نے اس کے نسب کا دعوی کیا تو نسب ٹا بت نہ ہوگا جکہنسپ غلام ہی ٹابت ہو گالیکن مولی کے اقر ار کی وجہ ہے یہ بچہآ زاد ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور جب ام ولد کا مولی مراتو و ہ آزاد ہو جائے گی خوا ومولی نے اس کوکسی مرو ہے بیاہ ویا ہو یا نہ بیا ہا ہواور نیز اس کا عتق تمام مال ہے معتبر ہوگا پس آزا دہوجائے گی خواہ تہائی مال ہے برآ مدہوتی ہویا نہ ہوتی ہواوراس پرسعایت مولی کے وارث یا مولی کے قرض خواہ سکسے واسطے کسی طرح واجب نہ ہوگی رہے تنیہ البیان میں ہے اور بیہا حکام ام ولد کے واسطے بہر حال ٹابت ہوں گے خواہ مولی حقیقتا مرگیا یا حکماً مرگیا با بین طور که مرتد ہواور دارا لحرب میں چلا گیا ای طرح اگرحر بی امان کیکر دارالاسلام میں آیا اوریہاں کوئی یا ندی خربیری اوراس کوام طولد بنایا پھر دارالحرب کو جِدا گیا چھر جہا دہیں قید ہوا تو بیا ندی آ زاد ہوجائے گی۔ بیہ بدائع میں ہے۔ امّ ولد كاعتق تبكر ار ملك تسكر هو گا جيسے عتق محارم :

جب ام ولدمولی کے مرنے ہے آزا وہوئی تو اس وقت جو کچھ مال اس کے یاس ہے وہ مولیٰ کا ہوگا الا آئکہ موٹی نے اس کے واسطے اس مال کی وصیت کر دی ہو ہیہ بحرالرائق میں قاضی خان ہے منقوں ہے اور ام ولد کاعنق تبکر ار ملک تسکر ہوگا جیسے عنق محارم اوراس کی تفصیل ہے ہے کہا گرام ولد کواس کے مولی نے آزا دکر دیا پھروہ مرتد ہوکر دارا محرب میں چلی گئی پھر قید ہو کرائی اور مونی نے اس کوخر بیدا تو پھرام ولد ہو گی لیعنی اس کا ام ولد ہو ناعو د کر ہے گا اور اس طرح اگر ذی رقم محرم کا کسی طور ہے ما لک ہواوروہ اس کی طرف ہے آزاد ہو گیا پھروہ مرتد ہوکر دارالحرب میں چلا گیا پھراس نے خریدا تو آزاد ہوجائے گااوراس طرح دوبارہ بتنی دفعہ واقع ہوئے یہی تھم ہے اور بہی تھم ام ولد میں ہے بیرفقا وی قاضی خان میں ہے اور اگر نصر انی کی ام ولدمسلمان ہوگئی تو اس کے مولی پر اسلام پیش کیا جائے گا ہیں اگر اس نے انکار کیا تو قاضی اس یا ندی کواس کی ول یت سے نکال دے گا بایں طور کہ اس کی قیمت انداز ہ کر کے اس با ندی پر قساط مقرر کر دے گا اور بیر مکا تبہ ہو جائے گی گرفرق اس قدر ہے کہ بیٹورت دو ہارہ رقیق نہ کی جائے گی اگر چہاہیے آپ کوعا جز کر دے اور اگر اسلام پیش کرنے کے وفت نصر نی ند کورمسلمان ہو گیا ہوتو عورت اپنے حال پراس کی ام ولدر ہے گی۔ بخن ف اس کے کہا گراس وقت کے بعد مسلمان ہو گیا تو ایسانہ ہو گا اوراگر س کا مولا ہے نصرانی مرگیا تو آزاد ہو جائے گی اوراس کے ذمہ سے معایت ساقط ہو جائے گی ہے فتح القدیر میں ہے اورا گر قاضی نے اس پر قیمت دینے کا تھم دیا ہو پھروہ مرگئی اوراس کا ایک بچہ ہے جس کووہ حالت سعایت میں جن ہےتو پچھاس پر واجب ہے وہ اس کا بچے سعایت کر کے ادا کرے گاہی محیط سرحسی میں ہےاورا گرزید کی باندی کے عمرو ہے ایک بچہ بیدا ہوانبکاح یا پوطی شبہ پھرعمرواس باندی کا مالک ہواتو بچہ کا عمرو ہے نسب ٹابت ہوگا اور بیہ با ندی اس کی ام ولد ہو جائے گی پیفآ و کی قاضی خان میں ہے۔

ا کر حاملہ باندی کی نسبت مولیٰ نے اقرار کیا کہ اِس کاحمل مجھ سے ہےتو وہ اس کی ام ولد ہو جائے گی: واضح رہے کہ ہمارے نز دیک اس کی ام ولداس وقت ہے ہوجائے گی جب سے اس کا مالک ہوا ہے نداس وقت ہے کہ جب ہے بچہ کا نطفہ قرار پایا ہے بینہرالفائق میں ہےاوراگر زنا ہے کسی باندی ہے استبلاء کیا پھراس کا مانک ہوگیا تو استحسانا اس کی ام دلد نہ ہو جائے گی اور بیرہمارے علمائے ثبیثہ کا قول ہے۔ بیرذ خیرہ میں ہے تکر بچہ آ زاد ہو جائے گا اوراس کی مال کے فروخت کااس کوا ختیار ہے بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور اگر زبیر نے کہ کہ میں نے اس با ندی سے نکاح کیا اور بیہ مجھ سے بچے جنی ہے اور بیہ بات

ایک مرو نے اقر ارکیا کہ میری ہے بندی بھے ہے صد ہے بھر دو بری ہے زیادہ بین ای کے بچے پیدا بوااور ایک مورت نے والا دت پر گوائی دی اور باندی نے دوئی کیا کہ یہ بچہ وہ بی حمل ہے ورمولی نے وہی حمل ہونے ہے انکار کیا تو ہندی س کی ام وحد بوگی اور بچہ کا نسب اس ہے ہوگا ور سرموں نے اقر ارکیا کہ یہ وہی حمل ہے اور یہ مرا ہے صل نکدا قر ارسے دو بری جد جن ہے تو یہ بچہ مولی کی اول د سے بوگا ورمولی کا یہ قول کہ یہ وہی حمل ہے تعود باطل قر ردیا جائے گا ورا ارکی مرد پر دو گوائوں بھی سے ایک نے گوئی ہوتو ہی ہی ہے اس کہ اس نے اپنی اس باندی کی نسبت کہا کہ ایک ہے جی ہے اور دوسر نے گوئی دی کہ اس نے اس براتی کی لیاست دونوں نے اس پراتی تی کہا کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ یہ بھی سے وختر جنی ہے تو بھی کہی تم کہ کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ یہ بھی سے لیر جنی اور دوسر سے نے کہا کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ یہ بھی سے دختر جنی ہے تو بھی کہی تم ہوگا خواہ براکی ہوتو بھی سے بیا طال خابت ہوگا دونوں گواہوں کی گوائی میں سامر پر اتف تی ہے کہ یہ بدی کی ام وہد ہے یہ بیط طیل ہے ۔ ایک مرو نے اپنی باندی ہوتو بھی سے بیا گواہوں کی گوائی میں سامر پر اتف تی ہے کہ یہ بو دوسال (۱) پھروہ جھی مینے سے کم میں جنی تو بھی کہا کہ اس سے بہر حال خابت ہوگا اور وقت مقرد کر تا بوطل ہے یہ بیا تو دوسال (۱) پھروہ جھی مینے سے کم میں جنی تو بچہ کہا تو دوسال (۱) پھروہ جھی مینے سے کم میں جنی تو بچہ کا نسب اس سے خابت بدوگا اور وقت مقرد کر تا بوطل ہے یہ فاون کا تواہ میں جنی تو نسب اس سے خابت نہ ہوگا اور وقت مقرد کر تا بوطل ہے یہ فاون کی قائن میں ہے۔

لے تعنی مدار ثبوت نسل بیآول ہوگا کہ بیرمیراندا تک بیدوی نمس ہے ہیں خلاصہ تکہ اسولد ہونا قرر رجدیدے ہے نیاقر ارقد میم ہے تا۔ (۱) تعنی مدے کثیرزا کدوو برس ہے تالہ (۲) اگر مولی نے وقوق نیا تواس کے اقرار یہ آزاد ہوجائے گا گرنسے ناہو گا تالہ

اگر کسی با ندی نے کسی مر دکو دھوکا دیا اور کہا کہ میں حرہ ہوں پس اس نے نکاح کیا اور اس سے اولا دہوئی پھر باندی کے موٹی کے ملئے اولا دہوئی پھر باندی کے ملئے اور اولا دہوئی پھر باندی کے ملئے اور اولا دکی قیمت ملئے اور وطی کنندہ سے عقر ملئے کا حکم دیا جائے گا:

اگراپی باندی سے وظی کرتا ہے اور عزل تنیں کرتا ہے اور س کو محفوط نہ کر ہے ہیں۔ اس کے بچے بیدا ہواتو دیا ت کی راء

سے فیما بینہ و بین الله تعالیٰ مولی کوروائیس ہے کہ اس بچے کو فروخت کرے وراس پر ، جب ہے کہ اعتراف کرے کہ بیمبرا ہے

اور اگراس سے عزل کرتا ہواور اس کو محفوظ نہ کی ہوتو امام اعظم کے بزویک مولی کورو ہے کہ اس کے بچی کی فئی کرے یہ سران و بان

میں ہے اور اگر کسی کی ام ولد اس پر ہمیشہ کے واسطے حرام ہوگی با میں طور کہ مولی کے پسر نے اس ام ولد سے وظی کر فی باپ نے وطی

کر لی یا مولی نے اس کی دختر یا مال سے وطی کر لی پھر چے مہینہ سے زیادہ کے بعد اس کے بچے بیدا ہواتو بعد تحریم کے جو بچاس کا ہوا ہے

بدون مولی نے دعویٰ کے اس کا نسب مولی سے فابت نہ ہوگا اور اگر مولی نے دعوی کی تو نسب ٹا بت موج نے گی سواسطے کہ حرام ہو

ہدون مولی نے دعویٰ کے اس کا نسب مولی ہے فابت نہ ہوگا اور اگر کسی بندی نے کسی مردکودھوکا دیا ور کہا کہ میں حرہ ہوں پس اس نے

عزل کی اور اس سے اولا دہوئی پھر باندی کے مولی نے اپنواسخ قاتی ٹا بت کیاتو موں کے واسط اس باندی کے مطنے اور اولی وگئی تو اول دکی باپ اس سے اول دی قیمت واپ لے مولی گئی تو اول دکا با ب اس سے اول دی قیمت واپ لے مولی گئی تو اول دی باپ نہ دی کے مقت واپ لے مولی گئی دے دیو باندی اس کے مولی سے خریدی تو اس کی ام ولد ہوج نے گی اور اس کی نصف قیمت اس کے مولی عرب نے خوادوان بھی دے دیے گئی تو اول دی باپ نے نصف قیمت اس کے مولی ہو جائے کو تا وال بھی دے دیے۔ گا ور اس کی نصف قیمت اس کے مولی ہو جائے کو تا وال بھی دے دیے گا ۔ پر سب وطیع ہے۔

زید نے بکر کی ام ولد کوعمر و سے خرید ااور زید کواس کاعلم نہیں ہے بھر زید ہے اس کے ایک بچے بیدا ہوا بھر بکر نے اس کا وعوی کیا اور اس کے و سطے تھم ہو گی تو زید بکر کے واسطے بچہ کی قیمت بسبب دھو کے کے واجب ہو گی بیظہیر بید میں ہے اور اگر اپنے یا ایک ہی دفعہ کے تمل سے پیدا ہوئے ہوں تاا۔ ع وقت از ال کے تکار کر باہر زال کرتا ہے تا۔ سے کہ کی دوسرے کا ہاتھا سے رنہیں بینچ سکتا ہے تا۔ ا پسے غلام کی نسبت کہا کہ لیے میرالڑکا ہے کہ ایک عمر کا بیٹا ایسے مخص کے نبیں ہوسکتا ہے تو امام اعظم کے نز دیک اس کی طرف ہے آزاد ہوگیا اور آیا اس کی مال اس کی ام ولد ہوگی یہ نبیس تو اسح رہ ہے کہ اقر اراس کی ماں کے ام ولد ہونے کا اقر ارہے بیسراتی و ہاتی میں ہے۔ اگرا پینے باپ کے نضرف وطی میں آئی ہوئی ہاندی ہے استیلا ،کیا تو بچہ کا نسب اس سے ٹابت ہوگا بی تینہ میں ہے۔

كتأب العتأق

اگر پسر نے اپنی ہا ندی اپنے باپ کے نکاح ہیں دے دی اور اس سے بچہ پیدا ہوا تو باندی اس کی ام ولد نہ ہوج نے گی اور
باپ پر اس بچہ کی قیت کھے نہ ہوگی ہاں اس پر مہر واجب ہوگا اور بچہ آزاوہ ہوگا سے ضیار شرح مختار ہیں ہے اور داوا نے اگر سکے
مد برویا ام ولد ہوکہ قیمت سے باپ کی ملک ہی نتقل نہ ہو گئی ہوتو باپ کا دعویٰ کر تا باطل ہوگا یہ کفایہ ہی ہے اور داوا نے اگر سکے
پوتے کی ہاندی سے وطی کی پھر اس کے بچے کے نسب کا دعویٰ کی اتو نسب ثابت نہ ہوگا اگر باپ موجود ہوا اس واسطے کہ باپ کے ہوتے
ہوئے داوا کی ولایت منقطع ہے پھر جب باپ مرگی اور س کے بعد داوا نے دعویٰ کیا تو اس سے نسب ثابت ہوگا اور ای طر آگر اگر
باپ موجود ہوگر ایسا ہوکہ اس کی ولایت کے خوبیں ہے جیسے غلام یہ کا فرومجنون وغیرہ ہوتو و مابیت داوا کی ثابت ہے ہی اس کا دعویٰ
بی موجود ہوگا اور اگر باپ کی ولایت کے خوبیا مثل دادا کے دعویٰ سے پہلے وہ مسلم بن ہوگیا یا آزاد کر دیا گیا یا افاقہ ہوگی تو نجو دادا کا دعویٰ تھو فیصلی نہ ہوگا اور اگر مالی سے موقوف سے کہا ہی آزاد کر دیا گیا یا افاقہ ہوگی تو نجو کی کوئی تھو کہ دو اللہ کو تو کا میں اگر باپ مسلمان ہوگیا ورادا کا دعویٰ تھے نہ ہوا اور اگر مولی نے باندی کو فروخت کیا اور اوہ عالم ہے موقوف سے جی ہوجائے گا اور اگر مولی نے باندی کوفروخت کیا اور وہ عالمہ ہے پھر دوبار و خرار الحرب میں جاس کی ملک میں واپس تی واپس تی ورادا

ل مثلہ بی سرس کا ندام ہاورمولی بین برس کا ہے یا پالیس برس کا ہا۔ ع جس وقت اف قد ہوااس وقت سے ثمار کیا گیا تو چومہینے ہے کم ہوے تھے اور بیسطلب نہیں ہے کہ برابراس کوافا قدر ہا پھر چھومینیا ہے کم گذرے تھے کہ بچہوا فاقہم اا۔

<sup>(</sup>۱) كەمعانى ولايت كىكار بىندىيى بوسكتا بىياا\_

فتاویٰ عالمگیری . طِد 🗨 کی کی کی کی کی کی العتاق

بسبب عیب یا خیارشر طایا فساد ہیج کے اس کووالیس دی گئی اور دفت ہیج ہے جھے مہینے ہے کم میں بچہ جنی تو دادا کا یا ہاپ کا دعووی سیجے نہ ہوگا الّا آ نکہ بیٹا یا یوتا تصدیق کرے تو اس ہے نسب ٹابت ہو جائے گا اور باندی بقیمت اس کی ام ولد ہوگی مگر بچے مفت آزا د ہوگا بیرف تیپہ البیان میں ہے۔اورا گراپنی بیوی یا ہا پ یا دا داکی باندی ہے وطی کی اور وہ بچہ جنی اور بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب ٹابت ندہوگا مگر اس کے ذمہ سے حدز ناجشبہ سما قط کی جائے گی اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میر ہے واسطے اس کے مولی نے حلال کر دی تو نسب ثابت نہ ہوگا الا آئکہ حلال کردینے کے دعویٰ میں مولی تقیدیت کرے اوراس امری تقیدیت کرے کہ بچہای کا ہے پس اگر دونوں ہاتوں کی تقیدیق کی تو نسب ٹابت ہوگا ور نہبیں اور اگرمولی نے تکذیب کی پھر بھی کسی وقت اس باندی کا مالک ہوا تو نسب ٹابت ہوجائے گا یہ فرقا وی قاصی خان میں ہے۔

ا گرمولی نے اپنے مکا تب کی باندی ہے وطی کی اور اس ہے بچہ پیدا ہوا اور اس کا دعویٰ کیا پس اگر مکا تب نے تقعد بق کی تو نسب مولیٰ ہے مولیٰ ہے تابت ہو گا اور مولی پر اس با ندی کا عقر اور اس بچہ کی قیمت واجب ہو گی اور پر ندی اس کی ام ولد نہ ہو جائے گی اور اگر مکا تب نے تکذیب کی تو نسب ٹابت نہ ہوگا ہے ہدایہ میں ہاور یہ بچہ جس کے نسب کا مولی نے دمویٰ کیا ہے اور بسبب انکار مکاتب کے مولی ہے اس کانسب ٹابت نہیں ہوا ہے اگر بھی مولی اس بچہ کا مالک ہواتو ملک کے وقت مولی ہے اس کا نسب ٹابت ہوگا اورمسبوط میں مذکور ہے کہ درصورت تصدیق مکا تب کے اگرمونی اس با ندی کا بھی مالک ہوا تو میاس کی ام ولد ہو جائے گی بہتہا یہ میں ہےاور اگر کسی مرونے اپنی باندی کومکا تب کیااور اس کے بچہ پیدا ہوائے جس کا نسب معروف نہیں ہے ہیں مولی نے اس کے نسب کا دعوی کیا تو مولی ہے اس کا نسب ثابت ہوگا خواہ مکا تبداس کی تصدیق کرے یا بحکذیب اورخواہ وقت کتابت ہے جیےمہینہ پر جنی ہو یا کم میں یازیاوہ میں بہر حال نسب موٹی ہے تابت ہوگا جبکہ وہ دعوی کرے اور بچہ آزاد ہوگا اورموٹی پر اس کی بابت کچھ ضمان بھی واجب نہ ہوگی کچرا گر مکا تبہ مذکورہ وقت کتابت ہے چھم مہینہ سے زیادہ پر جنی ہوتو مولی پر اس کاعقر واجب ہوگا کچر مکا تبہ کوا ختیار ہے جا ہے گابت پر رہے اور جا ہے عاجز بن کرام ولد ہو جائے ی بدائع میں ہے۔اور ماذون میں ندکور ہے کہ غلام ما ذون نے اگر ایک با ندی خریدی اور اس کے بچے ہولیس ما ذون نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب اس ہے 🖰 بت ہو گا اور اگر مجحور ہوتو ٹابت نہ ہوگا الّا اس صورت میں کہ شبہ <sup>(۱)</sup> کا دعوی کرے۔ بیعثا ہیہ میں ہے۔

اگرایک با ندی دومر دول میںمشتر ک ہولیں دونوں کی ملک میں وہ حاملہ ہوئی پھرا سکے بچہ بیدا

ہوااورایک نے اِسکا دعویٰ کیا تو اس ہےنسب ثابت ہوگا اور پوری باندی اِسکی ام ولد ہوجا لیکی:

اگرامی با ندی خریدی جوال ہے ایک بجے جن ہے مع اس بچہ کے اور مع باندی کی ایک دختر کے جو کسی دوسرے مرد ہے بیدا ہوئی ہے خریدی تو ہاندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور اس کو اس باندی کے فروخت کا اختیار ندر ہے گا ہاں اس کی دختر کو جو دوسرے مرد ہے ہوئی تھی فروخت کرسکتا ہے اورا گراس ام ومد کوئسی دوسرے کے نکاح میں دے دیا ادراس ہے ایک بچے جتی تو اس کو اس بچے کے فروخت کا بھی اختیار نہیں ہے اورا گر اس نے ان سب کوآ زاد کر دیا اور پھر بعد ان کے مرتد ہوجائے اور مقید کر کے لائے جانے کے ان کوخر بد کیا تو امام ابو یوسف کے نز دیک جیسے تھیں ویسے ہی عود کریں گی کہ باندی اور اس کی دوسری دختر اخیرہ کے

فروخت کا مختار نہ ہوگا اور کپلی وختر کوفروخت سست ہے وراما محکہ نے فرمایا کہ باندی کوئیس فروخت برسکت ہے اور ہ دو دختہ کو فروخت کرسکتا ہے بیظ ہیں بیدا ہوا اور کی بیل ہیں وہ صد ہوئی چھر س نے بچہ پیدا ہوا اور ایک نے اس کا دعوی کیا تو اسے بادر اگر ایک ہائدی دو مردوں ہیں مشترک ہوپ دو نوں کی ملک ہیں وہ صد ہوئی چھر س نے بچہ پیدا ہوا اور اور نے بیا اس کی ام ولد ہوجائے گی جنی نصف قیمت شرکیا کو اور اور نصف عقر کا بھی ضامن ہوگا اور قیمت ولد ہیں پی کھضام من نہ ہوگا وراگر کے دونوں کی ام ولد ہوگی آیک دوز ایک کی خدمت دونوں نے ساتھ ہی اس کا دعوی کئیں تو وہ دونوں کا ولد قر اردیا جائے گا اور باندی دونوں کی ام ولد ہوگی آیک دوز ایک کی خدمت کرے گی اور دوسرے کی اور ووسرے کی اور وال شرکیک دومرے کے واسطے اس باندی کی قیمت ہیں ہے پی کھ ضامن نہ ہوگا ہاں ہر ایک دوسرے کے واسطے اس باندی کی قیمت ہیں ہے پی کھ ضامن نہ ہوگا ہاں ہر کا میں دوسرے کے واسطے نسب ہوگا ہو ہوئے گا ہی بدائے ہیں ہوا ہے ہی ان دونوں ہیں سے ہراکہ برگ کا میں میں اور ویل میں ہے ہراکہ برگ کی اور آزاد ہو جائے گا اور اس پر سعایت بھی بازم نہ آئے گی اور آزاد کنندہ پران ہو ایک کے زد یک کال میراث پی تیں گے بیہ ہدائے گی اور آزاد کنندہ پرانا م آغلم کے زد یک کال میراث بی تھی بازم نہ آئے گی اور آزاد کنندہ پرانا م آغلم کے زد یک طان بھی لازم نہ آئے گی اور آزاد کنندہ پرانا م آغلم کے زد یک طان بھی لازم نہ آئے گی اور آزاد کنندہ پرانا م آغلم کے زد یک طان بھی لازم نہ آئے گی اور آزاد کنندہ پرانا میں ہے۔

ا بیک با ندی دو فخصول میں مشتر ک ہے جس میں ہےا بیک کا نو ال حصہ ہےاور دوسرے کا نو دسوال حصہ ہے بھرو وا بیب بجیہ جنی اور دونوں نے سرتھ ہی اس کا دعوی کیا تو وہ دونوں کا پسر ہوگا اور ہر ایک کا پوراپسر ہوگا پھرا آسروہ مرکبا تو دونوں اس کے و برث ہوں گےاس طرح کہ ہرایک کونصف میراث پدر ہے گی اوراگر س نے کوئی جنایت کی تو دونوں کی روگار برادری اس نے جرم کے جر مانہ کو نصف نصف اوا کرے گی اور اگر ہاندی نے جنابیت کی تو دسویں حصہ کے مالک پر اور باتی والے پر باتی جر مانہ واجب ہوگا اوراسی طرح اس با ندی کی ولاء بھی اسی حساب ہے دونوں کی ہوگی میظہیر مید میں ہے۔اگرایک با ندی تنین یا چاریا یا نج میں مشترک ہواوراس کے بچے کاان سب نے س تھا ہی دعوی کیا تو اس کا نسب ان سب سے ٹابت ہوگا اور باندی ان سب کی ام ولد ہو جائے گی۔ یہ امام اعظم کا قول ہے اگر جدان سب کے حصص مختلف ہوں مثلاً ایک کا چھٹا حصداور دوسرے کا چوتھائی اور تیسرے کا تہائی ور ہاتی چو تھے کا ہوبہر عال اس کے بچے کا نسب ان سب ہے برابر ٹابت ہو گا یعنی ہرا یک کا پورا بیٹر ہوگا ور بائدی میں ہے ہرا یک ئے حصہ کے قدر باندی اس کی ام ولد ہوگی اور متعدی بحصّہ شریک نہ ہوگی حتی کہ اس کی خدمت و کمائی و حاصلہ ت ان سب میں بفتر را ن کے حصص کے ہرائیک کو ملے گی بید ہرا کع میں ہےا تیب با ندی دومر دول میر مشترک ہےاں کے دو بچرا میک ہی پیپ<sup>(۱)</sup> ہے ہوئے ( یعنی جڑواں ) لیس دونوں میں ہے ایک نے بڑے کا یعنی جو پہلے پیدا ہوا ہے دعوی کیا ور دوسرے نے چھوٹے کا دعوی کیا تو دونوں یزے کے مدمی ہوں گے اور اگر دونوں دو بطن ہے پیدا ہوئے (لیعنی بڑواں نہ ہوئے) تو بڑ س کے مدمی کا ہوگا اور یا ندی س ک ام ومد ہوج ئے گی۔اوراس کامدعی ہاندی کی نصف قیمت اور نصف عقر شر یک کوتاوان دے گااور بچید کی قیمت میں یکھتاواں نہ دے گاراس واسطے کہ اس کا ملوق آزادی کے ساتھ ہوا ہے اور دوجھوٹے بچہ کا نسب اس کے مدمی سے استحساناً ٹابت ہوگا مگروہ بجہ کی تمام قیمت کا شریک اوّل کے واسطے ضامن ہو گا بیعتا ہیہ میں ہے۔ اور اگر ایک باندی دومر دوں میں شریک ہو ہیں ایک نے کہ کہ جو تیرے پیٹ میں ہے اگراڑ ا ہوتو وہ مجھ ہے ہے اور اگراڑ کی ہوتو مجھ ہے نہیں ہے اور دوسرے نے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں ہے اگر لڑ کی ہوتو و ہ میرانطفہ ہےاورا گرکڑ کا ہوتو و ہ مجھ ہے نہیں ہے ۔ نؤ اس مسئد میں دوصور نئیں میں اور آئکہ بیددونوں کلام ان دونوں کے

ل اولأبدلا بوجائے گاندو ووے ندووال

<sup>(</sup>۱) جوزابيدا بوئ آكے يجھے ال

س تھ بی صادر ہوئے اور اس صورت میں اس بطن ہے جو پیدا ہواوہ ان دونوں کا ہو گا خواہ ٹر کی ہویا لڑ کا ہواورا گرمسی ہے ان دونو ں سے پہیے کلام صا در ہواتو جو پیدا ہوااورو واس کا ہو گا خوا ولڑ کی ہو یا لڑ کا ہو بشرطیکہان دونو ں کلاموں ہے حیے مہینے ہے کم میں پیدا ہوا اور اگر کلام اوّل ہے چھے مہینے پر اور کلام ہ ٹی ہے جھے مہینے ہے کم میں پیدا ہوا تو وہ دوسر سے کا ہو گا خواہ لڑکی ہویالڑ کا ہواور اگر وونول کلامول ہے چھے مہینے پر بیدا ہوا تو اس کا نسب ن دونوں میں ہے کسی ہے ثابت ندہوگا الّا اَ نَمَدوعوی از سرنو پایا جائے بیمجیط

اگر دوشر یکوں کی مملو کہ شترک با ندی دونو ں ہے ہ لک ہونے کے وفت سے چھے مہینے پر بچے جنی پس ایک شریک نے با ندی کا دعویٰ کیا کہ بیمیری دختر ہے اور دوسرے شریک نے اس بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور حاں بیہ ہے کہ ہرایک نے جس کے نسب کا دعویٰ کیا ہے ایسا بچداس کے پیدا ہوسکتا ہے اور دونوں کا مس تھ ہی خارج ہوئے تو بچہ کی دعوت کی ہوگی اس واسطے کہ وہ ہا ندی ک وعوت کے بیے اسپق ہے از راہ تقدیر بدیں وجہ کہ بچہ کے نسب کی دعوت ستیل ء دی ہے ور یا ندی کے نسب کا دعوی دعوت تحریر ہے اور دعوت استیلا دمستند ہےاور دعوی تحریر مقتصر بقدرضر ورت ہوتا ہے ہیں بچہ کے نسب کا دعوی مستند ہوگا ہیں اس کے مدعی پر یا ندی کی نصف قیمت اور نصف عقر دوسرے کے و سطے دا جب ہو گا اور بیانہ ہوگا کہ چونکہ مدتی نسب کنیز نے س کی تحریر کا دعویٰ کیا ہے کہ بیہ میری دختر ہے ہذا بچیکا مدعی تا وان ہے ہری ہوجائے اور اگر یا ندی دونول کی مملو کہ ہوئے کے وقت سے چیرمہینہ ہے کم میں بچیرجنی تو ہرا کیک شریک کا دعویٰ سیجے ہو گا کیونکہ کس کے دعویٰ کا کوئی مرجج نہیں ہے اس واسطے کہ دونو ں کی دعوت اس صورت میں دعویٰ کا تحریر ہے ہیں کسی کود وسرے پر سبقت نہ ہوگ گیس بچہ کا نسب س کے مدعی ہے اور باندی کا نسب اس کے مدعی ہے تابت ہوگا پھر مدعی ولعہ ا پیخ شریک کو بابت ولد کے پچھتا وان نہ دے گا اور اس پر اتفاق ہے اور باندی کے مدعی پر باندی کی بابت بھی امام اعظم کے مز دیک کچھ تاوان نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ اس دعوی میں ایب ہوا کہ گویا اس نے شریک کی ام ولد کو '' زاد کر دیا اور ام ولد کی رقیت امام اعظم م کے نز دیک کچھمتقوم نہیں ہوئی ہے بعنی قیمت وار ہونے میں داخل نہیں ہےاور مدعی ولدیر کچھعقر واجب نہ ہوگا اورا گر باندی دونوں کی ملک میں آئے کے وقت ہے چےمہینہ پر ایک لڑ کی جنی پھر بیاڑ کی اپنے وقت پر ایک لڑ کی جنی پھر دونوں میں ہے ہرایک نے ایک ا یک لڑکی کا دعویٰ کیا تو ہر دو دعویٰ سیح ہوں گے اور دختر اوّ ں نے مدعی پر باندی کی نصف قیمت اپنے شریک کے واسطے واجب ہوگی کیکن اگریہ یا ندی قبل ایسے دعویٰ کے واقع ہونے کے قبل کی گئی تو ایک صورت میں اوّل دختر کا مدعی اپنے شریک کے واسطے اصل با ندی یعنی دختر اول کی سال کی کچھ قیمت کا ضامن نہ ہو گا اور نیز اس پر دختر اوّل کی کچھ قیمت جس کے نسب کا دعوی کرتا ہے واجب نہ ہوگی بیا ، م اعظمٰ کا قول ہےاور دوسری دختر کے مدعی پراوّ ل کے واسطے تما معقروا جب ہوگا۔اورا گر ہر دو کی مملو کہ ہونے ہے چھ مہیے ہے کم میں لڑ کی جنی پھر بیلڑ کی اپنے وفت پر ایک لڑ کی جنی اور ہاتی مسئنہ بحالہ ہے تو معتبر دوسری ہے دختر کے نسب کا دعویٰ ہوگا اور پہلی دختر کا دعوی نسب سیح نہ ہوگا اس واسطے کہ دختر دوم کا دعویٰ نسب مدعی استبیا، دے پس بسبب استفلو کے مقدم ہےاور دعوی دختر ا قال دعویٰ تحریر ہے اس واسطے کہ اس کا علوق ان دونوں کی ملک میں نہ تھ اور دوسری دختر کا مدعی اینے شریک ہے واسطے دختر اوّل کی نصف قیمت اور نصف عقر کا ضامن ہو گا اور دختر اوّل کے مدعی پر پینے شریک کے و سطے اس کی ماں کی ہابت پچھ تاوان واجب نہ

ا۔ دعویٰ تحریر بیرے کہ باندی براس کے بچد کے نسب کا دعوی کیا جا انکہ اسے عنوق اس کی ملک بیس نہ تھاا وردعوی استنیاد ء آ نکہ جس کے ولد ہونے کا مدعی اس کا علوق ممکن ہے کہاس کی ملک میں ہوا ہووا رکلام المفصل نے باب نے نے النسب فی المجاہدال کشات شاہت قارجے من کے البرع دختر اقرب کی ہاں اور دوسری دختر کی نانی ۱۲ ۔ اس مقولہ دختر اوّل کے واسطے اور نہ کہا کہ اس کے مدمی کے واسطے اس واسطے کہ وہ دختر آزاد ہے ۱۲ ۔

ہوگا جبیہا کہ پہلی صورت مٰدکورہ بالا میں واجب ہوا تھا بیشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

ایک باندی دومردوں میں مشترک ہے اس کے ایک ہی بطن سے دو بچہ پیدا ہوئے ایک زندہ

اوردوسرامرده .....:

۔ زید دعمر و کے درمیان ایک باندی مشترک ہے پس فالدے اس کے بچہ پیدا ہوا اور فالد نے کہا کہتم دونوں نے میرے س تھاس کا نکاح کردیا تھا پس ہر دوشریک میں ہے ایک نے مثلاً زید نے اس کی تقید لیں کی اورعمرو نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم نے اس کو تیرے ہاتھ فروخت کیا تھا تو نصف یا ندی ام ومدموقو فہ رہے گی اور وہ کسی کی خدمت نہ کرے گی اور باقی نصفف اس کی رقیق ہو گی جوتنز و بنج کامقر ہے بیعنی زید کی مگر خالد کواس ہوندی ہے وطی حدال نہ ہوگی اس واسطے کہ زید و خالد نے باہم نصف باندی ک بابت نکاح میں اتفاق کیا ہے اور اس قدر مفید حلت نہیں ہے اور نصف بچہ حصہ مقریع یعنی عمر و کا نصف حصہ دار آزاد ہو گا اور بانی نصف کے واسطے سعایت کرے گااور جومقر نکاح ہے اس کوخالد ہے تاوان کینے کا اختیار نہ ہوگااو نہ و مقربیج ہے تاوان لے سکتا ہے اور خالد پر اس کاعقر کامل وا جب ہوگا جوزید وعمر دونوں میں مشترک ہوگا پس مقربیج لیعنی عمر واس میں سے نصف عقر بطریق ثمن لے لے گا اور عقر نکاح لیعنی زید باقی نصف کوبطریق مہر لے لے گا اورمقر بڑے ہے کہا جائے گا کہ تو اس کواسی جہت سے لے<sup>(۱)</sup> لے جس کا تو مدعی ہے اورا گرخالدمر گیر تو ہاندی مقرنکاح الیسی زید کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لیے سعابیت کرے گی اورا گرزید وعمر و دونوں نے کہا کہ ہم نے تیرے ہاتھ اس کوفر وخت کیا ہے تو خالدان دونوں کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا ہاں اس کے عقر کا دونوں کے لیے ضامن ہےاوراگر ہا ندی محبولہ ہو کہ اس کا مولی ندمعلوم جوتا ہوپس خالد نے کہا کہتم وونوں نے اس کومیرے نکاح میں دیا ہے اوران دونوں نے کہا کہ ہم نے تیرے ہاتھ اس کوفروخت کیا ہے تو باندی اس کی ام ومد ہوگی اور بچہ آزاد ہو گا اور خالدیر اس کی قیمت واجب ہوگی اور بچہ کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور آیا عقر کا ضامن ہوگا یا نہیں سو کتاب میں اس کو ذکر نہیں فر مایا اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ ضامن ہوگا اور بعض نے کہا کہ نبیل ضامن ہوگا اور خالد نے ہبہ کا دعوی کیا اور زید وعمر و نے بیج کا دعویٰ کیااور با ندی محبولہ ہے یا زید وعمر و نے کہا کہ تو نے اس کوغصب کر سیاہے پس خالد نے کہا کہ تم دونوں سیجے ہوتو با ندی س کی ام ولد ہوگی اور اس پر با ندی و بچے دونو ں کی قیمت واجب ہوگی اور اگر ہا ندی نے ان سب کے قول کی تضدیق کی تو اس کے قول کی اس کے حق میں تصدیق کی جائے گی چنانچہ وہ روکر کے زیدوعمرو کی رقیق کر دی جائے گی اور اگر خامد نے خرید کا دعوی کیا ورجو ہ ندی کا مولی ہے اس نے نکاح کر دینے کا دعویٰ کیا تو نسب ٹابت ہوگا مگر بچہ آزاد نہ ہوگا اور بیتھم اس وفت ہے کہ بیمعلوم ہو کہ با ندی اسی مقر کی ہے اور اگر بیمعلوم (۲) نہ ہوتو بچہ آزا دبھی ہوگا بیمجیط سرھسی میں ہے۔ایک ہوندی دومر دوں میں مشترک ہے اس کے ایک ہی بطن ہے دو بچہ پیدا ہوئے ایک زنرہ اور دوسرا مردہ پس دونوں میں ہے ایک نے مردہ کے نسب کا دعوی کیا اور زندہ کی تفی کی تو زندہ اور دوسرا مردہ پس دونوں میں ہے ایک نے مردہ کے نسب کا دعوی کیااورزندہ کی نفی کی تو زندہ بھی اس کے ساتھ ما زم ہو گا اور بعداس کے نفی نہیں کرسکتا ہے اور اسی طرح اگر ہر ایک نے مردہ کے نسب کا دعویٰ کیا یا ہر ایک نے ہردو بچہ کا دعوی کیا تو وونول کانسب ان دونوں ہے تا بت ہوگا بیمسبوط میں ہے۔اگر ہا ندی زبیرواس کے پسرواس کے بیرران سب کے درمیان مشترک ہو پھراس کے بچہ پیدا ہوا اور ان سب نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو زید کا باپ اولیٰ ہے لینی اس سے نسب ثابت رکھا جائے گا میہ

ل اگرچه زیروعمروشالا مدی جول که به تماری سے اا۔

<sup>(1)</sup> لطورش بالع ساا۔ (۲) اگر بائدی مجبولہ بوا۔

اگر با ندی زیداوراس کے پسر کے درمیان مشترک ہواوراس کے بچہ کا ان دونوں نے دعویٰ کیا تو استحیہ ٹازیداولی ہےاور زیداس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور رہا نصف عقر سوزیداس کے نصف عقر کا اپنے پسر کے واسطے اور پسر اس کے نصف عقر کا زید کے دا سطے ضامن ہوگا پس با ہم قصاص کریں گے بیسراج و ہاج میں ہےاورا گر دوٹریکوں میں ہےا بیک مسلمان ہواور دوسرااز می ہو پس مشتر کہ باندی کے بچہ کا وونوں نے ساتھ ہی وعویٰ کیا تو مسلمان اولی ہے اور بداس وفت ہے کہ زمی وعویٰ نسب سے پچھ مہلے مسلمان نہ وہو گیا ہوا ورا گرزمی مسلمان ہو گیا پھر باندی کے بچہ ہوا پھر دونوں نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں سے اس کا نسب ٹا بت ہوگا اس واسطے کہ حالت میں دونوں مکساں ہیں اور اگر دعویٰ نسب درمیان مرتد و زمی کے ہوتو بچے مرتد کا ہوگا اور ہرا یک دونوں میں ہے دوسرے کے لیے نصف عقر یا ندی کا ضامن ہوگا بیرغابیۃ البیان میں ہے۔اوراگراییا جھڑا درمیان کتا لی اورمحوی کے ہوتو کتابی او لی ہےاور گرغلام ومکا تنب کے درمیان ہوتو مکا تب اولی ہےاور اگر غلام مسلمان اور آزاد کا فرکے درمیان ہوتو کا فرآزاد اولی ہےاوراگر دونوں میں ہے کسی کا دعویٰ نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دعوی کیا ہے وہی اولی ہوگا جا ہے کوئی ہو بیسرات و ہاج

اگرزید ہے کوئی باندی بچہ جنی پھرزید نے اور عمرو نے مل کراس کوخرید کیا تو وہ زید کی ام ولد ہو جا لیکی:

ا مام محمدٌ ہے روایت ہے کہ دومر دول نے ایک کی زوجہ خریدی لیعنی زید وعمر و دونوں نے زید کی زوجہ کو جوخالد کی ہائدی ہے خالد ہے خرید <sup>(۱)</sup> کیا پھرا کیک مہینہ کے بعداس کے بچہ بیدا ہوتو شوہر ہے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور وہ بچہ کی پچھے قیمت کا ضامن نہ ہو گا۔اوراگر دو بھائیوں نے ایک حاملہ با ندی خریدی پس اس کے بچہ ببیدا ہوا پھر ایک نے اس کا دعوی نسب کیا تو اس پر بچہ کی نصف قیمت تا دان لا زم ہوگی اور نیے بچے بسبب قرابت کے اپنے چچا کی طرف ہے آ زا دند ہوجائے گا اس واسطے کہ دعویٰ نسب مقدم ہو چکا ہے ہیں تھکم مضاف بجانب دعویٰ ہوگا نہ بجانب قرابت کذانی انظہیر یہ۔اگرزید ہے کوئی باندی بچہ جنی پھرزید نے اورعمرو نے اس کر اس کوخر مید کیا تو و وزید کی ام ولد ہو جائے گی اور زیداس کی نصف قیمت کا عمر و کے دا سطے ضامن ہوگا خواہ خوشحال ہویا تنگدست ہو۔ اس طرح اگرزید دعمرو دونوں نے اس کومیراث میں پایا تو بھی یہی تھم ہےاور اگر باندی کے ساتھ اس کا بچے بھی میراث میں پایا جو زید کا پسر ہے اور دوسراشریک عمرواس بچہ کا ذی رحم محرم ہوتا ہے تو یہ بچہ ان دونوں سے آزاد ہو جائے گا اور اگرشریک عمرواس کا ذی رحم محرم نہ ہو بلکہ اجنبی ہوتو حصہ زیداس ولد ہیں ہے آزا دہوجائے گا اور حصہ عمر و کے واسطے سعایت کرے گا اور اس طرح اگر دونوں نے اس بچہ کوخر بدایاوہ ان کو بہد کیا گیا تو بھی ا مام اعظم کے نز ویک بہی تھم ہے خواہ شریک اجنبی کوخرید سے پہلے یہ بات معلوم ہوکہ میراشر بک اس کا باپ ہے یا ندمعلوم ہوزیدعمرو کی مشتر کہ باندی خالد ہے بچہ جنی پس خالد نے زید ہے اس کا حصہ باندی و بچہ خرید کیا حال نکہ زید مالدار ہے تو زیدا پے شریک عمر و کے حصہ باندی کا ضامن ہوگا اور عمر و کو بچہ کی بابت اپنے حصہ میں افتیار ہے جا ہے زیدے تاوان لےاور چاہے اس سے سعایت کرا دے اور چاہے آز ادکر دے ہر بنائے قول امام اعظم کے بیمبسوط میں لکھ ہے۔

لے یہ بچاپین بیتو دوسرے بھائی کا بھتیجا ہوا چھر کیونکر آزاد نہ ہوا بلکہ نصف قیمت لازم آئی تو جواب دیا کہ قرابت ہے بہیے ایک بھائی نے اس کا دعوی کیااور تصف قیت اس پرلازم ہو لگ تب وہ بوجہ دعویٰ کے اس کا بیٹر ہوا تب بھائی کا بھتیج ہوا پس اب آزاد ہوگا دلیس بے فائدہ ہے کیونکہ نصف قیمت دے چکااور قرابت سابقه ظاہر مبیں ہے تا کہ دعویٰ سے مبلے آزاد ہو فاقیم ال

<sup>(</sup>۱) نیس نکاح ٹوٹ گیا ۱۴\_

اگردوشریوں کی ملک میں باندی مشتر کہ بچے جتی اور ہرایک نے اقرار کیا کہ ہم میں سے ایک کا مدیجہ ہے گئی ایک کا نطفہ ہے پھر دونوں میں سے ایک مرگیہ تو بچہ آزاد ہوگا ور بیان کرناز ندہ شریک پر ہے پس اگراس نے کہا کہ مدیمرا بچہ ہے تواس سے نب ثابت ہوگا اور باندی اس کی ام دلد ہوج نے گی اور باندی کی ضف قیمت ونصف عقر کا شریک کے واسطے ضامن ہوگا اور سیل صحت و مرض کیساں ہے پس اگراس نے صحت میں کہا کہ مدیمر سے شریک کا وہد ہے تواس بی کا نسب ان دونوں میں سے کس سے علی بات نہ ہوگا اور بچہ مفت آزاد ہوجائے گی اور اگر بیقوں ان دونوں کی طرف سے شریک میت نے ہوگا اور بچہ مفت آزاد ہوجائے گی اور اگر بیقوں ان دونوں کی طرف سے شریک میت کے مرض میں واقع ہوا ہو چی وار تول کی ام ولد ہے تو باندی و بچد دونوں آزاد ہوجائے گی اور اگر میقوں ان دونوں کی طرف سے گی اور اگر وارثوں نے کہا کہ ہمار ہے مورث نے اقرار کیا کہ میٹ کے تربیم اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں تو باندی اور بچد دونوں آزاد ہوجائے گی اور وارثوں پر جوام ولد میت ہوگر آزاد ہوگی ہے سی کے وہ سط سعایت واجب نہ ہوگی اور بچہ کا نسب شریک میت سے دیں اور باندی ندگوں ور جوام ولد میت ہوگر آزاد ہوگی ہے سی کے وہ سط سعایت واجب نہ ہوگی اور بچہ کا نسب شریک میت سے دیں اور باندی ندگوں ہوگی ہوگی اللہ تعالٰی اعلمہ بالصواب۔

# الإيمان الإيم

اس میں بار ہابواب ہیں

بلاب: ① یمپین کی تفسیر شرعی واس کے رُکن وشرط و حکم کے بیان میں

قاں المتر جم اور بعض سخ میں بیجھی مذکور ہے کہ ظالموں کے تشم دلہ نے اورمستخلف (۱) کی نبیت کے سوائے حالف کے تشم کھا جانے کے بیان میں۔قال المتر جم بمین تسم ایمان جمع بمین۔ صف تسم ۔ حالف تسم کھانے والاستخلف قسم لینے والا تحلیف قسم دلانا محلوف جس کوشم دل کی ہے تعیق قشم میر کدا گرایہ ہوتو آزاد ہے اور تنجیر میر کہ وامتد میں تجھے ماروں گا کہ وہ کسی امر پرمعلق نہیں ہے اور جزاء جوشم پر قرار دی ہے درصور تیکہ جھوٹی ہو جائے حث تشم میں جھوٹا ہو جانا مثلاً کہا کہ وابتد میں گوشت نہیں کھاؤں گا پھر کھایا تو ع نت ہوگی۔ برقتم کو بورا کرنا مثلاً مثال مٰدکور میں گوشت تا موت نہ کھا یا تو ہار ہوا فاحفظ الجمعة ولترجع الى تدجمة الكتاب شرع میں پمین ایسے عقد سے عبارت ہے کہ اس کے ہاتھ حالف کاعز م کسی تعل کے کرنے یا نہ کرنے پر قوی ہوجائے۔ یہ کفاریس ہے۔ اس کی دونشمیں ہیں ایک قشم القد تعالی یا س کی صفات کے ساتھ دوم قشم بغیر الند تعالیٰ و بغیر صفات الند تعالیٰ اور و واس طور

یر ہے کہ جزاء کوئٹی شرط پر معلق کرے بیای فی میں ہے۔

پھر واضح ہوکہ جونشم بغیر الندنغ کی ہواس میں دونشمیں ہیں ایک بیرکہ اپنے یا پ و دا داوغیرہ یاا نمبیا عبیہم السلام یامل مگھیہم السلام یا نماز اور روز ہ یا دیگرشرائع اسلام یا کعبہ وحرم و زمزم وغیر ہ ایسی چیز وں کے ساتھ ہوتو اُن میں ہے کسی کی فتیم کھا تا جا تزنبیل ہے۔دوم آئکہ شرط وجزاء کےطور پر ہواور بیشم منقسم بدونوع ہےا یک یمین بقرب دوم یمین بغیر قرب پس یمین بقرب اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھ پر روز ویا نماز واجب ہے یا حج پاعمر ویا ہدی یاعتق رقبہ یاصد قد یامتل اس کے واجب ہے اور پمین بغیرِقرب اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ اگر ایسا کروں تو میری بیوی برطلاق یامیر اغلام آزاد ہے ہیہ بدا تع میں ہے۔

شرطِصاح سےمراد:

فتم بالندتعالي كاركن بيرب كه القدتعالي كانام بإك ذكركرے يا جس صفت ہے تشم كھائي ہے وہ صفت قسم ميں ذكر كرے اورتتم کے بغیر الندنتی لی کارکن میہ ہے کہ شرط صالح وجز ائے صالح بیان کرے میکا فی میں ہےاورشرط صالح سے میرمرا دے کہ ہانعل معد دم ہو گراس کے وجود کا اختمال وخطر ہواور جز ائے صالح ہے بیمرا د ہے کہ شرط پائی جانے پر اس کا پایا جانا بھینی ہویا مجمانِ غالب یائی جائے اور اس کی صورت رہے کہ جز امضاف ملک ہویا بسبب ملک ہواور ریشرط ہے کہ جز الیکی چیز ہو کہ اس کے ساتھ مسم کھائی

ا جزاری چیزمقرر کرے جس ہے قربت الٰہی حاصل ہوتی ہے بنظر نواب فعل من میٹ الاصل ال

<sup>(</sup>۱) بعن قسم بینے والے نے جس فلا ہری امر ہوسم وال کی ہے تم کھانے واللہ ایمین اس کے سوائے پچھاور نیت کر کے تسم کھا گیا ال

جاتی ہوحتی کہا گرایک نہ ہوگی تو میشم نہ ہوگی چنا نچا گرکہا کہا گہا گہا ہے۔ ایسا کروں تو زید میراوکیل ہے یہ میراغلام ماذون التجارت ہے تو وکالت یا اذن تجارت کوجز اقر اردے کرفشم کھانے ہے قتم نہ ہوگی ایسا ہی امام خوا ہرزا دونے ذکر فرمایا ہے بیشرح تلخیص جامع کبیر معمد سر

قسم بالند تعالیٰ کے شرائط بہت ہیں ازانجملہ قسم کھانے والا عاقل و ہالغ ہوپس مجنوں کی قسم نہیں صبیح ہے اور طفل کی قسم بھی منہیں صبیح ہے اور طفل کی قسم بھی منہیں صبیح ہے اگر چہ عاقل ہو۔ ازانجملہ میہ کہ مسلمان ہو لیس کا فر کی قسم نہیں سبیح ہے چنا نچدا گر کا فرنے قسم کھائی بھروہ مسلمان ہو گیا اور حائث ہوا تو ہماریے نز دیک اس پر کفارہ وا جب نہ ہوگا ہیہ ہدائع میں ہے۔

جس بات برشم کھائی ہے اس کی شرا نظر میں سے بیرہے کہ وقت شم کے اس کا وجو دمتصور ہوسکتا ہو:

مرتد ہونے سے تتم باطل ہوجاتی ہے پھرا گراس کے بعدوہ مسلمان ہوا توقتم کا حکم اس کولا زم نہ ہوگا ہیا ختیار شرح متی ر میں ہےاور آزاد ہونا شرطنبیں ہے پس مملوک کی تئم ہے گر جانث ہونے ہے اس پر فی الحال کفارہ بمال لازم نہ ہوگا اس واسطے اس کی چھ ملک نہیں ہے بال اس برروز دن ہے کفارہ وا جب ہوگا مگرمو لی کواختیار ہے کہ اس کوروزہ رکھنے ہے منع کر ہے اور اس حرح ہرا پسے روز ہ ہے منع کرسکتا ہے جس کے سبب و جوب کا مباشر غلام ہوجیسے نذ ر کے روز ہے اورا گرمو کی نے اس غلام کوبل اس کے کہ وہ روز ہ سے کفارہ ادا کرے آزاد کر دیا تو اس پر مال ہے کفارہ دینا واجب ہوگا اور نیز ہمارے نز دیک بطوع عظم خود ہوناقشم کے واسطے شرطنبیں ہے پس جس برقتم کھانے کے واسطے اکراہ و زیر دستی کی گئی ہو اس کی تشم سیجے ہے اور اس طرح جد وعمد بھی ہمارے نزد یک شرطنیں ہے ہیں جس نے ہزل ہے تھم کھائی یا خطا ہے اس کی قشم تھے ہوجائے گی اور جس بات رقتم کھائی ہے اس کی شرا کط میں سے رہے کہ وقت قشم کے اس کا وجو دمتصور ہوسکتا ہواور رہے تعقادتشم کی شرط ہے بیں جو حقیقة مستحیل الوجو دہواس پرقشم منعقد نہ ہوگی اورا گرمتصورالو جود ہوئے کے بعدالی عالت ہوگئی کہ وہ ستحیل الوجود ہو گیا توقشم باقی ندر ہے گی اور بیا مام عظم وا مام محمد کا تو ب ہاور جوام کہ طبقة مسحیل الوجوز ہیں ہے گر عادت کی راہ ہے سحیل الوجود ہے و ہمارے اصحاب مختہ نے فر مایا کہ متصور الوجود شرط نہیں ہے چنانچہ جوامر عادت کی راہ ہے سکیل اوجود ہے گرحقیقت میں سکیل الوجودنہیں ہے س پرفتم منعقد ہو جائے گی اورنفس رکن میں پیشرط ہے کہاشتناء ہے خالی ہومشلا ایسے الفاظ نہ ہوں کہانشاء امتد تعالیٰ اورالا ان شاء امتد تعالیٰ اور ماشاء امتد تعابی اور ال آگکہ مجھے اس کے سوائے اور امر ظاہر ہو کہ قریب بمصلحت ہواور الا آگکہ میری رائے میں اس کے سوائے دوسرا امرآئے یا اس کے سوائے دوسراامر مجھے پسندیا یوں کہا کہا گر مجھے القدت بی مدودے یا القدت کی مجھ پر آسان کرے یا کہا کہ بمعونت الہی یا تیسیر المہی یا مثیل اس کے چنانچہ اگر ان میں ہے کوئی لفظ اس نے تشم سے ملا کر کہا توقشم منعقد نہ ہوگی اور اگر جدا کر کے کہا توقشم منعقد ہوگی اور قشم بغیر اللہ کی صورت میں بعنی جملہ شرطیہ کی صورت میں قسم کھانے والے میں جوشر ط جواز طلاق وعمّا ق کی ہے وہی سب ان وونو ں کے ساتھ قسم منعقد ہونے کی شرط ہے اور جونبیں ہے وہ نہیں ہے اور محلوف علیہ یعنی جس پرقشم کھائی ہے اس میں پیشرط ہے کہ ایسا امر ہو کہ زیانہ آئندہ میں ہوپس جوامرموجود ہےاس کی اس پرفتنم نہ ہوگی بمکہ تبخیر ہوگی چنا نجدا گراپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر آتان

لے قاں اکمتر تم جہاں نقد میں عاقل شرط ہے وہاں بیمراد ہے کہ وہاں عقد کے حکم کوچا نتا ہواور معنی عام یعنی فقط دانا کی سمجھ نیس مراد ہے تا۔ سی بھوٹ خود بغیرز پردئتی کے جد چوقصد آہو ہزل جو صلحول ہو ستحیل الوجود بعنی جس کا پاپیا جاتا تھیقٹہ محال ہو۔ متصور الوجود جس کا تصور ممکن ہواگر چہ عادت کی راوے نہ پاپیا

ہمارے او پر ہوتو طلاق میں الحال واقع ہوج ئے گی اور جس کی طلاق یا عمّا قی کے تسم کھائی ہے اس میں بیرشرط ہے کہ ملک قائم ہونا اضافت بجانب ملک یا بسبب ملک ہواورنفس رکن میں وہی شرط ہے جوانند تعالیٰ کے ساتھ قتم کھانے میں ندکور ہوئی ہے اوراگر پیلفظ بھی زیادہ کیا اگر املد تعالیٰ میری مددفر مائے یا بمعونت آلہی بس اگر اس لفظ ہے استثناء کی نیت ہوتو فیصابینہ و بین اللہ تعالیٰ استثناء کنندہ ہوگا گرفضاء س کے بعنی تعیق نہ ہوگی بلکہ تبجیر ہوجائے گی بیر بدائع میں ہے۔

الله تعالی کے ساتھ جو تشم ہوتی ہے وہ نین نوع کی ہے غموں ولغود منعقدہ پس تمیین غموس ایس تشم ہے کہ کسی چیز کی اثبات یا تفی بز ہانہ حال یا ماضی پرعمراً دروغ کے ساتھ ہوئے اور انسی قسم کھانے والا '' دمی بخت گنبگار ہوتا ہے اس کو جا ہے کہ تو بہو استغفار کرے اور اس پر کفار ہنبیں ہوتا ہے اور قشم لغویہ ہے کہ کسی چیز پر زیانہ ماضی یا حال میں قشم کھائے در حالیکہ اس کا گل ن ہو کہ بات یوں ہی ہے جیسے کہتا ہے حالا نکہ امراس کے برخلاف ہومثلا کے کہ والقد میں نے ایسا کیا ہے حالا نکہ اس نے دروا قع نہیں کیا ہے اس کی یاو میں یوں ہی ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے یا کہا کہ والقد میں نے ایسانہیں کیا ہے حالانکہ اس نے ایسا کیا ہے مگر اس کا گمان یوں ہی ہے میں نے نہیں کیا ہے یا دور ہے ایک صحف کو دہم کی کر گمان کیا کہ وہ زید ہی ہے بس کیا کہ واللہ وہ زید ہے صالا نکہ وہ وہ تعایا کسی اور کود کیچه کر کہاوالقدوہ کواہے درحالیکہ اس کے گمان میں وہ کو، ہے لیکن درودا قع وہ جبل تھی توالی قتم میں امید ہے کہ قتم کھانے والا ماخوذ نه ہواورتشم زمانه ماضی میں اگر بدوں قصد ہوتو ہم رے نز دیک دنیا و "خرت میں اس کا آچھ تھم نہیں ہے یعنی لغو ہے اورتشم منعقدہ یہ ہے کہ زماند سنتقبل میں کسی تعل کے کرنے یاند کرنے تھم کھائے اور اس کا تلکم بیہ ہے کہ اگر جا تو اس پر کفار والا زم ہوگا یکانی میں ہے۔ پھرتشم منعقدہ با متنبار و جوب حفظ کے جارطرح کی ہوتی ہے لیعنی و جب ہے حفاظت کرے اور ٹوٹے نہ یائے یا تو ژ دینامستحب یا واجب ہولیں ان میں ہے ایک تسم یہ ہے کہ اس میں بورا کرنا واجب ہے اور اس کی بیصورت ہے جب تسم منعقد ہے قعل کے کرنے پر ہوجوط عت البی ہے کہ اس سے ساتھ مامور ہے یا ایسے تعل کے ند کرنے پر جومعصیت ہے کہ جس کے ند کرنے پر ہامور ہے تو حفاظت نتم واجب ہے کہ بیامراس پرقبل نتم کے فرض تھا اورتشم سے زیادہ تا کید ہوگئی۔ دوم آئکداس کی حفاظت جا نزنہیں ہے اور اس کی بیصورت ہے کہ ترک طاعت یا فعل معصیت پرفتم کھائی لینن طاعت نہ کرے گا اور معصیت کرے گا تو اس کوتو ڑوے اور کفارہ ادا کرے اور تبیسری قتم ہیکہ اس کی حفاظت کرنے و نہ کرنے دونوں میں مختار ہے مگرفتم کا نو ژوینا حفاظت کرنے ہے اچھا ہے تو اس میں تو ژو ینامستخب ہے اور چہارم آئکہ اس میں بورا کرنا یہ تو ژو ینامساوی ہے ہیں دونوں یا تو ں میں مختار ہو گا اورالیں قتم کی حفاظت اولی ہے بیمبسوطشس الائمہمرھی میں ہے۔

و بی قتم بطلاق و عماق اوراس کے مائند پیزول کے ساتھ سوان ہیں ہے جوشم ایسے امر پر ہوکہ متنقبل ہیں اس کا وجود ہوئے یہ نہ ہوئے و ہمشل قتم منعقدہ کے ہاور جوام متعلق زبانہ ماضی پر ہے پس اس ہیں لغویا عموس تو متحقق نہ ہوگا لیکن جب اس کے برخل ف ہونا معلوم ہویا کچھ معلوم نہ بوتو جزاء مثلاً طلاق واقع ہوگی اوری طرح اگر نذر کے سرتھ قتم کھائی تو بھی بہی تھم ہاس واقت واسطے کہ یہ تحقیق و تنجیر ہے یہ ایستاح ہیں ہے چنا نچہ گر کہا کہ اگر بیزید نہ ہوتو بھی پر جج واجب ہا اور وہ زید نہ تکا ہالا کہ اس ووقت کا امری کے دید بھوٹ و تنجیر ہے یہ ایستاح ہیں ہے چنا نچہ گر کہا کہ اگر اس میں ہواور جس امر پر قتم کھائی تھی اس کوعمدا کیا یہ نسیان سے کیا یا وہ میں ہوئی یا مجنون ہوا پھر اس نے کیا تو بھی ہاکہ وہ کہ اس کے تم سے اور جس امر پر ہیوشی طاری ہوئی یا مجنون ہوا پھر اس نے کیا تو بھی جانے ہو جائے گا۔ بیسراج وہاج میں ہواور جو محض سوتا ہے خواب میں اس کی قتم سے خوب ہور کے اور بیدا ختیار شرح مختار ہے اور القد تعالی کی قتم کھانا مکر وہ وہ نہیں ہے اور بیدا ختیار شرح مختار ہے اور القد تعالی کی قتم کھانا مکر وہ تو نہیں ہے لیکن زیادہ قتم کھائے ہے کم کھانا بہتر ہے اور قتم بغیر اللہ تعالی بعض کے نزویک مکروہ ہور وہ وہ اور عامد تعالی کی قتم کھانا مکر وہ وہ نہیں ہے اور میں کھنی بھوٹ کے نزویک مکروہ ہور وہ وہ اور عامد

علاء کے زو یک مکروہ نہیں ہے اس واسطے کہ اس ہے وثیقہ بعود حاصل نہیں ہوتا ہے خصوصاً ہمارے زیانہ میں بیدکا فی میں ہے۔

(b): C/1

اِن صورتوں کے بیان میں جوشم ہوتی ہیں اور جونہیں ہوتی

قتم ہوتی ہے بنام اللہ تق لی یا اللہ تق لی کے دوسرے تا وی پیک میں سے کسی نام کے ساتھ جیسے رحمٰن یارجیم اور اللہ تق لی کے سب نام پاکساس امر میں برابر ہیں خواہ ہوگوں میں اس نام سے تسم کا رواج ہویا نہ ہواور یہی ہورے صحاب کا طاہر نہ ہب ہواور یہی تھے ہے یا اللہ تق لی کی صفتوں میں ہے کسی صفت ہے جس کے ساتھ تھے کہ ذکر صفت میں رواجی ہو جیسے غوۃ اللہ و جلال الله و کبریاء الله اور نی مشاکخ ماوراء النہ کا مخارے کذائی الکا فی اوراضی میرے کہ ذکر صفت میں اعتبار رواج کا ہے بیشر ت نقابہ ہرجندی میں ہے۔ اگر کہا کہ تسم میرے دب کی یہ کہ تسم رب العرائی کی یا تسم رب العالمین کی تو حالف ہوجائے گا یہ ہدائع میں ہواور اگر کہا کہ تم حق کی میں ایسانہ کروں گا تو قسم ہوگی بیاق میں نام میں ایسانہ کروں گا تو قسم ہوگی بیاق وی تا نئی فاوی تا نئی ہو اور اگر کہا کہ جسم حق کی میں ایسانہ کروں گا تو قبا خلاف بیسم ہورا اگر کہا کہ باخی اللہ میں ایسانہ کروں گا تو قسم ہوگی بیاق وی تا نئی خان میں ہے۔

اگركها:وقوة الله وارادته و مشية و مجته و كلامه توحالف بموگا:

اگر کہا کہ بہم اُنتد میں ایبانہ کروں گا تو تول مختار میں بیتم نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ اس نے قتم کی نیت کی ہویہ فآوی

غياثيدين ہے۔

و ید الله تعالی سرہمزہ دمن الله ومن بہیم قاعدہ بہرشہ رکات واعراب تہکث یہی هم رکھتے ہیں۔ یظ بہر سے سے الکہ اللہ تعالی اللہ ہے ہوگاتی اللہ ہے اور اس طرح اگر کہا کہ جھ پر یمن اللہ ہے پا کہا کہ جھ پر میناتی اللہ ہے وار بھی ہم اللہ ہوگاتی ہوگا ہوگاتی ہوگاتی

ا سے بی تو رہت وانجیل وزیورے بریت بیل بھی یہی تھم ہے اور ایباہے برامر شرکی جس کی ساعت کفر ہو یہی تھم ہے میہ خلاصہ میں ہے وراگر کہ کہ میں صحف سے بری ہوں تو یہ تسم نہ ہوگی اوراگر کہا کہ میں بری ہوں اس چیز سے جو صحف میں ہے تو تسم ہوگی ہے کی بیل کے بیل بری ہوں اس چیز سے جو صحف میں ہے تو تسم ہوگی ہے کی بیل گی میں ہے اور اگر کہا کہ میں بری اس سے جو اس میں گی ہے کی بیل کے بیل ایس کے خواس میں ہے اور حانث ہے گریس ایسا کروں ہیں یہی فعل کیا تو اس پر کنارور زم ہوگا جیسے کہ بسم القد الرحمٰن لرحیم سے بری ہوں گی تشم کھ نے اور حانث ہوئے کہ بسم القد الرحمٰن لرحیم سے بری بوں گی تشم کھ نے اور حانث ہوئے کہ بسم القد الرحمٰن لرحیم سے بری بوں گی تشم کھ نے اور حانث ہوئے کہ بسم القد الرحمٰن لرحیم سے بری بوں گی تشم کھ نے اور حانہ بیل ہوئے کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰ ہے یا جومنعد فلم میں ہے تو تسم نہیں ہوئا وی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ میں بری بول مغلظ سے یا جومنعد فلم میں ہے تو تسم نہیں ہوئا

لے رازی شہرے کے رہنے والے محدین مقاتل حقی ہیں ان میں محدثین کلا مرکزتے ہیں اور مجد بن مقاتل ابوالحن جو بخاری کے استاد ہیں وہ تُقد ہیں ا

اس صورت میں کہ معدوم ہوجائے کہ اس میں ہم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہوجائے گی ہے قادی قاضی خان میں ہوجائے گی ہے خلا صدمیں ہے اورا گرکہا کہ میں ہری ہوں ہم و مثین ہے تو مش کنے نے فر مایا کہ ہم ہوجائے گی ہے قادی قاضی خان میں ہے اورا گر کہا کہ میں ان تمیں دنوں یعنی رمضان ہے ہری ہوں اگر ایسا کروں ہیں اگر فرضیت اس رمضان ہے ہراءت کی نبیت کی ہے تو تسم ہوگی جیسے کہ میں ہری ہوں ایمان ہے اگر ایسا کروں اورا گراس کی پھے نبیت نہ ہوتو ایمان ہے اگر ایسا کروں اورا گراس کی پھے نبیت نہ ہوتو اس اسلے کہ بیام خیب ہوں اس آج ہے جو میں نے کہا ہو ہو ہوں ہو گراستا کی اگر ایسا کہ اس اسلے کہ بیام خیب ہوں اس آج ہے جو میں نے کہا ہو ہو ہوں ہو گراستا کہ اس کے جمان میں ہری ہوں اس آج ہو ہیں ہوگی اور ہو ہوں ہو گراستا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں ہری ہوں اس آج ہو ہیں ہوگی اور ہو گر کہا کہ اگر میں ایسا کر ہوں ایسی میں ہوگی ہو ہو گراس ہوگی ہو جو میں نے نماز اگر کہا کہ ایس ہری ہوں ایسی دورہ وروز وروز در میں ہوگی اور تسم ہوگی ہو جو میں ہوگی ہو ہوں ہو گراستا کہا کہ میں ہوگی ہو ہوگی ہو ہوگی ہو اسلام ہوگی ہو ہو گراستا ہو گراستا کہ میں ہوگی ہو تا ایس ہم ہوگی ہو تا ہو ہی ہوگی ہو اسلام ہوگی ہو ہو تا ہو ہو گراستا ہو گراستا کہا گر میں ہوگی ہو تا گر ہیں ہو گراستا کہ ہو گراستا کہا کہ خوال ہو ہو گراستا کہا کہ ہو گراستا کہا کہ خوال ہو ہو گراستا کہ ہو گراستا کر ہو ہو گراستا کہ ہو گراستا کر ہ

اگراس منتم کھانے والے کے نز دیک میہ بات ہو کہ اگر میں ایسا کروں گاتو کا فر ہوجاؤں گا پھر اُس

نے شرط ندکورکو کیا تو کا فرجو جائے گا:

چنا نچہ اگر اس نے بیغل کیا تو اس پر کفار ول زم ہو گا اور آیا و و کا فرہو جائے گا یانہیں تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور عمس الائمَة مزهس نے فر مایا کہ فتوی ہے واسطے مختاریہ ہے کہ اگراس فتم کھانے والے کے نز دیک بیریات ہو کہ اگر میں ایسا کروں گاتو کا فر ہوجاؤں گا پھراس نے شرط مذکورکو کیا تو کافر ہو جائے گا اس وجہ ہے کہ ہو کفر پر راضی ہواور اُس کا کفارہ سیبوگا کہ کیے المال اللہ محمر رسول القداوراً كراس كے نز ديك بير بات بوكدوہ ايها كرنے ہے كا فرنہ ہوجائے گا تو كا فرنٹ نہ ہوگا اور بيراً س وقت ہے كہ جب أس نے ان الفاظ ہے ایسے امر پرفتم کھائی جوز ماند آئندہ میں ہوگا اور اگر ایسے امر پر جوز ماند، ماضی میں ہوا ہے تم کھائی مثلاً کہا کہ وہ یہودی یا نصرانی یا مجوسی ہے، "راُس نے کل گذرے ہوئے میں ایسا کیا حایا نکہ وہ جانتا ہے کہ میں ایسا کر چکا ہوں تو بلا شک ہمارے نز دیک اُس پر کفارہ لازم نہ ہوگا اس واسطے کہ بیریمن غموس ہے اور آیا کا فرہوجائے گا یانہیں سواس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اورتش الائمہ سرحسی نے فرمایا کے فتو کی کے واسطے مختاریہ ہے کہ اگر اس کے فز دیک ہیات ہے کہ بیشم ہے اس کے حانث ہونے ہے کا فرنہ ہو گاتو کا فرنہ ہوگا اوراگرأس كے نزويك بيربات ہوكه اس طرح فتم كھانے سے كافر ہوجائے گاتو بسبب كفرير راضى ہونے كے كافر ہوجائے گااورا كركبا كەالتەتغالى جانتا ہے كە يىس نے ايساكيا حالا نكەخود جانتا ہے كە يىس نے ايسانبيس كيا ہے يا كہا كەالتەتغالى جانتا ہے كە يىس نے ايسانبيس کی خود جانتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے تو اس میں مث کئے نے اختا اف کیا ہے ، تمدمشا کئے نے نز دیک کا فرہوج سے گابید ذخیر ہیں ہے اورا گرکہا کہ بضفه الله لا افعل کذار ایتم نہ ہوگی اور اگر کہا کہ و علم الله لا افعل کذاتو بھار سے نز دیک قسم نہ ہوگی ورا گرکہا ود حمة الله لا ، فعل كذا توامام اعظم أورامام محر كرز ويك تتم نه جوكى اوراكركها كدوعذاب القدوغضب القدير كهاورضاء القدأو اب القدير ل مترجم كبتاب كه بياعتراض كاجواب ب\_ تقريريد بي كدسابق من بيان بواكداس يركفاره لازم آئة كااور كفاره مسلمان يرلازم آتا بياتو يجريها ختلاف کیوں ہے کہ وہ کافر ہوا یا نہ ہوا جواب ہیہے کہ یہال کفارہ سے مراد جواس کے گناہ کے واسطے مقررے خاص وہ جو بعدقتم کے دیتا پڑتا ہے پس یا کنارہ کفر ے اور علی کفارہ مم اواکرے گا ا۔

<sup>(</sup>١) اگرهاند جوجائے ١٦ (٢) بديائے ما۔

کہاوعبادۃ انتدتو قشم نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

جابلانه طور برخلط ملط كھائى گئىشم كابيان:

اورا گركباك اشهد الله ان لا إله الآ الله توبيتم نه بوكى بيخلاصه ميس باورا كركباكدد وجدالندتو برقول امام اعظم وا محمرً ك قتم نہ ہوگی پینخ ابوشجاع نے امام اعظمیم سے ایک حکابیت نقل کی اس میں ریکھی ندکور ہے کداُن جاہوں کی قتم ہے کہ جوانقد تعالی کے واسطے جوارح ذکر کرتے ہیں اور بیاس امر کی دلیل ہے کہ امامؓ نے اس کوشتم نہیں قرار دیا بیمبسوط میں ہے اورا گرکسی قائل نے کہا کہ اس پر امتد تع ی کی منت ہے اگر ایسا کرے یا کہا کہ اس پرعذاب القدہے یا اس پر اہلیۃ القدہے اگر ایسا کرے تو بیشم نہ ہوگی میرفقاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ ایسا کروں تو مجھ پرغضب اللہ یا سخط اللہ <sup>(۱)</sup> ہے تو حالف نہ ہوگا میہ ہدا ہیں ہے اور اگر کہا کہ وسلطان اللہ لہ افعل کذا<sup>(۷)</sup> تو اس صورت مسئلہ میں سیجے جواب رہے ہے کہ اگر اُس نے سطان سے قندرت مراد لی ہے تو رہتم ہے جیسے قولہ وقندرت القد كذا في انهبوط اور ا گرکہا کہودین القدنوفشم نہ ہوگی ہ اس طرح تولہ وجاعۃ القدوشریعۃ القدبھی قسم نہیں ہے و نیز اگر عرش القدوحدوداُس کے قسم کھائی تو حالف نہ ہوگا اوراسی طرح اگر کہا کہ و ہیت القد<sup>(۳)</sup> یا بحجر اسودیا بمشعر حرام پابھایا بمروہ یا بمروضہ یا بصعو قایابصیام یا بحج تو ان سب صورتو ں میں جانف نہ ہوگا اورای طرح اگر کہاو حدی الله و عبادة الله توقتیم ہیں ہے اورای طرح اگرآ سانوں یاز مین یا قمریاستاروں یا سورح کی قتم کھائی تو حالف کنے ہو گا میسراج وہاج میں ہے اور اگر بحق الرسول یا بحق القرآن یا بحق الریمان یا بحق المساجد یا بحق یا بحق انصلو ق<sup>(۳) ہم</sup> کھائی توقتم نہ ہوگی **بیاقا**وی قاضی خان میں ہےاورا گر کہ بحق محمد عدیہ السلام توقتیم نہ ہوگ کیکن حق استخضر سے مگانٹیٹ<sup>ان</sup>م کا بہت ہی بڑا ہے بیرخلاصہ میں ہےاوراگر کہا کہا گرابیا کر**ہیں** بقد مجھےعذاب دوزخ میں گرفتار کرے یا جنت سے محروم کریے ویشم نہ ہوگی بیمبسوط ميں ہاورا گركها كه لا الله الا الله البته ميں اليعوندوں گا<sup>(٥)</sup> تو يتم بيں ہالا آئكه أس فيتم كى نبيت كى ہواورا ي طرح سبحان الله و الله اکبر ضرور میں ایسا کروں گا تو بھی یہی تھم ہے بیسراج وہاج میں ہے اور اگر کہا کہ میں نے اللہ تعالی کی نا فرمانی کی اگرایسا(۲) کیایا جواس نے مجھ پر فرض کیا ہے اُس میں اللہ تعالی کی نا فر مانی کی اگراہیا کیا تو میشہیں ہے بیالیضاح میں ہے اورا گرکہا کہ ایسا کروں تو میں ز انی یا چوریا شراب خواری سودخوار ہوں تو بیتھم نہیں ہے بیدکا فی میں ہےاورا بن سلامؓ ہے روایت ہے کہا گرکسی نے کہر کہا گر میں ایسا کروں تو میں نے اپنے او پرزیار ہاندھی جیسی زیار نصاریٰ ہاندھتے ہیں تو فر مایا کہ تتم ہوگی بیظہیر ہیمیں ہےاوراگرکہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں اپنی بیوی کی طلاق کی قشم <sup>(2)</sup> کھاؤں پھراپنی بیوی ہے کہا کہ تو حالقہ ہے <sup>(۸)</sup>اگر تو جو ہے تو اُس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور بیہ جواُس نے اپنی بیوی ہے کہا ہے تشم نہیں ہے اوراس طرح اگر کہا کہ جب تھے کوئی حیض آجائے تو بھی اُس کا غلام آز ادنہ ہو گا بیمبسوط میں ہے اور ا گرکہا کہا گرمیں ایسا کروں تو کوئی پروردگارا سان میں نہیں ہے تو میشم ہے اور کا فرنہ ہوگا بیاتی ہے اورا گرکسی نے کہا کہا گرمیں ایس کروں تو جوالند تعالی نے فرمایا ہے وہ کذاب ہے تو میشم ہوگی اور اگر کہا کہ الند تعالی کذب <sup>(۹)</sup> ہے اگر میں ایسا کروں تو بھی قشم ہوگی اور ا گراُس نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھے پرنصرا نہیت کی گوا ہی دوتو قتم ہوگی اور ای طرح اگر کہا کہ جو میں نے روز ہنما زکیاو ہوتی نہ تھا اگر میں ایسا کروں تو بیتم ہوگی بیفآد کی قاضی خان میں ہے۔

ا احکام شم نابت ہوں گے اگر چر بغیرامتد شم کھانے ہے گئیگار ہوگا ا۔ ع میں کہتا ہوں کہال الفوا ہر کے قول پر بھی کافر ہونے کا حکم ہونا چا ہے تا۔ (۱) غضب ۱۲ ۔ (۲) غلب ۱۲ ۔ (۳) فشم بیت امند کی ۱۲۔ (۳) نماز ۱۲۔ (۵) ضرور کروں گا ۱۲۔ (۲) بعنی کروں ۱۲۔ (۷) بلکہ تفویض طلاق ہے ۱۲۔ (۸) بعنی تو طائقہ ہے ۱۲۔ (۹) نعوذ ہاللہ من ذالک ۱۲۔

ما کولات میں استیعاب طعام کا اعتبار نہیں ہے بلکہ فقط قدرمعتا د کا اعتبار ہے:

اوراگر کہا کہ اے میرے پروردگاریس تیرا بندہ ہول تجھے گواہ کرتا ہوں اور تیرے ملائکہ کو گواہ کرتا ہوں کہ ایسا نہ کروں گا پھر

اُس نے بہی فعل کیا تو اُس پر کفارہ نہیں ہے گراند تعالی ہے استعفادہ تو بیر کے بیر فعل صدیعی ہے ایک دوسرے ہے کہا کہ والقہ یش تیری فیافت میں آئی نے آئے گا اور بھالی میں ہے کہا کہ والقہ یش تیری فیافت میں گیا تو صاف ہوجائے گا اور بھالی میں ہے کہا کہ طعام یا اُس کے بھی ہوں اُس کے بھی ہوں اور تیا کہ میں ہوجائے گا اور بھائی میں ہے کہا کہ ورم کی فیافت میں گیا تو حاف ہوجائے گا اور بھائی میں ہے کہا کہ طعام یا اُس کے بھی ہوگی اور بھائی میں ہے کہا کہ طعام یا اُس کے بھی اس مضمون کے سوائے کہا اور اُس کے لیے اور واشیاء کے تصرفات میں کھی ای طرح اعتبار ہوا و اُس کی نیت میں اس مضمون کے سوائے کہا اور اُس کہا کہ جمعے طال نہیں ہے کہ ایس کہ ور اُس کی اگر استعام کا اُس کے بہت کہا کہ جمعے طال نہیں ہے کہ ایس کہ ور اُس کی اور اُس کے کہا کہ ور اُس کی اور اُس کے کہا کہ ہوگی اور اُس کے کہا کہ جمعے طال نہیں ہے کہ ایس کہ ور اُس کی اُس کہ اُس کی میں ہوئی ہو اُس کی نیت کی تو یہ ہم کہ کہ تو ہم میں گورت نہ کو اور اُس کے کہا کہ ہم پر جرام ہو گا اور نیز اگر می رد نے اُس کی مطادعت کر ان کو بہت اور اُس کی کہ تو ہم میں کہ تو ہم ہوگا اور نیز اگر مرد نے اکر اہا کہ وہ مردار کو الل جات کہ اور ہو شے جرام بحرک ہو کہ اُس کی حرمت بھی ساقط ہوجاتی ہوئی ہے گئر درواتی میں موقع ہیں ہوئی ہے گئر و تو اُس کی حرمت بھی ساقط ہوجاتی ہوئی ہے گئر اور ہو شے مرار وشراب بھی مردار وشراب میں موقع ہوجاتی ہوگا ہوجاتی ہوگا ہیں ہو۔

استعمال معلق بشرطفتم ہوجائے گا اور جو شے اس طرح حرام ہے کہ کی حال میں اُس کی حرمت بھی ساقط ہوجاتی ہوجاتی ہو بھی ہو اُس کی حرمت بھی ساقط ہوجاتی ہو جاتی ہوجاتی ہوجات

اورا گرکہا کہ ہر طال بھے پر حرام ہے قویشم کھانے اور پینے کی چیز وں پر قرار دی جائے گی لا آ نکداُس نے اس کے سوائ نیت کی ہواور قیاس بیری ہتا ہے کہ وہ فارغ ہوتے ہی جانث ہوج نے اور بیشم عورت کوشائل نہ ہوگی لا آ نکداُس نے نیت کی ہوہی اگر اُس نے عورت کی بھی نیت کی ہوتو اُس سے ایل ، ہوج نے گا اور شم سے کھ نا پینا خارج نہ ہوگا اور بیسب ظاہر الروایة کے موافق ہوا ب ہواور فتو کی اس امر پر ہے کہ ایسی قسم سے طلاق بلانیت واقع ہوج نے گی کیونکہ غالب استعمال اُس کا ارادہ کا طلاق میں ہوگی ہوا ہوا ہوا کہ طرح اگر اُس نے فاری میں کہا کہ طلاق میں ہوگی اور اُس اللہ یا حلال اللہ یا حلال اللہ یا حلال اللہ یا حلال آس کی خاری میں کہا کہ حلال ہوئے والے اُس کی تقمہ دیا ہوا ہوگی اور اگر فاری میں کہا کہ ہر چہ بدست راست گیرم بر من حرام یہ بین جو تا دائے ہو تھے ہوگی اور اگر فاری میں کہا کہ ہر چہ بدست راست گیرم بر من حرام یہ بین جو تا دائے ہوگی ہوا ہے گا اور بہی مشائح سے فول وہ بھے پر حرام ہو تو بعض نے کہا کہ بلائیت طلاق قرار دیا جائے گا اور بہی مشائح سے فیل کہ جواب میں تفصیں کی جائے کہا گرائس اور بعض مشائح نے فر مایا کہ جواب میں تفصیں کی جائے کہا گرائس اور بعض مشائح نے فر مایا کہ جواب میں تفصیں کی جائے کہا گرائس اور بعض مشائح نے فر مایا کہ جواب میں تفصیں کی جائے کہا گرائس مشائح ہو ہو میں اس کا رواح ظاہر نہیں ہوا ہے ہیں میں جواب میں تفصیں کی جائے کہا گرائس اور بعض مشائح نے فر مایا کہ جواب میں تفصیں کی جائے کہا گرائس اس کا رواح خالج نہوں میں اس کا رواح خالج نہوں کو اس کر اس کو میں اس کا رواح خال میں ہوا ہے ہو سے کہ جواب میں تفصیں کی جواب میں اس کو میں اس کو میں اس کو میں کر اس کو سے کہ اس کو میں کر اس کر اس کو میں کر اس کو میں کر اس کر

لے پس اگر اس نے تمام طعام ولباس مراد لیا ہے تو قضاء دو پیٹا اس کی تقید لیں ہوگی اور اگر خاص مراد لیا ہے تو فقط دیا ٹنا تقید لیں ہوگی نہ قضاء و فہم السلامی ہوگی نہ قضاء و فہم السلامی ہوگی نہ قضاء و فہم السلامی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہے۔ میں اس میں اش رہ ہے کہ پیشکم قضاء ہوگی اللہ سے اللہ رسے عرف میں طلاق نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) ماکولات میں اعتبعاب طعام کا عمر ارتبیں ہے بلکہ فقط قدر معماد کا اعتبارے ۱۱۔ (۲) حالا تکہ ایس کرناس پرمباح یاس کے مافوق ہے ا۔

نے طلاق کی نمیت کی ہوطلاق ہوگی اور بدون ولالت کے احتیاط بہے کہ آدمی اس میں تو تف کرے اور خلاف (۱) متقد مین کے نہ کرے اور اگر کہا کہ ہر چہ بدست چپ گیرم برئن حرام لیعنی جو بائیں ہاتھ میں نوں بھے پرحرام ہے تو بیطلاق نہ ہوگی الا نمیت کے ساتھ اور اگر کہا ہر چہ بدست گیرم برئن حرام تو بعض نے فر مایا کہ بدول نمیت کے طلاق نہ ہوگی اور بعض ہے اور چہ بدست گیرم برئن حرام تو بعض نے فر مایا کہ بدول نمیت کے طلاق نہ ہوگی اور تعین کرنے کا اگر کہا کہ حلال خدا بھے پر حوام ہے حالاتی ہوگی اور تعین کرنے کا اختیاراً س کو ہوگا جس کو جا ہے معین کر بیرکا نی میں ہے۔ اختیاراً س کو ہوگا جس کو جا ہے معین کر بیرکا نی میں ہے۔

اورا گرکہا کہ والتدکلام نہ کروں گا فلا سے آج اورکل اور برسوں توبیا یک ہی تشم ہے:

سے ابوبکر سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے کہا کہ بیشراب بھے پرحرام ہے گھراک وہی بی فرمایا کہ اس میں امام اعظم وامام ابو موسف کے درمیان اختلاف ہے چنا نچہ ایک امام نے فرمایا ہے کہ حاض ہوگا اور دوسرے نے فرمایا کہ حاض نہ ہوگا اور اُس پر کفارہ لا زم آئے گا اور اُس کی پھے نیت نہ ہوگا اور اُس پر کفارہ لا زم آئے گا اور اُس کی پھے نیت نہ ہویا اُس نے مارادہ کی جیسے شراب کے حرام ہونے کی فہر بیان کرنے کی نہیت کی ہوتو کفارہ لا زم نہ ہوگا اور اُس کو صدر شہید نے اختیار فرمایا ہے بیٹر بیش ہے بیاللہ سے لیا کہ ساتھ می کھانی محتر کا ارادہ کی بہت کی ہوتو کفارہ لا زم نہ ہوگا اور اُس کو صدر شہید نے اختیار فرمایا ہے بیٹر بیش ہے بیاللہ سے لیا کہ جسے کہا کہ واللہ میں تابع ہوجائے گی۔ ایک کہتم مغیر اللہ ہے جیسے کہا کہ واللہ میں ہوجائے گی۔ ایک سال تک پس سال بھر گزر نے پرتم کی بھی انتہا ہوجائے گی۔ ایک سال تک پس سال بھر گزر نے پرتم کی بھی انتہا ہوجائے گی۔ ایک سے دوروز کو ماس نے کہا کہ واللہ تھے ہے دوروز کلام نہ دوروز کو ماس سے کہا کہ واللہ تھے ہے دوروز کلام نہ کروں گا ایک روز اور دوروز تو مثل اُس کے ہے کہ کہ کہ واللہ تھے ہا کہ واللہ تھے ہے کام نہ کروں گا ایک روز اور دوروز تو مثل اُس کے ہما کہ واللہ تھے میان روز تک کلام نہ کروں گا آج اور نہ کل اور نہ پرسوں تو اس کورات میں اس سے کلام کرنا جائز ہا اس واسطے کہ بیتی وقتم ہے کویا اُس نے کہا کہ اُس ہے تمین روز تک کلام نہ کروں گا ایس نے تمین روز تک کلام نہ کروں گا ہی بیتی میں جو اور اُس کی ہما کہ اُس سے تمین روز تک کلام نہ کروں گا ہی بی تھم ہے گویا اُس نے کہا کہ اُس سے تمین روز تک کلام نہ کروں گا ہی بیتی تھم ہے گویا اُس نے کہا کہ اُس سے تمین روز تک کلام نہ کروں گا ہی بیتی میں وائیل ہوں گی بیمسوط میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) جس کے زدیکے طلاق ہے ۱ا۔ (۲) میٹنی اگر رات میں کیا توسطانٹ ہوجائے گا ۱ا۔ (۳) میٹنی بھی میٹی رہوان کے زدیک ۱ا۔

سیدوائع کی ہوا کہ دور اگر کہا کہ وامقد والرحمن ایسا نہ کروں گا پھر کیا اس پر بالا تفاق سب کے برد ویک دو کفارے لازم آسی کے بہ فتروی قاضی خان میں ہواورا گرکسی نے ایک اس کو جھی نہ کروں گا پھر کیا تو اس پر دو کفارے دو قسم ول کے وجب ہول کے وربی تھم اس وقت ہے کہ اُس نے دوسری قسم کی نیت کی ہویا تغلید کی شیت کی ہویا کچھ نیت نہ کی ہواورا گردوسرے کلام ہے وہی پہلی قسم کی نیت کی ہویا تغلید کی شیت کی ہویا کچھ نیت نہ کی ہواورا گردوسرے کلام ہے وہی پہلی قسم کی نیت کی ہوتو اُس پر ایک ہی گفارہ وہ اجب ہوگا اور اُس ابو ایوسف نے امام ابوطنی قد کے قسم کھائی ہواورا گراس نے اللہ تھی کی مواورا گراس نے اللہ تھی کی مواور اگر اُس نے اللہ تھی کی ہوتو اُس کی نیت کی چھی خد ہوگی اور اس پر دو کفارہ لازم ہوں گے اور اہم ابولیوسف نے فر مایا کہ بیا حسن اُس کی نیت کے کھی تھی اور دوسری بنام اللہ تھی کھی گنو جا شدہ ہونے پر اس پر ایک جج وایک کفارہ مازم ہوگا ہے ہو جہ میں میں ہوں ہو سے نہ ہونے پر اس پر ایک جج وایک کفارہ مازم موگا ہے ہو جہ میں میں ہوں ہو تھی ہونے پر اس پر ایک جج وایک کفارہ مازم ہوگا ہے ہو جہ میں ہوں ہو سے نہ ہونے پر اس پر ایک جج وایک کفارہ مازم ہوگا ہو موسوط ہوں ہو نے پر اس پر ایک جج وایک کفارہ مار وہم ہوں ہوں ہوں ہو ہو نے پر اس پر ایک جج وایک کفارہ مار وہم ہوں ہوں ہو ہو نے پر اس پر ایک جج وایک کفارہ مار وہم ہوں ہوں ہو ہو نہ ہونے پر اس پر ایک جج وایک کفارہ مار وہم ہوں ہوں ہو ہو نہ ہونے پر اس پر ایک جج وایک کفارہ مار وہم کی ہو سے میں ہوں ہوں ہوں کیا ہو کہ ہونے کہ کو کلام کو کو کھی کھی کر اس کر ایک جو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کہ کو کھی کو کو کھی کو کھی

اگرکها که میں یہودی ہوں اگراہیا کروں اور میں نصرانی ہوں اگراہیا کروں تو بیددونشمیں ہیں:

توازل میں ہے کہ ایک مخص نے دوسرے ہے کہا کہ والقد میں تجھ ہے ایک روز کلام نہ کروں گا والقد میں تجھ ہے ایک مہینة کلام نه کروں گا والند میں تجھ سے ایک سال کلام نه کروں گا چھر بعد ساعت کے اُس سے کلام کیا تو اُس پر تین قسموں کی جزالا زم ہوگی اورا ً س ایک روز کے بعد کلام کیاتو اُس پر دوقسموں کا کفار ولا زم ہوگا اورا گر ایک مہینہ کے بعد کلام کیاتو اُس پر ایک ہی کے بعد کلام کیا تو اس پر پچھ نہ ہوگی بیخل صدمیں ہے اورا گر کہا کہ میں امتدات کی ہے بیز ار ہوں اگر میں نے کل ایسا کیا ہے حال نکداً س نے ا یہا کیا تھا اور جانتہ تھا تو اس میں مشائخ نے اختا، ف کیا ہے اور مختار برائے فتو کی بیہے کہ اگر اُس کے زعم میں ہوکہ بیکفر ہے تو کا فرہوگا اورا گر کہا کہ میں نے کل ایسا کیا ہوتو میں قرآن سے بری ہوں حال نکہ یسا کر چکا اور جانتا ہےتو جو ب مختار اس میں بھی وہی ہے جو بقد تعانی ہے بیزاری کی صورت میں مذکور ہوا ہے بیرمحیط میں ہے۔ اورا گر کہا کہ ایسا کروں تو القدواُس *کے رسو*ل ہے ہری ہوں پھر عانث ہوا تو یہا یک ہی قسم ہے کہاً س پرایک ہی کفار ول زم جو گا اوراً سرکہا کہا ً سرایسا کرون تو املہ تعالیٰ ہے ہری ہوںاور رسول اللہ ہے ہری ہوں تو میدوقسمیں میں کہ حانث ہونے پر اُس پر دو کفار دار زم آئیں گے اور کہاا گر ایسا کروں تو القد تعالی ہے بری ہوں اور رسول القدیے بری ہوں اور القدور سول مجھ سے بری ہوں پھر جانٹ ہوا تو اُس پر جارتھ کے گفارے لازم آئیں گے اور امام محمدٌ ہے روایت ہے کہا ً سر بھو کہ میں یہودی ہوں اگرایب کروں اور میں نصرانی ہوں اگرایب کروں تو بیدوقتسیں ہیں<sup>(۱)</sup>اورا گرکہا کہ میں یہودی ہوں نصرانی ہوں ا<sup>ا</sup> سرایب کروں تو بیا یک بی سم ہے بیافاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ ایسا کروں تو میں جوروں سے بیز ارہوں تو بیا یک ہی سم ہے اور اس طرح اگر کہا کہ اگر ایسا کروں تو میں قرآن وانجیل اور توریت وزیور ہے بری ہوں تو جانث ہونے پر ایک ہی کفار ولا زمسے گااس لیے کہ بیانک ہی تھم ہےاورا گرکہا کہ ایسا کروں تو میں قرآن ہے بیزار ہوں اور میں انجیل ہے بیزار ہوں ور میں تو ریت ہے بیزار ہوں اور میں زبورے بیزار ہوں تو پہ چارفشمیں ہیں کہ اگر صانت ہوگا تو اس پر چار کفارے لازم آئیں گے بیرمحیط میں ہے اوراً رکہا کہ بیں بری ہوں اُس چیز ہے جو محفول میں اُرّی تو ہدا یک ہی تھے ہوا داسی طرح اگر کہا کہ میں بری ہوں ہوآیت ہے جو تصحف میں ہے تو بھی ایک ہی قتم ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

تنمس الاسلام ہے دریافت کیا گیا کہ اگر سی نے کہا کہ دامتداگرین کارکنم یعنی دامتداگرید کا مرول تو ایسا تو پینے نے فرمایا کہ

ل ظاهراً پچھاور بھی اس مسئلہ میں سنا ہو گاو القداعلم ۱۲۔ ع قرآت مجید والجیل وزیوروتو ریت ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) دونو التميس عنجده وهول گي ۱ا ـ

میر ے استاد نے بیافتنیار کیا تھا کہ بیشم نہ ہوگی پھر رجوع کی اور فرمایا کہشم ہوگی بیر فلا صدیش ہائیک نے کہا کہ سوگندم خورم کہ ایں کارنگنم یعنی شم کھاؤں یا کھاتا ہوں کہ بیکا م نہ کروں گاتو بعض نے فرمایا کہشم ہوگی اور بعض نے کہا کہ نہ ہوگی اور اگر کہ کہ سوگندم خورم کہ ایس کارنگنم یعنی شم کھ تا ہوں کہ بیکام نہ کروں گاتو قسم ہوگی اس واسطے کہ ایس کل مختبی ہے واسطے کرکیا جاتا ہے نہ وعدہ وتنحویف ہے کہا جاتا ہے تواہی مید ہم بعثی گوائی دیتا ہوں اور اگر کہ سوگند خور م ابطلاق کہ ایس کارنٹم توقسم نہ ہوگی اس واسطے کہ بیوعدہ وتنحویف ہے اور اگر کہا کہ مراسو گند بطلاق مست کہ شراب نخورم ایس کی بیوی طالق ہوجائے گی اور اگر کہا کہ مراسو گند بطلاق مست کہ شراب نخورم بلکہ بیجو بھی بھی ہو جو گئی اور اگر کہا کہ بھی ہے تسم بطلاق ہے کہ شراب نہ بیوں گا پھر شراب ہی تو آس کی بیوی طالقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کہ بھی ہوتسم بطلاق ہے اس واسطے کہ دیا تھا کہ لوک جھے تعرض نہ کریں تو قضاء اُس کے توں کی تصد بین نہ کی جاتے گی ہو۔ کی بھی ہے۔

الركما: مصحف خدا بدست من سوخته إكر اير كاركنم؟

اورا گراُس نے کہا کہ سوگندخور دوام بعنی میں نے شم کھائی ہا گرسچا ہے تو شم (۱) ہوگی اوراً گرجھوٹا ہے تو اُس پر پہھنیں ہے ہیا محیط میں ہےاورا گراس نے کہا کہ برمن سو گنداست کہ این کارنہ تنم پن اگر اس قدر کہا تو پیخبر دیتا ہے بس اس کی تشم کھانے کا اقرار قر ر و یہ جائے گا اورا گراس ہے کچھزیا دہ کہا کہ بول کہا کہ مجھ پرفتم ' بطورق ہے اُس پر طلاق ل زم آئے گی اورا گراُس نے دعویٰ کیا کہ میں نے بیکلام دروغ کہدویو تھ کہ ہم جنیس تعرض نہ کریں یامثل اس کے کوئی غرض بیان کی تو قضاءً اُس کی تصدیق نہ ہوگی اورا گر کہا کہ ہالتہ العظیم کہ بزرگ تر التدالعظیم ہے نہیں ہے کہ میں بیکارنہ کروں گا توقتم ہوگی جیسے یاالتدالعظیم الاعظم کہنے میں ہوتا ہےاورالی زیا دات واسطے تا کید کے ہوتی ہیں پس فاصل(۳) قرار نہ دی جائے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے اور فباوی میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ سو گندمی خورم بطلاق تو تطلیقہ نہیں ہےاں واسطے کہ لوگوں میں قشم بطلاق کا اس طرح روات نہیں ہےاور تجرید میں لکھا ہے کہا گرکسی نے ہما کہ مراسو گند خانداست بعنی مجھے گھر کی تتم ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہوجائے گی اور بیٹر طنبیں ہے کہ خانہ ہے اس نے بیوی کی نبیت کی ہو اور یک اصح ہے قال المتر جم ہمارے عرف میں متم نہ ہوگی اور یہی اصح ہے اور فناوی میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ بالتہ کہ بزرگ تر اس سے کوئی ٹا منہیں ہے بزرگ تر اُس سے منتم نہیں ہے یا جو ہزرگ تریں نام ہے کہ میں ایسا کروں گایا نہ کروں گا تو بیشتم ہےاور قولہ بزرگ تری فاصل قرار نددیا جائے گا اور مجموع النوازل میں لکھ ہے کہ پینے لاسلام ہے دریا فت کیا گیا کہ اگر کسی نے اس صورت میں دعوی کیا کہ میں نے کرنے یا نہ کرنے کی قشم نہیں کھائی بلکہ میری مرادیقی کہ باللہ بیرسب قسمول ہے بروی قشم ہے یا میرے نزویک اس ہے بردھ کرفشم نہیں ہے تو فر مایا کہاً س کی تصدیق نے جائے گی اس واسطے کہ اُس نے تعلی کا کرنا یا نہ کرنا اس سے مدا دیا ہے اور بیہ جواُس نے دعوی کیا کہ کلام نذكوراا ذل يرمقصود ہے بيرخلاف ظاہر ہے كذا في الخلاصه اور اگر كہا كەمصحف خدا بدست من سوخته اگراي كارتهم يعني مصحف خدا مير ہے باتھ میں سوخنۃ اگر بیکا م کروں توقشم نہ ہوگی اورا گر کہا کہ ہوا میدی بخدا ادارم ناامیدم اگر ایں کارکنم تو بیشم ہوگی قال المتر مجم ضرور ہے کہ یوں ہو کہ ہرامیدے<sup>(۱۱)</sup> کہ بخداادارم الی آخرہ ورنہ ہمارےعرف میں قشم نہ ہوگی والنداعلم اور اگر کہا کے مسلمانی نہ کردہ ام خداے رااگر ایس کار کئم یعنی میں نے خدا کے واسطے اپنے کا مہیں مسلم نی نہیں کی اگریڈ کا م کروں پھر کیا تو فقیدا یولایٹ نے فرمایا کہ اگر اُس نے اس

ل يورف اس ملك وزماندكا بورند بهار عزو يك مجمل بيشتر ازاقل اا

ع اگرطلاق کوشم ب مثل بھر تا بت ہواتواس کے قرار پراس کی بیوی طاقہ ہوگی اوراصل حال خداج نے ا۔

<sup>(</sup>۱) کفاره درصورت جنت ۱۱۔ (۲) تا کے گئے قشمیں ہوجا کمی یاشم ہی نہ ۱۶ سے (۳) خدا ہے رکھتا ہوں تا امید ہوں اگر میکام کروں ۱۳۔

ے بیمراد لیٰ ہے کداُس نے عبادات کی بیں وہ حق نہیں تھیں تو بیتم ہوگی در نہیں اور اگر کہا کہ ہر چیمسلمانی کر داوام یہ کا فران ( ) دادم اگر ایں کارکٹم پھر کیا تو کا فرند ہوگااوراُس پر کفار ہ یا زم نہ ہوگا اورا گر کہا کہ والقد کہ بفلا ں (۲) خن نہ گویم بیہ یک روز نہ دو آروز تو بیا یک بی قتم ہے کہ دوروز گزرنے پرمنتہی ہوجائے گی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

عورت نے کہا کہ میں جھے سے طالقہ ہوں اگر تو شطر نج کھیلا کرے پس شوہر نہ کہا کہ اگر میں شطر نج کھیلا

کروں پس عورت نے کہا کہ پھریہ کیا؟ پس شوہرنے کہاوہی جوتو کہتی ہے۔۔۔۔؟

اگر کہا کہ ہزار آئش ہرست و بت پرست ہے بدتر ہوں اگراپیا کروں تو یہ ہم (۳) ہے بیم میں ہوا میں ہوارا یک عورت نے اپ شوہر ہے کہا کہ تو شطر نج کھیلا جھوڑ و ہے اُس نے کہا کہ اچھا لیس عورت نے کہا کہ میں بچھ سے طابقہ ہوں اگر تو شطر نج کھیلا کر ہے پس شوہر نہ کہا کہ اگر میں شطر نج کھیلا کروں پس عورت نے کہ کہ پھر یہ کہا پس شوہر نے کہا وہی جو تو کہتی ہے پھراس کے بعداس نے شطر نج کھیلی تو طلاق واقع نہ ہوگی بین خطاصہ میں ہے۔ شیخ بھم الدین عرف نعی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے کہا کہ ہر چہ جست راست گرفتا ہر من حرام کہ فلال کا رنہ کم یعنی جو میں نے دائے ہتھ سے لیے بھی پر حرام ہے کہ فلال کا رنہ کروں پھر بیکا م کیا تو فر مایا کہ حادث ہوگا اس و سطے کہ اگر عرف طلاق ہے تو اس قول میں ہے کہ ہر چہ بدست راست گیرم اور اس میں نہیں ہے کہ ہر چہ بدست راست گرفتم یہ ضرا کہ ا میں ہے قال الممتر جم او پر بیان کر دیا گیا کہ دی رہے کہ بدون نیت کے شم ہے کہ تیری فریدی ہوئی چیز سے کہ تو لائے نہ کھ اور اگر کہا کہ پذر فتم یا خدا کہ اگر نیت کرے گا تو قتم ہوگی اور اضح ہے ہے کہ بدون نیت کے شم ہے بید فیرہ میں ہے۔

ا قال المحرجم اوراگر ہوں کہا کہ بفلاں بخن نہ گویم بیک روز دوروز تو دوشم ہوں گی ۱ا۔ سے بیس نے اپنے اوپر بیا ہے کہ ایسا نہ کروں گا کہ بیل بیلفظ بمعنی نذر کرنے کے مستعمل ہے ۱ا۔ سے بجائے خوایند کے خوانیت کہا ہیں اگر خوانید ہوتا تو بیتر جمہ ہے کہا گر بیکا م کروں تو جھے جموی کہاا کی آخرہ قال المحرجم انورے عرف بیس اگراس نے خوانید بھی کہا ہو یا کہا کہ جھے جموی کہوا گر بیکا م کروں تو بھی فد ہراتشم ندہوگ واللہ الم

(۱) میں نے کافروں کودی ۱۲ ۔ (۲) واللہ کہ فلا سے بات نہ کروں گاندا یک روز نہ دوروز ۱۲ ۔ جا ہے بڑار کیے بیا یک ۱۲۔

نعل ١٠

ظالموں کے شم دلانے میں اور حالف کی غیر نبیت مستخلف برشم کھانے کے بیان میں

فاویٰ اہل ہم فقد میں مذکور ہے کہ سلطان نے ایک صحف کو پکڑا ایس اُس ہے تہم دلائی کہ بایز دیعیٰ قسم ایز د<sup>(۱)</sup> کی پس اُس صحف ے مثل اس کے کہا یعنی اُس نے بھی کہدلیا کہتم ہایز دپھر سلطان نے کہا کہ روز آ دینہ بیائی یعنی بروز جمعہ تو آئے پس اُس محض نے مثل اس کے کہدلی<sup>(۲)</sup> پھروہ جمعہ کے روز ندآیا تو اس پر پچھالا زم ندآئے گا کیونکہ جب اُس نے کہا کہ بایز داورسکوت کیااور بینہ کہا کہ بایز دک اگرایب نه کرد ل توبیہ بوتوقتیم منعقد نہ ہوئی اور ابر ہیم گنتی ہے منقول ہے کہ اُنھوں نے فر ، یا کہ مخص مظلوم کوقتیم اُس کی نبیت پر ہوتی ہے اور اگر فالم ہوتو قتم دلانے والے کی نبیت پر ہوتی ہے اور اس کو ہمارے اصحاب نے لیا ہے مثال اوّل (۳) آنکہ ایک شخص (۳) بنج پر جواُس کے ہاتھ میں ہے مجبور کیا گیا پس اُس نے تشم کھائی کہ میں نے بید چیز فلاں کودے دی اور مرادیہ لی کہ اس ہے مبالعت (۵) کی ہے تا کہ مجبور کرنے والے کے خیال میں آئے کہ جواس کے ہاتھ میں ہے وہ دوسرے کی ملک میں ہے تا کہ پھراس کواس کے بیچ کرنے برمجبورنہ کرے توقعیماس کی نبیت برہوگی اور جواس نے تھی کھائی ہے بیٹین غموس نہ ہوگی نہ حقیقة اور ندمعنا اور مثال دوم<sup>(۱)</sup> آنکہ زید کے مقبوف مال معین پرعمرونے دعویٰ کیا کہ بیرچیز میں نے بچھ ہے سو درہم کی خربیدی ہے اور زبیر نے اُس کے فرو خت ہے انکار کیا اور عمرونے اُس ہے جسم کی کہ توقشم کھا کہ والقد مجھ پر ہیہ چیز عمر و کوسپر دکرنا واجب نہیں ہے اپس زیداسی طرح فشم کھا گیااور سپر دکرنے ہے بیزیت کی کہ بطور ہبہ یا صدقہ سپر دکرنا واجب نہیں ہےاور بینیت نہ کی کہ بطور بیچ سپر دکرنا واجب نہیں ہےتو اگر چہو واپنی نیت کی قتم کے میں سیار ہا ور حقیقت میں میمین عمون ند ہوئی اس سے کہ اُس نے اپنی لفظ ہے وہ بات مراد لی جواُس کی لفظ کے ختملات میں ہے ہے کیان معنی بدیمین غموں ہےاس واسطے کہ اُس نے اس قتم ہے مردمسلمان کاحق کا ٹ دیا پس اُس کی نبیت معتبر نہ ہوگی اور پینے امام زاہدمعروف بخواہر زادہ نے فر مایا کہ میہ جوہم نے ذکر کیا ہے بیالتد تعالٰی کوشم میں ہے اگر اُس نے طلاق یا عمّا تی کوشم کی اور قسم کھانے والا خلالم یا مظلوم ہے پس اُس نے خل ف ظاہر نبیت کی مثلاً قید سے طلاق لیعنی رہائی کی یہ فلاں کا م سے عمّا ق لیعنی چھٹکارے یا آزادی کی نبیت کی یا دروغ خبر دینے کی طلاق یا عمّاق کے ہارہ میں نہیت کی تو فیما بینہ و نمین القد تعالیٰ سچا ہوگا حتیٰ کہ فیما بینہ و بین القد تعالیٰ طلاق وعمّاق واقع نہ ہو گالیکن درصورت رید کہ وہ مظلوم ہو گاتو اُس پر بمین تموس کا گن وبھی نہ ہو گا اور درصورت رید کہ ظالم ہو گاتو اس پر الی قتم ہے وہ گن و ہو گا جو بمین غموں میں ہوتا ہے اگر چہ حقیت میں جو 'س نے نبیت کی ہے اس میں سچاہ امام قدوری نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ بیہ جواہر اہیم تختی ہے منقول ہے کہ اگر حالف ظالم ہوتو فتم مستحلف کی نیت پر ہوتی ہے بیامروا قع شدہ قاضی کے حق میں بیچے ہے اس واسطے کہ واجب بہ یمین کا فریا ٹم ہے وہرگاہ وہ فطالم ہے تو وہ اپن قسم میں گناہ گار ہوا اگر چہ اُس نے اپنے لفظ کے تشملات میں سے بیک معنی مراد لیے ہیں بدین وجہ کہ اُس نے اس فتم سے غیر پرظلم کرنے کامقصود حاصل کیا ہے اور میہ بات امر مستقبل کی فتم میں حاصل نہیں ہے اس میں بہر حال حالف کی نبیت معتبر ہو گی ہیمجیط میں ہے۔

فقادیٰ میں لکھاہے کہ ایک شخص دوسر سے مخص کی طرف گذرایس اُس نے اُس کی تعظیم کے واسطے اُنھنا جا ہا ہیں اُس نے کہا کہ والقد کہ نخیزی لیعنی والقد آپ ندائے تھیے گا مگر وہ اُنھے کھڑا ہوا تو گذرنے والے پر پچھ لازم نہ ہوگا۔نو ادر بن ساعہ میں امام ابو پوسٹ نے

ل جوامروا تع ہو چکا اگر مظلوم نے اس میں اس نیت ہے تھم کھائی تو ہوسکتا ہے اور جوآئند ہ ہوگا اس میں ای نیت بیکارے ا۔ (۱) خدا کی ۱۲۔ (۲) طاہرا کہ کہ دوزآ دینہ بیا یم ۱۲۔ (۳) صورت اذل ۱۲۔ (۴) عالف مظلوم ۱۲ (۵) اگر چیز سپر دنیس کی ہے ۱۲۔ (۲) دوم صورت ۱۲۔

روایت ہے کہ یک نے دوسرے ہے کہا کہ تو کل فلاں کے گھر گیا تھا اُس نے کہا کہ ہاں پس پوچھنے والے نے کہا کہ واللہ تو گیا تھا پھر اُس نے کہا کہ ہاں تو بیشم ہے وہشم کھانے والہ ہو گیا ای طرح اگر نہ جانے کا ذکر کیا ہو پھر کہا کہ والتد تو نہیں گیا تھا اُس نے کہا کہ ہاں تو بھی یہی تھم ہےاور بشر ؒنے اہم ابو یوسف ؓ ہےروایت کی ہے کہ زید نے عمر و ہے کہا کہا گرتو نے خالد سے کلام کیا تو تیرا غلام ''ز د ہے پس عمرو نے کہا لا تیری اجازت ہے تو ہیرمجیب ( ین فتم ہوگی) قرار دیا جائے گا چنانچہ اگر بغیر اجازت زبیر کے خالدے کلام کرے گا تو ح نث ہوجائے گاریخلاصہ میں ہے۔ ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ داللہ تو ایب دالیاضر در کرے اور مخاطب سے تتم بینے کی نیت نہ کی اور نداینے او پرتشم قرار دینے کی تو دونول میں ہے کسی پر پچھال زم ندہوگا درصورت مید کہ مخاطب نے ایساوایسانہ کیااورا کر کہنے والے نے ا بنی قشم کی نبیت کی ہوتو حالف ہوجائے گا اورا سی طرح اگر کہا ہوںتہ تو ضرورا یہا ویہ کرے اوراگر کہا کہ والتد تو ضرورا یہا ویبا کرے گا اور مخاطب ہے تھے کی نیت کی تو بیاستحلاف ہے اور دونوں میں سی پر پھے لا زم نہ ہوگا ور ندا گر پھی نیت نہ ہوگی تو خودہ لف ہوج ئے گا یہ فناوی قاضی خان میں ہے ایک نے دوسرے ہے کہا کہ مثلاً زید نے عمرو ہے کہا کہ والتد تو ضرورایبا کرے گا<sup>(۱)</sup> یا کہا کہ والتد تو ضرورایبا کرے گا پس عمرو نے کہا کہ ہاں پس اگرزید نے قتم کی نبیت کی ورعمرو نے بھی قتم کی نبیت کی تو دونوں میں سے ہرا یک حاسف ہوجائے گا اورا گرزید نے تشم لینے کی اور عمرو نے صف کی نیت کی تو حالف ہو گا اورا گر دونوں میں ہے کسی نے پچھ نیت نہ کی تو درصورت یہ کہ التد تو ضرورا بیا کرے گا کہا ہے عمروہ لف ہوگا اور درصورت بیر کہ دامقہ بواقشم کہ ہے خو د زیدے لف ہوگا اورا گر زید نے قشم بینے کی نہیت کی اور عمرونے بینبیت کی کہاس پرفشم نیں ہےاور ہاں کہن بایں معنی ہے کہا ہے اس کرنے کا وعدہ کیا بدون قشم کے تواینی اپنی نبیت پر ہوگا اور دونوں میں ہے کسی پرقتم نہ ہوگی ریخلاصدو دجیز کر دری ومحیط سرحسی میں ہے اورا گرزید نے عمر و سے کہا کہ میں نے قسم رکھی کہ تو ضروراہیا کرے گایا کہا کہ میں نے امتد کی تشم رکھی ہے یا کہا کہ میں نے شامد کیا امتد کو یا کہا کہ حلف رکھی میں نے امتد کی کہ تو ضروراییا کرے گا خواہ ان سب صورتوں میں بیکہ کہ تجھ پریانہ کہاتو ان سب صورتوں میں قسم کھانے والا زبید ہوگا اور عمرو پرفشم نہ ہوگی اور اگر دونوں نے نبیت کی ہوتو جواب دینے والابھی حالف ہوگا بعنی عمروالا سنکہ زید نے سپے تول سے فقط استفہام کی نبیت کی بعنی کہا تو بیشم کھ تا ہے پس اگر زید ک بیہ نیت ہوتو زید پرتسم نہ ہوگی۔زید نے عمرو ہے کہا کہ تجھ پر امتد کا عہدہا گرتو ایسا کرے پس عمرو نے کہا کہ ہاں تو زید پر پچھانہ ہوگا اگر جہ اُس نے قسم کی نیت کی ہواور بیتول زید کاعمرو سے تسم لینے پر ہو۔ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے ایساویسا کیا ہے 'س نے کہا کہ میں نے بیں کیا ہے ایس مرد نے کہا کہ اگر تو نے کہا ہوتو تو طالقہ ہے لیس عورت نے کہا کہ اگر میں نے کیا ہوتو میں طالقہ ہوں تو مشائخ نے فرہ یو کہ اگر مرد نے اس قول ہے اگر تو نے کیا ہے تو تو ہالقہ ہے عورت کی شم کی نیت کی ہو یعنی پیمراد ہو کہ بھلا کیا اگر تو نے ایسا کیا ہوتو تو طالقہ تو عورت برطلاق واقع نہ ہوگی۔ چند فاسق لوگ ہاہم جمع ہوئے کہ بعض ان میں ہے بعض کے ساتھ صفع کے کرتے تھے پس ایک نے ان میں ہے کہا کہاب پھر جوکوئی کسی سے ضع کر ہے تو اُس کی بیوی کو تین طلاق ہیں اپس ایک نے ان میں سے فاری میں کہا کہ بلا یعنی بھوا پھرا سکے بعدان میں ہے ایک نے دوسرے کو صفع کیااوراً س نے بھی اس کو صفع کیا تو مٹ نخ نے فرمایا کہ جس نے بلا کہا ہے اُسکی بیوی طابقہ نہ ہوگ اس واسطے کہ یہ کلام فاسد ہے تم نہیں ہے۔ایک مرد نے کہا کہ مجھ پر پاپیادہ حج واجب ہےاورمیر امرمملوک آ زاد ہےاورمیری برعورت حالقہ ہے اگر میں اس دارمیں داخل ہوں پس دوسرے نے کہا کہ جھے پرمثل اسکے ہے جوتو نے اپنے اوپر قر اردیں ہے اگر میں اس و رمیں داخل ہوں پھر دوسرااس دار میں داخل ہوا تو اس پر پابیادہ جج واجب ہو گا اور طلاق وعمّا ق کیجھوا قعے نہ ہو گا یہ فمآ وی قاضی خان میں ہے۔

ل گدی کی دھپ بازی۱۲\_

<sup>(</sup>۱) اگرأس نے ایسادیساند کیا تو حانث ہوگا ۱۲۔

## فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕥 کیک (۱۰۵) کیک (۱۰۵) کتاب الایمان

### ایک شخص اینے امیر کے ساتھ سفر کو نکلا پس امیر نے اس سے شم لے لی کہ بدون میری اجازت کے

واپس نہ ہو پھراُ س کا کپڑ ایا تھیلی گرگئی جس کے لینے کے واسطے وہ واپس ہواتو حانث نہ ہوگا:

ا کیستخص کوسر ہنگان سلطان نے قسم دلائی کہ کل کوئی کام نہ کرے جب تک فلاں نہ آ جائے پھر اس قسم کھانے والے نے دوسرےروزاینے موزے بہنے پھرا یک متبت کے پاس گیا اور فلال کے آئے سے پہلے اُس کا سراُس کی جگہ ہے ہٹادیا تو بیخ محمد بن سلمہ نے فرمایا کہ جھے امید ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا ہیں اُس کی تسم اس کا م سے سوائے پر ہوگی۔ ایک محص اسے امیر کے سرتھ سفر کو نکلا ہی امیر نے اس سے تتم لے لی کہ بدون میری اجازت کے واپس نہ ہو پھراس کا کیٹر ایا تھیلی گر کئی جس کے بینے کے واسطے وہ واپس ہوا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہالیں واپسی براُس کی تشم نہیں واقع ہوئی تھی بیک مرد چفل خور ہے کہ سلطان سے نگائی بجھائی کر کےلوگوں کوضرر پہنی تا ے کہ سلطان سے چغلیال کھا تا ہے اور تاحق جنایات کی ان سے لی جاتی ہے لیں اس نے قسم کھائی کہ اگر میں نے دس درہم سے زیادہ کی بابت کسی کی لگائی بجمائی کی تو میری بوی طالقہ ہے چراس کی بیوی نے دس درہم سے زیادہ کی بابت لگائی بجمائی کی تو سے الاسلام بھم الدینؓ نے ذکر فرمایا ہے کہاُ س کی بیوی طالقہ ندہو کی سے مہیریہ میں ہے سلطان نے ایک مرد سے کہا کہ تیرے یاس فلال امیر کا وال ہے اُس نے انکار کیا ہیں سلطان نے اُس سے اُس کی بیوی کی طلاق کی تئم لی کہ تیرے یاس <sup>( )</sup> فلال امیر کا مال نہیں ہے پس اُس نے تسم کھائی حالا نکہاس مردحالف کے باس بہت سامال تھا جس کوامیر نہ کور کی بیوی نے اُس کے بیس بھیجا تھا اور جواس مال کو نایا تھا اُس نے یمی کہاتھا کہ بیفلاں امیر کی ہیوی کا مال ہےاور حالت رکھی کہا سعورت کا بھی اس قدر ہ ں ( یبنی متواقعی ) ہوسکتا ہےتھا۔ پھرعورت مذکورہ نے اقر ارکیا کہ یہ مال اُس کے شوہر کا ہے تو اُس سے حالف کی بیوی طالقہ نہ ہوگی تاوقتتیکہ حالف اُس کی تصدیق نہ کرے یا بعد دعویٰ صحیحہ کے قاضی ہے گواہی گواہان عا دل اس کا تھم نہ دے دے تب البتہ جا نف مذکور جانث '' ہو جائے گا ایک محص ہیں (۲۰) بکریاں ایک شہر سے دوم رے شہر کوفر وخت کے واسطے لے گیا اور سب بکریں روس سے شہر کے اندر داخل کر دیں لیکن ان میں ہے دک بکریاں اپنی وُ کان ہر ظاہر کیں اس خطیرہ کے سردار نے اُس سے تتم لی کہ وہ فقظ دال بحریاں لایا ہے اور شہر کے باہر پچھٹیں چھوڑ آیا ہے ہیں اُس نے تسم کھالی اور نیت ریکی کہ فقط وس ہی بکریاں لایا ہوں لیعنی بازار میں فقط وس ہی لایا ہوں اور باہر پچھٹبیں جھوڑ آیا ہے لیعنی بازار ہے یا ہرتو مشاکخ نے فر مایا ہے کہ میخفس حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اُس نے الیمی ہات مراد لی ہے جو اُس کے نفظ سے نکلتی ہے مگر قضاء اُس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی۔ایک محض مرکبا اور اُس نے ایک وارث اور نسی پر اپنا قر ضہ جھوڑ اپس وارث نے قرضدار ہے قرضہ کی بابت مخاصمہ کیا یں قرض دار نے مسم کھائی کہ مدی کا مجھ پر کچھٹیں ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ اً سرقر ضدار کوموت مورث کی خبر نہ تھی تو امید ہے کہ وہ حاثث نہ ہو گا اور اگر اُس کوموت مورث ہے آگا ہی تو سیح یہ ہے کہ وہ حانث ہو جائے گا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو نے میرے کتنے کھائے ہیں اُس نے کہا کہ میں نے میا کچ (یانج بھی دس میں وہوں ہیں) کھائے ہیں اور قشم کھا گیا حال نکداُ س نے دس کھیل کھائے تھے تو جھوٹا و جانث نہ ہوگا اور اگرفتم بطلاق وعمّاق ہوگی تو طلاق وعمّاق واقع نہ ہوگا۔اس طرح اگریسی ہے کہا گیا کہ تو نے بیغلام کتنے میں خریدا ہے اُس نے کہا کہ مودرہم میں حالا نکہ اُس نے دوسو درہم میں خریدا ہے تو جھوٹا نہ ہو گا اورا گر اُس پر طلاق وعمّاق کے ساتھ قسم کھائی ہوتو کچھ جز الازم نہ ہوگی اور پینظیراس کی ہے جو جامع میں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ اس کیڑے کو دس درہم میں نہ خریدوں گا پھراُس کو ہارہ درہم کوخریدا توقعم میں حانث ہوجائے گا۔ایک مرد بھا گ کردوسرے کے مکان میں چھیا ہیں ما لک مکان نے فتم کھالی کہ بیں تہیں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے اور مرادیہ لی کہ جھے نہیں معلوم کہ میرے مکان میں وہ کس جگہ ہے تو حانث نہ ہوگا۔ یک

لے توان وڈا تڈا اے ہے جمعوفی قسم کھانے کا گنہگار ہوگا ا۔ سے احتمال ہو کہاں میں ٹمریعنی جمعوبارے ہوں والمراد واحد ال

<sup>(</sup>۱) اگر تیرنے یاس فلال امیر کامال ہوتو تیری ہوی طالعہ ہے ا۔

نے سلطان کے شم دلانے سے شم کھائی کہ جھے یہ بات نہیں معلوم ہے پھرائی کو یادا تی کہ اُس کو معلوم تھی لیکن وقت تم کے اُس کو قراموش کے نے فرمایا کہ امید ہے کہ وہ حالت نہ ہوگا اس لیے کہ وقت شم کے وہ نہیں جا نتا تھا۔ ایک نے اپنی ہوی کی طلاق کی شم کہ اُس کہ اس رات جس میر ہے گھر جس شور با نیک اُس کے گھر جس شور با تھا تو مش کی نے فریایا کہ اگر شور بااس لقہ رکم تھ کہ اگر اس کو کئی معلوم تھا کہ تو وہ بینہ کہتا کہ میر ہے گھر جس شور با ہے تو تتم میں جانٹ نہ ہوگا اور اگر شور بازیا وہ تھا گھر اس کو نیس کھا سے تھے معلوم تھا کہ تو وہ بینہ کہتا تھا تو بھی جانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہتم میں ایسا شور با مرا ذہبیں ہوسکتا ہے اور اگر ایسا بھر ایس کو نیس کھا سے تھے تھے اور بعض انتریک میں جانت نہ ہوج ہے گا اور ایک شخص نے اپنی بیوی کی زبین میں روئی ہوئی پھر قسم کھا کہ اگر اس زبین کی بیدا وار میں ہوگی کہ دوئی اپنی بھر قسم کے اگر اس ذھین کی بیدا وار میں ہوگی کہ دوئی اپنی تھر میں واضی ہوئی پھر قسل ہوئی پھر نکل کر ڈھنے کے یہاں لیے گئی تو مرد نہ کور اپنی قسم میں حانث ہوجا ہوئی تھر میں واضی خان میں ہے۔

#### کفارہ کے بیان میں

حانث ہونے پرتشم کا کفارہ واجب ہوتا ہے اور کفارہ تین چیز وں میں سے ایک بیہ کداگر قدرت رکھتا ہوتو ایک ہردہ آزاد کر وے اور جو ہروہ کفارہ ظہار میں جائز ہے وہ یہاں بھی روا ہے یا دس سکینوں کولباس دے دے کہ ہرایک کوایک کپڑایا زیادہ دے اور ادنی لباس اس قدر ہے کہ جس میں نماز جائز ہو جاتی ہے یا دس سکینوں کو تھا نادے اور کفارہ تھم میں کھانا دیناویسا ہی ہے جیسے کفارہ ظہار میں دیا جاتا ہے بیر قباوی قادی قدری میں ہے۔

ا مام ابوصنیفہ اور امام محمد نے روایت ہے کہ اونی لباس اس قدر ہے کہ اُس کے اکثر بدن کو چھپائے حتی کہ خالی ایک پانجہ مہ وے دنیا کافی نہیں ہے اور یکی قول میچے ہے یہ ہدایہ میں ہے اور اگر ان تین چیز وں میں سے کسی کے دینے کی اُس کوقد رت نہ ہوئی تو پے در پے تین روز روز ور کھے اور یہ تنگدست کا کفارہ ہے اور اولی کفارہ بیار ہے اور اس کفارہ کے واسطے خوشی لی اس قدر معتبر ہے کہ اُس کی کفایت سے اس قدر بچتا ہو کہ جس سے کفارہ شم او کروے اور بیٹھم اس وقت ہے کہ جومنصوص علیہ ہے وہ اُس کی ملک میں نہ ہوا ور اگر

عین منصوص علیہ اُس کی ملک میں ہولیعنی اُس کی ملک میں کوئی غلام ہے یا دس مسکینوں کا لباس یا کھانا موجود ہوتو اُس کوروز ہے ہے کفارہ و یہ کا فی ندہوگا خواہ اس پر قر ضہ ہو یا نہ ہواہ را گراس کی ملک میں منصوص علیہ موجود نہ ہوتو اُس وقت تنگی وخوشحالی کا اعتبار ہوگا ہیں ان وقت ہوگا جب کفارہ دینے کا قصد کر کتا ہے۔ چنا نچدا گرفتم سے جان ہونے کے وقت وہ خوشحال تھا چر جب کفارہ دینے کا قصد کیا اس وقت تنگدست ہوگا ہو جمار سے نز دیک روز ہے اُس کے تن میں کانی ہوں گے اور یہ جو فر مایا ہے کہ خوشحال تھا پھر جب کفارہ دینے کا قصد کیا اس وقت تنگدست ہوگیا تو ہمار سے نز دیک روز ہے اُس کے تن میں کانی ہوں گے اور اگر اس کے برعکس ہوتو کانی نہ ہوں گے یہ فرخ القدیم میں ہے اور یہ جوفر مایا ہے کہ خوشحالی سے یہاں یہ مراد ہے کہ اُس کے کفاف سے چھرزا کد بچتا ہوتو کفاف کی مقدار یہ ہے کہ رہنے کے مکان سے اور سے جوز مایا ہے کہ خوشحالی سے سے اور روز پیز کے سے اور روز پیز کے سے اور روز پیز کھانے سے فاضل دیتا ہو یہ قاوئی قاضی خان میں ہے۔

ل جس وقت اس نے کفاروو یتا جا ہا اس وقت و یکھا جائے گا کہ کیا حال ہے نداس وقت جب حانث ہوا ہے"ا۔

ع قال المرجم: يهان اب يدييان عيد كركر اس ورجد كامواا

<sup>(</sup>۱) اگریکی مقدار طعام کو پنج ۱۲\_ (۲) قیمت طعام کے برابر ہواا۔

اوراگردی مسکینوں کواکی کیڑا بھاری قیمت کا سب بیل مشترک ایبادیا کہ ان کی اوسط لباس واجبی کی قیمت کے شل یازیادہ اس بیل سے ہرا یک کے جھے ہیں پہنچتا ہے تو یہ کیڑا ان کے کفارہ بہاس ہے کافی نہ ہوگا اس واسطے کہ لب س منصوص عدیہ ہے ہیں وہ اپنے نفس کا ہدں نہ ہوگا بال غیر کا بدل ہوسکتا ہے چنا نچہ اگر اس کیڑے ہیں ہے ہرا یک کے حصہ ہیں طعام کی قیمت کے شک تھیت کا حصہ پہنچتا ہوتو طعام کفارہ ادا ہوجائے گا اور جیسے اس کے برنکس کہ اگر ہر مسکین کو چہ رم صاع گیہوں ویتے جو ایک صاع جھو بارے کے برابر جی تو طعام سے کفارہ ادا نہ ہوگا بال اگر اس چہارم صاع گیہوں کی قیمت کے شل ہوتو ب س سے کفارہ ادا ہوجائے گا یہ بدائع میں ہے جس پر کفارہ شم واجب ہے اگر اُس نے ایک پرانا کیڑا مسکین کو دیا تو مشرکے نے فرمایا کہ قیمت کے عوض جا تر نہیں ہو ویکن یہ میں ہے جس پر کفارہ شم واجب ہے اگر اُس نے ایک پرانا کیڑا مسکین کو دیا تو مشرکے نے فرمایا کہ قیمت کے عوض جا تر نہیں ہو ویکن یہ ویکن یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ایسا ہو کہ اس سے چار مسینے بعنی ضف عدت تک انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جائز ہو اورجد یہ کپڑے کے فرمایا ہو اور کی صف عدت تک انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جائز ہو اورجد یہ کپڑے دی صف عدت تک انتفاع ہوسکتا ہے اور اُس سے چار میں جی خی ضف سے زائد مدت تک انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جائز ہو میں جائے ہو کہ وہ سکتا ہو اور اُس سے چار میں جو خی ضف میں ہے۔

اگرایک ہی مسکین کودل کیٹر سے ایک ہی دفعہ وے دیے تو اُس کے کفارہ کی طرف سے کافی نہ ہوں گے جیسے طعہ میں ہوتا ہے اور اگراُس کو ہرروز کر کے ایک ایک کپڑ او یا یہاں تک کہ دل کپڑ ہے دک روز بیں پور ہے کر و کے تو کفارہ ادا ہوگی جیسے طعام میں ہوتا ہوگیا اور اگر عُلام یا چو پا یہ جس کی قیمت دل مسکیفوں کے کپڑ ہے کہ برابر ہے دیا تو با عتبار قیمت کے اُس کا کفارہ اب سے ادا ہوگیا اگر مسکیفوں کے طعام سے برابر پنجی تو جیسے درہم دینے بیں ہوتا ہے اور اگر غلام یا چو پا یہ کی قیمت دل مسکیفوں کے لباس کے برابر نہجی گردس مسکیفوں کے طعام کے برابر پنجی تو کفارہ صحام کے برابر پنجی تو کفارہ صحام کے برابر پنجی تو کہ کہ کہ کہ اور آگر کی مرد نے گواہ قاتا کم کیے کہ یہ کپڑ امیر اہ ہا یہ چو پا سیمبرا ہے اب بعد شہوت و حکم قاض کے اس کو دیا تو زید سے کہ و نے زید کے تعلق میں اور پوون رضائے زید کے ایسا کیا تو زید کے کفارہ اور اگر زید کی طرف ہے میچوں کے کفنوں میں یا مبحد کی گارت میں یا میت کے ادائے تر ضہ میں یا مبحد کی گارت میں یا میت کے ادائے تر ضہ یا باعث رقبہ میں یا مبحد کی گارت میں یا مبحد کی گارت میں یا مبحد کی گارت میں یا مبحد کے ایسا کی اور ہوں اس کی این سیمبل کوجس کا تو شد مسافرت میں نہم ہوں کی طرف ہے اور بول سے کو این مسلم کی کورون تسموں کی طرف ہے اور ایس میں یا میکن کورون تسموں کی طرف سے دیئے تو اس ماعظم و بام سے کو ایس مسلم کی جس کی کورون تسموں کی طرف سے دیئے تو اس ماعظم و بام سے کہ کی کر امیر اٹ میں پا یہ یہ مسکمین کو ایک کفارہ فیکو کو اور اگر اس نے وہ کی گڑا میر اٹ میں پا یہ یہ سکمین کو زندگی میں اس سے خرید این میں سے کہ کار کو جو تو آئی کی گر امیر اٹ میں پا یہ یہ سکمین کوری کی میں اس سے خرید این مسکمین نے اس کوری کورون اسمدہ میں گو کہ میں اس سے خرید این مسکمین نے اس کورون تو آئی کورون اسمدہ موگا میں سے دی کپڑ امیر اٹ میں پا یہ مسکمین کی زندگی میں اس سے خرید این مسکمین نے اس کورون تو اسم کی کورون کورون اسمدہ میں گورون اسمدہ موگا میں سے دی کہ کورون کورون کورون کی میں اس سے خرید اور کورون کے میں کورون کورون کی کورون کورون کورون کی کورون کورون کورون کے میں اس سے خرید کی گورون کورون کورون

اگرکس نے کفارہ قتم میں کھانا وینا اختیار کیا تو وہ دو(۲) نوع پر ہے ایک طعام تملیک اور دوم طعام ابا حت پس طعام تملیک الرح ہے کہ دس مسکینوں میں سے ہرایک کو ضف صاع گیہوں یا آئی ستو دے یا ایک صاع جودے جیسے صدقہ فطر میں نہ کور ہاور اگر اس صورت میں آئی نے دس مسکینوں میں ہرایک کو چہرم چہرم صاع دید یا تو جائز اگر اس صورت میں آئی نے دس مسکینوں میں ہرایک کو چہرم چہرم صاع دید یا تو جائز ہوگیا اور اگر دوبارہ انہیں کو چہرم کے اور اس طعام دے اور اس طرح آگر کس نے وصیت کر دی کہ میرے کفارہ قتم میں میری طرف سے دس مسکینوں کو طعام دیا جائے ہوں صلی نے دس مسلینوں کو طعام دیا جائے گئی اور اگر ایک گھانا کھلائے تو اس کے کہ ان کو شام کا کھانا کھلائے تو اس پر لازم آئے گا کہ از سر نو کھانا دے گر وصی ضامین نہ ہوگا اور ایک شخص نے ایک ہی مسکین کو اجرا کہ اور آگر ایک مسکین کو جود سے تینی نصف صاع اور دوسرے کو جود سے بینی ایک صاع تو فل ہر الروایة نے مور فتی سے بینی نصف صاع اور دوسرے کو جود سے بینی ایک صاع تو فل ہر الروایة نے مور فتی سے سے سے بینی نصف صاع اور دوسرے کو جود سے بینی ایک صاع تو فل ہر الروایة نے مور فتی سے سے سے بینی نصف صاع اور دوسرے کو جود سے بینی ایک صاع تو فل ہر الروایة نے مور فتی سے بینی نصف صاع اور دوسرے کو جود سے بینی ایک صاع تو فل ہر الروایة نے مور فتی سے بینی نصف صاع اور دوسرے کو جود سے بینی ایک صاع تو فل ہر الروایة نے مور فتی سے بینی نصف صاع اور دوسرے کو جود سے بینی سے دوسرے کو جود سے بینی سے دوسرے کو جود سے بینی سے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کو جود سے بینی سے دوسرے کی دوسرے

( نتاوی عالمگیری ..... جد 🗨 کی کی 💮 💬 کی (

ا گرنسی نے کفارہ طعام بطوراہا حت اختیار کیا توا حناف کے نز دیک رواہے:

اورا گرکسی نے پانچے مسکینوں کو طعام دیا اور پانچے کول س دیا پس اگراُس نے بطور تنملیک قریا تو کفارہ اوا ہو گا اور طعام ول س دونوں میں ہے جو پیش قیمت ہوگا و ہ دوسرے کم قیمت کا بدل قراریائے گاجا ہے کوئی ہواورا گراس نے طعام نہ بطورا ہاحت دیا ہے پس اگر صعام کم قیمت ہوگا بہنسبت لباس کے تو کفارہ ادا ہوجائے گا اور اگریہ طعام بیش قمیت ہوگا تو جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ لباس میں تمہیک ہے اور طعام بطور ایا حت دیا ہے بطور تمدیک اور ایا حت میں تمدیک نہیں ہے ہی جب کہ طعام کم قیمت ہوگا تو لبس کو طعام کا بدل قر اروینا ج تز ہوگا اور اگر اُس کے برعکس ہوگا تونہیں ہو سکے گا اور اگر کسی نے کفارۂ طعام بطور اباحت اختیار کیا تو ہمارے نز دیک روا ہے اور طعام ا باحت اس طرح ہے کہ دو وقت صبح وش میا دو دن صبح کو یا دو دن شام کو یا شام وسحری کو ببیث بھر کے کھلائے بعنی کہددے کہ پہیت بھر کے کھا لواورمستحب یہ ہے کہ صبح وشام دونوں وقت رو ٹی کے ساتھ سالن ہو یعنی جو چیز روٹی کے ساتھ کھائی جائے (روکھی نہ ۱۳ ا)اوراس صورت میں ان کا پیٹ بھر جانامعتبر ہے مقدار طعام معتبر نہیں ہے (قتم اذر کے بخلاف) چنانجہ اگر تین روٹیاں دی مسکینوں کے سامنے رکھیں اور اُنھول نے کھایا کہ سیر ہو گئے تو جائز ہے مدامام ابوحنیفہ ہے روایت کیا گیا ہے اور اگر دس مسکینوں میں سے ایک کا پیٹ پھر ہوا ہو (پہلے ے،) تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہا گہ پیٹ بھرنے ہے بھی اُس کے طعہ م میں سےاس قدر جتنا اور وں نے کھایا ہے کھالیا تو جائز ہو گیااور بعضوں نے کہا کہ بیں جائز ہے اس واسطے کہ دل مسکینوں کاسپر کر دیناوا جب تھااور پنہیں یا بیا گیا اورا گر دل مسکینوں کو مسجو شام سیر ہوکر کھلا دیا مگران میں ایک دود ہے حچھوڑ ایا ہوا بچہ ہے تو جائز نہ ہوا اور اس پر وا جب ہے کہ بجائے اس کے ایک دومرے مشکین کو کھلا دے پیڈ آوی قاضی خان میں ہے۔

اورا گردس مسکینوں کوروکھا بغیر سالن کے کھانا دیا ہیں آگررونی گیہوں کی دی تو جائز ہےاورا گردوسری چیز ہوتو سالن ضرور ہے اورا گران کورونی و تھجور یا ستو و تھجور یا کا ب ستو کھلائے تو کفار دادا ہو گیابشر طیکہ یہی اس کے اہل وعیال کا کھانا ہواورا اُسر أس نے ایک مسکین کودس روز تک صبح وشام کھلایا تو کفارہ اداہو گیا اگر چہاُس نے ہرروز کے تھانے میں ایک ہی روٹی کھائی ہواورا گراُس نے صبح کو دس مسکینون کو کھانا دیا پھر شام کودوسرے دس مسکینوں کوان کے سوا کھانا یا تو جا ئزنبیں ہےاوراس طرح اگر اُس نے دس روز تک صبح کو ا یک مسکین کواور شام کودوسر ہے مسکین کو کھلایا تو بھی جائز ہےاوراگراُس نے حصہ ایک مسکین کا دومسکینوں پر بانث ویا تو بھی جائز ہےا ادرا اُرضیح کوایک مسکین کو کھانا کھلا یا اور شام کے کھانے کے اُس کو دام دیئے بیسے یا حربم تو کافی ہے اور اس طرح اگر دس مسکینوں کی صورت میں اُس نے ایہا ہی کیا کہان کومبح کا کھانا کھلا دیا اوران کے شام کے کھانے کے ان کو بیسے یا درہم دے دیئے تو جائز ہے اورا کر دس مسکینوں کوأس نے ایک وقت کھانا کھلایا اور پھرائنہیں کو چہرم چہارم صاع گیہوں دے دیئے تو گفارہ اواہو گیا اور ہشام نے بروایت ا ما محمدٌ فر ما یا که اگر ایک مسکین کومیس روز تک صبح کو کھا نا کھلا یا یا رمضان میں میں (۲۰) رات اس کو کھا نا کھلا دیا تو کفارہ ادا ہو گیا اورا گرکسی نے کفارہ مشم میں روز ہے رکھے حالا نکہاس کی ملک میں غلام یا طعام تھا جس کوو ہ بھول گیا تھا پھر بعد روز ہے بورے ہونے کے اس کو یا و آیا تو بالا جماع اس کے کفارہ کے واسطے میروز ہے کافی نہ ہوں گے میراج وہاج میں ہے اور اگر کسی نے یا نچے مسکینوں کو کھانا دیا پھروہ فقیر ہوگیا تو اُس برواجب ہوگا کہا گرروزے ہے کفار ہا دا کرنا جا ہے تواز مرِ نوروزے سے کفار ہا دا کرے بیمبسوط میں ہے اور ا گرکسی نے در مسکینوں میں ہے ہرایک کو جہارم جہارم صاع گیہوں اپنے کفار وقتم میں دیئے پھر بدلوگ غنی ہو گئے پھر فقیر ہو

كتأب الايمأن

گئے پھراس نے ان کو چہارم چہارم صاع دیا تو امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ بیکفارہ جائز نہ ہوا بھیے مکا تب کو چہارم صاع دیا تو بی گھروں ما کا دیا پھروہ ما کا فی ہے بی تقاوی عاجز ہوکرر قبل کردیا گیا پھردہ بارہ مکا تب کیا گیا پھراس نے اس کو چہارم صاع دیا تو بیکفارہ ادا ہونے کے واسطنہ بیس کا فی ہے بی تقاوی اسلامی و سے قاضی خان میں ہے اور اگر کسی محفی نے اپنی قسم سے کفارات میں وسے مرابیک کو ہزار ہزار من گیہوں اسلامی و سے تو امام ابو یوسف کے نز میک بیاری و سے کفارہ سے جائز ہوں کے یعنی ایک ہی گفارہ ادا ہوگا بیر خلا صدیس ہے مسلامی کو امام ابو یوسف کے نوارہ بیری کھارہ تھے کہ کہ کو ایس کے بیاری کے ساع گیہوں و کسینوں کے سام میں مضر کھے ہیں اُنھوں نے چھینا چھٹی کر کے لوٹ ایا تو فقد ایک ہی مسکین کی طرف سے کا فی ہوگا ہے مسلامی ہے جیسے والدین و مسکین کی طرف سے کا فی ہوگا ہے مسلامی ہے اور جن لوگوں کو زکوۃ دینی چائز ہیں ہے اور حمل کو مینا ہوا کہ اور بیا ما ابو صنیفہ وا مام محمد کے خزد کیا ہے اور حمل کو بیا بالا جماع کہ بیس ہے سیسراج و باج میں ہے۔

ا كرمملوك في باجازت ولى مال سے كفاره اداكر ديا تو جائز نه بهوا:

روز ہ کفارہ ایا م تشریق میں نہیں روا ہے میمسوط میں ہے اگر تنگدست نے روز ہے کفارہ دینا جا بالی دوروز ہے رکھ کر تیسر ہےروز بیارہوا کہاس کوافطار کرنا پڑا تو ازسر نوروز ہےرکھےاسی طرح اگرعورت تین ایام کےاندرجائض ہوگئی تو ازسر نوا دا کرے بیہ ظہیر بیمیں ہےاگرمتفرق قسموں کے کفارات لا زم آئے پس اُس نے کفاروں کی گفتی پر بردے آزاد کیے کہ برقشم کے مقابلہ کوئی رقبہ عین نہیں کیا یا ہررقبہ کوان سب کی طرف ہے کفارے کی نبیت ہے آزاد کیا تو استحسانا کفارات ادا ہوجا کمیں گے اوراسی طرح اگرا یک کفارہ کی طرف ہے بردہ آزاد کیا اور دوسرے ہے کھانا دیا اور تیسرے سے کپڑا دیا توج ٹز ہے اس واسطے کہ ان انواع میں ہے برنوع ہے کفارہ مطلقاً ادا ہوجاتا ہے پس ان سب میں تھم بکسال ہوگا اور مملوک جب تک آزاد نہ ہوااس کا کفار ہروزے سے ہے اور اگراس کے موں نے اس کی طرف ہے کھانا دیا یا ہر دہ آزاد کیا یا کپڑا دیا تو کافی نہیں ہے بیمبسوط (۱) میں ہےادرا گرمملوک نے ہاجازت ولی مال ہے کفارہ ادا کر دیا تو جائز نہ ہوا میں راجیہ میں ہے اور اس تھم میں مکاتب و مدہر دام ولدمثل تن کے ہیں اور جوسعایت کرتا ہووہ بھی امام اعظم کے بز دیک ای تھم میں شامل ہے اس واسطے کہ و وشل مکا تب کے (نزویک) ہے۔اگر کسی (آزاونے ۱۲) نے کفارے میں دوروزے رکھے پھر تیسر ہےروز اس کواس قدر مطے گیا کہ طعام یا لبس ہے کفارہ اوا کرسکتا ہے تو روزہ جائز نہ ہو گا اور اس پر طعام یا لباس ہے کفارہ دینا واجب ہوجائے گااورا گر تنگدست نے دوروز روز ہ رکھ کرتیسرے روز اس قدریالی کہ رقبہ آزاد کرسکتا ہے تواس پر ماں سے کفارہ دیٹا یا زم ہوگا اوراس روز کاروز ہ بہتر ہے کہتما م کرے اوراگراس نے تو ژ دیا تو اس پر قضالا زم نہ ہوگی اور پیمبسوط تنس الائمہر مرحسی میں ہے۔ عورت اگر تنگدست ہوا دراس نے روز ہ ہے کفارہ دینے کا قصد کیا تو اس کے شوہر کوا ختیار ہے کہ اس کوروز ہے ہے تع کرے یہ جو ہرہ تیرہ میں ہےاورا گرغلام نے کفارہ حتم کے روزے رکھے پھرفبل اس سے فارغ ہونے کے آزاد کر دیا گیا اور اس نے مال پریا تو روز ہےاس کے کافی نہ ہوں گے اور اگر فقیر نے جے روز ہے دوقسموں کے کفارہ میں رکھے تو اس کو کافی ہیں اگر جہاس نے تین دن کی ہرا یک کے واسطے نبیت نہ کی ہواورا گراس کے <sub>یا</sub>س ایک کفارہ کا کھانا ہو پس اس نے ایک کفارے سے روزے رکھ لئے چھر دوسرے کفارہ میں بیکھانا دیا تو جائز شہوگا اور بعد کفارہ طعام دینے کے اس کودویارہ دوسرے کفارہ کے روز ہے رکھنے لا زم آئیں گے اور سکسی کا دوسرے کی طرف ہے روز ہ رکھنا خواہ زندہ ہویا مر دہ خواہ کفارہ میں ہویاغیر کفارہ میں جائز نہیں ہے بیمبسوط تنس ال تمہر حسی

ل نومسكينون كادينااس پرياتي ر ما١٢\_

جس ہے۔اگریسی پر کفارہ مسم واجب ہواوراس نے اس قدرنہ پایا کہ ہر دہ آزاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا یا کپڑا دے دے اور وہ ا بیابڈ ھاہے کہ روز ہبیں رکھ سکتا اور شداس ہے اس کی چھامید ہے ہی لوگوں نے جا ہا کہ اس کی طرف ہے روز و کے عوض ایک مسکین کو کھانا دے دیں یاوہ مرگیا اور وصیت کر گیا کہ میرے حرف ہے اس طرح ادا کر دیا جائے تو جائز نہیں ہے کہ اس کی طرف ے کھانا دے دیں <sup>(1)</sup> اور نہاس کو کافی ہو گاالا آئکہ وہ خود دس مسکینوں کو کھانا دے دے یا اس کی طرف ہے دیا جائے بشرط وصیت اوراگراس نے وصیت نہ کی اورلوگوں نے خود حا ہا کہ اس کی طرف سے کفارہ دے دیں تو دس مسکینوں کے کھانے یا کپڑے ہے کم کا فی نہ ہوگا اور بیروانبیں ہے کہ بیلوگ اس کی طرف ہے بردہ آزاد کریں بیسراج وہاج میں ہے اور ایک مرد نے ایک بردہ اپنے کفارہ قتم میں آزاد کر دیااور نبیت فقد اینے دل میں کی اور زبان ہے کچھ نہ کہا آزاد کر دینے کو تو کافی ہے میسوط میں ہے اور ایک ۔ مخص نے نشم کھائی کدا بیانہ کروں گا پھر بھول گیا کہ میں نے ابتد تعالیٰ کوشم کھ ٹی تھی یا طلاق کی یا روز ہ کی تو مشائخ نے فر<sub>ی</sub> مایا کہاس پر پھنہیں ہے یہاں تک کداس کو یا دا کے بیافاوی قاضی خان میں ہے اور شیخ محمد بن شجاع سے دریا فت کیا گیا کہ ایک مخفل نے متم کھ ئی بطلاق اور بیاس کو یا دیے مگروہ کہتا ہے کہ مجھے میں معلوم نہیں کہ میں اس وفتت بالغ تھا یا نہ تھا تو فر مایا کہاس برحانث ہونے کی جزا کچھنہ ہوگی جب تک بینہ جانے کہ اس وقت وہ بالغ تھا جب قشم کھائی تھی زید نے عمر و کی بیوی کوزنا کی تہمت دی پس عمر و نے کہا کہ وہ بسہ طلاق طالقہ ہےا گرآج کے روز اس کا زنا ظاہر نہ ہوا پھر دن گذر گیا اوراس کا زنا ظاہر نہ ہوا تو طلاق واقع ہوگی اور ظاہر ہونے کی یمی صورت ہے کہ جیار مردگوا ہی دیں یا و وعورت خود اقر ارکرے ایک مرداینی بیوی کا کپڑا لے کررنگریز کے یاس گیا تا کہ وہ رنگ کردے پس اس کی بیوی نے کہا کہ تو اس واسطے لے گیا کہ اس کوفر و خت کر دے پس شو ہر کوغصہ آیا اور کہا کہ اگر ہیں نے اس کورنگا ہے تو تو طالقہ ہے پھررنگریزنے اس کے بعداس کورنگا تو وہ حانث ندہوگا بیظہیر بییس ہےاورا گرایک مخفص پر کفارہ قتم ہےاور وہ اس حالت میں مرگیا یافتل کیا گیا تو کفارہ ند کورسا قط نہ ہوگا اور کفارۂ ظہر رکا بھی بھی تھم ہے ایسا ہی فقیہ ابو بمر بلخی ہے منقول ہے اور فقیہ ابواللیث نے کہا کہ کفارہ ظہارسا قط ہو جائے گا بخلاف کفارہ کیمین کے کہ سا قط نہ ہوگا میرمحیط میں ہے۔

اگر جانث ہونے سے بہنے کفارہ اداکر دیا تو کافئ نہ ہوگا اگر اس کوسکین ہے داپس لے سکتا ہے اس واسطے کہ بیصد قد ہوا ہے اور یہ ہدایہ میں ہے اور اس کے متصلات میں مسائل نذر ہیں اور جس کسی نے نذر مطلق علی اس پر اس کا وفا کرنا واجب ہے كذاني الهدابياورا كركس نے كہا كہا كہ اگر ميں ايسا كرول تو مجھ پر حج ياعمره يا نمازياروز هياصد قنه وغير ه كوئي امرطاعت داجب ہے پھروه قعل کیا تو سے چیز جوا ہے او پر واجب کر لی ہے اوا کرنی واجب ہوگی اور اس صورت میں ہمارے نز دیک موافق **ظا** ہرالروایۃ کے اس پر کفارہ تشم نہیں واجب ہوگا اورا مام محمرٌ ہے مروی ہے کہ جس نے نذرالیبی شرط پرمعلق کی جس کا ہونا جانتا ہے جیسے کہا کہا گرالقد تعالیٰ میرےمریض کوشفا دے دے یا میرے غائب کووا پس جھیج دے تو پندر ہفقیر کو کھانا کھلا وَں تو الیں صورت میں کفار و دے کراس ہے خارج نہیں ہوسکتا ہے کذا فی المبسو طا بلکہ بعینہ خود بیان کیا ہے اس پر داجب ہو گا بیفآو کی قاضی خان میں ہے اورا گرنذ راکسی شرط پر معلق کی جس کا ہونانہیں جانتا ہے جیسے وار ہیں داخل ہونا وغیر ہ تو الیک صورت میں اس کوا ختیار ہوگا کہ جیا ہے کفار وہتم دے یا جوبعیشہ التزام کیا ہے وہ دے دے اور مروی ہے کہ امام اعظمؓ نے بھی ای قول کی طرف رجوع کیا ہے کہ اس کواسی طرح کا اختیار حاصل ہوگا

لے پس اگریاد آیا کہانٹہ کی تھی اوال کی محل تو اس کاموجب واجب ہوگااورا گرروز ہ کی تو بدوں نذر کے پھیسی ہے؟ا۔ ع نذر مطلق جس کے ساتھ کس دن ومهينه وجگه وغير و كي قيد نه لگائي جائے ١٢ــ

<sup>(</sup>۱) کینی ہرروزہ کے بدلےایک مسکین ۱۴۔

اور پنج آئندیل زام سی پرفتو کی دیتے تھے اور پینج مؤنف رضی التدعند فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک بھی یہی مختار ہے کذا فی المهو طاور پینفسیل ہی سیجے ہوار یہ ہدایہ ہیں ہے اور اگر کہا کہ اللہ کے واسعے مجھ پر نماز واجب ہوں گی وراس پر دور کعت واجب ہوں گی وراس طرح اگر کہا کہ اللہ کے داست ہوں گی اجب ہوں گی اور اگر کہا کہ اللہ کے دام دور کعت واجب ہوں گی اور اگر کہا کہ تین رکعت تو جا کے دور کعت واجب ہوں گی میافت کی اور اگر کہا کہ تین رکعت تو جا ررکعت واجب ہوں گی میافت کی جا ہے۔

اگر کسی نے کسی خاص جگہ روز ہ رکھنے یا نماز پڑھنے کی نذر کی تو ہمارے اصحاب نے اختلاف کیا ہے:

اس طرح اگرع کی مذر کی جو معصیت ہے تو نہیں تھی بالتہ ونوں تا کید بیان کیا تو قشم منعقد ہوجائے گی یہ وجیز کروری میں ہاورا گرائی چیز کی غذر کی جو معصیت ہے تو نہیں تھے ہاورا گراس کو کہ تو اس پر کفارہ لازم آئے گا اورا گرائے فرز ندکے ذک کی غذر کی تو اس پر بکری ذک کر نے کی نذر کی تو تصحیح نہیں ہے اورا گر غلام ذک کر نے کی نذر کی تو اس پر بکری ذک کر نے کی نذر کی تو اس میں امام ابوضیفہ ہے وو امام عظم کے ذرو کی نذر کی تو اس میں امام ابوضیفہ ہے وو سیس جی بندر کی تو اس میں امام ابوضیفہ ہے وو سیس جیں جن میں ہے تھے جہ ہے کہ ایک نذر نہیں تھے ہے ہے ہے کہ ایک نذر نہیں تھے جہ ہے ہے کہ اس پر پچھولا زم نہ ہوگا اور یہی اظہر ہے اورا گر نذر کے ساتھ قسم کھائی اور اس پر کفارہ قسم واجب ہو گا اور اگر نذر کے ساتھ قسم کھائی اور اس کی پچھنیت نہ ہوتو اس پر کفارہ قسم واجب ہو گا اورا گر نذر کے ساتھ قسم کھائی اور اس کی نیت میں گا اورا گر نذر کے ساتھ قسم کھائی اور اس کی نیت میں گا اورا گر نذر کے ساتھ قسم کھائی اور اس کی نیت میں گا اورا گر نذر کے ساتھ قسم کھائی اور اس کی نیت میں گا اورا گر نذر کے ساتھ قسم کھائی اور اس کی نیت میں سے میں معصیت پر قسم کھائی تو اس پر کفارہ قسم واجب ہوگا اورا گر نذر کے ساتھ قسم کھائی اور اس کی نیت میں گا اورا گر نذر کے ساتھ قسم کھائی اور اس کی نیت میں گور سے کہ اس کو نیت میں اورا کر نذر کے ساتھ قسم کھائی اور اس کی نیت میں گا اورا گر نذر کے ساتھ قسم کھائی اور اس کی نیت میں گور کے ساتھ قسم کھائی اور اس کی نیت میں گور

روزے ہیں اور سی عدد کی نیت نہیں کی تو جانث ہونے پر اس پر تین ' روز کے روزے واجب ہول گے اور اسی طرح اگر صدقہ کی نیت کی اورعد د کی نبیت نبیس کی تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا ہر مسکین کے واسطے نصف صاع گیہوں واجب ہول گے بیمبسوط میں ہے اور ایک مخص نے کہا کہ ہزار درہم از مال میں بدرویشاں داوہ اور اس کے آگے کہنا جا ہتا تھا کہ اگر ایسا کروں مگر کسی نے اس کا مند بند کرایا تو مشائخ نے فرمایا کہ احتیاطاً صدقہ کر دے اور گر اس صورت میں طلاق یا عمّاق کی نذروشتم ہوتو واقع نہ ہوگی ایک مخص نے کہا کہ اگر میں کفالت ماں یا جانی کروں تو التد تعالی کے واسطے مجھ پر ایک ببیہ صدقہ کرنا واجب ہے بھراس نے مال یا جان ک کفالت ک تو اس پر ایک ہیں۔صدقہ وینا واجب ہوگا ایک نے کہ کہ میرا مال فقرائے مکہ پرصدقہ ہے اگر ایسا کروں پھرھانٹ ہوا اوراس نے فقرائے کنخ یا کسی اورشہر کے فقیروں پرصد قد کر دیا تو جا ئز ہے اور نذر ہے نکل گیا اور ایک نے کہا کہا گر میں نے اس تم ہے جس میں ہوں نجات پائی تو مجھ پر واجب ہے کہ دس درہم نکال کر رونی صدقہ کروں پس اس نے دی درہم کی روٹیاں صدقہ کر دیں یا ان کا مثن دیں درہم صدقہ کر دیتے ہیرطور جائز ہےا ہیک نے کہا کہ میں نے اپنی دختر کا نکاح کر دیا تو ہزار درہم میرے مال ہےصدقہ میں ہر مسکیین کوا بیک درہم اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور ہزار درہم ایک ہارگی ایک مسکین کو دے دیئے تو جائز ہےا بیک نہ کہا کہ اگر میں ایخ اس مرض ہے اچھا ہو گیا تو ایک بکری ذیح کروں گا پھرا تھا ہو گیا تو اس پر یکھدل زم نہ ہو گا الّ آئنگہ اس طور ہے کہے کہ اً سر میں اس مرض ہے؛ چھا ہو گیا تو مجھ پر اللہ کے واسطے ایک بمری ذیح کرنی واجب ہے تو ذیح کرنی واجب ہوگی ایک نے کہا کہ اگر میں نے ا پنے راس المال سے تجارت کی اور وہ ہزار درہم ہیں پھر اللہ تع لی نے مجھے اس میں نفع دیا تو میں اللہ تع لی کے واسطے حج کرنے کے لئے جاؤں گا پھراس نے تجارت کی اور اس کو پچھ بہت نہیں بڑھا تو مشائج نے فرہ یا کہاس نذر سے اس پر پچھ لا زم نہ ہو گا اور ایک نہ کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو القد کے واسطے مجھے پر واجب ہے کہ اپنے قر ابت داروں کی ضیافت کروں پھر جانث ہوا تو اس پر پچھے واجب نہ ہوگا اوراگریوں کہا کہ امتد تعالیٰ کے واسطے مجھ پر کذاو کذا تھا تا دینا واجب ہے تو اس پر بیلازم آجائے گا ایک نے کہا کہ میرا مال مساکین کو ہبہ ہےتو نیبیں سیجے ہے اللہ آئکہ صدقہ کی نیت کرے بیفاوی قاضی طان میں ہے۔

لے قال المترجم بیاس وقت ہے کہ بعبارت عربی صیام اس کی نیت میں ہوں اور اگر بلفظ اردوروزے ہوں تو فاہریہ ہے کہ اس پردوروزے واجب ہوں کے والند تعالی اعلم ۱۲ سے بعن فخی جس کافرچہ اتو شد بعد میں ہوگا کہ نی الحال وہ فلس ہے اار

اس قدر دوں کہ جودس کو کافی ہوتا ہے تو ایک کودیٹا کافی ہے اورا گرکہا کہ اللہ کے واسطے پچھکھ نا دینا دس کوتو واجب ہے تو جائز ہو گا جب تک کہ دس کو نہ کھلا دے بیسب منتقی میں مذکور ہے محیط میں ہے۔

. گرکہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پرایک نسخہ آزاد کرنا ہے پس ایک اندھا جابر آزاد کیا تو نہیں جائز:

اور علی بن ابان اپ نوادر میں اور ابن ساھ نے وصایا میں امام محد سے روایت ذکر کی ہے کہ ایک نے اپ غدام معین کے آزاد کر سے کی نذر کی اور اُس کوفر مدکر کے آزاد کر سے آزاد کر تاخمکن نہ ہوتو اُس پر واجب ہوگا کہ اس کوفر مدکر کے آزاد کر دے اور اگر اُس کے فرید نے پر قادر نہ ہواور اُس سے اس معین کا آزاد کر تاخمکن نہ ہوتو اس پر پیچینیں واجب ہے گراند تو ن سے استعف رکر ہے اور اگر اس کی قیمت یا خمن صدقہ کر دیا تو کائی نہ ہوا اور اہا محکر نے جا معین فر مایا کہ اُس کی نے بن بی ہو اُل اُس کان مانی یدی دواہم الا ثلغة فجمیع مانی یدب صدفه فی المساکیں لیعنی جو پیچھ میرے ہاتھ میں ہے اگر دراہم ہوں الا تین تو سب جو پیچھ میرے ہاتھ میں ہے وہ مکینوں کوصد قد ہے لینے سوائے تین کے اگر دراہم رہیں تو سب صدفہ ہیں تو اس بر پیچھ صدفہ کرنا لازم شنگ اور اگر چو درہم یا زیاوہ ہول تو اُس پر پیچھ صدفہ کرنا لازم شنگ اور اگر چو درہم یا زیاوہ ہول تو اُس پر پیچھ صدفہ کرنا لازم شنگ اور اگر چو درہم یا زیاوہ ہول تو اُس پر پیچھ صدفہ کرنا لازم شنگ اور اگر چو درہم یا زیاوہ ہول تو اُس پر سب کا مدفہ کی اگر اللہ المدا تھیں میں مدفہ کرنا لازم ہوگا اور اگر کہا کہ ان کان فی یدی من اللہ اُھھ الائلئة فجمیع مافی یدب صدفة فی المساکین۔ یعنی اگر میرے ہاتھ میں ور ہموں سے ہوں اللہ تین تو اب جو پیچھ میرے ہاتھ میں ہے مکینوں پرصد قد ہے پھرائی کے ہوتھ میں یا تھ میں یہ تھ میں یا تھ میں ور ہموں سے ہوں اللہ تین تو اب جو پیچھ میرے ہاتھ میں ہے مکینوں پرصد قد ہے پھرائی کے ہوتھ میں یا تھ م

ا قل الرح جماس کی بیوجہ ہے کہ چار رکعت میں ایک رکعت اور دور کعت اور تمن رکعت بھی داخل میں تو سب کا مجموعہ دس درہم ہوئے کیکن کیے بھن تیاں ہے اور عرف ش نُع بیرتن کہ فقط چار درہم رازم آ کیل کیونکہ عرف میں یہی مطاب ہوتا ہے کہ اگر فقط ایک رکعت ہوتو ایک درہم وکلی بذا تو یہاں چار رکعت کے سوائے پچھوا جب نہ ہوگا وافذ تعالی اعلم 11۔

ع تال المحترجم اگرار دوزیان میں کہا ہویا فاری میں تو پانچ ہوئے کی صورت میں بھی اس پرکل صدقہ کرنا واجب ہو گااور پار میں نہیں الہ (1) کافی ہو گیا۔

ورہم نکے تو اس پرسب کا صدقہ کرنا لازم ہوگا اور اگر کہا کہ ان کان مانی یدی من الدراہم الاثلثة فجمیع مانی یدی فی المساكين ليني جو پچھ ميرے ہاتھ ہيں اگر درہمول ہے والاتين و ەسب مسكينوں پرصد قد ہيں پھراُس کے ہاتھ ہيں يا عج يا جار نكلے تو اس پر پچھصد قہ کرنا واجب بنہیں ہےاورا گرکہا کہا گرمیرے ہاتھ میں اکثر تنین درہم سے ہوں تو یہ سکینوں کوصد قہ ہیں پس اُس کے ہاتھ میں پانچ یا جارورا ہم نکلے توسب صدقہ کرنے واجب ہوں گے بیمجیط میں ہے اور اگر کہا کہ ہردانہ کی تخم ریزی کی میں نے یا ور یا میں پھینک ویا وہ صدقہ ہے پس جو بویا ہے اگر ہونے کے روز وہ اس کی ملک تھ تو نذر سیحے ہوگی اور اُس کے مثل دانہ یا اُس کی قیمت صدقه کردے گا بخلاف اس کے اگر کہا کہ ہر کپڑا جب کہ میں نے جلایا و وصدقہ ہے تو ایسا تھم نہ ہوگا اس واسطے کہ جلانے ہے وہ ہا تی نہیں رہا ہے ادراگر میں نے بیدغلام اپنا اجرت بر دیا تو اُس کی اجرت صدقہ ہے پھر اُس کی اجرت خود کھا ی تو اس کے مثل صدقہ کر دے اور اس میں حیلہ بیہ ہے کہ اس غلام کوفر و خت کر دے پھر بحکم مشتری اس کواجرت پر دے دے پس فشم منحل ہو جائے گی پھراس کوخرید لے پھراپنے آپ اجرت پر دیتواس پر پچھالا زم نہ ہوگااورای طرح اگر کہا کہا گہا گہا نے تیرے گھر میں بیا کپڑا بیبنا یا کہا کہ جب تک تیرے یاس ہوں یہ کپڑ ایہنایا بیز یور پہنا تو یہ مدیدہ ہواں میں حیلہ بیرے کہاس کو ہمبہ کر دے پھر بینے پس مشمخل ع

ہوجائے کی پھراینے ہبہ۔رجوع کرنے پیعما ہیدہیں ہے۔

ا مام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نے کہا کہ اگر میں نے اپنا پیغلام فروخت کیا تو اس کی قیمت مسکینوں پرصد قد ہے مچراس کوفر و خت کیا اورمشتری نے غلام میں کوئی عیب یہ کر بائع کو دالیس کر دیا اور بیا مرقبل با ہمی قبضہ کے واقع ہوا تو بائع پر اس کا صدقہ کرنا وا جب نبیں ہےا دراگر دونوں نے ہا ہم قبضہ کرلیا ہو پھرمشتری نے غلام کو بسبب عیب کے واپس کر دیا اورخمن درہم یا دینار ہیں تو با کع پر اس کے مثل صدقہ کرنے وا جب ہوں گے اور اگر تمن کوئی اسباب ہو پس اگر مشتری نے بحکم قاضی واپس کیا ہوتو با کع پر کچھ مدقد واجب ندہوگا اور اگر بغیر تھم قاضی واپس کیا ہوتو اس کی قیمت صدقہ کرے گا اور اگرمشتری نے غلام پر قبضہ کرلیا تحرشن اس کوئبیں دیا یہاں تک کہ غلام مذکور بسبب کے بحکم قاضی واپس کیا تو ہائع پر پچھصد قد کرنا واجب نبیں ہے خوا ہتمن درہم و دینہ رعروض تحسی جنس ہے ہواور گررد کر دینا بغیرتھم قاضی واقع ہوا ہے تو اس کےمثل صد قد کر دے اور اگر ہائع نے ثمن پر قبصہ کر سا اور ثمن ا سیاب ہے اور مشتری کوغلام نہیں سپر دکیا بیہاں تک کہ غلام اس کے پاس ہلاک ہوگی تو خمن مشتری کووالیس کر دے اور پچھ صدقہ کرنا اس پر وا جب نہیں ہےاورا گرخمن اس صورت میں درہم ووینار ہوں تو اس کے مثل صدقہ کر دیےاورا گرغلام مذکور قبل قبضہ کے یا بعد قبضہ کے استحقاق میں لے لیا گیا لیعنی کسی نے اپنا استحقاق 🕏 بت کر کے لے لیا تو بعینہ تمن کووا پس کر دے خواہ کسی جنس ہے ہواور اس یرواجب نبیس ہے کہ بچھصد قد کرے۔اگر غذہ معین کفارہ ہے آزاد کرنے کی نذر کی پھر کفارہ کھانا دے کرادا کر دیا تو نذر باطل ہوگئی اورای طرح اگرنڈ رکی کہ بیر بدنہ (اونٹ نہ ہوگا) بعوض جز ائے صید عملے جواس پر واجب ہے ہدی بھیجوں گا پھر روزے رکھ لئے یا کھانا دے دیا تو نذر باطل ہوگئی اور ای طرح اگرنذ رکی کہ ہے کپڑے کٹار ہ میں دے دول گا پھر کھ نا دے دیا تو نذر باطل ہوگئی اورا گرا تاج کفارہ میں دیا تگراناج (صورت ہائے ندکورہ میں )اس کی قیمت کوئبیں پہنچا ہے تو بقدرزیادتی کےصد قد کردے بیمحیط میں ہے۔ اگر کہا کہا گرائر میں نے ان درہموں کے عوض تیرے ہاتھ پچھ فروخت کیاائ گر (ایکٹر ڈیبوں) کے عوض پچھ فروخت کیا تو یہ دونوں صدقہ ہیں پھران کے عوض کچھ فرو خت کیا تو گر کوصد قہ کر دے جبکہ قبصنہ کرے اور در بموں کا صدقتہ کرنا اس پر وا جب نہیں

ا اگراروویا فاری میں کہاہوتو سب صدقہ کرنے واجب ہوں گے بشر طیکداس کے ہاتھ میں پانچ درہم ہوں ۱۲۔ ع منحل یعنی اتر جائے گا۔ س ليعني حالت احرام بين كوئي شكار كيا ١٢ الـ

(b): 0/1

وُخول وسكنی وغيره برقتم کھانے کے بيان ميں

ایک نے تشم کھائی کہ اس مسجد میں داخل نہ ہوں گا پھر اس میں پڑوس کے گھر سے ایک ٹکڑا بڑھا یہ گیں

پس وه اس بره هائی هوئی زمین میں داخل ہوتو حانث نه ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ پڑوی کے گھر میں اس دار میں داخل نہ ہوگا بھر اس دار میں اور بڑھایا گیا یعنی دومر سے دار کی زمین بڑھائی

گئی اور و ہ بڑھتی ہوئی زیشن میں داخل ہوا تو حانث ہو جائے گا اور بعض نے فریایا کنہیں جانث نہ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ بڑوی کے گھر میں داخل نہ ہو گا تو ایسی صورت میں بالا جماع حانث ہوجائے گا اورا ٹرفتنم کھائی کے مسجد میں داخل نہ ہو گا مجراس مسجد میں اور بڑھا لُ گئی اور بڑھا کی ہوئی میں داخل ہوا تو جانث ہو جائے گا بیقتا ہیہ میں ہے۔ایک نے تشم کھائی کہ اس مسجد میں داخل نہ ہوں گا بھراس میں بڑوں کے گھر ہےا بیک ٹکڑا ہڑھا یا گیا اپس و واس بڑھائی ہوئی زمین میں داخل ہوتو جانث نہ ہوگا اورا گرفتھم کھائی کہ فلا ں تو م ک<sup>مسجد</sup> میں داخل نہ ہوں گا پھرالیں صورت مذکورہ میں بڑھائے ہوئے گئڑے میں داخل ہواتو جانٹ ہوجائے گا اور اور اس طرح اگر کہا کہاس دارمیں داخل نہ ہوں گا پھراس میں زمین بڑھائی گئی اوروہ بڑھتی میں داخل ہواتو جانث نہ ہوگا اورا گر کہا کہ دار فلاں میں داخل نہ ہوں گا پھرز مین بڑھائی گئی اور وہ بڑھتی میں داخل ہوا تو جا نث ہوجائے گا بیفتاً وی قاضی خان وظہیر بہ میں ہے اور ا یک نے قتم کھائی کہ معجد میں داخل نہ ہوں گا پھراس کی حبیت پر کھڑا ہوا تو مختار یہ ہے کہ اس پر کھڑ ہے ہونے ہے جانث نہ ہوگا بشرطیکوشم کھانے والانجمی ہواوراس برفتو کی ہے ہے جواہرا خلاطی میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ میں اس دار میں واخل شہوں گا پھر اس کے منہدم اور میدان ہو جانے کے بعد داخل ہوا تو جانث ہو جائے گا اورا گرفتنم کھائی کہاس دار میں داخل نہ ہول گا پھرو ہخرا ب ہو گی اوروباں دوسرا دار بنایا گیا پھراس میں واخل ہواتو جانث ہوجائے گااورا گروہ میجد یابستان یا حمام گروانا گیا یا بیت کردیا گیا بچر داخل

ہوا تو جانٹ نہ ہوگا اور اسی طرح بعد حمام وغیر ہ کے منہدم ہو جانے کے داخل ہوا تو بھی یہی تھم ہے یہ ہدا ہی میں ہے۔ ا ً رقتم کھائی کہ دار میں وافل نہ ہوں گا پھرائیب منہدم شدہ دار میں داخل ہوا تو جانث نہ ہو گا اور اگر دار کا مسجد یا حما م یا بستان بنایا گیا بھراس میں داخل ہوا تو بھی جانث نہ ہوگا اورا ًسر دارصغیرتھا کہاں کو بیت کیا یا راستہاں کا شارع یام کی طرف نکال دیا پاکسی دوسرے دار کی طرف نکال دیا یا بعد بستان کرنے کے اس کودار دیگر بنایا یاوہ بحر یا نہر ہو گیا پھر داخل ہوا تو بھی جانث نہ ہوگا اور رہمجیط سرحسی میں ہےاورا گرفتھم کھائی کہاس ہیت میں داخل نہ ہوں گا یا بیت میں داخل نہ ہوں گا پھرا بیک بیت یا بیت معین کے منہدم ہو جانے کے بعد جب کہاں میں کوئی عمارت ندھی داخل ہوا تو جانث نہ ہوگا اورا ً ر دوسرا بیت کر دیا گیا بھروہ داخل ہوا تو ہیت معین میں داخل نہ ہونے کی قسم کی صورت میں ۔ نث نہ ہوگا اور غیر معین کی صورت میں ۔ نث ہو جائے گا اور اگر حیجت گر گئی اور و یواریں قائم میں پھر داخل ہوا تومعین کیصورت میں جانث ہوگا اور غیرمعین کیصورت میں جانٹ نیا ہموگا یہ بدا کع میں ہے۔ ایک سخص نے قتم کھائی کہاں دار میں داخل نہ ہوگا بھرسوار ہو کریا ہا ہیا دوہ اس میں داخل ہوایا اس نے کسی کو حکم دیا کہ وہ لا دکر اس کواس دار میں لے گیا تو جانت ہوجائے گا بیظہیر ہے میں ہے اورا گروہ جا نورجس پرسوارتھا بدک گیا اوراس کے روکے سے نہ رکاحتی کہ اس دار میں داخل ہو گیا تو بیرجانث نہ ہوگا اور بیمجیط میں ہے اور اگر بدون اس کے تھم کے کوئی س کول دکر اندر لے گیا تو جانث نہ ہوگا خواہ اس امرے دل ہے راضی ہو یانہ راضی ہواورخواہ اس کی امتناع پر تا در ہو یانہ ہو سے مامہ مش کئے کے نز دیک ہے اور مہم سیجے ہے اورخوا ہ اس کواس دار کے درواز ہ ہے ہا گیا ہو یا اورطر ف ہے بیہ ہدائع میں ہا درا گرفتنم کھائی کہاس دارمیں داخس نہ ہوگا کچراس کی دیواروں میں ہے کی دیوار پر کھڑا ہوا تو اپنی تھم میں جانت ہو جائے گا اور ای طرح اً سراس کی حبیت پر کھڑا ہوا تو بھی یہی حکم ہے اور بعضے مشائخ نے فرمایا کہ مینظم امامول رائم القد کے عرف کے موافق ہے اور ہمارے عرف میں حبیت پر چڑھنے یا دیوار پر چڑھنے کو دخول دارنبیں کہتے ہیں پس حانث نہ ہوگا کہ مگر و ہی سیجے ہے جو کتاب میں مذکور (پٹنی اول آول ۱۲) ہوا ہے میشرح جامع صغیر

لے خوہ بر امرادیہ ہے کہ بیددا قصرتجم میں سوائے عرب ہے واقع ہوا ہواور نیز لیخص عربی نہ ہواس واسطے کہ عرف تجم میں حیبت کومسجد نہیں کہتے ہیں اپس مراد عرف ے اف حالف ہے ندم ف مقام ہے تقریرا مکتاب فی ال ۱۲۔ ع کیونکہ بیت جہار دیواری مع حجیت دو درواز ہ کو بیت کہتے ہیں اور معین جگہ کہ تھی 1۴۔

ہ ضی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہاس دار میں داخل نہ ہوگا پھراس کی حجت پر ہے اُتر ایاا سے در خت پر چڑھا کہ اس کی شخیس اس دار میں اس پی الیسی شرخ پر کھٹر اہوا کہ و ہاں ہے گر ہے تو اس دار میں گر ہے تو ھائٹ ہوج نے گا اوراس طرح اگراس کی دیوار پر کھڑا ہوا تو بھی یہی تھم ہے شیخ ابو بکر محمد بن الفضل نے فر مایا کہ اگر بید دیوار اس داراور پڑوی کے مکان میں مشترک ہوتو ھائٹ نہوگا اور بیتھم اُس وقت ہے کہ تم عربی زبان میں ہوا وراگر فاری یا اردو میں تشم کھائی پھرا ہے ور خت پر چڑھا کہ اس کی شاخیس اس دار میں یا اس کی دیوار پر کھڑا ہوایا حجت پر چڑھا تو اپنی تشم میں ھائٹ نہوگا اور یہی مختار ہے اس واسطے کہ جم میں اس کو دخو رہیں متارکرتے ہیں بیدفتا و کی قاضی خان میں ہے۔

مارکرتے ہیں بیدفتا و کی قاضی خان میں ہے۔

بالا خانہ کا راستہ اگراپنے بینچے کے مکان سے نہ ہو بلکہ اس کا راستہ دومر سے دار میں سے ہوتو یہ بالا خانہ با متبار راستہ کے دومر سے دار میں سے شار ہوگا جس میں سے اس کا راستہ ہے۔ بیسچیط میں ہے۔ قال المحترجم بیان کا عرف ہے اور ہماری زبان میں وہ جس دار میں جیٹے یو گھڑا ہوا ہا ہی حالت کہ اگر دروازہ وہ جس جیٹے یو گھڑا ہوا ہا ہی حالت کہ اگر دروازہ بند کر لیے جائے تو یہ دار ہے بہر رہ جائے تو حائث نہ ہوگا ہے کا در اگر طاق دروازہ ہیں جیٹے دروازہ کی چوکھٹ پر کھڑا ہوا ہی آگر اللہ عالم اللہ علیہ اگر اللہ عالم کے دروازہ کی بیٹی نہر کراہ میں گیا حال مکہ چوکھٹ ایک ہو کہ اگر دروازہ کی چوکھٹ پر کھڑا ہوا ہی آگر اگر دروازہ بند کر میا جائے تو جائے گا اور اگر طاق دروازہ کے بیٹے دروازہ کی چوکھٹ پر کھڑا ہوا ہی اگر چوکھٹ ایک ہو کہ اگر دروازہ بند کر میا جائے تو جائے تو حائث نہ ہوگا اور اگر دروازہ بند کر نے سے اندرواضل رہا جوا ہی اگر جوا کہ اللہ کہ باتر وہ بند کر میا ہو ایک اندرواضل کی تو حائث نہ ہوگا اور اگر ایا تو حائث ہوا ہوا کہ ایک مورت ہو جائے گا اور شیخ اور ایک اندرواضل ہوا خواہ چیت یا بیٹ میں ہوگا ہوا ہواں ہوگا ہوا کہ ایک موسے دامل ہوا ہوگیا آگر چیاس کی بیڈ لیاں ہو ہم ہو ایس ہوگیا ہوتو وہ واضل ہو سے والم ہوگیا آگر چیاس کی بیڈ لیاں ہم ہموں ایس بی جھائڈ درواض ہوا ہوگیا آگر چیاس کی بیڈ لیاں ہا ہم ہموں ایس بی جاور اگر این اسر داخل کر دیا اور دوئوں پول واضل نہ کے تو حائث نہ ہوگا اورائی طرح آگر خال ہاتھ ہو حال کو تو جو اگر کو تاکر خال ہوگیا اگر تو بھی بہی تھم ہے۔ یہ چیط میں ہے۔

یااس میں کسی مریفن کی عیادت کی نبیت سے یا اس میں کھ نا کھانے کی نبیت سے داخل ہوااور وقت قتم کھانے کے اس کی ترکی طور سے بیٹھنا تو ھانٹ ہو جائے گالیکن اگر اس میں راہ روی کے طور پر داخل ہوا اور بعد داخل ہونے کے اس کی رائے میں کسی طور سے بیٹھنا مصلحت معلوم ہواتو بیٹھنے سے ھانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ راہ رودہ ہے کہ وہاں سے گذر جانے کی نبیت سے داخل ہو پس بہنیت نہ کورہ واخل ہونے واخل ہونے محانث نہ ہوگا ہال بغیراس نبیت کے اگر داخل ہوتو ھانٹ ہوجائے گا پھر فر مایا کہ اگر وقت قتم کھانے کے داخل ہونے سے اس کی نبیت سے ہو کہ اس مور نہ کورہ بالا کی گنج نش ہے اس کی نبیت سے اس کی نبیت سے ہو کہ اس مور نہ کورہ بالا کی گنج نش ہے اور ھانٹ نہ ہوں گا۔ یہ جو اگر مایا کی گنج نش ہے اور ھانٹ نہ ہوں گا۔ یہ جو اگر میں ہے۔

اگرکسی مرد نے کہا کہ اگر میں اِس دار میں داخل ہوں الّا آئکہ میں بھول جاؤں تو میراغلام آزاد ہے پس بھو لے سے اِس دَار میں داخل ہوا بھریا د کے ساتھ اِس میں داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ اس دار کے درواز ہے داخل نہ ہوں گا پس غیر درواز ہے اس میں داخل ہواتو ہانت نہ ہوگا اور اگر دوسرا
دروازہ پھوڑ اس میں ہے داخل ہواتو ہانت ہو جائے گا اور اگرفتم میں اس دروازہ کی تعین کر دی ہوتو دوسرے دروازہ ہے داخل
ہونے ہے جانث نہ ہوگا اور بیر ظاہر ہے اور اگر لفظ میں اس کی تعین نہ کی ہولین دل میں نیت بہی ہوتو تفناء اس کے تول کی تقعد بی نہ
ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ میں اس دار میں یا دار فعال میں داخل نہ ہوں گا پھر اس دار کے نیچے سر داب کھو دا اور اس میں
داخل ہوا یا نیچے کا ریز ہے جس میں داخل ہواتو ہونٹ نہ ہوگا اور اگر کا ریز میں ہوئی جولی ہوئی ہوئی اگر زیادہ کھی ہو
لیخی اس قدر ہوکہ اہل دار اس کا ریز ہواس قدر کشادگی ہے انتہاع حاصل نہ ہوتا ہو بید فقط کا ریز کی روشن کے واسطے ہوتو ہونٹ نہ
تو ہوئٹ ہو جائے گا اور اگر کم ہوخفیف کہ اہل دار کو اس میں داخل ہوں الل آ نکہ میں بھول ہوئی تو میر اغلام آزاد ہے پس
ہوگا یہ فلا صد میں ہے۔ اگر کسی مرد نے کہ کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوں الل آ نکہ میں بھول ہوئی تو میر اغلام آزاد ہے پس
بھولے ہے اس دار میں داخل ہوا پھر یا د کے ساتھ داخل ہو نے رہائت ہوج ہو گا ہے بار کہا کہ میں اس دار میں داخل ہوں الل
بھولے ہوئی میر اغلام آزاد ہوئی یا د کے ساتھ داخل ہو نے پر جانٹ ہوج ہے گا ہے بدائع میں ہو وراگرفتم کھی تی کہ اس دار میں
داخل نہوں گا حال نکہ دہ اس میں موجود ہے پھر گئی روز اس میں رہا تو استحد نا حانث نہ ہوگا یہاں تک کہ اس میں ہونے کی کہ اس دار میں
داخل نہوں گا حال نکہ دہ اس میں موجود ہے پھر گئی روز اس میں رہا تو استحد نا حانث نہ ہوگا یہاں تک کہ اس میں ہوئی کی گیر داخل

ابن ساعہ نے امام محکر ہے ہوں ایست کی ہے کہ یک خف نے کہ کھر اغلام آزاد ہے اگر میں اس دار میں کوئی بار داخل ہوں اللہ آ تکہ جھے فلال تھم کر ہے ہیں فلال نے اس کوا یک بار تھم کر دیا ہیں اگر وہ اس بار کے تھم سے داخل ہوا تو جانٹ نہ ہوگا اور نیز بعد اس کے اگر بلاتھم بھی داخل ہوا تو جانٹ نہ ہوگا اور اس کی قسم ساقط ہوگئی اور اگر کہا کہ میں اس دار میں کوئی بار داخل ہو اللہ بھکم فلال تو میر اغلام آزاد ہے پھر فلال نے اس کو بیک بار داخل ہونے کا تھم دے دیا پھر دوسر ہے بار بغیرتھم فلال داخل ہوا تو جائے گا اور اس صورت میں ہر بار اجازت ضروری ہے یہ بدائع میں ہے اور شرح کرخی میں ندکور ہے کہ ابن ساعہ نے امام ابو یوسف سے دوایت کی ہے کہ اگر کس نے دوسر ہے کہا کہ واللہ تیرے اس دار میں آج کوئی داخل نہ ہوگا تو بہت مسوائے ما ملک مکان کے دوسر گیا تو ہو نٹ ہو جائے گا اور اگر خودشم کھانے والا گیا تو بھی جانٹ ہو جائے گا بیشرح جامع کیر تھیری میں ہے اور اگر شرے کھی ٹی کہ اس دار کوانے قدموں گا اور اگر خودشم کھانے والا گیا تو بھی جانٹ ہو جائے گا بیشرح جامع کیر تھیری میں ہے اور اگر شرے کھی ٹی کہ اس دار کوانے قدموں

فتاوي عالمگيري ..... جلد ( ١٢٠ ) کيات ( ١٢٠ ) کتاب الايمان

ہے ہے نہ کروں گا چھرسوار ہوکراس میں گیا تو جانث ہوجائے گا اورا گرفتهم کھائی کہاس دار میں اپنا قیدم نہ رکھوں گا چھراس میں سوار ہو کر داخل ہواتو جانث ہو جائے گا اورا گراس نے بیزنیت کی کہ حقیقت میں قدم نہ رکھوں گا لیمنی پیدل تو اس کی نیت پر ہو گا اورا تی طرح اگر اس میں جوتا پہن کریا بغیر جوتا ہینے تو بھی یہی تھم ہےاور بیہ بدائع میں ہےاورا گرفتم کھائی کہا گر امیں دارفل ل میں قدم رکھوں تو میرا غلام آزا د ہے پس اس نے اپنے ایک یاؤں کو اس میں داخل کیا تو خلا ہر اسروایۃ کے موافق حانث نہ ہو گا۔ بیمجیط میں ہے۔ قال المتر جم ہمار ےعرف میں حانث ہونا جا ہے والقداعلم الا آئکدروایت کتاب میں یوں ہوکدا <sup>ا</sup>ر میں اینے دونوں قدم اس میں رکھوں اے آخر وتو ایسا نہ ہو گا فاقیم ۔ کیستخف نے تشم کھا ٹی کہ محلّہ فعاں میں داخل نہ ہوں گا بچرو وا سے وار میں داخل ہو، کہ س کے دو درواز ہے ہیں جس میں ہے ایک اس محلہ میں اور دوسرا دوسرے محلّہ میں ہے تو اپنی فقتم میں حانث ہو گا ایک شخص ف کھائی کہ بلخ میں نہ جاؤں گا تو بیشم خاص شہریر قریروی جائے گی نہاس کے گاؤں پراورا گرفشم کھائی کہ مدینہ کئے میں داخل نہوں گا توقتم شہر بلخ اوراس کے ربض (جراگاہ) ہر ہوگی اس واسطے کہ ربض بھی مدینہ میں شار ہوتا ہے اورا گرفتنم کھانے والے نے خاصتہ شہر کی نیت کی بوتو اس کی نیت بررکھ جائے گا اورا گرفتهم کھائی کہ فلال گاؤں میں نہ جاؤں گا پھراس گاؤں کی زمین میں گیا تو جانث نہ ہوگا اورفشم ندکوراس گاؤں کی '' با دی پرقرار دی جائے گی اوراسی طرح ' گرفشم کھائی کہ فعلاں ببد میں شہجاؤں گا تو پیشم خاص اس کی آبا دی یر قرار دی جائے گی اس واسطے کہ بلدای قدر کا نام ہے جوربیش کے اندر ہے وراگرفتیم کھائی کہ بغدا دمیں واخل نہوں گا تو س کے ہر دو جانب میں ہے جس جانب ہے داخل ہو گا جانث ہو جائے گا اورا <sup>ا</sup> رقشم کھائی کہ مدینة السلام میں داخل ندہو گا تو جانث نہ ہو گا جب تک کہناصیہ کوفد ہے داخل نہ ہوا اس واسطے کہنا م بغدا دشال ہے ہر دو جانب کواور مدینۃ السوام ایسانہیں ہےا ورا گرفتم کھائی کہ د کے میں داخل نہ ہوں گا توسمس الائمہ سرتھی نے شرح اجارات میں ذکر کیا ہے کہ د ہے بنا ہر ظ ہرا ہروایت کے شہرواس کے نواح سب کوشامل ہےامام محمدؓ نے فرمایا کہ ہمر قند واوز جند خاص مدینہ کے نام ہیں (یعی شبرمع ربض)اور سغد وفر غانہ و فارس پیشیروں مت نواح کے دیہات سب کوشامل ہیں۔اورا گرکسی نے قتم کھائی کہ فرات میں دخل نہ ہوں گا اپس کشتی میں سوار ہو کر فرات ہے گذرا یا فرات کے بل ہے گذراتو عانث ندہو گا جب تک کہ خاص پانی کے اندرو خل ندہو۔ بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ا گرتشم کھائی کہ بھرہ میں داخل نہ ہوگا پھراس کے کسی گاؤں میں گیا تو جائث ہوجائے گا اورا کر کسی نے قشم کھائی کہ بغیداد میں داخل نہ ہوگا پھر کشتی میں سوار ہو کر بغدا د ہے گذرا تو اما ممحمدؓ نے فر مایا کہ حانث ہوجائے گا اورا مام ابو پوسف ؓ نے کہا کہ حانث نہ ہوگا اورای پرِنتوی ہے بیمحیط سرحسی میں ہے اور اگرفتھم کھائی کہ فلاں پرگٹہ یا فلاں و بیرمیں داخل نہ ہوگا تو اس کی زمین میں جانے ہے جا نث ہوگا اور بعضوں نے کہا کہا گرلفظ کور ہ کہا یعنی کور ہ میں داخل نہ ہوگا تو کور ہ بھی خالی آباد کا نام ہے پس اس کی زمین میں داخل ہونے سے حانث ند ہو گا اور یمی اظہر ہے اورمش کے نے اختا، ف کیا ہے کہ بخارا آیا آیا دی کا نام ہے یا شامل نواح ہے اورفنو ی اس یر ہے کہ وہ فقط آب دی کا نام ہے اور شام سودہ ایک ولایت کا نام ہے اور ایسے بی خراسان اور ایسا بی ارینہ چٹانچیا گران میں ہے کسی میں داخل نہ ہونے کی قشم کھائی تو ان میں ہے کسی کے گاؤں (۱) میں داخل ہونے سے ہانث ہوجائے گا،ور سی طرح تر کشان بھی ولایت کا نام ہے اور میرمحیط میں ہے۔ائرنشم کھائی کہاس کو چہ میں داخل نہ ہوگا پھراس کو چہ کے کسی دار میں چھتوں کی راہ ہے واخل ہو گیا اور کو چہ میں قدم نہ رکھ تو فقیہ ابو بکرا سکاف نے فر مایا کہ بیرہ نث نہ ہونے سے اقر ب ہے اور فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> مدینه شهروقصیه ۱۲ بر مع نواح انفرض اگر و دمقا مرحمو ما نواح کوبھی ش<sup>ا</sup>ل ہوتوقشم سب پرموگ ورنه فقط شبر پرہوگ<sup>1</sup>ا۔ (۲) ز ثين ش اگر آبادي منه وال

فتأوى عالمكيرى..... جلد (٢١ ) كات الايمان

یہ جانث ہوجانے سے قریب تر ہے اور والوالجیہ میں کہا کہ اس پرفنویٰ ہے اورظہ پیریہ میں مکھ ہے کہ بھی یہ ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا جب کہ وہ کو چہ میں نہیں نکلا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگرتشم کھائی کہ فلا ل کے کو چہ میں نہ جاؤں گا پھروہ اس کو چہ کی مسجد میں واخل ہو گیا جدوں اس کے کہ اس کو چہ میں واخل ہوتو حانث نہ ہوگا اور یہی مختار ہے بیضا صدمیں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے دارمملوکہ میں داخل نہ ہوں گا پھرایسے گھر میں داخل ہوا جس کواس نے

دوسرے کوکرایہ پردے دیا ہے تو امام محمد ٹھتا نیڈ نے فر مایا کہوہ عانث ہو جائے گا:

اگرفتم کی کہ فلاں کے دار میں داخل نہ ہوگا اور پھرنیٹ نہیں کی ہے پھرا سے دار میں داخل ہوا جس میں فل نہ دکور کراپیر یا ماریت رہتا ہے تو بھی جانے ہوجائے گا اور اگرفتم کی کا در اگر کرا گار نہ دار میں داخل ہوا جائے گا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے بیت میں داخل نہ ہوگا پھرا ہے بیت میں داخل ہوا کہ جس میں مہیں رہتا ہے تو بھی جانے ہوجائے گا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے بیت میں داخل نہ ہوگا پھرا ہے بیت میں داخل ہوا کہ جس میں فلاں نہ کورکراپیر پر یاعا دیت رہتا ہے تو جائے گا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے دار مملوکہ میں داخل اس فلاں نہ کورکراپیر پر دے دیا ہے تو امام کہ نے فرمایا کہ وہ جائے گا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کی دکان میں داخل ہوا جس کورا سے پر دیا ہے ہیں اگر فتم ہو ہو کہ کورا سے کہ کہ فلاں کی دکان میں داخل ہوا جس کورا ہے پر دیا ہے ہیں اگر فلاں کی دکان میں داخل ہوا جس کوائی ہوا جس کورا ہے پر دیا ہے ہیں اگر فلاں کی دکان میں دوخور ہتا ہوتو وہ جس ذکان میں داخل ہوا ہوا ہی اس کو دوخور ہتا ہوتو وہ جس ذکان میں داخل ہوا ہوا ہی کہ میں فلاں کے دار میں نہ جاؤل وار آگر کی دکان میں دہت ہوگا اور آگر ہو تو کہ دوخور ہتا ہوتو ہوگا ہوا ہو جائے گا اس داسے کہ ہم جائے ہیں کہ ایک صورت میں حالف نہ ہوگا اور آگر کی دین فلاں کے دار میں نہ جاؤل گا پھرا ہے گھرا ہے گھر میں گی جو فلال کے دار میں نہ جاؤل گا پھرا ہے گھر میں گی جو فلال کے دار میں نہ جاؤل گا پھرا ہے گھر اس کے دوخور ہوگا ہو ہو ہے گا اور اس میں رہتا ہوتو جائے گا اور اس کہ در میاں میں دہتا ہوتو ہو ہے گا اور اس کہ رہتا ہوتو ہو نہ ہوگا ہور اس کہ کہ میں دہتا ہوتو ہو ہے گا اور اس کہ در میاں کہ دیر میاں کہ دیر میاں کہ دیر میں کہ ہو ہو ہو کہ گا اور اس کہ دیر میاں کہ دیر میں کہ ہوتو ہارا عرف بھی موافق عرف اس کہ دیر میں کہ ہوتو ہارا عرف بھی موافق عرف اس کہ دیر میاں میں کو گھری ہوتو ہارا عرف بھی موافق عرف اس کہ دیر میں کہ دیر میں کہ موافق عرف اس کہ دیر میں کہ دیر میں کہ ہوتو ہارا عرف بھی موافق عرف اس کہ دیر میں کہ دیر میاں کہ دیر میں کہ دیر میں کہ دیر کہ دیر کہ دیر کہ دیر کہ دیر کہ دیر کہ کہ دیر کہ کہ دیر کہ دیر کہ کہ دیر کہ کہ دیر کہ کہ

ایک شخص نے نتم کھائی کہا ہیے دَار میں نہ جاؤں گا جس کوفلاں خرید لے پھرفلاں نے ایک دارخریدا اور حالف کے ہاتھاً س کوفر وخت کر دیا پھر حالف اِس میں گیا تو حانث نہ ہوگا:

ایک مخص ایک منزل کے سی بیت میں بیضا ہے اس واسطے کہ اس کے ماوراء کو دار ومنزل کے نام سے بولتے ہیں قال المتر جم هذا اذا لده یکن فی المعنزل بیت آخر و الا فلاینتھیں هذا الا استال فافھد اور بیتھم اس وقت ہے کہ تم بزبان عربی ہو اورا گرضم بزبان فاری ہو تو تسم اس منزل اور اس دار پر واقع ہوگی قال انمتر جم اور بھارے فن میں بنا برتفسیر ندکورہ بالاتھم مو فق زبان عربی ہوتو تسم اس منزل اور اس دار پر واقع ہوگی قال انمتر جم اور بھارے فن میں بنا برتفسیر ندکورہ بالاتھم مو فق زبان عربی میں بنا برتفسیر میں میں میں بیارہ میں کے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں بیت جس میں جیشا تھا مر دایا تھا لینی فاری زبان میں قسم کھا کر بیدوی کیا

ا استدرال میرے زویک بیہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ بیدمکان و اشارہ ہے اگر سوائے اس مکان کے جبال بینے ہے دومرابطرف راجع ہوتو ترجی ہے مرج بلکہ مرجوع ہے دس مراد میکی جگہ ہے کیونکہ میکی امرسیح ہے کا۔

تو دیائة اس کی تصدیق کی ج ئے گی فدقف واس واسط کدفاری میں لفظ خاندنا مکل کا ہے اور بیت کے واسط اسم خاص ہوتا ہے جیسے تا بخانہ وکا شانہ وزمت فی وغیرہ اور قال المتر جمو فیہ نظر فان تابخانه وغیرہ ذلک ممامن شانه البیتوته ینبغی ان یکون بیتا لا بخصوص اسمه بل بنا لمعنی الذی ذکر نا وان کان لکل من ذلک اسم خاص ایشاً و ذلك لا پوجب عدم صدق العام عیه فلیتامل اور بیسب اس وقت ہے کہ اس نے کی بیت معین کی طرف اشارہ نہ کیا اور اگر کسی بیت معین کی طرف اشارہ نہ کیا اور اگر کسی بیت معین کی طرف اشارہ کی بوتو انتہ راس کے اشارہ کا بوگا اور ایک مخف نے متم کھائی کہ ایسے وار میں نہ جاؤں گا جس کوفلاں خرید لے پھر فلاں نے ایک وار خرید ااور عالف کو بہہ کر دیا پھر حالف اس واسط کہ خرید اقر کا عظم دوسری خرید سے مرتفع ہوگی اور بہد سے مرتفع نہ ہوگا ہے قاص خان میں ہے۔

قال المتر جم فاذا كانت البنة بعوض ينبغي ان لا يحنث فانهما في معنى البيع وفيه مسامحة فافهم اورقهم كحالى كردار فلاں میں داخل نہ ہوں گا اور فلاں کا ایک دار ایسا ہے کہ اس میں رہا کرتا ہے اور دوسرا دار کرایہ پر چلتا ہے تو کرایہ والے گھر میں واخل ہونے سے حانث نہ ہو گا بشرطیکہ کوئی دلیل ایس اس مقام پر نہ ہو کہ اس کی تتم کے عام معنی دونوں کوشامل ہونے پر دلالت کرتی ہو بہمحیط سرھسی میں ہےاورا گریوں کہا کہ وائند میں اس دارفلاں میں داخل نہ ہوں گا پھرفلاں ندکور نے بیددارکسی کے ہاتھ فرو خت کر و یا پھر حالف اس میں داخل ہوا تو امام اعظم ً وامام بو یوسف کے نز دیک حانث نہ ہوگا پی خلاصہ میں ہےاورایک عورت نے قسم کھنا گی کہ اس کا شوہراس کے دار میں داخل نہ ہوگا ہیں اس نے اپنے دار کوفر و خت کر دیا پھراس کا شوہراس دار میں آیا ہیں اگر اس نے بیا نیت کی تھی کہا ہے دار میں داخل نہ ہوگا جس میں وہ رہتی ہوتو بھے کرنے ہے تتم باطل نہ ہوگی اورا گراس کی پچھ نیت نہ ہوتو قشم اس کے دارمملوکہ پر وارد ہوگی پھر جب اس نے بیچ کردیو توقشم ہاتی نہ رہے گی بیامام بعظم ؓ وا مام ابو پوسف کا قول ہے۔اگرفشم کھائی کہ زید کے دار میں داخل نہ ہول گا پھرزید نے اپنا نصف دارفرو خت کیا مگر زیداس میں رہتا ہے بس حالف داخل ہوانو حانث ہوجائے گا اور اگر اس مکان کو بدل دیا ہوتو میں تین کے نز دیک داخل ہوئے سے صانث نہ ہوگا اور اسی طرح ائر قسم کھائی کہ فلا ل کے دار میں واخل نہ ہوں گا پھرفلاں نے اپنا دارفر و خت کر دیا ورخود اس مکان کوچھوڑ کر دوسرے مکان میں چیلا گیا پھر حالف مکان ند کور میں واخل ہوا تو جانث نہ ہوگا اور میسحین کا قول ہےا وراس طرح اگرتشم کھائی کہائی ہیوی کے گھر میں داخل نہ ہوں گا ہی عورت نے اپنا تھھرکسی کے ہاتھ فروخت کردیا پھرعالف نے اس کومشتری ہے کراہیہ پر لےایا پس اگرفشم کھالیٹاعورت کی طرف ہے کسی ہات پر ہوتو حانث نہ ہوگا اور اگرفتم بسبب کراہت اس دار کے ہوتو حانث ہوجائے گا ایک مخص نے فارس میں تتم کھائی کہ دوع دار فلاں داخل نثو والا چیزی شگفت بور پھراہل دار برقتل یاہدم یا آگ گئنے یا موت وغیرہ کی کوئی بلا نازل ہوئی پس حالف داخل ہواتو حانث نہ ہوگا ہے فآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرفتیم کھائی کہ دارزید میں داخل نہ ہوگا ہیں زید نے عمر و ہے ایک دارمستعارلیا بدین غرض کہ اس میں طعام ولیمہ کر دے مجر حالف اس میں داخل ہوا تو جانث نہ ہوگالیکن اگر عمر واس دار کو خالی کر کے دوسرے مکان میں چلا گیا اور زید کے سپر دکر دیا کہ وہ اپنا اسباب اس میں لئے آیا تو بھر حالف کے داخل ہونے ہے جانث ہوجائے گا اور بیمجیط میں ہے۔ ابن رستم کہتے تیں کہ امام محمد آ

ا حال نظر آنکہ لفظ خانہ جبکہ اعم ہے اپس یہی گھر مراد لیز نضاء تھی حمکن ہے وجہ تال میہ ہے کہ بدر یہاں عرف پر ہے یہ بحث خت پر پاس عرف مراد میا حائے 11۔ ع فلاں کے گھر میں نہ جاؤں گاگر آنکہ کوئی عجیب ہات چیش آئے 11۔

نے فر مایا کہ اگر کسی محف نے ایک محفی معین کے مشہور دار ہیں وافل ندہونے کی قتم کھ تی مشلافتم کھ تی کہ عمرو بن حریث کے دار ہیں دافل نہ ہوگا اور کسی دار ہیں جوابیا ہی اپنے مالک کے نام سے مشہور ہے جیسے دار حسن بن الصباح وغیرہ نے اس دار کو جواس کے نام سے مشہور ہے جیسے دار حسن کر دیا پھر حالف اس دار ہیں دافل ہوا تو جانے ہو جائے گا قال المحرج جم تو جہ آت کہ اگر کسی نے تم کھائی کہ فقیر محمد خان نے اپنا احاطہ فروخت کر دیا یا کواں نے بیٹل نیج ڈالا پھر اس میں تم کھانے والا وافل ہوا تو بھی حانث ہو جائے گا اس واسطے خان نے اپنا احاطہ فروخت کر دیا یا کواں وغیرہ کا ذکر فقط شناخت کے واسطے ہے اور منظور وہ جگہ ہے کہ وہاں وافل نہ ہوگا ہی جب کہ ایس وافل نہ ہوگا ہی جب کہ ایس دافل ہوا تو بھی حادث ہوجائے گا اس واسطے کہ ایس دافل ہوگا خواہ وہ فقیر محمد خان و کنواں کے قبضہ و ملک میں ہویا نہ ہو ہی حادث ہوجائے گا فاقہم اور اگر ان داروں میں سے وہاں دافل ہوگا خواہ وہ فقیر محمد خان یا کنواں کے قبضہ و ملک میں ہو یا نہ ہو ہی کے گا فاقہم اور اگر ان داروں میں سے کسی ایسے دار پر قسم کھ تی جو کسی نے ہو مرکان جس کے ایس دافل نہ ہوگا نے جو ایس کے بعد اس میں دافل ہوا تو حالے سے دار برقسم کھ تی جو کسی کھائی ہے وہ فقیر محمد خان کے ملک ہو پھر فقیر محمد خان کی ملک ہو نی خی کی ملک ہو نی ملک سے نکل جانے کے بعد اس میں دافل ہوا تو حاف نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے ۔۔

ایک نے تشم کھائی کہ جمام میں سر دھونے کے واسطے داخل نہ ہوں گا پھر جمام میں اس غرض سے نہیں بلکہ جمامی وغیر ہ کوسلام کرنے کے واسطے داخل ہوا پھرو ہاں سے اس نے سربھی دھولیا تو حانث نہ ہوگا:

ا عمرو بن حریث وحسن بن الصیاح کے نام سے دوم کان وہاں مشہور ہیں اا۔ '(۱) جہاں کیڑے اتارتے ہیں اا۔

وسط دار میں واقع ہواوراک کے گر داگر دائں دار کے ہیوت ہوں تو بستان میں دخل ہونے سے عائث ہوجائے گا اور اہا ما ہو وسفّ سے اس مسئد میں دوروا بیتیں ہیں ایک روایت میں وہی تھم ہے جوا مام محمدٌ کا تول ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ بستان میں دخل ہونے سے حائث ہوجائے گا اگر چہ بستان وسط دار میں واقع نہ ہو ہے تھی ہیر یہ میں ہے۔

ا گرکسی نے کہا کہ اگر میں نے فلال کواپنے ہیت میں داخل کیا تو میری ہیوی طالقہ ہےتو ریشم اس پر ہوگی کہ فلال مذکور اس کی اجازت سے داخل ہواور اگرفتم کھائی کہا ً رمیں نے فلال کوچھوڑ دیا کہ میرے بیت میں داخل ہوتو میری بیوی طالقہ ہے قبیلم اس کے علم پر ہو گی لیعنی ہر گاہ جانا اور منع نہ کیا تو اس نے چھوڑ دیا کہ داخل ہو جائے کہں جانث ہوجائے گا اور اگر کہا کہ اگر فلا ں میرے نبیت میں داخل ہوتو میری بیوی طالقہ ہےتو بیافلاں مذکور کے داخل ہوئے پر ہوگی خواہ حالف اس کواجازت وے یا نددے یا جانے یو نہ جانے بیعنی اگر و وکسی حال میں داخل ہوا تو ہے تھم کھانے والا حانث ہوجائے گا بیمجیط سرحسی میں ہےاورا گر کہا کہا گرمیرے اس دار ہیں کوئی داخل ہوا تو میر اغلام آ زاد ہے اور بیدوارای کا ہے ہی دوسرے کا ہے پھرخو داس میں داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا اور اگر یوں کہا کہ اگر اس دار میں کوئی داخل ہوا تو میر اناام آزاد ہے تو اپنے داخل ہونے ہے بھی حانث ہوجائے گاخواہ دار ندکورای کا ہویو د دسرے کا ہواو را گرکسی نے کہا کہ بقسم میں فلا ں کواپیے دار میں داخل ہونے سے منع کروں گا لیں اگراس کوا یک مرتبہ بھی منع کر دیا تو فتم میں سچاہو گیا پھرا گر دوسری دفعہ اس کو جاتے و بکھا اور ندمنع کیا تو اس پر پچھانیں ہے یہ بحرا ارائق میں ہےاور ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھر ما لک دار نے اس دار کے پہلو میں ایک ہیت خرید اور ہیت کا درواڑ واس دار میں پھوڑ دیا اوراس بیت کاراستہاسی دار ہے کر دیا اور و ہ درواز ہ جو پہلے اس بیت کا تھا بند کر دیا پھرفتم کھانے والہ اس بیت میں ہدون دار کے الدر داخل ہونے کے داخل ہوا تو امام محمدٌ نے فرہ یا کہ جانث ہوجائے گا اس واسطے کہ بیت مذکور بھی وار میں ہے ہوگی ورزید نے خالدین عبداللہ ہے کہا کہا گر خامدین عبداللہ اس دار میں داخل ہوا تو خالدین عبداللہ کی بیوی خالقہ ہے ہیں خامدین عبداللہ نے کہا کہتم لوگ مجھ پراس امر کے گواہ رہو پھر خالد بن عبدالقداس دار میں داخل ہوا تو اس پر اپنی بیوی کی طلاق لا زم ہو گی اور ایک شخص نے کہا کہ میں اس دار میں اوراس حجر ہ میں داخل شہوں گا پھر دار ہے یا ہر ٹکلا پھر دار میں داخل ہوا اور حجر ہ میں داخل نہ ہوا تو جب تک ججر ہ میں داخل نہ ہوتب تک حانث نہ ہوگا اور بیشم ان دونوں میں داخل ہونے پر واقع ہوگی اور بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ ا گرفتم کھائی کہزید کے دار میں داخل نہ ہوں گا اور بید دونو ل مخص سفر میں جیں تو فر مایا کہ بیشم چھولداری وخیمہ وقبہ پر اور ہر منزں پرجس میں اُتر ناوا قع ہوواقع علم ہوگی لیکن اگر اس نے ان تینول چیزوں میں ہے کوئی خاص چیز مراد لی تو دیانت کی راہ ہے اس کی تقیدیق ہوگی مگر قضاءً نہ ہوگی ہیرمحیط سزنسی میں ہےاور قال اٹھتر جم ہمارے عرف کے موافق زید کے حضر کے تھریر قسم واقع ہو رًى اورالَا أ نَعد بيلوَّب صحرانَى بهول فافهمه والله اعلمه اورا ً رقتم َ هانى كه اس فسط ط (بزا فيمة ١١) مِن واخل نه بهول گا حالا نكيد بي فسطاط ا یک مقدم برگڑ ابوا ہے پھرو ہاں ہے اکھا ڈکر دوسرے مقدم برگا ڑا گیا پھر اس میں داخل بوا تو جا نث ہوجائے گا اور یمبی تقیم جو میں قبہ کی صورت میں ہے۔اسی طرح اگر لکڑی کی میڑھی یا منبر ہوتو س میں بھی یم حکم ہے اس واسطے کہان چیزوں کے ایک جَلہ ہے دوسری چگہنتقل کرنے ہےان کے نام میں تغیروزواں نہیں آتا ہے۔ یہ بدائع میں ہےاور قال خیاء بدوں کا خیمہ یا یوں کا ہوتا ہے فاحفظہ اورا گرفتم کھائی کہاس خیاء میں داخل نہ ہوں گا تو اعتباراس کی چوں بول ونمید ہے دونوں کا ہے اور بعض نے فرمایا کہ اعتبار انقط جوں بوں کا ہے اور بعض نے قرمایا کہ اعتبار کو فقط نمدے کا ہے ہیں بنا برقول ٹانی کے اگر نمدا بدل دیا گئیا اور چوجیں وہی ہوتی جی جی نیم

لے اس داسطے کہ خودم فامنٹنی ہے ا۔ ع چنانجے جس منز میں زیدائر اے تراس میں داخل ہواتو جانٹ ہو گاو کذائی الخمہ وغیر با ۱۲۔

اس میں داخل ہوا تو حانث ہو جائے گا اور اس کے برعکس کیا گیا تو حانث نہ ہوگا ورینا برتیسر ہے قول کے اگر نمدا بدل دیا گیا اور چو میں وہی ہیں تو اس میں داخل ہونے ہے جانث نہ ہوگا اور اگر اس کے برعکس کیا گیا تو حانث ہو جائے گا اور اصح وہی قول اوّل

ے۔ بدمحیط میں ہے۔

ا آ رقتم کھائی کہ فلا ں کے پاس بیت میں نہ جاؤں گا پھر ایک بیت میں دخل ہوا جس میں فلا ں مذکورموجود تھا تگر اس نے واخل ہونے میں اس کے بیاس جانے کی نبیت نہیں کی تھی تو جانث نہ ہوگا۔ ووشخصوں میں سے ہرایک نے تسم کھائی کہ میں اس دوسرے کے بیاس نہ جاؤں گا بھر دونوں ساتھ ہی ایک منزل میں داخل ہوئے تو دونوں حانث نہ ہوں گے بیافقاوی قاضی خان میں ہے۔اگرفتم کھائی کہ فلال کے بیس نہ جاؤں گاتو مینے الاسلام نے شرح میں ذکر فر مایا ہے کہ فلاں کے بیاس جانے سے عرف میں درصورت مطلق بدلفظ ہونے کے بدمراد ہوتی ہے کہ فلال کے پاس اس کی زیارت وتعظیم کے واسطے ایسے مکان میں جہاں و واسخے ملا قاتی و زیارت کنندہ لوگوں کے واسطے بیشے کرتا ہے نہ جاؤں گا اورا مام قدوری نے بھی اپنی کتاب میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ ا، م قد وری نے ذکر قر، یا کہ اگر و ہ اس کے پاس کسی مسجد یا حصت یا دہلیز میں گیا تو حانث ند ہو گا اور اس طرح اگر فسطاھ یا خیمہ میں اس کے باس کی تو بھی حانث نہ ہو گالکین اگر وہ ہدوی ہوتو اس کے نشست کی جگہ یمی خباء خیمہ ہوگی پس حانث ہو جائے گا۔اگر بہنیت زیارت گیا اور حاصل ہے ہے کہ اس میں عادت کا اعتبار ہے اور ہمارے عرف میں اگر و ومسجد میں اس کے یاس گیا تو ے نث ہوجائے گا ہاں اگر وہ مسجد میں داخل ہوا اور اس کے پیس جانے کی نبیت نہیں کی یا پینبیں جانتہ ہے کہ وہ اس میں ہے تو حانث نہ ہوگا اور قد وری میں لکھ ہے کہ اگر ایک قوم کے پاس کیا جن میں فلال مذکور بھی ہے تگر اس نے اس کے پاس جانے کا قصد نہیں کیا تو فیما بیته و بین الله تعالی حانث نه ہوگا مگر قضاء کے اس کی تصدیق نہ کی جائے کی اور نیز قدوری میں فرمایا کہ فلاں کے پاک ج نے کی میمعنی ہیں کہ جاتے وقت اس کے پاس جانے کا قصد ہوخواہ وہ اسپنے بیت میں ہوید کسی دوسرے کے بیت میں ہو۔اگرفتم کھائی کہ قلاں کے پاس اس دار میں داخل شہوں گا پھروہ دار میں داخل ہوا اور قلاں اس دار کے کسی بیت میں ہے تو حانث شہوگا اورا گرفتن دار میں ہوگا تو حانث ہوجائے گا اس واسطے کہ وہ فلا ں کے پاس داخل ہونے والاجہجی ہوگا کہ جب اس کومشام وہ کرے و قال المترجم ہمارے عرف میں حانث ہونا جا ہے واللہ اعلم اور اسی طرح اگرفتهم کھاتی کہ فلاں کے بیاس اس گاؤں میں واخل نہ ہوں گا تو گاؤں میں داخل ہونے سے حانث نہ ہو گا اللہ آ نکہ گاؤں ندکور میں اس کے پیس اس کے کھر میں داخل ہو جائے سیمحیط میں ہے۔ایک شخص نے قسم کھائی کہ فلاں کے یاس داخل نہ ہوں گا ہیں اس کی موت کے پیچھےاس کے یاس گیا تو عانث نہ ہوگا میسراجیہ

اگریوں کہا کہتو مجھ برشم ہے اگر میں تھے سے قربت کروں پھر دار مذکور میں داخل ہوا تو دوایلاء سے مولیٰ ہوجائے گا:

ا برنکس یعنی چومیں بدر سنیں اور نمدہ باقی ہے ا۔ ع مثلااس نے پیلی قسم کھائی ہو کہا گرمیں اس تسم میں جھوٹا ہوجاؤں تو میری بیوی عالقہ ہے پھر بعداس واقعہ کے ورت نے دعویٰ کیا کہ میں طالقہ ہوگئی ہوں تو قاضی اس معاملہ میں اگراہنے حانث ہونے سے انکار کیا تو تقعدیق ندکرے گا 11۔

میں داخل ہوا یا ایک میں داخل ہوا پھرعورت کو مارا تو ہر بار کے دا خد کا کفار وقتم اس پر واجب ہوگا۔ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو والقد میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا پھر دار مذکور میں د خل ہوا تو ایلا ء کرنے والا ہو جائے گا پس اگر بعد داخل ہونے کے عورت ہے جماع کیا تو جائے ہوجائے گا اورتشم باطل ہوجائے گی چنا نچہ اگر دوسری بار داخل ہوا تو ا یلاء کنندہ نہ ہوگا کہ دوسری بار جماع کرنے ہے اس پر دوسرا کفارہ لا زم نہ آئے گا اور اگر دوسری بار داخل ہونے کے بعد جار مہینے بدول جماع کے گذر گئے تو عورت اس ہے ہوئند نہ ہوگی اور اگر پہلی بار داخل ہونے کے بعدعورت ہے جماع نہ کیا یہاں تلکے دوسری ہارداخل ہوا تو و جا بلاء کنندہ رہے گا کہل جب اوّل ہارے دا ضہ سے حیارمہینہ بدوں جماع کیے گذر جا تھیں گے تو عورت نہ کور ہائے ہوجائے کی اور پھر جب دوسری ہار کے دا ضدے جا رمہینے یورے ہوں گے تو بعد کو ہائنہ بطلاق و بگر ہوجائے گی بشرطیکہ و ہیجلی طلاق یا سُنہ کی عدت میں ہواوراگر بول کہا کہ تو جھے پرقشم ہےاگر میں جھھ سے قربت کروں پھروار مذکور میں دویارہ داخل ہوا تو دو بلا ء ہے مولی ہوجائے گا اور اگر بعد ہروا خلد کے اس سے جماع کرلیا ہوتو اس پر وو کفارے لازم آئے گے اور اگر جماع نہ کیا و ہے ہے چھوڑ دی تو پہلے داخعہ سے جا رمہینے گذر نے پر بیک طلاق بائن ہوجائے گی اور جب دوسرے داخلہ سے جا رمہینے پورے گذر جائیں گے اور ہنوز وہ مینی طلاق کی عدت میں ہے تو دوسری طلاق یا ئنہ بھی اس بروا قع ہوگی اورا گر کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو تو طالقہ نگٹ ہےا گر میں تجھ سے قربت کی۔ پھر دار پذکور میں دویارہ داخل ہوا توقتم کی ہونے کے حق میں ہریار کے دا خذمیں وہ مولی ہوگا چنا نچیا گر مدت کے اندراس سے قربت کی تو و وسہ طلاق طالقہ ہوجائے گی اور اگر قربت نہ کی تو جا رمہینہ گذر نے برو ہ بیک طلاق بائنہ ہوگی اور جب دوسرے داخلہ ہے بھی جارگذر گے تو دوسری طلاق سے طالقہ ہوگی لیکن تین سے زیادہ اس پر لا زمنہیں ہوں کی اوراسی طرح اگر کہا کہ ہر بار کہ میں س دار میں داخل ہواتو واسطے اللہ کے جھے پراس غلام کا آزاد کرنا ہے اگر میں نے تجھے ہے قربت کی یا کہا کہ تو بیے غلام آزاد ہے اگر میں نے تجھ سے قربت کی پھر دو ہار داخل ہوا تو ہر ہار کے داخعہ پروہ ایلا ء کنند ہوگا پس ا کر عورت سے قربت کرلی تو ایک قسم میں حانث ' ہو جائے گا ای طرح اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ نکث ہے اگر میں نے تجھ ہے قربت کی پھرعورت سے بعدایک روز کے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہا گرمیں نے تیجھ سے قربت کی تونشم بچی ہونے کے حق میں سادویلاء جیں اور اگر قربت کی تو ایک قشم میں حانث ہو گا ہیں تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ ہریار میں اس دار میں داخل ہوا ہیں اگر میں نے بچھ سے قربت کی تو مجھ پرایک حج لا زم ہے یہ کہا کہ تو مجھ پرفشم نذر ہے پھراس دار میں دو ہار داخل ہوا اور ہر دا ضد کے بعد عور ت سے قربت کی تو اس پر دو حج یا جزاء دولتم واجب ہوگی اوراسی طرح اگرلز وم حج کے پیچھے شرط قربت بیان کی ہوتو بھی یہی تھم سے اور ا گر کہا کہ ہر باریش اس دار میں داخل ہوا لیس میں نے تجھ سے قربت کی تو مجھ پر ایک حج واجب ہے بھر دار میں داخل ہوا بھرعورت ہے قربت کی تو اس پر جے لازم ہو گے اور اگر دار میں داخل ہوا یا عورت سے قربت کی ایک بار تو اس کے ذمہ لازم نہیں ہے اللہ یک ایلاءاوراوراگر کہا کہ ہر بار داخل ہوا میں اس دار میں تو والقد میں نے جھے ہے تربت نہ کی تو پیر کہنا یا پیر کہنا کہ میں جھے ہے تربت نہ كروں گا دونوں برابر بيں كەايك ہى بارجانث ہو گا قال المتر جم بيز بان عربي ميں منتقيم ہے كە كلھا د خلت ھزة الدادلير اقربك والله اور ہماری زبین میں اس صورت میں تامل ہے والتدعلم اور اورا گر کہا کہ والتدمیں ہجھے سے قربت نہ کروں گاہر بار کہ میں داخل ہوا اک دار میں تو بیقول اور تولہ ہر بار کہ میں داخل ہوااس دار میں تو واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا دونوں بیساں ہیں اورا گر کہا کہ

لے قسم کچی ہونے کے داسطے تو بیرچاہے کہ ہر بار میں وہ مولی صور کرے اور تسم ٹوشنے نددے کہ ای طور سے تسم میں سپارے گالیکن اگر عانث ہوا تو کنارہ ایک بی قسم کالازم ہوگا فاقعم ۱۲ سے شرط مؤخر کرنے ہے کچھ فرق ندہوگا ۱۲۔

اگریس نے ہجھ ہے تربت کی تو تو طالقہ ہے ہر ہار کہ میں داخل ہوااس دار میں تو وہ ایلا ء کرنے والا نہ ہوجائے گا اورا گرعورت ہے تربت کرنے کے بعد دار میں ندکور میں داخل ہوا تو بیک طلاق طالقہ ہوجائے گی بیشرح جامع کبیر میں ہے۔

اگرکہا کہ والقد میں اس دار میں داخل نہ ہوں گایا اس داردیگر میں داخل ہوں گا پس اگر دوسر ہے دار میں داخل ہونے ہے

پہنے داراؤل میں داخل ہوا تو حائث ہو جائے گا اوراوراگر پہلے داردیگر میں داخل ہوا توقشم ساقط ہوگئی اوراگراس نے تخیر کی نیت
کی ہوتو اصل میں نہ کور ہے کہ قسم اس کی نیت پر ہوگی پس قسم کا انعف وان دونوں میں سے ایک پر ہوگا یعنی یا تو اول پر نہ داخل ہونے
کے ساتھ یا دوسر سے پر داخل ہونے کے ساتھ اور یکی حصہ مشاکح کا قول ہے اور یکی نہ جب شیخ ابوعبد انقد زعفر انی کا ہے اور یکی اصح
ہے اوراگر کہا کہ والقد میں اس دار میں داخل نہ ہوگا یا دو دار ہائے دیگر میں سے ایک میں داخل ہوگا اوراس کی پچھ نیت نہیں ہے پس
اگر بہنے وہ دار ہائے دیگر میں سے کسی میں داخل ہوا تو اپنی قسم میں سے ابوقتم سی قط ہوگئی اوراگر دونوں دار ہائے دیگر میں سے کسی
میں داخل ہونے سے پہلے وہ داراؤل میں داخل ہوا تو اپنی قسم میں صاحت ہوگیا بیشر سے جامع بمیر حمیری میں ہے۔
میں داخل ہونے سے پہلے وہ داراؤل میں داخل ہوا تو اپنی قسم میں صاحت ہوگیا بیشر سے جامع بمیر حمیری میں ہے۔

اگر کہا کہ والقداس وار کا وافل ہونا آئے ترک کروں گایا کل کے روز اس وار دیگر میں وافل ہوں گا۔ پھرآئی کے روز اس نے اس وار کا وافل ہونا ترک کیا تو اپنی قسم میں سچا ہو گیا اور قسم سما قط ہوگئی اور اگر قسم کھائی کہ میں اس وار میں وافل نہ ہوگا ہیں اگر میں اس وار میں وافل نہ ہوا تو میں اس وار ویگر میں افضل ہوں گا تو بیا ستثناء باطل کے بیوتما ہیے ہیں ہے۔

ایک نے تشم کھائی کہ بیں اس دار بیں داخل نہ ہوں گا مادامیکہ زید اس بی ہے بھر زید اس بی سے مع اپنے اہل وعیال کے نکل گیا بھر زید نے دو بارہ اس مکان بی مورک بھر حالف اس بی داخل ہوتو جانٹ نہ ہوگا اورای طرح اگر کہا کہ ماوامیکہ میرے تن پر ہیکٹر اہے یا جب تک بھے پر ہیکٹر اہے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر ایوں کہا کہ وائقد بیں اس دار میں داخل نہ ہوں گا در حالیکہ تو اس بیں سے نکل گیا گیڑ اور حالیکہ میرے تن پر ہیکٹر اہو بھر مخاطب اس بیں سے نکل گیا گیڑ اور گیا بھر عود کر کے آگیا یا حالف نے ہیکٹر او تار دیا بھر داخل ہوا تو جانٹ ہو جائے گا۔ بیر میط سرحتی بیں ہے۔

قشم کھائی کہاس دار میں سکونت نہ رکھوں گا پھرخو دنگل گیااورا ہے اہل ومتاع کواس میں حجھوڑ دیا:

مش کے نے قرمایا ہے کہ بیاحسن ہے اور لوگوں نے حق میں اس میں زیادہ آس فی ہے اور اس پر فتونی ہے بینہ الفائق میں ہے اور اس میں انفاق ہے کہ قسم میں ہے ہونے کے واسط اہل وعیال و خادموں کا افعہ لے جاتا شرط ہے اور اگر سب کو کو چہ یا مسجد میں نتقال کر کے لے گیا اور دار فہ کور کومیر دنہ کیا تو اس میں اختلاف ہے اور صحح بیہ ہے کہ وہ حائث ہوگا جب تک کہ دوسر اسکن نہ کر ہے اور اگر دار دوسر ہے کو بایں طور سپر دکر دیا کہ اپنا وار مہوکہ تھا اس کو کسی دوسر ہے کو کر اید پر دے دیا یا اس میں کرایہ یا امارت پر رہتا تھا بس خالی کر کے اس کے مالک کومیر دکر دیا اور اپنے واسطے مسکن نہیں کرلیا تو حائث نہ ہوگا۔ ایک مرد نے تقم کھائی کہ میں دار میں خال کو میں اس کے بال و من علی کہ اس کی بیوی نے اس میں سے نگلنے ہے ا تکار کیا تو مرد پر واجب میں ندر ہوں گا بی قام کی سے نگلنے ہے انکار کیا تو مرد پر واجب نہ کہ اور مرد عاجز ہوگیا اور نکل کر دوسرے دار میں جار باتو اپنی تشم میں حاث شہوگا بی قاضی خان میں ہے۔

" ایک مرد نے قشم کھائی کہ میں اس دار میں نہ رہوں گا ہیں جب نگان جا ہا تو درواز ہ اس طرح بندیا یا کہ اس سے کھی نہیں سکتا ہے یا ہیڑیاں ڈال کر نگلنے ہے روکا گیا تو بعضے مشائخ نے فر مایا کہ صورت اوّل میں حانث ہوگا اور دوسری میں نہیں اور سیح سے ہے کہ دونو ں صورتوں میں حانث شہوگا یہ فریا ثیہ میں ہے۔

اگر دیوارگرا کر نکلنے پر قاور ہوتو اس پرینہیں واجب ہے صانث ندہوگا بیفآوی قاضی ہان میں ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ اگر میں اس رات اس شہر میں رہوں تو ایس ہے یعنی طلاق وعتاق کی قسم کھی تی پھر اس کو بخار آ کر ایسا حال ہوگی کہ خود نہیں نکل سکتا ہے یہاں تک کہ جبح ہو تی تو حانث ہوجائے گا اس واسطے کہ بیمکن تھا کہ وہ کسی کواجارہ پر مقررہ کر لیت جوال کوشہر سے باہر کردیتا اور جو شخص مقید ہے اس کے ساتھ بیھن ہیں ہے اس واسطے کہ جس نے اس کوقید کیا ہے وہ اس کونکل جانے کے لیے روکے گا حتی کہا گر راس کو زو کتا ہوتو مقید بھی مثل مریض کے ہوگا اور بھی صبح ہے بیہ محیط میں ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گر تو اس من رہی تو تو طالقہ ہے اور حال بیہ ہے کہ مکان کی چارد بواری ہے اور دروازہ بند مقفل ہے تو بیگورت معذور ہے بہاں تک کہ درو زہ کھوں جانے اور عورت پر بیو جب نہیں ہے کہ وہ دیوار پیاند جائے اور فقید نے فرہ بیا کہ ہم اس کو ہتے ہیں یہ غیر شید ہے نہ وہ اس ب بی موافق حانث نہ ہوگا اس

واسطے کہ دوسرے گھر کی تلاش بھی اُٹھ جانے کے کاموں میں سے ایک کام ہے اور جب تک تلاش کرے تب تک کی مدت بھکم عرف اِس میں ہے مشتنی ہوگی بشرِطیکہ تلاش کی مدت میں افراط نہ کردے میہ شرح جمع البحرین میں ہے۔

اگرفاری میں میں کھائی کہ:والله سن بدین خانه اندر بناشم پھرخوداس قصد سے نکل گیا کہ

عودنه کرے گاتوانی قسم میں حانث نه ہوگا:

اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس دار میں ساکن رہی تو تو طالقہ ہے اور بیشم آدھی رات کو کھائی تو عورت معذور ہوگی اورا اگر

اس نے اس طرح کی شم اپنے حق میں کھائی ہوتو وہ معذور نہ ہوگا س واسطے کہ وہ رات میں نہیں ڈرتا ہے حق کہ اس کے حق میں بھی خوف چروں () وغیرہ کی طرف سے ٹابت ہوتو وہ بھی معذور ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر تشم کھائی کہ اس دار میں ساکن نہ ہوگا حوف چروں () وغیرہ کی طرف سے ٹابت ہوتا کے منابع نہ کورا ہے خص کے ہاتھ حالا نکداس میں رہتا ہے بھراس پرمتاع نہ کورنا ہے خص کے ہاتھ فروخت کرد ہے جس پراس کواعما دہوئے اور خود نکل کر دوسرے مکان میں چلاجائے بھر جب اس کوآسانی معلوم ہوااس وقت اس ہے تر یدے یہ قاوی سماجیہ میں ہے۔

ہے تر یدے بیدفاوی سراجیہ ہیں ہے۔ اگر کسی گا وَل کی نسبت اس طرح کی قشم کھائی کہ اس میں نہر ہوں گا تو وہ بمنز لہ شہر کے ہے:

آگرا کی مختص دو مرتے مختص کے سہتھا گیا۔ دار میں رہتا ہو پھر ان میں ہے ایک نے شم کھائی کہ اس دو مرتے ہے سہتھ نہ دہوں گا ہیں اگر اس نے منتقل کرنا شروع کر دیا حالا تکد فی الحال ممکن بھیج تو خیر ور نہ حائث ہوجائے گا اور اگر حالف نے اپنا اسباب اس دو مری کو ہید کر دیا یا اس کے لیس دو بعت رکھا یا عاریت دیا پھر مکان کی تلاش میں انکا اور چندروز تک کوئی مکان نہ ملا ولیکن اس دار میں جس میں دو سرار ہتا ہے نہ آیا تو اما محکہ نے فرمایا کہ اگر س نے اپنا اسباب دو مرے کو ہد کیا اور اس نے قبضہ کرلیا ہے یا اس کو و بعت دیا یا در بیت و یا اور اس وقت ہم جرنکل گیا ہویں ، را دہ کہ پھرعود نہ کرے گا تو اس کے سہتھ رہنے والہ شہر میں نہ رہوں گا بھرخو دچھا گیں اور اسے اہل واسباب کو س میں چھوڑ گی تو حائث نہ ہوگا اور اگر

لِ مَنْ فِورْ نِهِ وَالإلال

<sup>(</sup>۱) سلطان کی طرف ہے ممانعت ہوتا۔ (۲) بسبب کثرت وغیرہ کے ا۔

سن گاؤں کی نسبت اس طرح کی قسم کھائی کہ اس میں نہ رہوں گا تو وہ بمنز لہ شہر کے ہے اور بہی سیجے ہے اور کو چہومحکہ اس تعلم میں بمنز یہ وار کے ہے اور اگر قسم کھائی کہ افد رویں دویہ بعدا مشدم پھرا ہے اہل وعیال واسباب نے کروہاں سے نکل گیا پھروا پس ہوا ور اس میں سکونت اختیار کی تو حانث ہوجائے گا۔ اور س طرح جو فعل ممتدع ہوتا ہے اس میں ایک وقت میں سچا ہونے ہے قسم باطل نہیں ہو جاتی ہے بی تحقیم باطل نہیں ہو جاتی ہے۔ جاتی ہے بیٹر ایک اور سے بیٹرزائیۃ المفتین میں ہے۔

مٹ کئے نے فر ویا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ شخص مذکور بغرض رہنے وسکونٹ کرنے کے واپس آیا ہوا ور گرکسی کے دیکھنے کو آی یا ہے اسباب کونتقل کرنے کے واسطے آیا اور چندروز رہا اور اس کی نیٹ یہاں سکونٹ کرنے کی نہیں ہے تو اپنی تھم میں حانث نہ ہوگا اورا گرر ہے کے واسطے آیا ہوتو ایک دم کا رہنا جانٹ ہونے کے واسطے کا فی ہے دوم شرط نہیں ہے بیمحیط میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں مکساں یا امسال اس ویہ میں رہوں تو میری ہیوی طالقہ ہے پس ایک روز بقیہ سال ہے کم رہا یہ یوں قسم کھائی کہ اس دار میں مہینہ بھرنہیں رہوں گا پھرا میک ساعت رہا تو حانث نہ ہوگا جب تک کہ مہینہ بھر ندر ہے میز اللہ المفتین میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ فلاس کے ساتھ ساکن نہ ہوں گا پھر حالف اپنے سفر میں فلال کے گھر اثر ااور میک یا دوروز تک رہا تو حانث نہ ہوگا اور فلال کے ساتھ ساکن نہ ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ کم ہے کم پندرہ آب روز تک ندر ہے بیز فناوی قاضی خان میں ہے۔

ایک مخص نے قسم کھائی کہ کوفہ ہیں نہ ہوں گا ہیں مسافرت میں و ہاں گذرا اور و ہاں چودہ روز رہنے کی نیت کی تو صانت ہو جائے گا اور اگرفتم کھائی کہ فلال کے ساتھ سکونت نہ کرول گا بجرفدال نہ کوراس حالف کے دار میں غصب کی راہ سے داخل ہوا وررہنے گا ہیں حالف اس کے ساتھ رہاتو جائے گا خواہ جانے کو جہ ہوئی ہو ہوئی ہو ہوئی خواہ جائے گا ہیں حالف اس کے ساتھ رہاتو جائے گا خواہ جائے گا ہو اور رہنے گا ہیں حالف اس کے ساتھ رہاتو جائے گا خواہ جائے گا ہے معلوم ہوئی ہو یا نہ معلوم ہوئی ہو یہ بیس اگر غاصب کے اتر تے ہمجالف اپنے اُنھ جانے کا بند و بست کیا اور منتقل کرنا شروع کیا تو حائث نہ ہوگا ہے خزائة المفتین میں ہو جائے گا اور اگر جالف نے سفر کیا پھرفل ل نہ کوراس جائف کے اہل و عیال کے ساتھ ساکن رہاتو اہ م ابو یوسف نے نہ موگا اور اس کے ساتھ میں لکھا ہے کہ اگر محلوف علیہ یعنی جس کے ساتھ اس میں رہاتو اہا م ابو یوسف کے خواہ م ابو یوسف کے در سنے پرفتم کھ نے والا اس کے اہل کے ساتھ اس میں رہاتو اہا م ابو یوسف کے قول پر جانے نہ ہوگا اور اگر اس سے کہ دور کی پڑی ہوتو جائے گا فول پر جانے نہ ہوگا اور اگر اس سے کہ دور کی پڑی ہوتو جائے ہوگئی ہے دالا اس کے اہل کے ساتھ اس میں رہاتو اہا م ابو یوسف کے قول پر جانے نہ ہوگا اور اگر اس سے کہ دور کی پڑی ہوتو جائے موگا ہے میں ہوئے ۔

گرفتہ کے دارواحد میں سہ تھ رہنے ہوگی وف میں سکن نہ ہوں گا تو ہے میں کوف کے دارواحد میں سہ تھ رہنے پرواقع ہوگی چنانچا گر علی نہ ایک گھر میں رہ اور محلوف علیہ ووسرے گھر میں رہ ہوتا واخت نہ ہوگالیکن اگر اس نے بیزیت کی ہو کہ میں اور محلوف علیہ کوف میں نہ رہوں گا یعنی ایک گھر میں ہو یہ دو گھر وں میں تو اس صورت میں اس کی نبیت پرفتم ہوگی ادراسی طرح اگرفتم کھائی کہ فلا س کے ساتھ اس گا وَل میں نہ رہوں گا تو بھی میں گھر میں اس کے ساتھ رہنے پرواقع ہوگی اوراسی طرح اگرفتم کھائی کہ فلا س نے ساتھ خراس میں نہ رہوں گا تو بھی میں تھم ہو ایک گھر میں اس کے ساتھ و نیا میں نہ رہوں گا تو بھی ایک گھر میں اس کے ساتھ و نیا میں نہ رہوں گا تو بھی ایک گھر میں اس کے ساتھ و نیا میں نہ رہوں گا تو بھی ایک گھر میں اس کے ساتھ و ہے پرفتم واقع ہوگی اورا گرفتم کھائی کہ فلا اس کے ساتھ و نیا میں نہ رہوں کہ ہوا کہ ہرائیک کے ساتھ و سے برفتم واقع ہوگی اورا گرفتم میں جانے شہوگا اور بیلاحوں کے جق میں مساکنت ہوا در بہی تھم جنگی کہ جب وہ ایک ہے جنوب میں گا وہ ایک ہوگئی ہوگئی ہوگی اور اگرفیم منظر تی ہوگی اور اگرفیم منظر تی ہوگی اورا گرفیم میں جنوب ہوگی اورا گرفیم منظر تی ہوں تو جانے شہوگا اگر چہ باہم نزویک

ا خواہ درمیان ہے واپس ہوا یا کہیں سکونت کر کے پھر واپس آیا ہو۔ ۳۔ ج ممتد ہے مرادیہ ہے کہ وہ وقت دورتک دراز ہوسکتا ہے ۱۲۔ ج اقوال ظاہراً اگر ٹیت کی ہو کہ بندرہ زوزتک رہوں گاتو بھی ایک دوروز میں بھی جانث ہوجائے گا ۱۲۔

ہوں بیہ ذخیرہ میں ہے۔اورا گرفتم کھائی کہ فلال کے ساتھ شدر ہوں گا پھراس کے ساتھ کسی دار کے یا بیت <sup>(۱)</sup> کے غرفہ کے درمیان میں ساکن رہاتو جانث ہوجائے گا بیہ بدائع میں ہے۔

اگرفتهم کھائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نہ کروں گا اور پچھ شیت نہیں کہ پھرا حاطہ میں دونوں اسطرح رہے کہ ہرایک علیجد ہ علیجد وقصر میں رہاتو جانث ہوگا اور ساتھ رہن جب تحقق ہوگا کہ دونوں ایک ہی ہیت میں رہیں یا دونوں ایک ہی دار کےعلیجد وعلیجد و بیت میں رہیں اورا گرائل وعیال ہوں تو اہل وعیال و مال واسباب اس میں رکھیں اور جب ایک دار میں علیجد وقلیحد وقصر ہیں تو برقصر علیحد ومسکن ہے لہٰذا جانث نہ ہوگا اوراگر اس نے اپنی قشم میں بینیت کی ہو کہاس طرح علیحد وعلیجد وقصر میں بھی نہ رہوں گا تو جانث ہو جائے گا اورا ہام ابو پوسٹ کے مردی ہے کہ بیتھم اس وفت ہے کہا حاطہ بہت بڑا ہو جیسے کوفیہ میں دارولید ہے یا بخار امیں دارنوح ے کہ یہ بمنز لہا بک محلّہ کے ہے اور اگر دار ایب نہ ہوتو بدون نہیت مذکور کے بھی جانث ہو جائے گا اور خواہ اس دار میں بیوت ہوں پو قصر ہوں اور اگرفتھ کھائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نہ کروں گا چھرا بیک ہی بیت یا ایک ہی قصر میں اس کے سہتھ بدون اہل ومت ع کے ساکن رہاتو جمار ہے نز دیک جانث نہ ہوگا اور اگرفتنم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ایک دار میں نہ رہوں گا اور دارمعین کا نا م لیا پھر دونوں نے اس کو با نٹ لیا اور چھ میں دیوار کھڑی کر دی اور ہرا یک نے اپنا در واز ہلانچد ہ پھوڑ لیا پھرفتنم کھانے والا ایک حصہ میں ریااور دوسرا دوسرے حصہ میں رہاتو قشم کھانے والا جانث ہو جائے گا اورا گرفشم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ساکن نہ ہوں گا اورکسی دارمعین کا نا منہیں یا اور نہ نبیت کی پھرای طرح ایک دار کے دوحصہ کر کے ان کے درمیان دیوار کر دی گئی پھرفتھ کھانے والا ایک تکڑے میں اور دوسرا دوسرے تکڑے میں رہاتو جانث نہ ہوگا۔ بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔ایک محض نے قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ سرکن نہ ہول گااور کوئی دارمعین نہیں بیاں کیا تو امام ابو یوسف ؒنے قرمایہ کہ اگر اس کے ساتھ یا زار کی دکان میں رہا جس میں دونوں کوئی صنعت کا کام کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں تو جانث نہ ہوگا اور بیٹسم آنھیں مکا نوں پروا قع ہوگی کہ جس کوانھوں نے تھر بنایا ہے کہاس میں اہل وعیال کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اگر اس نے اس طرح د کان میں رہنے کی نبیت بھی کی ہویا باہم قبل اس قتم کے دونوں میں ایس تفتگو ہو جواس پر ولالت کر ہے تو اس صورت میں حانث ہو گا کہ تشم اس کے کلام سابق ومعنی پر ہوگی اور اگر اس نے دوکان کو اپنا گھر بنالیا چنا نجے کہا جاتا ہے کہ فل اضخص بازار میں رہتا ہے ہیں اگرفتنم مذکور کے ساتھ کی اُمراس پر دلالت کرتا ہوا کہ اس نے تتم ہے ہے مراد بی ہے کہ بازار میں فلال کے ساتھ رہنا ترک کرے گا توقشم ای پرمحمول ہوگی اوراگرایب قرینہ نہ ہوگراس نے کہا کہ میں نے با زار کی مسا کنت کی نبیت کی تقی تو اس کا قول قبول ہو گا اور اس نے اپنے نفس پر پختی کی ہے یہ بدا نع میں ہے اور اگرفتهم کھائی کہ فعا پ دار میں اس کے ساتھ ساکن نہ ہوگا کچروہ منہدم کیا "یہ اور و ہاں دوسرا ۔ دار بتایا گیا کچراس میں ساکن بواتو جانث بوگا اور یہ بخلاف اس کے ہے کہ بیت معین میں اس کے ساتھ نہ رہنے گونتم کھائی بھروہ مہندم کر کے میدان جھوڑ دیا گیا بھراسی مقام پر دوسرا بیت بنایا کی چراس میں اس کے ساتھ رہاتو جانث نہ ہوگا اورا ً رقشم کھائی کہ دار میں یعنی معین میں اس کے ساتھ نہ رہوں گا پھر و بستان کر دیا عمیا تواس میں ساتھ رہنے ہے جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ دارزید میں یاکسی دارزید میں نہ رہوں گا اور کوئی دار معین ہیا نہیں کیا ار نہ نیت کی پھرزید کےالیے دار میں رہا جس کواس نے بعدقتم کے فروخت کردیا ہے تو اس میں رہنے ہے جانث نہ ہوگا اوراگر زید کے ایسے دار میں رہا جووفت قشم ہے وقت سکونت تک اس کی ملک ہے تو بالا تفاق جانٹ ہو جائے گا اور اگر ایسے دار میں رہا جس کو زید نے بعداس کی قشم کے خرید کیا ہے تو امام اعظم وامام محمدٌ کے نز دیک حانث ہوگا اور اگرفشم کھائی کہ زید کے کسی داریں ساکن نہ

ہوں گا پھرا یسے دار میں رہا جوزید کے اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے تو حائث ندہوگا خواہ دوسرے کا اس میں حصہ کم ہوزید دو ہو پہسوط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ زید کے سردار میں س کن ندہوں گا پھرزید نے اس کوفروخت کردید پھر حالف اس میں رہاتو اس میں دوصور تیں جیں اگر اس نے اس دار میں باخصوص رہنے کی نیت کی ہوتو جانے ہوگا اور اگر ریانیت کی ہوکہ زید کی مکیت میں جب تک ہے ندر ہوں گا تو جانے نہوگا اور اگر اس کی پھے نیت نہ ہوتو امام ابو جانے گا وام ابو یوسف نے فرمایا کہ جائے نہ ہوگا ہے ذہرہ

۔ں ہے۔ اگر کسی نے قتم کھائی کہ بیت میں نہ رہوں گا اور اس کی پچھ نبیت ہے پھروہ بالوں کی بیت یا فسطاط یا

خيمه ميس رباتو حانث نه هوگا:

اگرفتم کھائی کہ اس منزل میں رات نہ گذاروں گا پھر خوداس میں سے نکل کر ہا برسویا اورائے اہل وعیال واسباب کو قی ا چھوڑا تو ہ نٹ نہ ہوگا اور ایک فتم س کی ذات پر ہوگی اہل واسباب پر نہ ہوگی اور اگرفتم کھائی کہ بیرات اس بیت کی جھت پر نہ گذاروں گا اور اس جھت پر ایک غرفہ ہے کہ اس فر خین اور جھت ایک ہے تو و بال رات گذار نے ہے ہوگا اور سرفتم کھائی رات نہ کہ سی جھت پر رات نہ گذاروں گا پھر اس غرفہ کی زمین پرسویا تو ہائی رات مراد کی ہواور اگر کہ کہ دائلہ میں کل کے روز فلاں کی گذاروں گا کل کے روز تو یہ باطل ہے الل آئکہ اس نے دومری آنے والی رات مراد کی ہواور اگر کہ کہ وائلہ میں کل کے روز فلاں ک

گرفتم کھی کی کہ لایا می مع فلاں اولایادی فی مکان اوداراد ہیت کینی اوادت نہ کروں گافلاں کے ساتھ یا فلال مکان پواریا بیت بیل تو اوارت میں بودن بیل اور یہ بیت بیل تو اوارت میں بودن بیل اور یہ بیت بیل تو اوارت میں بودن بیل اور یہ ایام ابو پوسف کا دوسرا قول ہے اور یہی امام محمد کا تول ہے لیکن اگر اس نے اس ہے زیادہ کیا۔ دوروز کی نیت کی بوتو اس کی نیت پر بوگر اور ابن رستم نے ایام محمد ہے دوارت کی کہا گری نے کہ کہ لایا ویسی وایات بیت ابدا مین کوئی بیت کھی ور تجھے ساتھ بھی اور ابن سے نیادہ بیل مین کوئی بیت کھی ور تجھے ساتھ بھی نہ نہ دوسر نے تول ورمیر ہے تول میں بیت مطرقہ العین پر واقع بوگ الل آکمہ اس نے اس سے زیادہ ایک دوروز کی نیت کی بوتو اس کی نیت پر بوگ اور ابن ساتھ نے امام ابو پوسف سے دوارت کی ہو کہ کہ گرز بدنے کہ کہ مروبود ہے تو زیدہ نٹ بوگا الا آئکہ زید کی نیت مروبود ان کی بوکہ نہ دوں گا عمر و نہ کورز بدے کی نیت عمر و کو در ان کی بوکہ بین

حرکتوں میں گرفتار ہےان کوچھوڑ دیےتو ایپانہیں ہے۔اورا ً برعمر داس کےعیاں میں نہ ہواوراس کےمکان میں ندہوتو بیازید کی نہیت پر ہے گریدنیت کی ہو کہ عمر و کواپنے عیاں یعنی پرورش میں ندر کھے گا توقشم اس کی نیت پر ہوگی ۔اورا گرنیت کی کہال کو پنے گھر میں واخل نہ کرے گا پھر گرعمرو ہدوں اس کی اجازت کے داخل ہوا اورزیداس کود نکھے کر جیپ ہور ہاتو عانث ندہو گا ہے ہدا کتا میں ہے۔ ا یک مردسفر کو نکلا اور اس کے ساتھ دوسرا ہے اور اس کا ارا دوا یسے مقد م پر جانے کا ہے کہ اس کو بیان کر دیا ہے ہات تھ کہ اس شخص ہے سوائے اس سفر کے ساتھ نہ رکھوں گا پھر جب تھوڑی راہ قطع کی تو دونوں کی رائے میں دوسرے مقام کو جانامصلحت معلوم ہوا پس دونوں دوسرے مقام کی طرف وٹ بڑے جوسوائے اس مقام کے ہے جس کا پہلے نام سے تھا تو مام ابو پوسف ؓ نے فر ، یا کہ بیائ پہیے سفر میں ہے ہیں جانث نہ ہوگا۔ ایک شخص نے تشم کھائی کہ میں آت بید ی نہ چیوں گا الا ایک میل پھرا ہے گھر سے نکل کریک میل تک پیدل جا کراینے مکان کو پیدل واپس "یا تواہ م محدّ نے فر مایا کہا پی قشم میں <sup>(۱)</sup> جانث ہوگا اس واسطے کہ وہ دومیل پیدں جا۔ ہے۔ زید نے کہا کہ وائندعمرو کی مصاحبت نہ کروں گانیں اگر زید کیک قطار میں چاتا ہوا ورعمر و دوسری قطار میں تو اما محمد نے فر مایا کہ اس کا مصاحب نہ ہوگا اور اگر دونوں لیک ہی قطار میں ہوں تو وہ مصاحب ہو گا اگر چہ لیک س قطار کے اقر ں میں ہواور دوسرا آخر میں ہے وراسی طرح اگر دونوں ایک کشتی میں ہوں س طرح کہ یک ایک درجہ میں ور دوسرا دوسرے درجہ میں ہو ور ہر ا بیب کا کھا نا الگ الگ ہوتو بھی بیم تھم ہے اس واسطے کہ ان کا آنا جانا ایک ہی راستہ ہے ہوگا اورا گر کہا کہ وابتد میں فلا ں ک مرافقت نہ کروں گا تو امام ابو پوسف نے قرمایا کہا گر دونو ل کا طعام ایک ہی ہوا بیک مکان میں حال نکہ دو دونوں ایک جماعت کے ساتھ میں جیتے ہیں تو ان دونوں میں مرافقت ثابت ہوگی وراً مردونوں لیک کتتی میں ہوں اور دونوں کا طعام لیکی شہو کہالیک دسترخو ن پر نہ کھاتے ہوں تو مرافقت ٹابت نہ ہوگی اورا مام محدّ نے فر مایا کہا گرتشم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مرافقت نہ کروں گا پھر دونو پ سفر میں نکلے پس اگر دونوں ایک محمل میں ہوں یا دونوں کا کرب ٔ ایک ہو یا قطار ایک ہوتو مرا فقت ثابت ہوگی اورا ً سرکرب مختیف ہوتو مرافق نہ ہوگا اگرچہ دونوں کی سروا حدہ ہو بیافتاً وی قاضی خان میں ہے۔

نهرن: 🕒

نکلنے اور آنے وسوار ہونے وغیرہ کی قشم کھانے کے بیان میں

ا گرکسی نے قسم کھائی کہ مجدید وار یہ بیت وغیرہ سے نہ نکلوں گا پھر کسی کو تھم کیا کہ اس کول وکر باہر ہے گی تو حاث ہوج نے گا جیسے جانو رپر سوار ہوا جواس کو لے کر ہاہر گی تو حانث ہوگا یہ فتح مقد رہیں ہے۔ایک نے قسم کھائی کہ ہاہر نہ نکلوں گا پھر کوئی زبر دئی اس کول وکر ہاہر لے گیا تو حانث نہ ہوگا اور ایس ہی داخس نہ ہونے کی قسم میں بھی یہی تھم ہے بیتمر تاخی میں ہے۔

جب زہردی کوئی یا دکر نکال لے گیا ہیں "یا تشم منحل ہوجائے گی کدا گراس کے بعد خود نکلے تُو جانٹ نہ ہوتو اس میں ختاد ف ہے اور صحیح میہ کہتم منحل نہ ہوگی چنا نچھا گراس کے بعد خود نکارتو جانٹ ہوگا در گرسی نے بغیر جانف کے تھم کے اس کولا د کرنکا یا جانکہ جانف اس کے منع کرنے پر قادر ہے گراس نے منع نہ کیا بلکہ اپنے دں سے اس پر راضی ہے تو اس میں اختلاف ہے اور تکے یہ ہے کہ جانث نہ ہوگا میشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر کسی پر اکراہ او جبر کیا گیا کہ اپنے پیروں با ہر نکلے یا اندر

ا کرب بعنی ایک ہی بندش کے اونٹوں میں ہے دوٹو ں اونٹ ہوں االہ

<sup>( )</sup> قال انمز جم ال میں تنصیل نبیت کی ہونا ضرور ہےوا مقداعلم ۱۲۔

داخل ہو پس اس نے ایس کیا تو حانث ہوگا یہ تمر تاشی میں ہا اورا گرفتم کھائی کہ باہر نہ نکلوں گا تو جب تک کو چہ میں نہ نکلے حانث نہ ہو گا یہ خلاصہ میں ہو ایس ہو گیا تو حانث ہو جائے گا یہ خلاصہ میں ہو گیا تو حانث ہو جائے گا اورا کر دار کی کسی منزل میں بیٹے کرفتم کھائی کیر اس منزل سے نکل کر دار سے ہم نکلنے سے پہنے و پس ہو گیا تو حانث نہ ہوگا یہ تہ وی اور خان میں ہو گیا تو حانث نہ ہوگا یہ تہ وی اور خان میں بیٹے دار سے ہا ہر نہ نکلوں گا الا جنازہ کی طرف پھر جنازہ کے اراد سے سے نکا اور و ہاں کوئی اور ضرورت بھی پوری کرتا آیا تو حانث نہ ہوگا یہ کا فی ہیں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ دہتے ہے کوفہ کی جانب نہ نکلوں گا پھر دہے ہے مکہ کا قصد کر کے نکلا اور اس کا راستہ کوفہ ہو کر ہے تو اہ مرحمتہ فر مایا کہ درے سے نکلنے کے وفت اگر اس نے نبیت کی کہ کوفہ ہو کر جاوں گا تو جانٹ ہو گا اور اگر نبیت کی کہ کوفہ میں نہ گذروں گا بھر نکلنے کے بعد اس کی رائے میں آیا اور چل کر<sup>3</sup> ایک جگہ آیا کہ وہ نماز قصر کرتا ہے پھر کوفہ میں سے گذرا تو جانٹ نہ ہوگا۔ اور اگر وفت تشم کے اس کی نبیت یہ ہو کہ خاص کوفہ کے قصد سے کوفہ کو نہ جو کو گھر اس نے جج کا قصد کیا اور دہ سے نکل کر نبیت کی کہ کوفہ ہو کر جاؤں تو فید مالیت ہو گھر اس نے جج کا قصد کیا اور دہ سے نکل کر نبیت کی کہ کوفہ ہو کہ جاؤں تو فید مالیت نہ ہوگا اور اگر قتم کھائی کہ دار سے نہ نکلوں گا اللّ بجانب مسجد پھر مسجد کے ارادہ سے نکا اپھر وہ سے غیر مسجد کی طرف بھی اس کی رائے ہوئی اور آگر تو حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

ا ما مقد وری نے فرمایا کہ دار مسکونہ سے نگلنے کے بید معنی ہیں کہ خود مع اپنے متاع وعیاں کے نگلے اور شہروگا وک سے نگلنے علی میں جا مقال ہے بدن سے نکل گیا توقتم ہیں ہیا ہو گیا خوا وسفر کا علی استہار ہے کہ خود اپنے تن سے خاصة نکل جائے اور منتقے ہیں زیادہ کیا گراپنے بدن سے نکل گیا توقتم ہیں ہیا ہو گیا خوا وسفر کا قصد کیا ہو یہ ذخیر ہیں ہیں ہیں ہے ہو وال سے نکل کر قصد کیا ہو یہ ذخیر ہیں ہے ہو وال سے نکل کر کہ کو نہ جاؤں گیا ہے ہوں دار میں آیا تو جانے نہ دوگا الا آئکہ وہ ہاں نہ نکل کی نہ ہو کہ اس کی نہت ہوا اور اگر اس نے نہت کی ہو کہ نکل کر کھہ کو نہ جاؤں گا یا شہر سے نظوں گا تو قضا اور یائے کی طرح اسکی تقد بی تی ہوگا۔ یہ بجرالرائق ہیں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ میری ہوی اس دار ہے نہ نکلے گی پھر وہ عورت دار کے درواز ہ ہے یا دیوار کے اوپر ہے یا کوئی سوراٹ کر کے نکلی بہر حال حانث ہوگیا اور قسم کھائی کہ اس دار کے درواز ہ ہے باہر نہ ہوگا تو کسی درواز ہ ہے نکلے خواہ دروازہ تد بھر ہے یا نیا کر بہر حال حانث ہوگا اور اگر دیوار کے اوپر ہے یا سوراخ کر کے نکلے تو حانث نہ ہوگا این ہی بعض مشائے نے شرح ایمان الاصل میں ذکر کیا ہے اور جل میں ذکر فرما یا کہ اگر قسم کھائی کہ اس دار کے دروازہ ہے نظور گا پھر چھت پر چڑھر کسی پڑوی کے یہاں اہر کر نگا یا اس دار کا کوئی دوسرا دروازہ نگا رکھاں کراس ہے نکالا تو حانث نہ ہوگا اور شیخ ابونھر دیوی نے فرمایا کہ تھی ہے کہ حانث ہوجائے گا اس دارا کوئی دوسرا دروازہ تیں اورا اگر قسم کھائی کہ اس دار سے اس دروازہ ہے نہ فرمایا کہ تھی ہوئی ہے دروازہ ہے کہ دوسر ہے کہ دوسر ہے کہ دوسر کے دروازہ معین نہ کور کے نکارتو ایمان الاصل میں نہ کور ہے کہ حانث نہ ہوگا تال المحرجم فل ہرامسکہ میں تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو ایک کہ اس دروازہ ہے کہ دروازہ ہے کہ اس دروازہ ہو کہ کہ اس مقام ہے دوہ شی ہے کہ کہ اس دروازہ ہم اور نہ ہم اور نہ ہم اور نہ ہوگا تو ایک درہے پھر یدروازہ ہر گیا پھر اس مقام ہے وہ شی ہے کہ شہرا کہ کا در دروازہ ہم اور نہ ہم اور نہ ہم اور نہ ہوگا ہوں نٹ ہوگا ہوز نہ ہم وہ کہ ہوں نٹ ہوگا ہوزہ ہم وہ نہ ہوگا ہورا گیا ہوں کہ دی ہور ہورا کہ دروازہ ہم اور نہ ہم اور نہ ہوگا ہوں نٹ ہوگا ہور ہیں ہے۔

اگراپنی بیوی کے حق میں قتم کھائی کہ نہ خارج ہوگی منز ک سے الا برائے زیارت بھر ایک ہاروہ عورت ای واسطے نکلی پھر دوسری ہاراور کا م کے واسطے نکلی تو حانث ہوگیا اور اگر بیزیت کی جو کہ اس مرتبہ نہ نکلے گی الا برائے زیارت پھروہ زیارت کے واسطے نکلی پھردوسری ہارور کا م کے واسطے نکلی تو حانث نہ ہوگا اور اگرعورت پرقشم کھائی کہ فلال کے ساتھ منزل سے نہ نکلے گی پس وہ عورت کسی دوسرے کے ساتھ نکلی یا تنہا نکلی پھر فلال نہ کور جا کر اس کے ساتھ ہوگیا تو حانث نہ ہوگا اور اگرعورت پرقشم کھائی کہ وہ اس دار سے خارج نہ ہوگی پھروہ اس دار کے ہالا خانہ بیس یا کو تھے پر کے پامخانہ بیس جس کا راستہ طریق اعظم کی طرف ہے گئی تو بیدوار سے فکانا نہ ہوا پیمسوط میں ہے۔

اگر کسی نے قتم کھائی کہ مکہ میں داخل ہوں گا پھر داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا تو آخر جزواجزائے

حيات بين حانث ہوگا:

اگرفتم کھی کی کہ مکہ کی جانب فارت ندہوگا یا کہ کی طرف نہ جاؤں گا پھر مکہ جانے کے ارادہ سے نکا پھر والیاں ہوآیا تو حاث
ہو جائے گا اور حانث ہونے کے واسطے شرط ہیہ ہے کہ اپنے شہر کی آبادی سے مکہ کو جانے کی نیت سے فارت ہوجائے اور اگر آبادی
سے تجاوز کرنے سے پہلے لوٹ آیا تو حانث نہ ہوگا اگر چہوہ اس نیت پر ہو بیری نی میں ہے اور اگر فتم کھی کی کہ مکہ کی جانب بیدل نہ
نکلوں گا پھر اپنے شہر کی آیا دی سے بیدل نکل گیا پھر سوار ہولیا تو حانث نہ ہوگا ورا گر سوار ہوئر آبادی سے اور اگر سے اور اگر سے اور اگر سے اور اگر کسی ہوئی تو حانث نہ ہوگا بیض صد میں ہے اور اگر کسی نے فتم کھائی کہ مکہ میں داخل ہوں گا پھر داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مرگی تو سخر جز واجز ائے حیات میں
حان ہوگا اور اگر فتم کھائی کہ اس کے پاس کل کے روز آوں گا اگر استطاعت ہوئی پھر اس کو مرض یا سلطان وغیرہ کوئی مانع و عارض پیش نہ آیا تو حانث ہوگا بیکا تی میں ہے۔

ا گرفتهم کھائی کہ بغداد میں پیدل نہ آئے گا پھرسوار ہو کر بغداد تک آیا پھر پیدل ہو کر بغداد میں داخل ہوا تو عانث ہوگا ہے

ے قال آلوج ہم ای کتاب کے باب سابق میں اختاد ف عربی و تجمی ہونے کی روایت مذکور ہوئی ہے اور یہاں تعیم فر ہائی وامتد نعی کی اعتم ۱۴ سے قول سی اقوال اصل مسئلہ کے بید معنی میں اور درجہ بید کہ درواز ہ کی خصوصیت غو ہے تو نکلنا معتبر ہے جبَہد کسی درواز ہ ہے ہو ۱۴ سے قال اِلمتر جم الا آئکہ اس کی مراد استطاعت حقیقة ہوجس کے ساتھ وجود فعل ہوتا ہے تو حانث نہوگا کمائی الطلاق ۱۴۔

خل صدمیں ہےاورمنتقی میں لکھا ہے کہا کر ک نے قسم کھا کی کہ میری ہیوی فلا ں کی شاوی نکائے میں نہ آئے گی پھراس کی عورت قبل ثادی نکاتے کے تنی اورو بیں رہے یہاں تک کہ ثادی نکاتے ہوگئی تو جانث ندہوگا۔ اورا گرک نے تشم کھائی کہ فعال کے پاس نہ آؤں گہا تو ہیسم اس پر ہے کہ ک کے مکان یا دکان پر نہ آئے خواہ اس سے ملاقات ہو یا نہ ہواورا گراس کی مسجد میں آیا تو حانث نہ موگا ور منتقی میں لکھا ہے کہ ایک نے دوسرے کا ساتھ یا زم پکڑا مینی پنے تن کی طاب کے داسھے بروفت س کے ساتھ رہنے لگا ہی جس کا ں تھ پکڑا ہے سے فسم کھائی کہ کل اس کے پیس آؤں گا پھر جہاں اس کا ساتھ پکڑا تھا وہاں آیا توفشم میں بھیانہ ہوگا یہاں تک کہ دس کے مکان پر ''نے اورا گراس کے مکان پراس کا ساتھ بکڑا ہے اور<del>تس</del>م کھائی کہ کل اس کے پیس ضرور '' نے گا پھر طالب اس مکان ہے دوسری جگہ اُٹھ تیا پھرفشم کھانے والہ اس مکان پر آیا جہاں اس کا ساتھ پکڑ اتھا اور اس کو نہ پایا توفشم میں سچانہ ہو گا یہاں تک کہ جس مکان میں اُٹھا گیا ہے وہاں جانے اور اگر قسم کھا تی گہا گر میں تیرے پاس فلال مقام پرکل کے روز شدآ وَں تو میراغا، مآزا د ہے پھرو ہیں " یا گراسکونہ پایا توقتم میں سچار ہا بخلاف اس کے اگریوں کہا کہا گرمیں تجھ سے فلاں مقدم پرکل نہ موں تو میرا غلام" زے ہے بھر جا نف اس مقام پر آیا اور اس کونہ ہیا ہو جائے گا اور نیز منتقی میں مذکور ہے کہا گرفتم کھائی کہ فلاں کی عمیا وت کرؤں گا یا فلا کی زیارت کرؤں گا ہیں کے درواز ہ پر گیراس کواندر آنے کی اجازت نددی گئی پی ہدوں اس کی ملا قات کے واپس گیا تو ے نٹ نہ ہوگا اور سُر س کے درواز ہ پر سی سُرا جازت نہ ہا گئی تو فر مایا کہ جانث ہو جائے گا جب تک کہ وہ طریقہ ہجانہ لائے جو عیادت کرنے والا یا زیارت کرنے والا کرتا ہے بیرمحیط میں ہے اورا گرفتیم کھائی کہ فلال کی زیارت اس کی زندگی اور مرے پر نہ َ مروں گا پھراس کے جن زہ کی مشابعت کی تو جانٹ ہو جائے گا اورا <sup>ا</sup> مراس کی قبر پر آ<sub>ن</sub>ہ تو جانث نہ ہوگا ال<sub>ہ</sub> آئکہاس نے پیھی نیت کی ہوتو جانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ رات تک یہاں ہے نہ جاؤل گا یہاں تک کہ اس ہے ملہ قات کروں پھروہ رو پوش ہو گیا یہال تک کہ رات ہوگئی پھر حالف نے اس کے درواز ہ پر رات گزری تو جا نٹ نہ ہوگا اوراس طرح اگر تشم کھائی کہا گر میں اس وفلال کی طرف نہ اُٹھ لیا جاؤں تو میراغلام آزاد ہے پھر ُٹھ ہے گیا مگراس کونہ پایا تو حانث نہ ہوگا بیغیا ثید میں ہے۔

بھی اس کی تقد اپن نہ ہو گی ہے محیط میں ہے۔

اگرفتم سے کی کے فرس پرسوار نہ ہوں گا کچر ہر ذون پرسوار ہوا تو جانٹ نہ ہوگا اور ای طرح اگرفتم کھا کی کہ پر ذون پرسوار نہ ہو گا کچر فرس پرسوار ہوا تو جانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ فرس عربی گھوڑ ہے کو کہتے ہیں اور رہز دوں جمی گھوڑے کا نام ہے قاب لمتر جم مٹ کئے نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ عربی زبان میں اس نے قتم کھائی ہوا وراگر فاری میں فتم کھائی کہ ہزاسپ نہ نظیمند یا ردو میں فتم کھائی کہ گھوڑے پرسوار نہ ہوگا تو کئی گھوڑے پرسوار ہوا ہبر حال جانٹ ہوگا بیافتا وی قاضی خان میں ہے اور اگر عربی زبان میں

ا ساتھ ساتھ جانا اور روپی لینی مند چھپی کیا دا ہے تقیقت میں جو جانوں زمین پر جھے پھڑھوڑے کے داسطے خاص عرف ہوای پر مسئد کا مدارے کما فی اس وی کا م

قتم کی کی خیل پرسوار نہ ہوگا تو فرس یا برزول کی پرسوار ہو جانت ہوگا ہیہ بدائع میں ہے اور اگر تشم کھائی کہ دابہ پرسوار نہ ہوگا پھر زبردی کی دابہ پر لا دویا گیا تو جانت نہ ہوگا ہیٹا بیٹان میں ہے اور اگر قشم کھائی کہ دابہ پرسوار نہ ہوگا پھر گھوڑے و نجر و نجر ہو زیپوش ڈال کرسوار ہوایا اونٹ وگد ھے پراکاف ڈال کرسوار ہوایا نگی پیٹھ پرسوار ہوا بہر جال جانت ہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔ اگر قشم کھائی کہ مرکب پرسوار نہ ہوگا ہور کشتی میں سوار ہوا تو فقاوئی میں ہروایت ہشام نڈکور ہے کہ جانٹ ہوگا اور حسن رحمت انڈ تق لی نے مجر دمیں فر مایا کہ نہیں جانٹ ہوگا اور اس پرفتو کی ہے بیٹ ہیں ہے اور غظ ستور کا اونٹ کوشا ال نہیں ہے الا اسے مقام پر جہاں اونٹ پر بھی سوار ہوتے ہیں بیو جیز کروری میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ دابہ فلال برسوار نہ ہوگا چراس کے غلام مازوں کے دابہ برسوار ہوا خواہ وہ غلام مقروض

ہےتو حانث نہ ہوگا:

' اگراتم کھائی کہ تا بغدا دکشتی پر سوار نہ ہوگا پھر چند فرنخ چنی چند کوں کشتی پر سوار ہوکر روانہ ہوا پھر انز پڑا تو صانت نہ ہوگا ہے صوی بیں ہے۔ مجموع السوازل بیں ہے کہ ایک نے کہ کہ ہر بار کہ بیل کی دابہ پر سوار ہوں تو ، تنظے مجھ پر واجب ہے کہ اس کوصد قد کر دوں پھرا کی دابہ پر سوار ہوا اس پر سوار ہوا اس کوصد قد کر دوں پھرا کی دابہ پر سوار ہوا تو پھرا سی پر سوار ہوا تو پھرا سی کا صدقہ کر کے اس کو خرید لیے پھرا سی ہر سوار ہوا تو پھرا سی کا صدقہ کر وینالازم آیا اسی طرح تبیسری چوتھی بارجتنی بارالیا کر سے اس پر یہی لازم آئے گا بین خلاصہ بیل ہے اور اگر کہ کہ بیل فلاں فرید بیل تو میراغلام آزاد ہے پھرا س کا وک کی زبین بیل گی تو جائٹ نہ ہوگا بید بیل ہے۔

ا کے نے دوسرے سے کہا کہ بیٹھ کہ چوشت کا کھانا میرے یہال کھالے پس اس نے کہا کہ اگر میں نے چوشت کا کھانا کھ یا تو میراغدیم تراد ہے پھر وہاں ہے اپنے گھر آ کر چوشت کا کھانا کھا یا تو جانث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ اگر میں نے آئ عاشت کا کھانا کھایا تو میراغلام آزاد ہےتو ایک صورت ند کورہ میں حانث ہوگا یہ ہدایہ میں ہے۔اگرتشم کھائی کہ زمین پرنہ جیوں گا بھر زمین پر جوتا یا موز ہ پہن کر چلاتو حانث ہوگا اورا گربچھونے پر چلاتو حانث نہ ہوگا اورا گراجاڑ پر جوتا پہن کریا نظے پاؤس چلاتو حانث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔

(a): C/ri

کھانے پینے وغیرہ برقتم کھانے کے بیان میں

ا پیٹ محص نے قسم کھائی کہ بیدوو دھ نہ ہوں گا ہیں اس کو ٹی گیا تو جانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ اس کو نہ ہیوں گا پھر اس ک کھیر بنائی یا اس میں روٹی ملا کر کھائی تو جانث نہ ہوگا اور بہ تھم ستو وَ اس وغیر و میں ہے کہ جو کھائے ہو جکتے ہیں اور چئے بھی جا سکتے ہیں اور مشائح نے فرمایا کہ بہ تھم اس وقت ہے کہ قسم ہزبان عربی ہواور اگرفاری میں ہو پھر اس کو کھایا یا بیا بہر حال حانث ہوگا اور اس کو نوٹی ہو تا وی قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ بیدروٹی نہ کھاؤں گا پھر اس کو خشک کر کے کوٹ ڈالال اور پانی ڈال کر اس کو فیلیا تو خانث ہوگا ور اس کو بھگویا ہوا کھالی تو جانث ہوگا میہ خل صدمیں ہے۔ قال المحترجم ہمارے عرف میں کھائے پہنے میں وہ یہ انتہار ہے جو عرب کا ہے بخلاف فارس کے چٹا نے بڑا ہے خشر اب الخمر عملی ہوا ور اردوشر اب بیتا بہ خلاف فارس کے کہ شراب خوردن بولئے ہیں اہذا میر جم میں تفریق میں تفریق و تبدیہ کا قصد نہیں کیا ہے خافہ ہد واللہ تعالیٰ اعلمہ ۔اور اگرفتم کھائی کو دورہ دھائی کہ دورد دھ نہ کھاؤں گا گور اس میں تفریق نے فرمایں کہ ہو نش نہ ہوگا اگر چہاس میں پائی نہ ڈالا اور اگر چہ دورد دھ کہ جم اس میں دیولئے کے خور مایں کہ ہوا تو جو کہ جم اس میں دورد دھ کھاؤں کر جاس میں دیولئے ہیں اہذا میں کھائی تو بھنے ابو بکر بنٹی نے فرمایں کہ دہ نش نہ ہوگا اگر چہاس میں پائی نہ ڈالا اور اگر چہود دھ کھائی کے دورد دھ کا جرم اس میں دکھاؤں کی خوردوں کے خورد کی اس میں دکھاؤں کی دورد دھ کہ جرم اس میں دیا کہ دورد کی کھیں کیا کہ کھائی تو بھی اپنی کھیں جو کر ب

ہو بیحاوئی میں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ مسکدنہ کھاؤں گا پھرا ہے ستو کھائے جو مسکد میں تھ کیے گئے تھے اورفتم کھانے والے کی تجھنیت نہیں ہے ق امام مجمدؓ نے اصل میں فر مایا کدا گر اجزائے مسکہ نطا ہر ہوتے ہوں اور ان کا مزہ آتا ہوتو حانث ہو گا اور فل ہرنہ ہوتے ہوں اور مزہ نہ آتا ہوتو حانث نہ ہوگا۔ یہ بدائع میں ہے۔ایک شخص نے تشم کھائی کہ رہے نہ کھاؤں گا پھر ایساعصیدہ تایا ہوا کھا یہ جس میں رب

ل شہد کے ساتھ گھولا ہوا کہنا ظاہر آال وجہ ہے کہ وہ ں شہد بستہ ہوتا ہے بسبب سر دی اور ہورے یہاں اکثر س کی ہے ہاں بھی بھی جاڑے میں : ۔ تہ ہوجا تا ہے بنداغیر مختاج ہے ا۔ میں وقت ہماری زبان میں چکھنا ہولتے ہیں کیئن بھی چکھنے میں پھکھا بھی بستے ہیں اا۔ ملا یا گیا ہے تو مٹ کئے نے فر مایا کہا پی تشم میں حانث نہ ہوگا۔الا آ نکہ عصید ہ پر رب بعینہ قائم ہو یہ فآویٰ قاضی خان میں ھےاوواگر قشم کھائی کہ زعفران نہ کھاؤں گا پھرالس کعک کھائی جس پر زعفران لگائی گئی ہے پینی مثل تل وغیر ہ کے چپٹائی گئی ہے تو حانث ہوگا میہ فتح القدیر میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ شکر نہ کھاؤں گا پھرشکر منہ میں ںاور چوس یہاں تک کہ پکھل گئی پھراس کونگل گیا تو حانث نہ ہوگا

بہ خلا صہ میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ بیرصدجہ نہ کھاؤں گا پھراسی کو پوراخر بوزہ وجانے کے بعد بطیخ ہوجانے کے بعد کھایا تو

اس میں اختلاف ہے اور سی میں اختلاف ہے اور سی میں اختلاف ہے اور سی میں ا

اگرفتم کھائی کہ میں اس ہانڈی سے پچھنہ کھاؤں گاتو بیتم اس چیز پر ہوگی جواس میں پکائی جے بیم پیطسر خسی میں ہاگر فتم کھائی کہ میں اس ہانڈی سے پچھنہ کھاؤں گا حالا نکوشم سے پہلے اس نے بیالے میں اس ہانڈی سے پھر کر نکال لیو ہے پھر جو پیالہ میں تھاوہ کھایا تو جانٹ نہ ہوگا پہلے طلاحہ میں ہے قال المحترجم احوط رہ ہے کہ نہ کھائے وائند اعلم ۔ ایک نے قتم کھائی کہ فر بوزہ فہ کھاؤں گا پھر اس کی چچھوٹی بتیاں کھا کیس قومش کے نے فرمایا کہ حاف نٹ نہ ہوگا اور انھیں مش کے میں سے شیخ محمہ بن الفضل ہیں اور رہ بھم اس وقت ہے کہ یہ بتیاں الی ہوں کہ فر بوزہ و نہ کھلاتی ہوں قال المحترجم ہماری زبان میں حانث ہوگا والمعترب کہ جو بات کے بعد کھایا تو اس میں امرید ہے کہ حانث نہ ہوگا ہوں گا جو جانے کے بعد محمایا تو اس میں اختلاف ہے اور گھر محمائی کہ میں اس بعلی یعنی فالیز خر بوزہ بعض ہوجانے کے بعد کھاؤں گا پھر اس فالیز کی بتیاں یا خربوزہ و کھایا تو حانث ہوگا جو جیز اس کی ۔

ل رب آب خاشہ چیزا ۔ ع عصید وسم طعام شل، لید دونیے وال سے فاہر وہ نبیذ خرا ہے جس کو بستہ کر لیتے ہیں یا معرب شکر بشین مجمہ ہوواللہ اعلم السے خرمہ ومسکہ ملاکر مالید و بناتے ہیں اللہ سے قال المحرجم فوہریت کے وہ حائث ہوجائے کیونکہ یہاں اشرہ معتبر تفاونام چنا نچہ اس اصل پر بہت سے مسائل ہنی جی اس میں جونام لیا ہے وہی معتبر ہے اور اس کو یا در کھنا جا ہے ال

<sup>(</sup>۱) اس شركه بهت برتا بعار (۲) اگرچه اوركی طرح بنا كريمی اس کو کھاتے رہيں اا

پیداوار ہے ( ) عاصل ہوئی اوراس نے کھائی تو عانث ہوجا تا ہے۔ بیفآوی قاضی خان میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ س درخت سے نہ کھاؤں گا اور بیدرخت ہے تمر ہے جیسے سرو وغیر ہاتوفتم اس کے ٹمن کی طرف راجع ہوگی بعنی اس کے فروخت سے جودام "بیں ان میں سے نہ کھاؤں گا بیر بین میں ہے۔

اِ اقط پیوی خنگ کرلیتے ہیں مصل پختہ کر کے ترکیب سے ہ نند نبیذ کے بناتے ہیں اور جبن بنیر ہے اا۔ سے ان صفحہ پرتشم علق ہے ا۔ سے ایک قشم کا پالیدہ بناتے ہیں جو ترب میں معروف ہے اا۔ سمی خذب و کہ دم کی طرف سے بک چلاہے اا۔ (۱) کچل ومولی دکیری وغیر والا۔ (۲) اگر چاور کن طرح بنا کربھی اس کو کھستے رہیں اا۔

نز دیب عانث ہوگا اورا مام ابو بوسفؒ کے نز دیک عانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ رطب نہ کھاؤک گیر بسر کھا یا جس میں آپھے ذراس رطب ہو گیا ہے تو امام اعظم وا مام محمدؒ کے نز دیک عانث ہوجائے گا اور عامل یہ ہے کہ جس پرفتم کھائی ہے اگر و وغالب ہوتو بالا تفاق تینوں اماموں کے نز دیک عانث ہوجائے گا اورا گر غیر معقود نامید غالب ہوتو امام اعظم وا مام محمد کے نز دیک حانث ہوگا بیٹر ح جامع صغیر قائنی خال میں ہے۔

ا مقعود سلیبس پرقسم کھائی ہے تا۔ ع پیاز کھانے سے جانٹ نہ ہوگا کیونکہ وہ بقول بیل نہیں ہے تا۔ ع شیراز جمایا جوااور نخیص بھی ای طرح مٹھ بناتے ہیں تا۔ ع عالب استعمال لفظ نزل کا پھل دار درختوں کے ساتھ ہے جسے بولتے ہیں کہ جواسم اس درخت سے اتریں تا۔ (۱) اوراً برکہا کہ بیکری نے کھاؤں گاتو خاہر ہے کہ اس کے گوشت کی طرف رانج ہے تا۔ (۴) دووجہ دفیر داتا۔ (۳) ماکول ایم جس کا گوشت کھایا جا تاہوا تا۔

ا گر گوشت نہ کھانے کی شم کھائی تو گوشت کے زمرے میں کوئی چیزیں شار ہوں گی؟

لي تزماوور 17

ع شاة بكرى اورغز بھيزى اورتيسرى قتم دنيه ہوتا ہے ہیں ان سب میں فرق معروف ہے اگر چەحقىقت میں ایک ہی جنس ہے ہیں اورتنم كامدارعرف ہے ہوتا ہے اا۔

یے بدی معنی کہ جمل وہیر وابل وجز وراسم جنس ہیں جیسے اونٹ ۱۲۔ سے بیمر بیت کے خلاف ہے اور ہمارے یہاں بھینس اور گائے ہیں بھی فرق معروف ہے جیسے جامع میں مذکور ہے ہاں زکو قامیں البتدان کوایک جنس شار کیا گیا کے ونکہ وہاں ذات کی راہ ہے تھم ہے اور یہاں عرف پر ہدار ہے اا۔ سط عام ومعنی و عرف مب طرح سے بچکتی اور ہے اور گوشت و چر کی اور ہے اا۔

ں نٹ نہ ہوگا اورا کر بیروز گذر نے ہے بہتے بیرطعام نیست ہو گیا تو دن گذر نے سے پہنے یا لاجماع و ہ جانث نہ ہوگاحتی کہ کفارہ اس کے ذمہ لازم شہوجائے گا اور نیز اگر دن گذرنے سے پہلے اس نے کفارہ ادا کر دیا تو جائز شہو گا اور جب بیدون گذرگیا تو ا ختلاف ہے چنانچیا ماما بوصنیفہ وا مام محمدؓ نے فر ، یا کہ اس پر کفار ہلازم نہ ہوگا بیفقا وکی قاضی خان میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤے گا حالہ نکہ اس نے کسی خاص طعام معین کی بیت کی ہے یافتتم کھائی کہ گوشت نہ کھاؤں گا اور نبیت کسی خاص گوشت لیعنی معین بی ے پیمراس کے سوائے دوسرا کھایا تو جانٹ نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے قال انمتر جم منیغی ان لایصدی فی القضاء والله اعلمہ اورا ہ بو یوسف ہے مروی ہے کہ ایک نے تشم کھا ٹی کہ طعام زکھا ذاں گا پھراس پرانتے فاقد گذرے کہ مرداراس کوحلال ہو گیا اور و ومرور کھائے پر مصطر ' ہوا پس اس نے مردار کھا یہ تو جانٹ نہ ہوگا اور شیخ کرخی نے فر مایا کہ میر ہے نز دیک میقول امام محمد کا ہے اور ابن رستم ے امام محدّ ہے روایت کی ہے کہ وہ حانث ہوگا یہ بدا کئے میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا پھر خفیف کوئی چیز طعام میں سے کھائی تو بھی جانث ہوگا اور اس طرح اگرفتم کھائی کہ پانی نہ ہیوں گا تو بھی حنیف پانی پینے سے حانث ہوگا اور اگر اس نے کل پانی پر کل طعام کی نبیت کی ہوتو الیم صورت میں حانث زہوگا ہے مبسوط میں ہے اصل مید ہے کہ ہر چیز کداس کوآ ومی ایک جیٹھک میں کھا سکتا ے یا ایک بار پینے میں بی سکتا ہے تو اس چیز پرفسم اس کے کل پر ہوگی اور اس میں سے تھوڑے کے کھانے سے حانث نہ ہوگا کہ س کے کل ہے باز رہوں گا او بیرحاصل ہے اور ہر چیز کداس کوآ دمی ایک بیٹھک میں نہیں کھا سکتا ہے یاایک دفعہ پینے میں نہیں ٹی سَتا ہے تو اس میں ہے تھوڑے کے جانے پینے ہے بھی جانث ہوگا اس و سطے کہ اس واسطے کہ مقصود میہ ہوگا کہ اس چیز بی ہے یا زرہوں گا میں مقصود نہ ہوگا کہ اس کے کل ہے یا زرہوں گا اس واسطے کہ بیرخودممکن نہیں ہے پیل جوفعل غا بالممتنع ہوو ہ قسم ہے مقصود نہیں ہوتا ہے اورا اً رفتم کھائی (۱) کہاں ہائے کا کچھل ندکھاؤں گایاان درختوں کے کچل ندکھاؤں گایان دونول روٹیوں میں سے نہ کھا ؤن گا یا ان دونوں بکریوں کے دود ھیں ہے نہ پینوں گا یا اس بکری ہے نہ کھا ؤں گا پھراس بین ہے تھوڑا کھا یا تو جا نش ہو گا اورا گرفتهم کھائی کہاں مٹکے کا تھی نہ کھاؤں گا پھراس میں ہے آچھ کھا یا تو جانث ہوگا اورا گرفتهم کھائی کہ بیانڈانہ کھاؤں گا تو جانث نہ ہوگا جب تک کہ بوراانڈا نہ کھائے اور اس طرح ا<sup>اً</sup> رقتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا پس ا<sup>ا</sup> سراس سب کوایک وفعہ میں کھا سکتا ہے تو جب تک سب نہ کھائے جانث نہ ہو گا اور اگر سب کو اس طرح نہیں کھا سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑا کھانے ہے بھی جانث ہوگا اورا یک روایت میں قاعدہ یوں مروی ہے کہ <sup>ت</sup>ریہ چیز ایک ہو کہا*س کو*اپنی تمام عمر میں کھا جاسکتا ہے تو جب تک کل نہ َصائے جا نٹ نہ ہوگا مگر روایت اوّل اصح ہے اور وہی ہمارے مشاکّے کے نز دیک مختار ہے اور امام محدّ ہے مروی ہے کہ اگرفتم کھائی کہ اس اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں گاتو بیشم س کے تھوڑے پر بھی ہوگی اس واسطے کہا یک دفعہ میں اس سب کو وہ نہیں کھا سکتا ہے بیرمحیط سرحسی

ا اً رفتم کھائی کہ بیکل انار نہ کھاؤں گا بھر س کے دوایک دانہ چھوڑ کر ہاتی سب کھا گیا تو بیہ چھوڑ نا کچھ نہیں ہے استحسانا و حانث ہوجائے گا اورا ً سراس سے زیاد ہ جھوڑ ہے تو دیک جائے گا کہ اگراہتے وائے جھوڑ ہے کہ عرف وعادت کے موافق کھائے والا ا تنے چھوڑ و یا کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہائی نے ناریڈ کور کھا میا تو بھی جانث ہوگا اور اگر اتنے چھوڑ ہے ہیں کہ عرف وروان میں

یے ہیا ہے کہ قاضی اس کے قول کی تقدر ہی نہ کرے فاقیم ۱۲ سے اختیاراس کے کھانے پر مجبور ہوااوراس کے واسطے تین دن چھٹر ونہیں ہے بیکہ یک الدازه ہے تی کہا گردوون میں بیلوبت پنچے تو وہ مضهر ہے ا

<sup>(</sup>۱) مثال قاعده دوم ۱۳

ر یا کرتے ہیں تو و واپنی قسم میں حانث ہوگا بیرمحیط میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ بیگروہ روٹی نہ کھاؤں گا بھر پچھیل چھوڑ کرسب کھ گیا تو ہ نٹ ہوگا الا آنکہ اس نے کل نہ کھ نے کی نیت
کی ہوتو ہ نٹ نہ ہوگا مگر آیا تضاء اس کی اس نیت کی تعدیق ہوگا یا نہیں تو اس میں دورہ اتبیں ہیں بیوچیز کروری میں ہے۔ اورا کر
فتم کھائی کہ اگر میں اس گروہ روٹی کو کھاؤں تو میری یوی طالقہ ہے پھر کہا کہ اگر میں اس کو نہ کھاؤں تو میراغلام آزاد ہے تو ایسا حیلہ
کہ جس سے جورہ طالقہ نہ ہواور غلام آزاد نہ ہو یہ ہے کہ اس میں سے نصف کھالے اور نصف چھوڑ دے بیہ محیط میں ہے اورا گرفتم
کھائی کہ ضرور بیگروہ روٹی کھا جائے گا پھر اس کو کھا گیا گرا کیک گی توقعم میں پہنچا ہوگا الآ تکہ اس کی نیت بیہ کہ کہ اس میں سے پھوٹ دولی گی نیوٹر ولی گا بیٹر کہ اس میں سے بعض حصہ روٹی
چھوڑ ول گا بیڈتا وئی قاضی خان میں ہے اورا گر کس نے نہ کہ بیروٹی بھی ہو نہ ہو
کھانے ہے جان نہ ہوگا اورا گردوسرے سے کہا کہ والقد میں تیرے طعام میں سے نہ کھاؤں اس میں ہے اس میں سے اس میں میں ہی جان ہو
کھانے وہ بھی پر حرام ہے پھراس میں سے ایک تھہ کھایہ تو او لوقتم میں ہو نہ ہو اپھراگر اس نے دوبارہ کھایہ تو دوسری تشم میں بھی ہو نٹ ہو
گیا اوراس پر دو کھارے لازم آئے گے بیوجیز کروری میں ہے اوراگر اس نے دوبارہ کھایہ تو دوسری تشم میں بھی ہو نٹ ہو
اس گروہ روٹی کو کھالے وہ آزاد ہے پھر دونوں نے اس کو کھالیہ تو کوئی آزاد نہ ہوگا اوراگروہ ایک روٹی آئی بڑی ہو کہان میں ہے۔
اس گروہ روٹی کو کھالے وہ آزاد ہے پھر دونوں نے اس کو کھالیہ تو کوئی آزاد نہ ہوگا اوراگروہ ایک روٹی آئی بڑی ہو کہان میں ہے۔
اس گروہ روٹی کو کھالے وہ آزاد ہوجائے گے بیشرح جامع بیر ھیمری میں ہے۔

اگرا پی عورتوں ہے کہا کہتم میں ہے جس نے اس طعام میں کھالی وہ طالقہ ہے:

اگراس نے اپنی دوعورتوں (') ہے کہا کہ اگرتم نے ان دورو نیوں کو کھ میں تو میرا غلام ہے پھر ہرا یک نے ایک ایک رونی کھی تو اس کا غلام آزاد ہو گیا اورائی طرح اگر ایک ہے تھوڑی ونوں روٹیاں کھالیس پھر نیکی ہوئی دومری نے کھی تو تعمیل میں ہے بھی غلام آزاد ہو گیا میر بیجیط سرخسی بیس ہے۔ اصل بیس نہ کور ہے کہ اگرا نی عورت کہ ہا کہ تم بیس ہے جس نے اس طعام بیس ہے کھی لیاد و طالقہ ہے پھر ہموں نے اس بیس ہے کھایا تو سب مطلقات ہوگئیں اوراگر یوں کہ کہ تم بیس ہے جس نے بیطعام کھالی وہ طالقہ تو دیکھ جائے گا کہ اگر میہ طعام اس قدر زائد ہے کہ ایک عورت اس کو تنہائیس تھ عتی (''کہ ہے تو صورت نہ کورہ بیس سب مطلقات ہوجائے گی اوراگر طعام قبل تھا کہ ایک عورت اس کو تنہائیس تھ عتی (''کہ ہے تو صورت نہ کورہ بیس سب مطلقات ہوجائے گی اوراگر طعام قبل تھا کہ ایک عورت اس کو کھاستی تھی تو صورت نہ کورہ بیس جب کورہ اس کو کھی کو کئی سے بیٹی مطلقات ہوگی ہوئی نے بوش کھائی اوراگر طعام قبل تھا کہ ایک کو کھائے ہیں بہ مجبوری اس نے کھائی تو حانث ہوگیا اس طرح اگر حالت بیہوٹی یا جنون بیل کردی ہے پھراس پراکراہ کیا گیا اوراگر زیر دہتی اس کے طلق بیل میں تو حانث ہوگیا اس طرح اگر حالت بیہوٹی یا جنون بیل کو کھایا تو بھی حاث ہوگا جی اور اگر زیر دہتی اس کے بھراس نے بھوغ خرد کی گی یا اس کے حتی بیل کر پیائی گئی حال نکہ اسکون نے بیٹ کو تھائی کو تمک نہ کھاؤں گی پھراس نے طعام کھی پہرا گر میں اگر بید طعام کھی پہرا گر میں گار بیل گر تو حانث ہوگا ہے بیس گر ہوگا جیسے تم کھائی کہ مرج کا پھراس نے طعام کھی پہرا گر میں گیر اس نے طعام کھی پہرا گر میں گر میں گر بھوٹ کے کہرا کی خود بی کی تو حانث ہوگا ہے بیس گر کی جس کے کہرا کہ کی خود بی کی تو حانث ہوگا ہے بیس گر تا کہر میں گر کھوٹ کی کی کھر تی کو حانث نہ ہوگا جیسے تم کھائی کہر بی کو تار کر کھوٹ کی تو حان کی ہوگا ہے بیا گر کھوٹ کی کھر تا ہے اوراگر نمکین تو حان نے ہوگا جیسے تم کھوٹ کی کھر تی کو تو کو کھر کے کہر کے کہر کے کہر کی کھر تی کو تو کو کھر کو کھر کے کہر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہر کے کھر کے کہر کے کہر کو کھر کے کہر کے کہر کے کھر کے کہر کے کھر کے کہر کے کھر کے کھر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کو کھر کے کہر کے کھر کی کو کھر کی کھر کے کہر کے کہر کے کہر کے کھر کی کو کھر کے کہر کے ک

لے ف برایک تفاء ہے درصور تیکہ اس کی غیت انفراد کی ہوتا ۔ ع اگر چاس بیس نمک ڈالا گیا ہوتا ا۔

<sup>(</sup>۱) بیوایوں کی قید تقسیم کے واسطے ہے ۱ا۔ (۴) سمھوں نے اس میں ہے تھوڑ تھوڑ ا کھا یا ۱۔ (۳) اپلی خوشی واختیار ہے اور با کرہ لیعنی زبروتی مجبور

ندُھ وُں گا پھر مریج پڑا ہوا طعہ مکھا یہ بس اَ سرمریج کا ذا اکتداس کی ہے تو جانٹ ہوگا ور نہبیں اور فقیدا بواللیت کے فرمایہ کہ جب تک خالی نمک کورو ٹی وغیر وکسی چیز کے ساتھ نہ کھائے تب تک جانث نہ ہوگا اور اسی پرفتو کی ہے تن سائمتر ہم بیزنبایت سس نی مجق عوام سے سیکن نہایت افسوس ہے کہ ہمارے سرف کے خلاف ہے فلیلتا مل فیہ ۔

ا ورواتع ہے اگر چاس کو شامعنوم ہوتا اور تا وجہ تال ہے ہے کے قول فتیہ برینائے کرف نہیں ہے بلکہ برلیل اصول ہے ہی وف ہے مطرنہیں وہ ہے ہا وقتیکہ ولالت کلام سے محمدار طعام مراوہ ونامعنوم نہ ہو فہم وابند تھی اطلم تا اس سے قسب سو کھے چھو بارے کہ ترکی ان میں نہ ہو بلکہ مند میں نکز سے مرسب ہو کہا ہے ہیں جن کو جمارے بہولئے جو بارے کہ تارہ ہے اس موجہاں کے جو بارے کہ وقات نہ ہوگا تا۔

ایوکر کھائے جو کیل جن کو جمارے بیمبال چھو بارے بولئے ہیں اور ترکو کھچور کہتے ہیں تا اس رہے کہ فیالی پر سے بدرجہاولی جانگ نہ ہوگا تا۔

ایمبر القطار نف نان ٹوزین تا اور ہے کہ تضافت بھی اس کی تقید ہیں ہوگی تا۔

اس کی روٹیں کھائی جین تو جانٹ نہ ہوگا اوراگریئیت ہو کہ جواس سے تیار کی چائے گان سے نہ تھاؤں گا تو بھی اس کی نیت سیم ہے کہا گراس نے بعینہ بیدوانے کھائے تو جانٹ نہ ہوگا اورا گراس کی پچھنیت نہ ہو یعنی بید غاظتم بطور مذکوراس کی زبان سے نگلے اوراس کی پچھنیت نبیس ہے پھراس نے ان گیہوں کی روٹی کھائی تو امام اعظم کے نز دیک جانٹ نہ ہوگا اور صاحبیں کے نز دیک جانٹ ہوگا اورا گر بعینہ بیدوانے کھائے تو امام اعظم کے نز دیک جانٹ ہوگا بید ذخیرہ جس ہوار گران کے ستو تھا تو امام اعظم و امام ابو ایوسٹ کے نز دیک جانٹ نہ ہوگا اورا مام محمد کے تو سے بھی بہی طاہر ہے بیفنا وی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایسی جگہ کوئی ہوکہ و ہاں کے لوگ جو کی روٹی نہیں لکا تے ہیں لیعنی ان میں متعارف ورائی نہیں ہے۔

اگرایسی جگہ کوئی ہو کہ وہاں کے لوگ جو کی روٹی نہیں پکاتے ہیں تینی ان میں متعارف ورائے نہیں ہے تو وہاں جو کی روٹی کھانے سے حائث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ ان گہو وں سے نہ کھاؤے گا چران کو ہویا اوران کی پید و رہیں ہے تھی تو صنف نہ ہوگا ہے جوہرہ نیرہ میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ روٹی نہ کھاؤں گا اوراس کی بجھ نہیں ہے تو ہیسم جو گہو وں کی روٹی پر ہوگی اور کل اس اٹا ن پر ہوگی جس ہے اس شہر کے وگ بطور متعارف روٹی ریکا تے ہیں چنی ان ہے اس شہر کے وگ بطور متعارف روٹی روٹی کھائے ہیں جنی ان ہیں متعارف ورائی نہیں ہے تو وہ ں جوگی روٹی کھائے ہے تہر واول ہیں متعارف ورائی نہیں ہے تو وہ ں جوگی روٹی کھائے ہے میں نہوگا اوراگر جوار کی روٹی پکائی پس اگر حواف ایسے شہر واول ہیں ہے بوجس میں جوار کی روٹی متعارف ہے تو اس کی قسم اس روٹی کی طرف بھی راجع ہوگی ور نہیں ہی چیط میں ہے اوراگر وہ ہے جوفقیہ کہروٹی نہ کھاؤں گا پھر کیچے کھا ہوں جو اس کی جوفقیہ ابوالملیت نے قربا ہو کہ جوزیج بین اور ایسا ہو تھی ہو دی ہو گا اس واسطے کہاس کو مطلق خبر نہیں اورا بیا ہوگی ہیں۔ اور ہسر اوٹی میں بان زروا کو دکھی تو مطلق روٹی ہیں اور ایسا ہوگی ہو ہیں کا درق کی ہو اس کو کھی تو مطلق روٹی ہے اور ہسر اوٹی میں میں اس واسطے کہاس کو مطلق خبر نہیں دوٹی ہے اور ہسر روٹی کے ساتھ کھی اور زیادہ کیا ہے یوٹن کو کی میں میں میں اس واسطے کہائی کو مطلق روٹی ہو اور ہی ہو ہو ہی کھی اس کی جھی اور زیادہ کیا ہے یوٹن کی کسری میں ہے۔

ع صحبین کے نزدیک حانث شہوگاہ بنائے خلاف برینکہ حقیقت خوی بفتر را مکان رائج ہے اور صاحبین کے نزدیک مرادع کی ماخوذ ہے اا۔ ع جوز ننگ لوزینہ بعنی میوہ پڑی نکیاں وغیر والا۔ سے کلیچہ ومیسر وخیز القطا نف وتعبرائ وعمیرہ ووغیر واقسام مروثیوں کے بیں جیسے لیکٹ ولیطہ وغیر واقسام شربت منقوع بیں الا۔ سے خل الحقیج از حیث واللہ اعلم ال

<sup>(</sup>۱) شور بے میں بھیلی ہو کی روثی ۱۲۔

سے حانث نہ ہوگا الا آ تکداس نے نیت کرلی ہو بیسراج وہاج میں ہے۔

اگرفتنم کھائی کہ چیخ نہ کھاؤں گا ہیں اگر اس نے تما م مطبو غات کی نبیت کی ہوتو اس کی نبیت پرفتنم واقع ہوگی اور اگر پچھ نبیت نہ کی ہو۔تو استحسانا مطبوخ گوشت پرواقع ہوگی قال المتر جم یہ ہمارے رواج میں متنقیم نہیں ہوسکتا ہے والقداعلم ۔مش کڑنے نر ما یہ کہ یہ جب ہے کہ گوشت یا نی میں بکایا گیا ہواا ورا گرخشک قلیہ ہوتو اس کو طبیح نہیں کہتے ہیں اورا گر گوشت یا نی میں پختہ کیا گیا جب س نے شور باروئی کے سرتھ کھ یا اور گوشت نہ کھا یا تو بھی جانث ہوگا بیانی وئ قاضی خان میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ فلا نہ عورت کا طبیخ نہ کھاؤل گالیعنی اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا لیس اس عورت نے اس کے واسطے ہانڈی گرم کر دی مگر گوشت کسی ووسری عورت نے یکا یا تو اس کے کھانے سے جانث نہ ہوگا اوراگر فاری میں کہا کہ اگر از ویگ گرم کر دہ تو بخورم پس چنین و چنان است پس اگرعورت نے ویک گرم کی تگر یکا یا کسی دوسری عورت نے تو اس کے کھانے سے حانث ندہوگا اس واسطے کہ قولہ دیگ گرم کر دؤ تو ہے عرف کے موا فق پختہ تو مرا دہوتا ہے بیمحیط میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ کہ صوا نہ کھاؤں گا تو اس میں اصل بیہ ہے کہ فقیہا کے نز دیک حلو اہر ایس شیریں چیز ہے جس کی جنس سے ترش نہ ہواور جس کی جنس ہے ترش بھی ہوو ہ صوانبیں ہے پس اس کا مرجع عرف پر ہے پس خبیص و شہدصا ف وسکرونا طف ورب وتمرواس کے ما تند چیزوں کے کھانے سے حانث ہوگا اور نیزمعلے نے امام محمدٌ سے انجیرتر وخشک کے کھانے سے حانث ہونا بھی روایت کیا ہے اس واسطے کہ انجیر کی جنس میں ترش نہیں ہوتا ہے بس اس میں خالص معنی حلاوت محقق ہوئے اوراگراس نے انگورشیریں یاخر بوز وشیریں یا نارشیریں یا آلوشیریں کھا یا تو حانث نہوگا اس لیے کہ اس کی جنس ہے بعض شیریں نہیں ہوتا ہے پس اس میں خالص معنی حلہ و ت محقق نہ ہوئے اور ایسے ہے تشمش بھی صوانبیں ہے کہ اس کی جنس میں ترش بھی ہوتی ہے اوارای طرح اگرفتم کھائی کہ حلاوت نہ کھاؤں گا تو اس کا تکم مثل حلوا کے ہے اور گرفتم کھائی کہ دانہ نہ کھاؤں گا بعنی نہ چیاؤں گا تو تل وغیرہ جودانہ چیاؤں گا اور کھاؤں گا جانث ہو گا تینی جس کولوگ عاوت کےموافق چیا تے ہوں اور روان ہو پس اس کے چبانے سے حانث ہو گا اور اگر اس نے اپنی قشم میں کوئی خاص دانہ معین کی نبیت کی بوتو اس کے چبانے ہے حانث ہو گا اور دوسرے کے چبانے سے حانث نہ ہوگا اور اگر موتی <sup>(۱)</sup>نگل گیا تو حانث نہ ہوگا یہ ہدا گع میں ہے فقاوی میں مکھا ہے۔

## اگرا بیے باغ انگور سے کھایا جس کواس نے معاملہ پر دے دیا ہے بینی بٹائی پر حالانکہ وہ شم کھا چکا ہے میں حرام نہ کھاؤں گاتو جانث نہ ہوگا:

ایک مرد نے قسم کھائی کہ حرام نہ کھاؤں تو ہا تھا ہوا کہ اور اگر موسب سے ہوئے درہم سے طعام خرید کر تھایا تو ہا نہ ہوگا اور وہا نہ گار ہوا

اور اگر غصب کیا ہوا گوشت یاروئی کھائی تو ہا نہ ہوگا اور آگرروٹی یا گوشت بعوض زیت کے فروخت کیا پھراس کو کھایا تو ہا نہ نہ ہو گا اور آئر کتے یا بندریا جیل کا گوشت کھایا تو اسد بن عمر و نے کہا کہ جانٹ نہ ہوگا اور آئے کہ کہ کہ جانٹ ہوگا اور ہم اس کو اختیار کرتے جیل اور حسن نے فرمایا کہ سب حرام ہے اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ جس میں بھاء کا اختلاف ہو وہ حرام مطلق نہ ہوگی پھر صاحب کتاب نے فرمایا کہ سب حرام ہے اور فقیہ ابواللیٹ ہے اور گراس نے مفاطر ہوکر حرام یا مردار کھایا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے ہو اور ہوگا اس مطاق نہ ہوگی ہے اور فواند اختلاف کیا ہے کہ وہ جانٹ ہوگا اس واسطے کہ حرمت باتی ہے لیکن اثنا ہے کہ گنبگاری وور آئر کر دی جاتی ہوگا اس واسطے کہ حرمت باتی ہے لیکن اثنا ہے کہ گنبگاری وور آئر کر دی جاتی ہوگا اس واسطے کہ حرمت باتی ہے لیکن اثنا ہے کہ گنبگاری والا نکہ وہ قسم کھا چکا ہے کہ میں حرام نہ کھاؤں گی تو جانٹ نہ ہوگا ہے خلاصہ میں ہا ور گیا ہول دے وہ بھی ہول اس کے مالک کو اس کے مالک کو اس کے مالک کو اس کے مالک کو اس کے موالا کہ ہوگا اور آگر تا وان اوا کرنے ہوگا تھا تھی ہوگا ہے تا وان کا تھا تھیں دیا ہوگا ہے تو جانٹ بوگا ہے تا وان کا تھا تھیں دیا ہے تو جانٹ بوگا ہے تو جانٹ بوگا ہے تو جانٹ بوگا ہے تو گا ہے تو جانٹ بوگا ہے تا وان کا تھا تھیں دیا ہے تو جانٹ بوگا ہے تو جانٹ بوگا ہے تو جانٹ بوگا ہے تا وان کا تھا تھیں دیا ہے تو جانٹ بوگا ہے تو جانٹ بوگا ہے تا وان کا تھا تھیں دیا ہے تو جانٹ بوگا ہے تو جانٹ بوگا ہے تو جانٹ بوگا ہے تا وان کا تھا تھیں دیا ہے تو جانٹ بوگا ہے تو جانٹ بوگا ہے تو گائی تھا تا بوگا ہے تو جانٹ بوگا ہے تو جانٹ بوگا ہے تو جانٹ بوگا ہے تا کہ تو جانٹ بوگا ہے تو بوگا ہے تو جانٹ بوگا ہے تو تو جانٹ بوگا ہے تو جانٹ بوگا ہے تو جانٹ بوگا ہے تو تو

ا گرفتم کھائی کہ میا گورنہ کھاؤں کا یا بیا تار نہ کھاؤں کا پھر اس کا رس چوسنا اور پھوک پھینکنا شروع کیا تو صائف نہ ہوگا اس واسط کہ میاس کا بیست و گوداوغیرہ کھالیا تو تسم میں واسط کہ میاس کا کوست و گوداوغیرہ کھالیا تو تسم میں حائف ہو جائے گا اورا گراس کو چہا کر سب نگل گیا تو پوست و گودے وغیرہ کے نگلے ہے حائی ہوگا اس کے عرف میں کھا ہے حائف نہ ہوگا اس کے عرف میں کھا ہے حائف نہ ہوگا اس کے عرف میں کھا ہے کہ اگر تسم کھائی کہ بیا گورنہ کھ وک گا گورا سکو چہا کر اس کا پوست وغیرہ پھینک دیا اوراس کا عرف فی گیا تو حائف نہ ہوگا اورا گراس کا پوست وغیرہ پھینک دیا اوراس کا عرف فی گیا تو حائف نہ ہوگا اورا گراس کا پوست وغیرہ پھینک دیا اوراس کا عرف فی گیا تو حائف نہ ہوگا اورا گراس کا پوست وغیرہ پھینک دیا اوراس کا عرف فی گیا تو حائف نہ ہوگا اورا گراس کا پوست وغیرہ پھینک دیا اوراس کا عرف فی گیا تو حائف نہ ہوگا اور محدور شہید نے واقع ت میں اس کی تعلیل یوں فر ہ فی ہو کہ بدیوجہ کہ انگور سین اس ہوگا اور واسلے کھی کی مورت میں اس نے اقل کو تھا یا لیا ہی ہوگا ہو ہوا ہو کہ ان کہ ہم فتو ک کے امام اعظم کی کرد دیک حائف نہ ہوگا ہو ہوا ہور وس میں ہوگا اور صاحبین کے فر مایا کہ ہم فتو ک کے دا اس کے گول کو بلاتھ تو کا ان کا تول اظہر ہے پھر میا اور فقیہ ایواللیٹ نے فر مایا کہ ہم فتو ک کے دواورا گران چیزوں کی بھی نیت کی ہوتو بالا تھ تی حائف ہوگا ہو ہوا ہوا کہ اس کی صورت میں ہے کہ اس نے پھی نیت نہ کا اورا گران چیزوں کی بھی نیت کی ہوتو بالا تھ تی حائف ہوگا تی شرح تھ ہوا ایوالہ کارم میں ہے۔

ا نجیر و مشمش وسیب واخروٹ و پستہ والو بخاراوعماب وامرودو یہی بیہ بالہ جماع فوا کہ بیں خواہ تروتازہ ہوں یا خشک ہوں خواہ فوا کہ بیں خواہ تروتازہ ہوں یا خشک ہوں خواہ فوا کہ بین اور شہتوت نوا کہ بین ہے اوراہام قدوری نے خواہ فوا کہ بین ہیں اور شہتوت نوا کہ بین ہے اوراہام قدوری نے خربوزہ کو فوا کہ بین ہے اور اہم قدوری بھی خربوزہ کو شائیداہام قدوری بھی

لے دور کے اور جن علاء کے زور کیک و دمر دار ہی نہیں رہت بلکہ ھلاں ہوجا تا ہے تو ان کے زور کیے تھم برعکس ہونا جیا ہے تا۔ (۱) امام اعظمؓ کے زور کیک معالمہ نہیں جائز ہے تا۔

كتاب الايمان

شارند کرئے گا اور مام نے فرمایا کہ اور با قدائیھوں میں ہے نہیں ہیں ورحاصل بیہ ہے کہ جوعرف میں فا کہ شار ہوتا ہوارتفَہ ہا کھا یا جاتا ہووہ فا کہ ہے اور جواب شہووہ تبین ہے بیچیز کروری میں ہے اور یا دام واخروٹ فوا کہ<sup>(۱)</sup> میں سے ہے کہ اصل میں ن کوخشک فوا کہ میں شار کیا ہے اور مشاکئے نے فرمایا کہ بیان کے عرف کے موافق ہے اور ہمارے عرف میں اس کوفوا کہ یابسہ میں شار نیس کرتے ہیں اورا مامحکر نے فرمایا کہ بسر سکر وبسر اتمر فا کہ ہے میرمحیط سزحسی میں ہے اور زہیب بیعنی تشمش اور چھو ہارے جیسے ہمارے یہاں معنتے ہیں اور خشک داندانا رفا کہ نہیں ہیں کذافی فتاوی قاضی خان ۔ یہ بالا جماع ہے یہ بدائع میں ہےاور مام محمد ہے رویت ہے کہ اً برقتم کھائی کہ میں امسا سکسی فا کہ ہے نہ کھا ؤ ں گا ہیں اگر ،ن دنوں فوا کہ تا زہ و تر ہوں توقتم انھیں پر واقع ہوگی ہیں خٹک کے کھانے سے حانث نہ ہوگا اور اگر ان دونو ں تر وتازہ نہ ہوں تو خشک پر واقع ہوگی اور ٹیداستحسان ہے اور اس کویشنخ ابو بکرمحمد بن الفضل نے لیا ہے فقاوی قاضی خان میں ہے اور اگر سی نے قشم کھائی کہ لایا وقد م یعنی ادام سے نہ تھاؤں گا قال الهمر جم رو تھی رونی کا مقابل بعنی جس ہے روکھی روٹی نہ کہلائے فاقہم تو جو چیز روٹی کے ساتھ اس طرح کھائی جائے کدروٹی اس کے ساتھ صبغ <sup>(4)</sup> کی جائے و ہ ادام ہے جیسے سر کہ و زیت وعسل و دو دردہ ومکھن و تھی و شور ہا ونمک وغیر ہ اور جوروٹی کوصیغ نہ کرے ان چیز و ل ہے جن کا جرمثل رونی کے جرم کے ہےاوروہ ایس ہے کہ کیلی کھائی جاسکتی ہے تو وہ ادامنہیں ہے جیسے گوشت وانڈ اوجھو ہاراوکشمش وغیرہ اور میہ تنصیل امام اعظم وامام پوسٹ کے نز ویک ہے اور امام محمد کے فرمایا کہ جو چیز رونی کے ساتھ غالباً کھائی جاتی ہوو ہ ا دام ہے اور یہی ا مام ابو یوسٹ ہے بھی مروی ہے کذا فی فتح القدیر اور امام محد کے تول کوفقیدا بواللیث نے لیا ہے اور اختیار میں فر مایا کہ مہی مختار ہے بعمل عرف اور محیط میں نکھ ہے کہ یہی اظہرا ہے اور قلاسی نے اپنی تہذیب میں فرمایا کہ اسی پر فتوی ہے بینہر لفائق میں ہے اور عاصل یہ ہے کہ جس سے روٹی ضیخ کی جاتی ہے جسے سرکہ وغیرہ جوہم نے ذکر کی جیں وہ بال جماع ادام جیں اور جو غالبًا اکیلی کھائی ج تی بیں جیسے خریوز ہ و انگور وجھو ہاراو کشمش وغیر وتو یہ با یا جہ ع ادا منہیں ہیں بنار تو ل سیح کے انگور وخریوز وں میں اور ہے بقویات سودہ ہالا تقاق اوا منہیں بیافتح القدیرین ہے۔

اگرفتم کھائی کہزید کی کمائی سے نہ کھاؤں گا پھرزید نے اس کوکوئی چیز ہبہ کردی یا حالف نے اس سے خرید کی حالانکہ بیچیز اس کی کمائی کی ہے پھر حالف نے اس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا:

ا اثارہ ہے کہ یا س صورت اس ہے کاس کی پھینیت ندہوا۔

<sup>(</sup>١) كَتْ بِ المَامِ مُخْرِ ١٢ (٢) وَيُولِي جَائِرًا (١)

ا ً سرکی دوسرے کے بیرس سوائے میراث کے بطور خریدیا وصیت کے بید مال منتقل ہو گیا پھرو ہاں سے حایف نے کھا یا تو حانث نہ ہو گا رہ ذخیر ہ میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ زید کی میراث ہے کچھ ندکھ و ں گا پس زیدمر گیا اورا س کی میراث ہے س نے کھ یا تو جانث ہوگا اورا اً رزید کی میر شعم وکوهی اور عمر مرگیا اور اس کی میر شاخالد کوهی پھر س میں ہے جانف نے کھایا قو جانٹ نہ ہوگا ہے بدائع میں ہے اورا اً رقتم کھائی کہ زید کی کمائی ہے نہ کھاؤں گا پھر عمر و نے مرتے وفت زید کے واسطے سی چیز کی وعیت کی اور پھراس چیز میں ہے حالف نے کھایا تو جانث ہوگا اورا گرزید نے حالف کوطعہ م بہد کیا اور حالف نے بعد قبضہ کرنے کے اس میں سے کھایا تو جانث نہ ہو گا اور اسی طرح اگر زید نے حالف کے واسطے وصیت کر دیا ہوتو بعد قبول کے اس میں سے تھانے ہے جانٹ نہ ہوگا اور واضح رہے کہ مال مبرعورت کی کمانی میں واخل ہےاوراسی طرح جراحتوں ( کمکاارش مجروح کی کمائی میں وافس ہے بیہ خلا صدمیں ہے۔ ا کیک فخص کے یاس درہم میں پس اس نے قشم کھا ئی کدا ن کو نہ کھا دُن گا پھران در ہموں کے موٹس دینا ریا ہیے بدل کیے پھر اس کے بعد ان دین روں یو پیمیوں سے کوئی چیز خربیر کر کھائی تو امام محتہ نے فرمایا کہ حانث ہوگا اور اگر تشم کھائی کہ بیددرم یا دین رف کھاؤں گا پھران کے عوض کوئی اسباب خریدا پھراسباب کے عوض طعام خریدا اور اس کو کھایا تو حانث نہ ہو گا اور اس طرح اگران در ہموں ، دینا روں کے بوض <sup>(۲)</sup> جوخر بیدے پھر جو کے بوض طعامخر پیر کر کھایا تو جا ثث نہ ہوگا اور فر ہ یا کہا گرا ہی چیز پر جو کھائی تہیں ج تی ہے تم کھائی کہ میں اس کو نہ کھاؤں گا پھراس کے عوض طعام وغیرہ کھانے کی چیز خرید کر کے اس کو کھایا تو جانٹ ہوگا اورا اس ایس چیز پرقشم کھائی جو کھائی جاتی ہے یہ کداس کو نہ کھاؤں کا پھر اس کے عوض کھانے کی چیز خرید کراس کو کھایا کی تو ھانٹ نہ ہوگا یہ فالوی قاضی خان میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ فعاں کواہنے و لدگ میراث سے طعام ندکھلاؤں گا پھرا ہے والد کی میراث میں طعام پریا اوروہ فلا پ کوکھلا یا یا درہم یائے اوران کےعوض طعہ م خرید کر کے کھلا یا تو حانث ہوگا اورا گر طعہ ممیراث کےعوض دوسرا طعام بدل کر کے اس میں ہےاس کو کھلایا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگرفتنم کھائی کہ اپنے والد کی میراث ہے پچھ نہ کھاؤں گا پھر اس کا باپ مرگیا اور بیاس کے بال کا وارث ہوا پس اس مال کے عوض طعام خرید اواس کو کھی یا تو قبی ساّ حانث نہ ہوگا اور سخس ناحہ نث ہوگا اس واسطے کہ بحسب عادت میراث کھانے کی بہی صورتیں ہیں اورا اً ریال میراث کے عوض کوئی چیز خرید کراس چیز کے عوض طعام خرید کر کے کھایا تو جانث

اگرفتم کھائی کہ فلال کے کھیتوں سے نہ کھاؤں گا پھراس کی بیداوار ہیں سے جوکا شکار کے پی سے یو فلال کے مشتری کے پی سے خرید کہ کھیتوں سے نہ کو گا اور اگر فلال سے کی شخص نے خرید کی اور اس کو بوید پھراس کی پیداو رہیں سے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ وجیز کروری ہیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ ملک فلال سے یہ جس کا فلال مالک ہوا ہے پچھنہ کھاؤں گا پھر فلال کی ملک سے کوئی چیز نکل کر دوسر سے کی ملک ہیں واضل جو گئی اور س کو حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ نہیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ جو فلال نے اپنے واسطے یو غیر کے واسطے کوئی چیز خریدی اور اس ہیں سے صاحف نے کھایا تو حانف ہوگا ہے گئی ہے کہ اور اس ہیں سے نہ تھاؤں گا ہو جو بی کو اسطے یو غیر کے واسطے کوئی چیز خریدی اور اس ہیں سے صاحف نے کھایا تو حانف ہوگا اور اگر فلال نے خریدی ہوئی کو جس کے واسطے یو غیر کے واسطے کوئی چیز خریدی اور اس میں حالے ہوگا ہے کہ کہ کو مسرے کے ہاتھ

لے فوہرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر کا تب اصل نے نلطی ہوگئی اور سی ہے کہ ووجائٹ ندہوگا تا ۔ سی ہے سب اس صورت میں ہے کہ اس کی پکھ نیت ندہو والقد اہم 16۔ سی خواہ ہبدیا وصیت یا صدقہ یا خرید وقر وخت اپنے اسب بلک اور اپنی نتیج ہوئی رکداس میں فلاں کوخیار ہوتو اس صورت میں ایام خیار میں کھانے میں امام وصاحبین کا اختلاف جاری ہوگا اور وہ کتاب البیوع میں فرکور ہے فقد براا۔ سم اگر اپنے واسطے خریدی ہے تو بچھا جازت کی ضرورت نہیں 17۔ (۱) سمرونے زید کو بھروح کی اور اس کا ارش وینا بڑا تو بیارش زید کی کوئی میں شال ہے 11۔ (۲) خواہ جو ہوں یا اور کوئی اناج 17۔

فروخت کر دی اور پھراس میں ہے حالف نے کھایا تو جانث نہ ہوگا ہیہ بدائع میں ہےاورا گرفتم کھائی کدا بیا گوشت نہ کھاؤں گا کہ اس کوفلاں نے خریدا کچرفلاں نے ایک بکری کا بچہ حلواں خرید کیا اوراس کو ذریخ کیا کچراس میں سے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا ہیہ محیط میں ہےاورا گرکسی نے تشم کھائی کہاں فعاں کا بیرطعام نہ کھاؤں گا پھر فلاں نے بیرطعام فروخت کر دیا پھرحالف نے اس کوکھایا تو حانث نہ ہوگا اور میتیمین کے نز دیک ہے اور اہام محمد کے نز دیک حانث ہوگا بیشرح زیا دات عمّا لی میں ہے اور اگرفشم کھا ٹی کہ میں ا پسے طعام سے نہ کھاؤں گا جس کوفلاں تیار کر ہے یا ایس رونی نہ کھاؤں گا جس کوفلاں پکائے پس فلاں نے اس کو تیار کر کے فروخت کر دیا پھر جانف نے مشتری کے بیس اس کو تھا یہ تو جانث ہو گا اورا گرفتیم کھائی کہ قلال کے طعام ہے نہ کھاؤں گا اور بیافعاں طعام فروش ہے ہیں جانف نے اسسے خریدا کر کے کھایا تو جانث ہوگا اورا گرفتنم کھائی کہ تیرا بیرطعام نہ کھاؤں گا پھرفلاں نے اس کو بیرطعام ہدیہ دے دیا توبقیاس قول ا، م اعظم وا مام ہو یوسٹ کے جانث نہ ہوگا اور گرفتهم کھائی کہ فلاں کی زمین کی پیدا وارے نہ کھاؤں گا پھراس پیداوار کے تمن سے کھایا تو جانث ہوگا اور اگر اس نے نفس پیداوار کی نبیت کی ہوتو فیما بیندو بین اللہ تعالی لیعنی دیائے تصدیق ہوگی اور قضاءً تضدیق نہ ہوگی کذا فی الذخیر ہو قال المحر جم بطور عربیت لیعنی زبان عرب سیح ہے کہ بجائے پیداوار کے غلہ کا لفظ کہا اور ہی رے عرف میں از بسکہ پیداوارخوداس کے اناج وغیرہ پراطد ق ہوتا ہے نہاس پیداوار کے داموں پر ہنداتھم برعکس ہوگا واملند تع بی اعلم اورا گرفتم کھائی کہ طعام فلاں سے نہ کھاؤں گا اوراس کی کچھ نبیت نہیں ہے پھر جانف نے اس طعام سےخربیرا فعار نے کسی کوطعام ہبدکیا اور اس سے حالف نے خریدلیا تو اس کے کھانے ہے جانٹ نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہےاصل میں مذکور ہے کہ اگرفتم کھائی کہ ایبا طعام نہ کھاؤں گا کہ اس کوفلال خریدے پھر ایبا طعام کھایا کہ اس کوحالف کے واسطے فلال اور ایک مخص دوسرے نے خرید دیا ہے تو جانٹ ہو گا الا آ نکہ اس نے بیزیت کی ہو کہ و و نہ کھا وَں گا جس کوفلاں اکیل خریدے بیرخلا صہیں ہے اور ا گرفتھ کھائی کہ طعام فلاں سے نہ کھاؤں گا پھرا یہ طعام کھا یا جوفلاں دوسرے کے درمیان مشترک ہےتو جانث ہوگا اور ای طرح سمر قشم کھائی کہ فلاں کی روٹی نہ کھاؤں گا پھراس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک روٹی کھائی تو بھی حانث ہوگا بخلاف اس کے اگر فتم کھائی کہ فلاں کی رغیبت نہ کھاؤں گا پھراس کے اور دوسرے سکے درمیان مشترک رغیب کھائی تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ رغیف کا نکزار غیف نبیس کہوا تا ہےا وررو ٹی کا نکزاروٹی کہلا تا ہےاورا گرتشم کھائی کہا ہے جیٹے کے مال سے نہ کھاؤں گا پھرسر کہا ہے شکے ہے جواس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان مشترک ہے کھا یا تو جانث ہوگا اس واسطے کہ اس نے بیٹے کا مال کھا یا بہمحیط میں

ہے۔ اگرفتم کھائی کہ طعام فلاں نہ کھاؤں گابو بیفلاں کے طعام موجودہ پراور جوآئندہ اس کی ملک میں آئے دونوں پر داقع ہوگی:

اگرفتم کھائی کہ طعام فلاں نہ تھ وُں گا پھر ایسے طعام سے تھا یہ جواس کے اور فلاں کے درمیان مشتر ک ہے تو حانث نہ ہوگا یے طہیر یہ بین ہے۔ قال المحترجم اگر سیر بھر طعام مساوی مشترک ہے مثلاً اوراس نے تین یاؤ کھالی تو ظاہر ہے کہ ضرور فلاں کا طعام کھایا بہذا تا ویل مسئلہ ندکور کمحوظ رہے کہ اس طرح وتو عنہیں ہوا ہے فاقہم ۔ایک فخص نے قتم کھائی کہ اسنے والد کی چیز و ب میں سے کوئی چیز نہ کھاؤں گا بھرانے والد کے بیت ہے ۔ یک کرج روٹی کی تناوں کی جوز مین پر پھینکی ہوئی تھی تو ہے ابو بکرمحمد بن الفضل نے فرمایا کہ حانث نہیں ہوا اور شیخ ابو بکرمحمد بن الفضل نے فرمایا کہ حانث نہیں ہوا اور شیخ ابو بکرمحمد بن الفضل نے فرمایا کہ حانث نہیں ہوا اور شیخ ابو بکرمحمد بن الفضل نے فرمایا کہ حانث نہیں ہوا اور شیخ ابو بکرمحمد بن الفضل نے فرمایا کہ حانث نہیں ہوا اور شیخ ابو بکر میں کہ داس کوسی فقیر کو

اگرفتم کھائی کہ الیں کوئی چیز نہ کھ و آل گا جس کوفلاں اُٹی الا کے اور مراد سے ہے کہ آورہ فلاں یعنی فلاں کی لائی ہوئی نہ کھاؤں گا گھرالی ہونے ہوگا ہے فاوی قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ اسے والا کے جانے والا کے جھے نہ کھی و کا گھراس کو فلاں اُٹھالا یا ہے قو مش کے نے قربایا کہ حانث ہوگا ہے فاوی قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھی کی کہ اس کے والا دے ٹمیر میں سے ہے ہیں اس نے دوسر ہے میں ملاکراس کو پکوایا اور کھایا تو جانے نہ ہوگا اوالی طرح آگرفتم کھائی کہ اس کا پی نہ نہ ہوں گایا اس کا نمک نہ کھاؤں گا پھراس کا پانی یہ نہ کہ کہ اس کا پہنے دارد کی رو ٹی سے نہ کھاؤں گا پھر س کا اور اپنی بیوی کے واسطے نفقہ چھوڑ گیر جس میں سے اس نے کھایا ہیں آگر دایا داس عور سے واسطے نفقہ الگ کر گیر ہو تو جانے نہ ہوگا اور اگرا لگ نہ کر گیا ہو بلکہ رہے کہ گیا ہو کہ میر سے طعام میں سے بقد رکھا یت تو کھا پس حالف وارث ہوا وراس نے کھایا تو حانے ہو گا یہ وجیز کروری میں سے اور اگر ہم کہ کہا ہو کہ اپ ہے مال سے نہ کھاؤں گا پھر با ہ ہم گیا اور حالف وارث ہوا وراس نے کھایا تو حانے نہ ہوگا آور یہی میچ ہے یہ فیاوئی کہ اپنے باپ کے مال سے نہ کھاؤں گا پھر با ہ ہم گیا اور حالف وارث ہوا وراس نے کھایا تو حانے نہ ہوگا آور یہی میچ ہے یہ فیاوئی قاضی خان میں ہے اور اگر تم میں یہ لفظہ بھی ہما ہو کہ باپ کے مال سے بدار سے میں کے اور اگر تو اس صور سے میں حانے ہوگا ہے وجیز کروری میں کھا ہے ۔ کہ مال سے بدار سے میں کے نہ کھاؤں گا تو اس صور سے میں حانے ہوگا ہے وجیز کروری میں کھا ہے ۔

اگر کسی عورت نے تعم کھائی کہ اپنے پسر کے اطعمہ سے نہ کھاؤں گی جایا نکہ تنم سے پہنے اس کا بیٹا اس کو چند تشم کے اطعمہ بھیج چکا ہے پس اس کواس نے کھایا تو جانٹ نہ ہوگی اور بعض نے فر مایا کہ بیٹھم اس وفت ہے کہ عورت نے بچھے نبیت نہ کی ہواورا گراس نے تشم میں اس جعام کی بھی نبیت کی ہوتو جانٹ ہوگی اور اضافت با عتبار می زمیجے ہوگی بینی جو پہلے پسر کا تھا بیرمجیط میں ہے اور اگر قشم کھائی کہ فلال کے ساتھ کھاٹا نہ کھاؤں گا پس فلال نے ایک برتن سے اور حالف نے دوسر سے برتن سے کھاٹا کھایا تو جانث نہ ہوگا

لے جمد برف خانہ وغیرہ جہاں پانی وو مگر سیال چیزیں جمائی جاتی ہیں ۱۲۔ ع کیونکہ اب بعد و فات اس کے باپ کے وہ مال جبکہ بیٹے کے حصہ میں آیا تو سے اس کا مالا کلکے موااور باپ کی مکیت شدری کیس اس سے کھائے ہے جانگ نہ دوگا ۱۲۔

جب تک کہ وونوں ایک ہی برتن ہے نہ کھا میں بیافتاوی قاضی خان میں ہے اورا ٹرفتنم کھائی کہ مال فلاں ہے نہ کھاؤں گا پھر دونوں نے روپیدڈ ال 🖰 کرکوئی چیزخر میری اور دونوں نے کھائی توقتم میں جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ عرف میں بیا بنا مال کھانا کہا، تا ہے ایسا ہے فآوی ابواللیٹ میں ندکور ہے بیدکا فی میں ہے اور اگرفتم کھا ئی کہ فلاں کی چیز سے نہ کھاؤں گا بھر فلاں کی مرح آس کی بیوی نے اپنی ہانڈی میں ڈالی جس کوحالف نے کے سایا تو ﷺ ابو بکر محمہ بن افضالؓ نے فرمایا کہ حانث ہو گا الّا آئنگہ فلال وحالف کے درمیان کوئی سبب قشم ایسا ہو کہ جواس امر پر دلالت کر ہے کہ ایک مرج وغیرہ مراہ بیں ہے اگرفشم کھائی کہ فلاں کے باغ انگور ہے اس سا کوئی چیز نہ کھاؤں گاتو مشائخ نے فر مایا کہ اس کی قسم ہارہ (۱۲)مہینہ پرواقع ہوگی اور ہمارےمولا نانے فر مایا کہ جاہیے یوں ہے کہ اس سال کے جس قدرا مام ہاقی رہے ہیں آتھیں پر واقع ہو بیفقا وی قاضی خان میں ہےا لیک نے کہا کہ وامتد جوفعا پ ما ہے گا اس کو نہ کھاؤں گا لینی ایس کھانے کی چیز جیسے گوشت و طعہ م وغیرہ پھر حالف نے اس فلاں کو گوشت دیا کہ اس کو یکائے پس اس نے یکا نا شروع کیااوراس میں گائے کی او جھ کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جو ہانڈی کے جوش میں نکل گیا پھر حالف نے بانڈی کا شور با کھایا تو امام محمدٌ نے قرمایا کہ میری دانست میں وہ حانث نہ ہوگا جبکہ اس نے اس میں ایسا گوشت ڈال دیا جوتنبہ پیکا کراس سے شور ہا بینے کے یا تی نہیں ہے بسبب اس کے کفلیل ہےاوراگراس قدر ہوکہ تنا پکا کراس ہے شور بالیا جا سکتا ہے تو اس صورت میں حانث ہوگا حال نکدا ہ محمدٌ نے فرمایا ہے کہا گرنسی نے قشم کھائی کہ جوفلاں لائے گا میں اس کو نہ کھاؤں گا پھرفلاں نہ کور گوشت لہ یا اور اس کو بھونا اور بعد تیار ہونے کے اس کے پنچے جا مف کے جاول رکھے چنانچے اس کی تہی جاوبوں میں آئی جن کوجا مف نے کھایا تو جانث ہوگا وراس طرت ا گرفلال مذکور چنے لایا اور ان کو پکایا ہیں حالف نے اس کا شور ہا تھا یا اور اس میں پننے کا مزو آتا ہے تو حانث ہو گا اور اس طرت گر تازہ حچو ہارے جن کورطب کہتے ہیں ارپر جس میں ہے رب بہااوراس کو حالف نے کھایا پر نیٹون بایداوروہ پہیرا گیا جس کا تیل حالف نے کھایا تو حانث ہوگا ہے ہدائع میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلال کے طعام ہے کوئی طعام نہ کھاؤں کا پھراس کا سرکہ یا روغن زیتون بانمک کھایاان میں ہے کوئی چیز لے کرا ہے کھانے کے ساتھ کھائی تو حانث ہوگا اوراس کا یونی یا نبیند لے کراس کے ساتھ اپنی روٹی کھائی تو جانث نہ ہوگا ہے جو ہرہ نیز ہ میں ہے اور "رفتم کھائی کہ ہے گیہوں نہ کھاؤں گا پھران کو دوسرے اناٹ کے ساتھ مد کر کھایا یاتشم کھائی کہ ریبجو نہ کھاؤں گا پھران کو دوسرے انا ٹے میں ملا کر کھایا پس اگر پسوں ہے کھایا یعنی پھنگی مارکر کھایا یا پس اگر گیہوں یا جون لب ہوں تو جانٹ ہوگا اورا گر دوسرے اٹاج کوغلبہ ہوتو جانٹ ندہوگا اورگرمساوی ہوں تو قیاس بیہ ہے کہ جانٹ ہوگا اوراستحسا نا ے نث ندہوگا اور اگرایک ایک دانہ کر کے کھا یا ہے تو بہر حال حانث ہوگا میہ ذخیرہ میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں کہا کہ نہ پوں گا الّا با جازت فلاں پھرفلاں نے اس کوا جازت کی تو بیا جازت ایک لقمہ ادرا یک گھونٹ پر ہوگی بیمحیط میں ہے اورا گرفشم ڪائي که کوئي طعام ندکھاؤں گا اور نہ پیوں گا پھر کھائے ہينے ک کوئي چيز رکھی اور اس کوحلق میں واخل نہ ہوئے دیا تو طانث نہ ہوگا اور اگرا بی قتم کی فعل پر منعقد کی پھراس ہے گھٹ کر کیا تو ہ نٹ نہ ہوگا اورا گراس ہے پڑھ کر کیا تو جانث ہوگا بیمبسوط میں ہے ساوراً سر فتم کھانی کہ کھا تائی چھونہ چکھوں گا پھراس کوا ہے مندمیں داخل کیاتو جانث ہوگا پھرا گراس نے دعوی کیا کہ میری مراد نہ جنگھے ہے میگی کہ نہ کھا وال گایا نہ پیوں گا تو و مائٹ فیما بیلہ و بین الله تعالٰی اس کی تقید بیل ہوگی اور قضاء تقید بیل نہ ہوگی ہیں ہوا کئے تن ہے۔ ا گر کہا کہ نہ چکھوں گا کھا ، اور نہ بینا کچرا کی۔ چکھا تو جانث ہوگا اور اس طرح ا گر کہا کہ نہ کھا وک گا کھا نا اور نہ بینا اور ای

ل ایک مرتبه اجازت می اگرایک مقمه یا ایک گھونٹ سے زیاد وکھ یاقا حاث ہوجائے گامالہ ع کھانے پینے کی چیزاار

<sup>(</sup>۱) يتي دَال كراال

طرح اگر حرف یا دونوں کے بیخ میں لایا تو بھی بہی حکم ہے بیمبسوط میں ہےاورا گر کہا کہ والقد طعام وشراب نہ چکھوں گا پھراس نے ا یک کو چکھا تو جانث نہ ہوگا اور پینے ایوالقاسم الصفارّ نے فر مایا کہ جانث ہوگا اور پینخ ایو بکرمجر بن الفضلّ نے فر مایا کہ اس کی نبیت پر ہے اوراگراس نے پچھنیت نہ کی ہوگی تو ایک کے چکھنے ہے ۔ نث نہ ہوگا وراسی پرفتویٰ ہے۔ کسی نے تشم کھائی کہ خمیر نہ چکھوں گا پھرالیل روٹی کھائی جس کاخمیرشراب ہے کیا گیا ہے تو شدا درء نے قرمایا کہ پی قسم میں حانث نہ ہو گا جیسے قسم کھائی کہ زیت نہ چکھوں گا پھر رونی کھائی جس کا آٹازیت میں گوندھا گیا ہے تو جانث نہیں ہوتا ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے گھر میں طعام نہ چکھوں گا اور نہ شراب یعنی ہینے کی چیز پھراس کے گھر میں کوئی چیز چکھی اور اس کواپنے مند میں داخل کیا تگر اس کے پیٹ میں نہیں پنجی تو حانث ہوگا اور میسم فقط چکھنے پر ہوگی اورا گراس ہے کس نے کہا کہ میرے پاس آج کے روز کھا نا کھا پس اس نے تشم کھائی کہ تیرے گھر نہ چکھول گا طعام و ندشراب تو بیشم کھانے پر ہوگی ند بھکھنے پر بیافآوی قاضی خان میں ہے اور اگرفشم کھائی کہ یانی ند چکھوں گا پس اس نے نماز کے داسطے کلی کی تو جانث شہوگا بیضلا صدمیں ہےاوراً برقتم کھائی کہ بیٹمبیر نہ چکھوں گا پھرو ہشرا بسر کہ ہوگئی پس اس کو پہاتو جانث نہ ہوگا اورا گریدیھی نیت ہو کہ جواس ہے ہوگا و ہ بھی نہ چکھوں گا تو جانث ہوگا یہ جو ہرہنیر ہ بیں ہے اورا گرفتنم کھائی کہ تغدی نہ کروں گا تو غدارہ و کھانا ہے جوطلوع فجر سے وقت ظہر تک ہواا ورعشا کو و کھانا ہے کہ تما زظہر سے تو گل رات ہو یہ ہدایہ میں ہے ہیں سمبر کھائی کہ آج تغدی نہ کروں گا مجرنصف نہار کے بعد کھایا تو حانث نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہےاور شیخ جندی نے فرمایا کہ بیا ا مام کاعرف تھا اور ہمارے عرف میں عشاء کا وقت بعد نما زعصر کے ہے۔ پھرواضح رہے کہ غداء وعشا عبارت ایسے کھانے ہے ہے جس سے عادت کے موافق (۱) پہیٹ بھر کے کھانالوگوں کی غالب (۳) عادات کامقصود ہوتا ہے پس نتم کھانے والے کے شہر میں جو غداء ہواس پرقتم منعقد ہوگی پس اگر وہ چیز غداء ہوگی تو اس کے تھانے ہے جانث ہوگا ور نہبیں اور سی واسطے مشائخ نے کہا ہے کہ ا گرشہر کے لوگوں نے غداء ترک کرنے برقتم کھائی ہیں انھوں نے وودھ کی لیا تو چونکہ غالب عا دت لوگوں کی اس سے تغدی نہیں ے اس وجہ سے حانث ندہوں گا اور اگر بڈوی نئے ایس فتم کھائی اور پھر دودھ لی سے تو چونکہ غاسبًا ان کا ایک وفت اوّل کا کھانا یہی ہے ہذا ہ نث ہوگا اور شیخ ابوالحن نے فر مایا کہا گرفتم کھائی کہ تغدی نہ کروں گا پھرسوائے رونی کے جیھو ہارا و جاول و فا کہ وغیر ہ کوئی چیز کھائی یہاں تک کہمیر ہوگیا تو جانٹ نہ ہوگا اور بیغداء کھا نا نہ ہوگا اورای طرح اگر گوشت بغیررونی کے حایا تو بھی ہم تھم ہے اور غداء ہرشہر کی وہ ہے جوان میں متعارف ہوقال المتر جم ہمارے یہاں ویار میں ایساعرف فل ہرنیس ہے ہذاقتم ایسے صلی معنی پر ہوگی پس شخ ابوالحن کا قول اقرب ہے سوائے جاول و دیگر اناج و گوشت کے کہ ان ہے ہمارے عرف غیر ظاہر کی وجہ ہے ا قرب الی الحث ہوگا والقدتع لی اعلم اور نیز سیر ہو جانے میں تامل ہے ہیں اولی بیہے کہا حتیا طلحوظ رکھے فاقہم ۔ قال اورغدا میں شرط یہ ہے کہ آ دھی سیری ہے زائد ہوختی کہ اگر اپنی یا ندی ہے کہا کہ اگر تو نے آج کی رات یعشی نہ کی لیعنی عشاء کا کھانا نہ کھایا تو میرا غلام آزاد ہے پس اس نے ایک لقمہ یا دولقمہ کھالیے تو بیعشاء نہیں ہوئی اور حالف اپنی قشم میں نیانہ ہوگا یہ ں تک کہ یا ندی مذکورہ اپنی نصف سیری ہے زیا وہ کھالیا بیمراج و ہاج میں ہے۔رمضان میں قتم کھائی کہ آج کی رات عشء نہ کھاؤں گا پھروو پہررات جانے کے بعد. کھا یا تو جانث ہوگا ہے وجیز کر دری ہیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ بحری نہ کھاؤں گا تو نصف رات ہے فجر تک کھانے ہے جانث نہ ہوگا ہے شرح بجمع البحرين ميں ہے۔

ل جے ہمارے عرف میں نہاری وناشتہ ہولتے ہیں ۱۳۔ ع کیونکہ بدوہو گوں کوا کٹر بھی میسر آتا ہے لبڈا پینکم تخصوص عرب کے بدوؤں ہے ہوگا ۲ا۔ (۱) کھانا جو عادت کے موافق ہوتا۔ (۲) 'ان کی غالب عادت میں بھی کھانا ہے ۱۳۔

مساءاطلاق عرب میں دو ہیں ایک بعد زوال ہے اور دوسری بعد غروب عمل ہے ہیں ان دونوں میں ہے تھم میں جس کی نیت کرے سیح ہوگی اور علی ہذاا کر بعد زوال کے تیم کھ نگی کہ بیدکا م نہ کروں گا یہاں تک کہ مساء کروں اور اس کی پیچھنیت نہیں ہے تو بیسور ج ڈو ہنے کی شام پر ہوگی اس واسطے کہ معنی اوّل پر حمل کرنا حمکن نہیں ہے ہیں دوسری مساریعنی دوسرے معنی شام پر محمول ہوگی لینی مابعد غروب مید فتح القد مر میں ہے اور معلے نے امام محمد ہے روایت کی ہے کہ اگر قتم کھ نگی کہ لیا تعید ضحوۃ بعنی وقت ضحوۃ کے اس کے پس آؤل گا توضوۃ بعد طلوع آفاب کے جرم ہے کہ نماز پڑھنی جائز ہوجاتی ہے تا نصف النہار ہے بیم حیط سر حسی میں ہے اور امام محمد ہو گئی اگر ہوگی گا توضوۃ بعد طلوع آفاب کے جرم ہے کہ نماز پڑھنی جائز دیک خی (۱) کہراور اتفاع آفاب کے درمیان ہے اور جب فتی اکبر ہوگئی توضیح کا وقت جاتار ہا ہے ہو ایک ہے۔

کہا کہا گہا گہا گہا گہا ہے تغدی دورغیفوں سے کرلی تو میراغلام آزاد ہے پھر آج صبح کوایک رغیف کھائی اورکل صبح کودوسری رغیف کھائی تو قیاساً جانث ہوگا:

اگر بول کہا کہ لیغدینه الیومہ بالف یعنی اس کو سی غدا ہزار درہم کی کھلا وُل گایا اگر میں آزاد کروں ایسے غلام کو کہ س کو ہزار کوخر بیروں یا گرآئ تو رو کی ہزار کی نہ کا تے تو ایسا ایسا لیس اس نے کوئی ایک درہم کی چیز ہزار درہم کوخر بیری اور و واس کوندا میں کھلائی یا اسی طرح غلام خرید کرآ زاد کیایا اس طرح روئی خریدی جس کوعورت نے کات دیا تو اپنی قشم میں سجا ہو گیا ہے وجیز کر دری میں ہے اورا گر کہا کہ اگر میں نے تغدی دورغیفوں ہے کرلی تو میرا غلام آ زا د ہے پھر آج صبح کوایک رغیف کھائی اورکل صبح کو دوسری رغیف کھائی تو قیاساً جانث ہوگا کیونکہلفظ مطنق ہے خواہ آج کیک روز میں یا دوروز میں جیسے عین کی صورت میں ہے اور گر کہا کہ اگر میں نے ان دورغیفو سے تغدی کر لی تو میرا غلام آزاد ہے اس ایک سے اس نے آج تغدی کی اور دوسری ہے دوسرے روز تغدی کی تو جانث ہوگا لیں ایسا ہے بہال ہے اور استحساناً جانث نہ ہوگا اور اگر اس نے اس صورت میں متفرق تغدی کرنے کی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اوراگراس نے یوں کہا کہا گر ہیں نے دورغیف کھالیں یا میں نے بیددورغیفیں کھاہیں تو میرا غلام آ زاد ہے پھران دونوں کوا یکبارگی یامتفرق کھالیہ تو تیا ساواستحسانا جانث ہوگیا بیرمجیط میں ہےاورا گرفتنم غدا پرمقصود کی اوراس میں ہے روٹی کواشٹناء کر بیا تو جو چیز کہ روٹی کی مبعیت میں کھائی جاتی ہے وہ بھی روٹی کی اسٹناء کے ساتھ مسٹنی ہوگی چنا نجہ اگر کہا کہ تغدی نہ کروں گا سوائے روتی کے تو روتی کے ساتھ سالن وسر کہو زینون وغیرہ جو ہالمقصو دنہیں کھائے جائے بیں مستنیٰ ہوں گے اورروتی کے ساتھدان کے کھانے ہے جانث نہ ہوگا اور جو چیز بمقصو د کھائی جاتی ہے اور عاوت کے موافق جین نہیں کھائی جائی جیسے ضبیص ع جاول وغیرہ ان ہے جانث ہوگا اور و ہمشتنی نہ ہوگی اورا گرایس چیز ہو کہاس میں بمقصو ددکھانے کی بھی عادت ہولیعنی کھانا ان کا خود ہوتا ہے اور رونی کے ساتھ اس کی تبعیت میں بھی کھانے کی عادت ہوتی ہے جیسے گوشت و مچھلی و دود ھ وغیر ہ تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ روٹی کے استثنا ءکرنے میں اس کی تبعیت میں رہیجی مشتنی ہوں گی اور ان کے کھانے سے جانث نہ ہو گا اور امام محمرٌ نے فرمایا کمشتنی نه ہوں کی اور جانث ہوگا ۔

لیں جب امر معلوم ہو گی تو ہم کہتے ہیں کہ اہ م محکہ نے فر مایا کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ اگر میں نے کھایا سن کے روز اللہ تولہ لا یصبح تبشد یدموحدہ اصل میں منبح کی شرا بخواری ہیں مستعمل ہے اور یہاں بھی مختل ہے اگر چہتم ہدنی معنی معصیت پر ہواور شدید کہ ذہر ری کھانے یا پینے پر ہوفاقہم ماار معلی منبع ملمانے کا ہے جو چند چیز وں سے ملا کر پکایا جاتا ہے اا۔

(۱) عیاشت گاه مین ڈیز پہروں پڑھے کے ۱۲۔

الا رغیف تو میراغلام آزا دیے پھراس نے رغیف کھائی اور پھراس کے بعد فاکہ یا چھوہارا یا خبیص یا جاول کھا ہے تو حانث ہوگاہاں اگر اس نے دعوی کیا کہ بیں نے رو فی ہےا شٹناء کا قصد کیا تھ یعنی رو ٹی میں اگر سوائے رغیف کے کھاؤں تو ایب ہے تو اس صورت میں اس کے قول کی دیائے تقمدیق ہوگی مگر قضاء تقمدیق نہ ہوگی اور پھرواضح رہے کہ اگر مسئد پذکورہ میں بعدر غیف کے کھانے کے فوا کہ یا چھو ہارے ہوں یا رغیف کے ساتھ ہی کھائے ہوں بہر حال حانث ہوگا اوراس طرح اگر کہا کہ اگر میں نے تغدی کی الاب رغیف تو میرا غدم آزا دہے پھر رغیف ہے تغدی کی پھرٹو ا کہ یا چھو ہارے کھائے تو جانث ہو گا اورای طرح اگرخبیص کھایا تو بھی ہ نث ہوگا اور ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ تغدی کی صورت میں ان چیزوں کے کھانے سے جب ہی حانث ہوگا کہ بغور برغیف کے کھانے کے اس نے یہ چیزیں کھائی ہوں اورا گر رغیف ہے تغدی کرنے کے بعد جب کہ تغدی برغیف ہو چکی اور تغدی منقطع ہو گئی اور پھران کو تنہا کھ یو تو جانث منہ ہوگا اس واسطے کہان کے ساتھ تغدی کرنے والنہیں کہلائے گاا ور تغدی کے طوریر ان کے کھانے کا رواج نہیں ہےاورا گراس صورت میں بھی اس نے خاصۂ کیٹن روفی ہےاستثناء کی نبیت کی ہوتو ویانیڈ نصدیق کی جائے گ نہ قضاءً پیشرح جامع کبیر تھیسری میں ہے اورا گرفتھ سے ہیںہے کوئی ایبا کلام واقع ہوا کہاں سے اس امریرِ استدیال کیا جائے کہاس نے رونی ہے استثناء مراد رہی ہے مثلاً کہا تھا ہو کہ تو آخ دو رغیف کھائے گا پس اس نے کہا کہ اگر میں سیج کے روز کھاؤں الآ ایک ر خیف تو میرا غلام آزاد ہے تو اس صورت میں اس کو قتم خاصة رخیف پر ہوگی چنانچہ اگر اس نے رخیف کھنے کے بعد ہی جھو ہارے وغیرہ کھائے تو جانث نہ ہوگا اور اس کی تشم رغیفوں کے ساتھ مقید ہوگی اور اگر کہا کہ اگر میں آج کے روز ایک رغیف سے زیادہ کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہےتو بیشم خاصنۂ روٹی پر ہوگی چنانجداگر بعدایک رغیف کے اس نے چھوہارے وفوا کہ کھائے تو عانث ہوگا اور تقدیر کلام اس صورت میں ہے ہوگی کہا گرمیں آج کے روز جنس رغیف ہے ایک رغیف ہے زیادہ کھاؤں تو میراغلام آ زا د ہے پس چونکہ اس طرح کہنے میں اس کی قتم ہٰ ص رو ٹیوں کے س*تھ مختص ہو*تی ہے اس طرح صورت مذکورہ میں بھی رغیفو ب کے ساتھ مخصوص ہوگی اور جوہم نے الا رغیف کہنے کی صورت میں بیان کیا ہے وہی غیر رغیف سوائے رغیف کہنے کی صورت میں بھی ے بہمجیط میں نذکور ہےا بک مرد نے کہا کہ اگر میں نے کیڑا بہنا یہ میں نے کھایا یا میں نے پیا تو میری بیوی طابقہ ہے اور پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی قسم میں خاصعۂ فلا ل طعام مرادلیا تھ اور فلا ل طعہ م مراد نہیں لیا تھ تو قضاءً و دیائے کسی حرح اس کے قول کی تصدیق نہ ہو گی اور یہی تھیجے اور یہی ظاہرالروایہ ہے اوراگر کہا کہ اب بست تو با اوا کلت طعام کینی اگریہتا میں نے کیٹر ا کھایا میں نے کھانا تو میرا غلام آزاد ہے پھر دعوی کیا کہ میں نے فلاں کپڑایا فلال کھا نا خاصة مرادب تھا تو دیابتذال کی تصدیق ہوگی مگر قضا عصدیق نہ ہوگی سے شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اورا گرفتهم کھائی کہ دارفلاں سے نہ ہوں گا بھراس میں ہے کوئی چیز کھائی تو صدر شہید نے اپنے وا قعات میں فرہ یا کہ مختی رمیر ہے نز دیک بیہ ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا الا سنکہ تمام ، کولات ومشرو بات کی نیت کی ہو کذانی المحیط قال انمتر جم ہمارے عرف کے موافق بالقطع وہ صانت نہ ہو گااوراگراس نے تمام ماکولات کی نبیت کی ہوتو خلاف می ورہ ہے جویا زم آئے اس کی نبت کا کچل ہوگا اس واسطے کہ کھانا پیٹا ہمارے اطلاق میں جدا جدا ہیں والقد تعالیٰ اعلم فارس میں کہا کہ اذ خیافیہ علای مدیج چیز مندخورم لینی فلال کے گھرہے کچھنہ کھاؤں گاتو پیکھانے وینے دونوں کوش ال ہے بیفآوی تاضی خان میں ہےاور بینوع استنعال ہے دیسا ہی ہماراعرف ہے واللہ اعلم۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مشروب نہ پیول گا پھر دونول نے ایک ہے جلس میں ایک ہے مشروب سے بیا تو حانث ہوگا اگر چہ دونوں کے بینے کے برتن مختلف ہوں اوراس طرح اگر ایک مجلس ہواور دونول کے مشروب مختلف ہوں تو بھی حانث ہوگا

اورا گراس نےمشروب واحد یا ظرف واحد میں ساتھ نہ پہنے کہ نیت کی ہوتو قضاءًاس کے قول کی تضدیق ہوگی ہے براکع میں ہے ایک ے قسم کھائی کہ فلاک کی ضیافت میں ایک بار ہے ' یا دہ نہ پول گا پس اس نے ایک باراس کے مکان میں پیااور دوسری باراس کے پتان میں پیاتو مشائخ نے فرمایا کہ اگر ضیافت ایک ہی ہو تو حانث ہوگا اور ایک نے تشم کھائی کہ یانی نہ پیوں گا پھراس نے سب تلیہ بیا تو جانث نہ ہو گا بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور ایک نے تشم کھائی کہ فلال کی گائے کا دود ھے نہوں گا پھراس کی گائے مرًا بنی اوراس کی ایک بچھیا ہے جو بڑی ہوئی پھراس کا دودھاس نے بیا تو جانث نہ ہوگا کے پیضلا صدمیں ہے ایک نے قسم کھائی کہ لایشر ب الماء لینی یا نی ند ہیوں گا اور اس کی بچھ نیت نہیں ہے تو جائے گئی قدر پہنے جانث ہوگا اور اگر اس نے العاء سے کل العاء یعنی تمام (۱) یانی مرادلیا ہوتو بھی جانث نہ ہوگا۔اور نیت سی ہے میرط میں ہے اورا اُرتشم کھائی کہ لایشرب شداباً لیعنی کوئی ہینے کی چیز نہ ہوں گا اوراس کی نبیت نبیں ہے تو یا ٹی وغیر ہ کوئی پینے کی چیز ہے جا نث ہوگا ایسا ہی ایما ن ماصل میں مذکور ہےاور حیل اصل میں مذکور ہے کہ ا ًرقتم کھائی کہالشراب یعنی شراب نہ پیوں گااوراس کی آجھ نیت نہیں ہے تو بیشم خمریر واقع ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے اورا ہ<sup>ام سرح</sup>س نے فر مایا کہ بیدز بان عربی میں قشم کھانے کی صورت میں ہے اوراً سرف ری میں قشم کھائی تو بہر حال <sup>(۲)</sup> خمر بیروا قع ہوگی مولف نے فر مای کے فتو کی کے واسطے مختاروہ ہے جومیل الرصل میں فر مایا ہے بیرخلا صدمیں ہے اورا گرفتهم کھائی کہ آئ نہ پیوں گا تو جو چیز پینے حانث ہوگا حتی کہ سرکداور تھی ہینے ہے بھی جانث ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے اورا "رفتهم کھائی کہ دود صفہ پیول گا پھر دود صف یا نی ڈ ال کراس کو پیا تو اصل اس مسئنداوراس کے جنس کے مسائل میں بیہ ہے کہ جب حالف نے اپنی قشم کسی سیال چیز پر مقصود کی اور پھر اس چیز میں د وسری جنس کی سیال چیز غلط کر دی پس اگر وہ سیال چیز جس پرتشم کھائی ہے نا ہب ہوگا تو جانث ہوگا اور اگر دوسری جنس کی سیاب چیز یا لب ہوتو جانث نہ ہوگا اور سر دونول برابر ہول تو قیاسا جانث ہوگا گھر استحساناً پیہ ہے کہ جانث نہ ہوگا اور غالب ہوگا اور نا اب ہوئے کے معنی مام ایو پوسٹ نے یول ہیں نے بین کہ جس پرقتم کھائی ہے اگر اس کا رنگ فلے ہر ہوتا ہواور اس کا مزہ پریا جا تا ہوتو وہ غالب ہے اور امام محمّہ نے فرمایا کہ غلبہ میں حیث الاجزاء ہی قال المترجہ ہذا ہو الاظھر لیکون العکم الی الاکثر امیل خروج المخلوط الى اكثر احكم فليتنص اوربياس وفتت ہے كہ جس پرتشم كھائي تھى اس كوغير جنس ميں ملا ديا اور اگر اى جنس ميں ملایا مثلا دودھ ودوسرے دودھ میں ملیودیا ۔ قرامام ابو پوسٹ کے نزد یک بیداویا دل کیس میں لیعنی اعتبار غالب کا ہوگا ہی براہ رنگ ومز و کے بیبال اغتبار ممکن نہیں ہے اس واسطے بدلحا ظامقدار کے غلبہا متنیار کیا جاسئے گااور مام محمد کے نزود بیک الیک صورت میں ہر حاں میں جانث ہو گا اور مشائخ نے فر مایا کہ ہے ختا، ف ان چیز و ں میں ہے جو مختبط وممتز ج ہو جاتی میں اور جو چیزیں مختبط ونمتز ج نہیں ہوتی ہیں جیسے تیل کہ دود ھیں ملایا جائے مثلا اور تیل نہ بینے کی قتم ہوتو بالا تفاق حانث ہوگا اور قد وری میں لکھا ہے کہ اُ سُسی قد رآ ب زمزم برقتم کھائی کہ اس میں ہے بچھانہ ہیوں گا پھر اس کو دوسرے یا نی میں ڈال دیا یہاں تک کہو ہمغلوب ہو گیا بھر اس میں ہے پیاتو او معجد کے نز دیک حانث ہوگا اور اگر اس کو کنو میں یا حوض میں ڈال دیا بھر اس کا یانی پیاتو حانث نہ ہوگا بیظہیر یہ میں ہے اوراً برقتم کھائی کہاں آب شیریں میں ہے نہ بیوں گا پھراس کو کھاری یا نی میں ڈال دیا کہ کھاری اس پر غالب ہو گیا پھراس کو بیا تو ھ نٹ نہ ہوگا اور ای طرح اگر کھ ری پرفتم کھا ٹی اور اس کوشیریں میں ملا دیا تو بھی صورت ند کورہ میں یعنی شیری عالب ہوجائے میں

ل کیونکہ و ود ونو ل جدا جدا ہیں اگر چہ حقیقتۃ اس کا بچہ ہے تا۔ ع کیمنٹ کھی ٹی کہاس دو دھ کونہ ہوں گا فی قبم تا۔

<sup>(</sup>۱) كدوه طالت عيام بالربي اله (۲) دودنون صورتول شي اله

یمی تھم ہے کہ حانث نہ ہوگا بیر قناوی قاضی خان میں ہے ایک نے تشم کھائی کہ خمیر نہ ہوں گا پھر اس کوغیر جنس میں مرچ کردیا جیسے کمینی واخمہ میں ملا دیا اور پھراس میں سے بیاتو غالب کا اعتبار کیاجائے گا بیخلاصہ میں ہے۔

اگرفاری میں شم کھائی کہ می نخورم و بدست نگیرم پھراس کوایئے ہاتھ میں لے کرایک جگہ ہے دوسری جگہ لے گیا:

ا اگرفتهم کھائی کہ نبیند نہ ہیچے گا تو مختار ہیہ ہے کہ قشم آب انگورمسکر پرو قع ہوگی خواہ وہ خام ہو یامطبوخ ہوبید دخیز کر دری میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ یکی نخورم توضیح بیہ ہے کہ یکی کا لفظ فقط آب انگورمسکر پرواقع ہوتا ہے خواہ غام ہویا مطبوخ ہویہ محیط میں ہے ف نیمی لکھا ہے کہ ای پرفتوی ہے بیتا تارہ میمیں ہے اور اگرفاری میں قتم کھائی کہ می نحورم و بدست تگیرم پھراس کو ا نے ہاتھ میں لے کرایک جگہ ہے دوسری جگہ لے گیا کہ اگرتشم کے وقت اپنے کلام سے بینیت نہ کی تھی کہ نہیں ہوں گا بعن قسم سے مرادیبی تھی کہاں کونہ پیوں گا تو سیحے میہ ہے کہ جانث ہو گا بیہ وجیز کر دری میں ہے اور اسم خمر جس کی فاری ہے تیجے ہیہے کہ بیہ فقط آ ب انگور خام پر واقع ہوتا ہے اور اگر فاری میں کہا کہ سکرہ تانخو رم یعنی تشم کھائی تو بعض نے فر مایا ہے کہ جومبوب سے بنائی جاتی ہے اس پر س کوشتم نہ واقع ہوگی اور سیجے میہ ہے کہ اس میں عرف کا اعتبار ہے کہ اگر عرف میں ان چیز وں سے بنائی ہوئی شراب کومسکر ہ کہتے ہیں تو حانث ہو گا اور نہ جس کونبیں کہتے ہیں اور اس حانث نہ ہو گا اور اگرنشم کھائی کہ نبیند زبیب نہ پیوں گا پھر نبیند تشمش کی تو اپنی قشم میں ے نث ہوگا اورا گرفتھ کھائی کہا لیک شراب نہ پیوں گا کہاس ہے سکر ہوتا ہے پھرشر بسمسکر کو دوسری شراب غیرمسکر میں ملا کر بی لیا تو فن وی اہل سمر قند میں ندکور ہے کہ اگر بیرالیں ہو کہ اس میں ہے بہت چنے ہے نشہ ہو جائے تو حانث ہو گا اور اگر اپنی قشم ایسی چیز کے پینے پر عقد کی جو پی نہیں جاتی ہےاور جو چیز اس سے تکتی ہے وہ پی جاتی ہے تو اس کی تشم جواس سے تکتی ہے اس کے پیغے یروا تع ہوگی اس کی مثال میہ ہے کہ منتقی میں مذکور ہے کہ اً برقشم کھائی کہ استمریعنی چھو ہارے ہے نہ ہیوں گا پھراس کی نبیند لی تو اپنی قشم میں حانث ہو گا اور اس جنس کے مسائل کی تخریخ میں ہے یہی اصل ہے بیمحیط میں تکھا ہے ایک نے اپنی بیوی کی طلاق کی فقیم اس امر یر کھائی کہ مسکر نہ ہیوں گا پھر کوئی چیز مسکراس کے حتق میں ڈالی گئی جواس کے ہیٹ میں چلی گئی تو مشائخ نے قرمایا کہا ً مریدوں اس کے فعل کے اندر چی گئی تو حاثث نہ ہوگا ہاں اگر اس کے بعد اس نے خود پی لی تو حانث ہوگا اور اگر اس کے مندمیں ڈالی گئی کیس اس نے روک رکھی پھر اس کو پی گیا تو حانث ہو گیا بیف وی قاضی خان میں ہے ایک نے قشم کھائی کہ فلاں کے بیا لیے ہے نہ پیوں گا پھر ح لف نے اس کے بیالے سے اپنے ہاتھ پر پانی نا کرا ہے ہاتھ سے لی لیا تو حانث ند ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ فل ں کے پاتی ہے نہ پیوں گا اور حالف اس فلال کی وکان کی میں بیٹھتا ہے پھر حالف نے ایک کوز ہ خربید کر رات کوفلاں مذکور کی د کان میں رکھ دیا پھر فلال کے اجیرنے اس کوز و میں نہرے پانی تجر کر رات میں د کان میں رکھ دیا پھر جب صبح کو حالف اس د کان میں آیا تو پانی کا کوز ومذکور ما نگ کراس میں ہے لی سالیں اگر حالف نے بیکوز واس حیلہ کے واسطے خریدا ہوتا کہ حائث نہ ہوتو مجھے امید ہے کہ وہ جانت نہ ہوگا اس واسطے کہ اجیر مذکور اس صورت میں حالف کا عامل ہوجائے گالیس وہ اپنایا ٹی پینے والا ہوا ہی خلاصہ میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ اس قریبہ میں خمر نہ پیوں گا پھر اس قریہ کے باغب نے انگور یا تھیتوں میں شراب کی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر گاؤں کی آبادی میں یاان باغہائے انگور میں جوآبادی ہے ہے ہوئے بین شراب لی تو حانث ہو گاور نہ نبیس پیچلہ پیریہ میں ہے آسر کہا

کہ اگر میں نے شرب پی یا جوا کھیا تو میراغد م آزاد ہے تو ان دونوں میں ہے ایک کا م کرنے سے حانث ہو جائے گا اور شم ہو چائے گی اور اگر کہا کہ والقد اگر شراب بخو رم و تی رہنم تو ان میں سے ایک فعل کرنے سے حانث ہو گا اور اگر کہا کہ گا سدخ نه بینم شدراب فندور م تو بیشم راجع ہوگی گل سرخ کے بہار پر بینی گویا یوں کہا کہ جب تک گلاب نہ پھولیس گا میں شراب نہ پوں گا بشر طبیکہ اس نے حقیقة گل سرخ و یکھنا مراد نہ ای ہواور اگر تشم کھ تی کہ ان دونوں بھر یوں سے نہ پوں گا پھر ایک کا دود ھ ہیا تو حانث

ہوگا میسراجیہ میں ہے۔

ے بدمجیط وذخیر ہیں ہے۔ اگرکسی نے تسم کھائی کہ فرات ہے بھی نہ پیول گا پھراس سے چلوؤں میں بھرکر پیایا برتن میں لے کر پیا تو امام اعظم عملیہ کے نز دیک جانث نہ ہوگا:

ا مام مُحرِّ نے جامع کبیر میں فر مایا کہ اگر کسی نے تھی کھائی کہ فرات ہے بھی نہ پیوں گا پھراس سے چوو ک میں بھر کر پیایا برتن میں لے کر بیا تو امام اعظم کے نز دیک جانٹ نہ ہوگا جب تک کہ مندلگا کر نہ چیئے اور صاحبین آ کے نز دیک جانٹ ہوگا قال المتر جم امام کے نز دیک حقیقت جو ہو تکتی ہواو لے ہی جنی فرات میں ہے منہ سے پی سکتا ہے اور صاحبیں کے نز دیک مج زمتعارف اوں ہے کہ کوف میں اس سے برتن وغیرہ سے چینا مراد ہوتا ہے بھر اگر اس نے منہ سے بیا تو صاحبین کے نز دیک کیا تھم ہے ہی میسکہ کتاب میں مذکور نہیں ہے اور مش کی نے اس میں ختل ف کیا ہے بھش نے کہا کہ نیس جانٹ ہوگا اور بعض نے کہا کہ دہ نٹ ہوگا اور

ا قسرائمجوس قریب بخدا کے ایک گاؤں ہے متصل بخارا کے اس میں تال ہے کہ وہ بخدرا میں داخل ہے یا خارج تو اس مسئلہ سے بیت ہوا کہ خارج ہے ا۔ ع مترجم کہتا ہے کہ اس میں دوصورتیں ہیں اوّل یہ کہ خس الامر میں ایب ہے دوم یہ کہتی قضاء میں خاصة بیتھم ہے۔اوّل بنظر مسئلہ فدکورہ اظہر ہے اور دوم اقر ب افقہ ہے اور یہی سیجے ہے اس واسطے کیفس قسم کونگی وسس نی میں بچھ دخل نہیں ہے بلکہ مدار نہیت پرفنا ال ا

اگر کہا کہ اگر میں نے آج کے روز جواس کوزہ میں یانی ہے یا جواس دوسر ہے کوزہ میں یانی ہے نہ پیاتو

میری بیوی طالقہ ہے پھر دونوں میں ہے ایک کا یانی بہادیا گیا تواس کی تئم دوسرے پر باقی رہے گی:

ا اگراس صورت بیس آب نهر کها بوتو ای بیس اختلاف ہے واضح بیہے کہ جانث ہو گااگر پانی ممیز ہوور نہیں اا۔ (۱) لہی دوسرے منکے میں کرکے پینے سے جانث نہ ہوگا الہ (۲) مچر دوسرے منکے بیس کر بینے ہے جانث ہوگا الہ

اورا گرفتم مطلق ہولیعنی بلا بیاں وفت تو اوّ ں <sup>( )</sup>صورت میں امام اعظمؓ و امام محدؓ کے نز دیک حانث نہ ہوگا اور مام ابو یوسف کے نز دیک فی الحال جانث ہوجائے گا اور دوسری صورت میں بالا تفاق سب کے نز دیک جانث ہوجائے گا یہ ہدایہ میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے آج کے روز جواس کوز ہ میں یا ٹی ہے یا جواس دوسرے کوز ہ میں یا ٹی ہے نہ پیاتو میری بیوی طابقہ ہے پھر دونوں میں ہے ایک کا یونی بہا دیا گیا تو اس کی قشم دوسرے پر ہاقی رہے گی اور بیتینوں اماموں کے نز دیک ہے اور جب سب کے نز دیک د دسرے پرتشم باقی رہی ہیں اگر اس نے رات ہے پہیے اس کا پانی ٹی لیا تو بالا تفاق تشم میں سچا ہو گیا اور اگر نہ بیا تو بالا تفاق حانث ہو کی اورا گران دونوں میں ہے ایک کوز و میں یانی نہ ہوتو اوا ماعظم کے نز ویک اس کی متم قفط اس کوز ویجن میں ہوگی جس میں یانی ہے اور امام ابو یوسٹ نے قرمایا کہ اس کی تشم دونوں پر ہے یعنی دونوں میں ہے ایک کے یونی فی لینے پر ہے پھراگر اس نے یونی والے کوز ہ کا پانی بی لیا توقتم میں بالا تفاق سچار ہااورا گرنہ پیاتو بالا تفاق حائث ہو گیا بیشرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور غایہ میں ہے کہ اگراس نے قتم کھائی کہ اس ملکے سے یانی نہ پیوں گا ایس اگر وہم ابوالبرین تو امام اعظم کے نز دیک مندلگا کر اس سے یانی بی لینے پر واقع ہوگی اور بس اور امام ابو یوسف و امام محمد کے نز دیک مندلگا کر پینے یا برتن وغیرہ سے نکال کر پینے دونو ب طور جم کے سم واقع ہوگی اور اگر و و بھرا ہوا نہ ہوتو چلو وغیرہ ہے نکال کر پینے پر ہالا تفاق واقع ہوگی اور اگرفتیم کھائی کداس کنوئیں ہے نہ ہوں گایا اس كنوئيں كے پانى سے نہ پيول كا توبيہ بالا تفاق نكال كريانى چينے پر ہے چنانچدا كراس ميں سے بدنى نكار كر بيا تو صاحث ہو كا كذا في السراج الوہاج اوراگر اس صورت میں اس نے تکلف کر کے کنوئیں میں اثر کرمنہ لگا کریانی پیایامظہ کے اندرمنہ ڈ ال کریانو ميح يه بي كدوه عائث ندبموگا اورقال المترجم: توضيح المقام من حيث الاصل ان الخقيقته مهما امكن اولي عندة وعند هما المجاز ثير اذااتي ياحقيقته فيما تعيين المجاز فيه عند هماهل لحديث قال بعض المشائخ نعمر و بعضهم لاعلى التفصيل والتفصيل عند هو لاء ان الحقيقته اذاكانت بحيث تكلف فيها لم حينث واذاتي من غير تكلف حنث و معنى التكلف ان يكون بحالته لايتبادر الهيأ الفهم على العموم الابخصوص النيته والتعمق وانت خبير بأن هذا الايخيص بهمامل عندالامام ایضاً کث فمعنی کلامه مهما امکن ان یمکن من غیر تکنف فنامل فیه-ایک نے تشم کھائی که و سطرد جدے پول گا پھراس نے ایس جگہ ہے یانی پیا جوٹھیک وصارتہیں ہے مثل کھنارہ ہے تہائی یا چوتھ ٹی ہے حالانکہ دھار پیچوں بیچ میں ہے تو اپنی قسم میں سے ہوگی اور دریافت کیا گیا کہ ایک نے تشم کھائی کہ نہ ہیوں گاخمر و نہ ثلث و نہ فلال یعنی شرابوں کے نام سے پھران میں ہے ایک پی تو فرمایا کہ حانث ہوا میتا تارخانیہ میں ہے اورا گر کہا کہ اس یانی ہے نہ ہوں گا پھروہ یانی جم گیا جس میں ہے اس نے کھایا تو حانث نہ ہوگا اورا گر پھر پلھل گیا کہاس نے اس کو بیاتو حانث ہوگا پیرخلا صدمیں ہے۔

ایک نے تشم کھائی کہ بلااؤن فلاں کے نہ پیوں گا پس فلال نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دے دیاوراس کوزبان سے اج زت ندی اوروہ پی گیر توج ہے کہ ہوج ئے اس واسطے کہ اس نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک نے کہا کہ اگر میں تھے آتے کی رات فلاں کے گھر نہ لے جاؤں اور تھے شراب نہ پلاؤں تو میری بیوی طالقہ ہے پس اس کوفلاں کے گھر لے گیا مگر اس کو شراب نہ پلاؤں تو حازث ہوااور شیخ الاسلام تجم الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک ان کہ میں اس خریف میں اس باغ کے انگوروں میران نہ بلائی تو حازث ہوااور شیخ الاسلام تجم الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک سے کہا کہ میں اس خریف میں اس باغ کے انگوروں

ا قال المترجم بیصری ہے کہ صاحبین کے زویک بھی حقیقت کا عتبارے کیونکہ اختلاف صرف مجاز متعارف معتمل تحقیقت ہوتا ہے اور فرات سے پٹے کے مئد میں مجاز در حقیقت جن ہونے سے اختلاف مشائخ ہے اور صاحب الغامیہ کنقل ہے یا اتخراج ہے وہ بھی بعض مشائخ کے قول پر ہے فاقہم الے (۱) بالکل اس میں یانی ہی نہ تھا ال

کی شراب بناؤل گا اوراپنے باروں کے ساتھ پیوں گا اوراس کواپنے گھر نہیں لے جاؤں گا اورا گروہ میرے گھر پہنچ ئی گئی تو میری بیوی طالقہ ہے بیس اس نے سب انگؤروں کی باغ میں شراب بنائی جس میں سے تھوڑی پنے باروں کے ساتھ وہیں پی اور باتی بدوں اس کی اجازت کے اس کے گھر اٹھ مائی گئی یعنی کوئی اورا ٹھ لا پاتو فر مایا کہ اگر اس کی مرادیتھی کہ سب آپ اپنے گھر نہ لے جاؤں گا تو تھوڑی لی جانے سے خواہ خودا ٹھ لائے یا کوئی دوسر پہنچ کے بدوں اس کے تھم کے وہ حانث نہوگا اورا گراس کی مرادیتھی کہ سب وہیں ہوگا اورا گراس کی مرادیا ۔ بیتی کہ سب وہیں پیوں گا اپنے گھر اُٹھ لائے کے واسطے چھے ٹچھوڑوں گا تو جانٹ ہوگا اورا گراس کی چھوٹی حانث ہوگا اورا گراس کی چھوٹیت نہ ہوتو بھی حانث ہوگا اورا گراس کی چھوٹیت نہ ہوگا اورا بینے پر شخص پر شراب خواری کا عمانی علی ہیں اس نے تھم کھائی کہ جواس انگور کے درختوں سے نگتی ہو دہ نہیوں گا تو بیشم شراب پینے پر ہوگ بدیں وجہ کہ لوگوں کے معانی علی کہام پر اعتبار کیا جائے گا بظہیر سے شی ہے۔

اگر کسی نے اپنی شم کسی مشروب بعینہ کے پینے پر قرار دی اور حال بیرے کہ وہ اس مشروب کوایک دفعہ میں بی سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑی سی پینے سے حانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ دوانہ ہوں گا پھراس نے دودھ یہ شہد ہیا تو ہ نٹ نہ ہوگا یہ سراجیہ ہیں ہے اور منتقی ہیں فر مایا کہ ہوسل کلام سے کہ اس میں لوگوں کے عرف اور نام رکھنے کود کھی ہوئے گا پس مرا یک چیز کہ جس کولوگ دیکھ کہوں کہ بید دوا ہے اس پر اس کی تشم واقع ہوگی اور جس کا لوگ دوانا مرکھتے ہوں اس پر واقع نہ ہوگی اگر چہ حالف نے اس سے دوا کی ہو بیہ سوط میں ہوا ور ایک نے القد تعالی کی فتم کھائی کہ ضرور میں آسان کوچھوؤں گا یہ ضرور میں ہوا میں اڑوں گا یا ضرور میں س پھر کوسونا کردوں گا توقتم سے فارغ ہوتے ہی حائث میں جوجائے گا اور وہ گنگار بھی ہوگا اس واسطے کہ اس نے ایے فعل کی فتم کھائی کہ غالبائس کوئیں کر سکتا ہے لیاس نے تھی کی فتم کھائی کہ مال اور چھر کہ بی گار ہوا یہ تر تاشی میں ہے اور اگر ایک فتم میں وقت ہیں تا کیا ہو مشلا کہا کہ کل کے لیے اس نے تھی کی تشم میں وقت ہیں تا کیا ہو مشلا کہا کہ کل کے لیے اس نے تشم کی جب کر مت کی جان ہو جھر کر بس گنہگار ہوا یہ تر تاشی میں ہے اور اگر ایک قتم میں وقت ہیں تا کیا ہو مشلا کہا کہ کل کے

روزآ سان پر پڑھ جاؤں گا تو جب تک بیرونت گذرنہ جائے تب تک حانث نہ ہوگا حتی کہ گراس سے پہیے مرگیا تو س پر کؤرہ ہیں ہوااس واسطے کہ بنوز و وجائث ہیں ہوا ہے بیرفتح القدیر میں ہے۔

(1): O/1

کلام برقتم کھانے کے بیان میں

ل مینیں ہوا کہ کلام سم بول کرخاموش ہو کر پھر جسے جائے کو کہا ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) ع في زيان يش١٣٠٠.

کروں گا پھر حالف نے نماز میں فلاں ندکور کی اقتدا کی پھر فلاں ندکورنماز میں بھول گیا ہیں حالف نے اس کے جن نے کواسط سے ان اللہ کہ تو حائث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اوراگرہ لف نے چندلوگوں کی امامت کی جن میں محلوف ماید یعنی جس سے کا سنہ کرنے کیا تھے مہائی ہے شامل ہے لیس اس نے نماز شتم ہونے پر اسلام پھیرا تو پہنے سلام سے حائث نہ ہوگا اور نہ دوسر سے سلام سے اور پہلی محلام ہوا ور کیا ہوئے ہوئے ہوئے مشتدی ہوتو مشک نے نے فر مایو کہ بن بر قول امام ابو حنیف و امام ابو یوسف کے حائث نہ ہوگا اور محلوف علیہ امام ہوا ور حالف مقتدی ہوئیں اس نے امام کولقمہ و یہ تو اپنی تشم میں حائث نہ ہوگا اور اگر نماز سے با ہر اس کوقر سن بڑھا یہ تو اپنی شم میں حائث نہ ہوگا اور اگر نماز سے با ہر اس کوقر سن بڑھا یہ تو اپنی تھی ہوئے کے موافق حائث مول کے عرف کے موافق حائث ہوگا یہ فتا وئی قاضی خان میں ہے۔

ا گرفتهم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کرول گا پھر حالف نے اِس کوؤور سے بیکارا:

ا گرفتھ کھائی کہ فلاں ہے کلام نہ کروں گا ہیں اس کو کوئی کتاب بڑھ کر سنائی لیس فلاں نے اس کو لکھا تو فر مایا کہ اگر اس کو کھوانے کا قصد کیا تو مجھے خوف ہے کہ وہ حانث ہو گا بیرجاوی میں ہے اورا گرفتیم کھائی کہ فلال سے کلام نہ کروں گا پھر جالف نے اس کودور ہے بکارا پس اگراتنی دورہو کہ وہ نہیں سنتا ہے تو جانث نہ ہوگا اورا گر دوری اس قند رہو کہ وہ اس کی '' وازسنت ہے تو جانث ہوگا اوراسی طرح اگرمحنوف معابیہ سوتا ہو پکلر جائف نے اس کو پکارایس اگراس کو جگادیا تو حانث ہوااوراً سرنہ جگایا تو شیخ تنمس مائمہ سرحسی نے ذکر کیا کہ بچج میہ ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا میشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اسی پر ہمار ہے مشائخ ہیں اور بہی مختار ہے میہ نہر الفائق میں ہےاوراگر حالف الیمی جماعت پر گذرا جس میں محلوف مایہ بھی ہے ہیں اس نے اس جماعت پرسلام کہ تو جانث ہوگیا ا گر چیمحنوف علیہ نے ندمنا ہو ریفآ وی قاضی خان میں ہےاورا گراس نے سوائےمحلوف علیہ کے ہ قیوں کومراون پر ہوتو فیما بینہ و بین القد تعالی عانث نه بوگا مگر قضاءً تقدیق ندکی جائے تی میابدائع میں ہےاورا گرایک قوم پرجس میں محلوف عابیہ بھی ہے سمام کیا تو حانث نہ ہوگا اً سرچہ جانتا نہ ہوکہ فلاں ان میں ہے اور اگر اس نے اشتناء کرلیا لیننی کہر کہ اسلام علیکم الاعلی فلاں تو حانث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ لَا اعلى و حداوراس سے فلال مذکور کی نبیت کی تو اس کی تصدیق کی جائے گی بیاعتا ہید میں ہے تھم کھائی کہ فلال سے کلام نہ کروں گا پھر قلاں نے درواز ہ بجایا پس حالف نے کہا کہ کون ہے یا کہا کہ کون ہے یا کہا کہ و ہاکون ہے تو بعض نے کہا کہ حانث نہ ہوگا ال<sup>سم</sup> نکمہ یوں کیے کہ تو کون ہے اور بہی مختار ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کرؤں گا پھرمحلوف عایہ تے اس کو یکارا پس اس نے جواب و یو کہ لبیک لیعنی حاضر ہوں یا کہا کہ لبی میں حاضر ہوں توقسم میں حانث ہو گا بیمحیط میں ہے۔ تجریز میں نکھ ہے کہ اگرمحلوف علیہ کے درواز و کھکانے کے بعداس نے کہا کہمن مذالیعنی کون ہے بیآ دمی تو حاثث ہوگا اور آسراس ے کہا کہ تو تھک گیا ہے یاست ہو گیا ہے لیس اس نے کہا خوب است یعنی اچھا ہے یا کہا کہ بال یا کہا کہ ارے تو حانث ہو گا سے خلاصہ میں ہے فتاوی میں لکھا ہے کہ تتم کھائی کہ فلا سے کلام نہ کرول گا پھر فلا ل نے سی دوسر ہے کو پکارا کیس حالف نے کہا کہ میں ے ضربوں تو جانث ہوگا اوراس طرح اگر فارس میں کہا کہ یہی تو بھی یہی تھم ہے بیعتا ہیے ہیں ہے۔

مجموع النوازل میں لکھاہے کہ اگر قتم کھائی کہ کل منہ کروں گا پھراس کی بیوی آئی اور وہ کھانا کھا تا تھا پس بیوی ہے کہا کہ بالیعنی تو بھی کھانو حانث ہو گیا بیمچیط میں ہے۔ تتم کھائی کہ اپنی بیوی سے کلام نہ کروں گا پھر گھر کے اندر گیا اور اس میں سوائے بیوی

ل یہ ذری عرف عوام ہے بجائے بیک کے برول کاف ہو گئے ہیں۔ ۱۲۔ سل تقیدین قول ہیم لی زبان میں بوجدا غدلام کے مخمل ہے اورار دوزبان میں صانت ہونا چاہئے بلکہ یہی مسجع ہے اورای رفتو کی ویتا چاہئے ور نہیت کی تقید لیل نہ ہوں ۱۲۔

ا کرسم کھائی کہ فلاں کے اس غلام ہے کلام نہ کروں گا چھر فلاں نے اپناغلام فروخت کر دیا چھر حالف نے اس سے کلام کیا تو امام اعظم عمینہ ہوتا وامام ابو یوسف عمیناتیا کے نز دیک حانث نہ ہوگا:

ا مام محدٌ نے قرمایا کہ ایک نے کہ کہ امراته طالق ان تزوجبت النساء اور اشتریت العبیداو کلمت الرجال اوالناس میری جوروطا نقد ہے اگر میں نے عورتوں سے نکاح کیا یا غلاموں کوخر بد کیا یا مردوں سے کلام کیا پالوگوں سے کلام کیا پھرا یک عورت سے نکاح کیا یا ایک مرد سے کلام کیا یا ایک غلام خربیرا تو جانث ہوگا اور اگر کہا کہ مسکینوں یا فقیروں سے کلام نہ کروں گا چھران میں ہے ایک سے کلام کیا تو جانث ہوگا اور اس نے تمام مردوں یا تمام عورتوں کی نیت کی ہوتو اس کی تصدیق کی جائے گی اور بھی جانث نه بوگا اور اگر کها که ان تزوجت نسآء اواشتریت عبیداو کلمت رجالا فکذا اگریس نے عورتو رکونکاح میں لیا یا غلاموں کوخر بدایا مر دول سے کلام کیا تو چنین و چنان ہے پس تب تک تین غلام نہ خریدے یا تین عورتوں سے نکاح نہ کرے یا تین مر دول سے کلام نہ کرے تب تک جانث نہ ہوگا اوراگراس نے جنس مراد لی لیعنی جنسعورت سے نکاح نہ کروں گا تو ایک عورت ہے نکاح کرنے اور ایک غلام خرید نے سے حانث ہوگا بیشرح جامع کبیر حمیری میں ہاور تین سے زیادہ کی نبیت کی ہوتو ہوسکتا ہے اور اگر دو کی نبیت کی تو نہیں سیجے ہے بہشرح سلخیص جامع کبیر میں ہےاورا گرفتھم کھائی کہ نبی " دمّے سے کلام نہ کروں گا پھرکسی ایک آ دی ہے کلام کیا تو عانث ہوگا اوراگراس نے اس سے کل آ دمیوں کی نہیں کی ہوتو کبھی جانث نہ ہوگا اور دیائے وقضاءً اس کی تصدیق ہوگی ہے بدائع میں ہے اور ا گرفتم کھائی کہ فل ں کے اس غلام سے کلام نہ کروں گا چھر فلا ں نے ، پنه غلام فروخت کردیو چھرھالف نے اس سے کلام کیا تو اہام اعظمَ وا مام ابو پوسٹ کے نز دیک حانث نہ ہوگا بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہےاورا گرفتیم کھائی کہ فلاں کے غلام ہے کلام نہ کروں گا یں اگر کوئی غلام معین مراد لیے ہے تو بیرکلام اور قویہ فعال کے اس غلام ہے دونوں بیساں ہیں اورا گراس کی پچھے نیت نہ ہو پس اگر فلال کے ایسے غلام کیا جووفت فتم کےموجودتھ اوروفت جانث ہونے کے بھی موجود ہےتو بالا جماع جانث ہوگا اورا گرا بسے غلام ہے کلام کیا کہ وہ وقت قتم کےموجود تھا اور وقت کلام کرنے کے اس کا غلام نہ تھا تو ہالا تفاق حانث نہ ہوگا اورا گروفت تھے کے اس کا غلام نہ تھا اور وفتت کلام کرنے کے اس کا غلام تھ تو امام ابوصنیفہ وا مام محمد کے نز دیک جانث ہوگا رپیشر ح طی وی میں ہے۔ شیخ ابو بکر ؒ نے فر مایا کہ ایک نے تسم َ صائی کہ فلا ں کے غلام ہے کلام نہ کروں گا پھراس کی مضاربت کے غلام ہے جن میں

اگرفتم کھائی کہاس جا در والے سے کلام نہ کروں گا پھراس سےاس وقت کلام کیا کہ وہ اس جا در کو فروخت کرچکا ہے تو بالا جماع جانث ہوگا:

اگراس نے فعال کے کل غعام مراد سے ہوں تو اس کی تھدیتی کی جائے گی اور بہی سی جو اوراگرفتم کھائی کہ فعال کی زوجات سے کلام نہ کروں گا یا فعال کے اصداق سے کلام نہ کروں گا تو جب تک سب سے کلام نہ کروں وہ بن تھا تو اس ایک محید میں ہا اوراگرفتم کھائی کہ فعال کے بھ بیوں سے کلام نہ کروں گا حالا نکہ اس کا ایک بی بھائی ہے ہی اگروہ ہو بنا تھا تو اس ایک سے کلام کرنے ہے جہ نٹ ہوگا اور نہیں جا نتا تھا تو نہیں ہو نٹ ہوگا ہو نہیں جا نتا تھا تو نہیں ہو نتا وی کہری میں ہے اوراگرفتم کھی ٹی کہ اس چا دروا سیمکل م نہ کروں گا بھراس سے اس وقت کلام کیا کہ وہ اس چا در کوفر وخت کر چکا ہے تو بالہ جماع حانث ہوگا اوراگر چو در نہ کور فرید نے والے سیمکل م کیا تو ہو نٹ نہ ہوگا اوراگر چو در نہ کور فرید نے والے سیمکل م کیا تو ہو نٹ نہ ہوگا اوراگر چو در نہ کور فرید نے والے سیمکل م کیا تو ہو نٹ نہ ہوگا اوراگر چو در نہ کور فرید نے والے اس کلام کیا تو ہو نٹ نہ ہوگا اس چا ہوں ہوں یا کم پونر یا تو ہو نہ کہ اس پر اس کا م کیا دیا ہوں میں ہوں یا کم پونر یا تھی ہوں ہوں یا کم پونر یا کہ پونر یا ہوں میں ہوں یا کم پونر یا کہ پونر کے ہوں اس کا میں ہوں یا کم پونر یا کہ پونر کیا ہوں ہوں کیا کہ گروہم کھو تی کہ ہو شرع ہو شرع ہو واجب ہوا ما زم آئے گا یہ محیط میں ہوں یا کم پونر کول گا یہ جو مد فلال یعنی گروہ ہو گئی اس کے سس پوس بھی نہ جاؤل گا تو یہ بھز لہ اس قول کے ہے کہ فلال سے کلام نہ کروں گا یہ خوال سے کلام کیا تو وہ آئر اور اس مور کہ تا کہ کہ تو کہ کہ تو کہ کو اختیا رہے دونوں میں سے جس پر چا ہو تاتی واقع کر سے اوراگر کہا کہ آگر میں نے فلال سے کلام کیا تو وہ تر اوراگر کہا کہ آگر میں نے فلال سے کلام کیا تو وہ تر اوراگر کہا کہ آگر میں نے فلال سے کلام کیا تو وہ تر اوراگر کہا کہ آگر میں نے فلال سے کلام کیا تو وہ کہ نواز کو اختیا رہ جو دونوں میں سے جس پر چا ہو تاتی واقع کر سے اوراگر کہا کہ آگر میں نے فلال سے کلام کو قول کے دونوں میں سے جس پر چا ہو تاتی وہ قول کے دوراگر کہا کہ آگر میں نے فلال سے کلام کو تو اس میں کی کو میں کیا کہ کو تو کہ کہ کو تو کہ کو تو کیا کہ کو تو کی گور کیا کو تو کیا کہ کو تو کی گور کیا کہ کو تو کی گور کیا کہ کو تو کی گور کو کیا کہ کور کو تو کی گور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کو

لے قلال ندکور کسی کا مضارب ہے ہیں بیفلام ،ل مضاربت کا ہے ہیں اگراس ندم میں نفع بھی شریک ہے بیغنی مثلاً بزار درہم راس المال تھاور کسی چیز کوخرید کر اس کے فروخت کرنے میں ڈیڑھ ہزار ہوا کھراس ڈیڑھ ہزار ہے خریدا ہوا بینلام ہے یا ایپ نہیں ہے شرکت نفع میں اختال تف کہ بیاس کا ناام ہے ا۔

کلام کیا تو ہرغلام جس کا میں ما مک ہوں یا ہر ہاندی جس کا میں ما مک ہوں ہزاد ہے پھرفدا سے کلام کیا تو فر مایا کہ بیددونوں کے عتق پر واقع ہوگی چنانچہ ہرغلام کہاس کا ما مک ہوئے اور ہر باندی کہاس کا مالک ہوئے '' زاد ہوگا اورا گر کہا کہا گر میں نے فلا ل

ے کلام کیا تو مجھ پر حج ہے یا عمرہ تو اس کورونوں میں سے اختیار ہو جو جا ہے ادا کرے بیمجیط میں ہے۔

ایک نے قتم کھائی کہ اپنی س سے کلام نہ کروں گا بھروہ اپنی بیوی کے پیس اس کے میلے گیا اور اس سے جھڑ ہے ک با تنیں باہم واقع ہو ہیں ہیں اس کی سرس نے اس ہے کہا کہ تھے کیا ہوا ہے تو ایسا ایسانہیں کرتا ہے ہیں اس نے کہا کہ اس کوھانا دینا ہوں اس کے واسطے کیٹر ارا تا ہوں بھر دعوی کیا کہ میں نے س س کو جواب دینے کی نبیت نہیں کے تھی بلکہ جوروکومر دیا تھا تو قر مایا کہ س تول کی تقید بین ہوگی اور سیجے کے مقضاءً اس کی تقید این نہ کی جائے گی بیظہیر سیس ہے اور اگرفشم کھائی کدا کر میں نے پے باپ سے کلام کیا تو سب جو کچھ میری ملک میں ہے صدقہ ہے تو اس کا حیلہ رہے کہ اپنی سب املاک کسی معتمد کے ہاتھ بعوض کیڑے میں لیٹی ہوئی چیز کے فروخت کرد ہے پھراپنے باپ سے کلام کرے کہا*س پر پچھ*لازم نہآئے گا پھر بیچ کو بچکم خیاررونیت کے رد کردے یعنی کپڑے میں کپٹی ہوئی چیز جوشن ہے دیکھ کرنا بیند کر کے بیچے رو کردے پیاظ صدمیں ہے بشرؓ نے ا ، م ابو یوسفؓ ہے روایت ک ہے کہ یک نے دوسرے ہے کہا کہ اگر تو نے فلا ل ہے کلام کیو تو میراغلام آزاد ہے پھردوسرے نے کہا کہ الا تیری اجازت ہے تو اسی ھور سے جانث ہو گا کہ بدوں اس کی اجازت کے فلا <sub>س</sub>ے کلا م کرے بیتا تارخ نیہ میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلا سے کلام نہ کروں گا بھرفلاں مذکور گوشت بیچیا ہوا نکل لیس صانف نے اس کو پکارا کہای گوشت والے تو حانث ہوگیا اورا گرفعاں مذکور نے چھینکا پس حالف نے کہا کہ رحمک التدلیعنی امتدتعالی تھے پر رحم کر ہے تو جانث ہوگا بیض صدمیں ہے اورا گرجالف ہازار میں گذرا پس کہا کہ بوشت اور فلاں ندکور و ہاں ہےتو جانث نہ ہوگا ہیہ وجیز کر دری میں ہےاورا گر کہا کہ ہریار کہ کلام کیا میں نے ان دونو ل مردوں میں ہے کی ایک سے تو میری ہو یوں میں ہے ایک ہوی حالقہ ہے چھر دونوں ہے ایک ہی کلام کیا تو دوطلاق واقع ہوں گی کہ ان کو ے ہو دوعورتوں پر ڈالے یا ایک بی پر ڈالے بیکا فی میں ہے ایک نے اپنی بیوی سے کہا کدا گرمیں نے تیری طلاق کے ساتھ کلام کی تو میرا غلام آزاد ہے پھر بیوی ہے کہا کہ گرتو جا ہے تو تو طالقہ ہے ہیں بیوی نے کہا کہ میں نہیں جا ہتی ہوں تو جنس نے فر مایا ہے کہ اس کا غلام آ زا دہوگا ہے فتا وی قاضی خان میں ہے۔

مثنه( دو) ذکرکر کے واحد (ایک )مراد لیٹا:

ای طرح اگر کہا کہ گرمیں نے تک میر بشرك كيا توميرا غلام آزاد ہے پھر کہا كہ ان الشوك لطعمہ عظيمہ تو بھى يجى علم ہے قال المتر جم متباور ہمارے عرف میں اس سے سہے کہ بات ایک کیے جوشرک ہے یا کلام ایسا کرے جوطلاق ہے وفید ذکو ہ مع بعدہ فالثانی العبدمن الاول اور حسن کے فرمایا کہ ان سب میں نیت اس کی ورست کے پس جواس کی نیت ہوگی اس کے موا فتی تھم ہو گا اورا گراس نے کہا کہ میری کچھ نیت نہ تھی تو میرے نز دیک وہ حاث نہیں ہو گا اور فقیہ ایواللیث نے فرمایا کہ قوں اوّ ب احب ہےاوربعض نے قول حسنؓ کواختیا رکیا ہے رہتا تارہ نہ میں ہے و قال ائمتر جم قول حسنؓ نظر عرف ہمارے نز دیک ، خوذ ہے والتدت لی اعلم شخ اسد بن عمرو ہے در یافت کیا گیا کہ ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے تیرے قذف کا کلام کیا تو میرانی ام ۔ زاو ہے بھراس عورت ہے کہا کہ تو زائیہ ہے انشاءاللہ تعالی توجانث ہوگا میرخلاصہ میں ہے اور گرنکاح کر کے قبل وطی کا پنی بیوی ل محل انزاع ہوتولہ اس کواورا گربچائے اس کو کے تجھ کو کہتا تو پچھ جھٹڑا نہ تھ ۱۲۔ سے ان صورتوں میں اگر اس نے دعوی کیا کہ میری بینیت تھی تو اس ک نیت سیج ہے اس کے قول کی تصدیق کی جائے گا۔

ے تین مرتبہ کہا کہا گریں نے بچھ سے کلام کیا تو تو طالقہ ہےتو ووسری بارید کلام قسم کہنے پر پہلی قسم میں حانث ہوااور دوسری قسم امام کے نز دیک منعقد ہوگی اور تبسری باراس طرح قشم کھانے ہے دوسری قشم منعقدہ بلاجز ایمنحل ہوگی اور تبسری منعقد نہ ہوگی اورا گراس نے تیسری قسم نہ کھائی یہاں تک کہا سعورت ہے دو ہارہ نکاح کیا پھراس ہے کلام کیا تو دوسری قسم کی وجہ ہے ہمارے نز دیک طالقہ ہوجائے گی بیکا فی میں ہے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے فلا ال وفلا ال سے کل مرکبہ تو تو طالقہ ہے لیس اس عورت نے ایک سے کلام کیا نہ دوسرے ہے پس اگر اس کی نبیت میں ہو کہ جب تک دونو ل ہے کلام نہ کر ے جانث نہ ہوتو اس کی نبیت پر ہوگی کہ وہ جانث نہ ہوگا پا کچھنیت نہ کی ہوتو بھی حانث نہ ہوگا اور اگر نیت ہو کہ ایک ہے بھی کلام کرے تو حانث ہوگا اورا گرکسی مقام میں ایسے کلام میں بیہ عرف ہو کہ انفر اومقصود ہوتا ہے لیعنی ایک کسی ہے کلام نہ کرے اجتماع نہیں مقصود ہوتا ہے کہ حانث جب ہو جب دونوں سے کلام کرے تو اس مقام کے عرف کے موافق حالف کی بہی نبیت قرار دی جائے گی اورتشم کھائی کہ فلاں وفلاں ہے کلام نة کروں گا بس گر اس کی پکھنیت نہ ہویا بینیت ہو کہ جانث نہ ہوئے الّا دونوں ہے کاؤم کرنے ہے جانث نہ ہوگا اور اگر رینیت ہو کہ ایک ہے کلام کرنے ہے وانٹ ہوتو اس کی نبیت برحکم ہوگا اور شیخ ابو القاسم صفار نے فر مایا کہ اگر پچھ نبیت نہ ہوتو بھی ایک ہے کلام کرنے ہے ہ نث ہو گالیکن مختار رہے ہے کہبیں حانث ہو گا رہ فقاوی کبری میں ہے قال المتر جم نتیخ ابوالقاسمؓ کئے دیار میں عرف ہو گا کہ ایک ہے کلام نہ کرنامقصود ہوتا ہوگا جیسے ہمارےعرف میں ہے ہذا بیتھم نظر عرف سیجے اور وہاں کے عرف کے موافق مختار ہوگا جیسے ہمارے یہاں ہے والنداعلم اور اگر کہا کہان دونوں آ دمیول سے کلام نہ کرول گا یا فاری میں کہا کہ جایں دو تن مسخن نه گویہ ہو ان میں ے ایک سے کلام کرنے سے حانث نہ ہوگا اورا گراس نے ایک سے کلام نہ کرنے کی بھی نیت کی ہوتو اس کی نیت سیخ نہ ہوگی ہے مشاکح کا قول ہےاورمولَف ؒ نے فر مایا کہ نبیت سی ہونی جا ہیے اس واسطے کہ تثبینہ ذکر کر کے ایک مرا دربیا جاتا ہے پس جبکہ و ہ کہتا ہے کہ میری نیت الی تھی اور حال ہے ہے کہاس ہے اس کے نفس پر سختی ہوتی ہے تو تقیدین کی جائے گی بیفتاً وی قاضی خان وخلا صہ میں ہے قال المترجم بصع عندنا مطلقاً اگر کہا کہ اس قوم کے لوگوں ہے یہ اہل بغدا دے کلام کرنا مجھ برحرام ہے پھران میں ہے ایک آ دمی ے کلام کیا تو جانث ہوگا اور بیر برخلاف اس کے ہے کہ جوہم نے بیان کیا اس صورت میں کہ اس نے کہا کہ والند ہیں ان دوآ دمیوں ے کلام نہ کروں گایا فارس میں کہا کہ والقد ہایں دوتن بخن نہ کوئیم بدینوجہ کہ ہم نے اس صورت میں بیان کیا کہ بالا تفاق ایک سے کلام کرنے سے جانث نہ ہوگا اور فنوی کے واسطے بھی مختار ہے ہیں ایسا ہی اس مقدم پر ہے بید فبآویٰ کبری میں ہے قال ہمارے نز دیک وونول صورتول مين عائث موگا كماقدذكرنا هناك ايضاً نا فهم -

اگر کہا کہ کلام فلاں وفلاں مجھ میرحرام ہے بھر دونوں میں ہے ایک ہے کلام کیا تو جانث ہو گا اور بعض نے کہا جانث نہ ہوگا الا اس نے ہرایک سے کلام شکرنے کی نبیت کی ہواور یہی مختار ہے بیہجوا ہرا خلاطی میں ہے اور اگرتشم کھائی کہ لایسکلیہ فلانا او فلانا یعنی فلال یا فلال سے کلام نہ کروں گا پھرا یک سے کلام کیا تو حانث ہوگا قال المترجم ہمارے عرف کے موافق بیمفہوم مردود ہے کہ اس کی مراد بیہ ہوگی کہان دونوں میں ہےا بیک ہے کلام نہ کروں گا پس جب کسی ایک ہے کلام کرایا تو دوسرا کلہ م نہ کر نے کے واسطے متعین ہوگیا کہ جب اس سے کلام کریں گا جانث ہو گا والنداعم اور اس طرح اگر کہا کہ میں کلام نہ کروں گا فلہ نے سے اور نہ فلا ں ہے تو ایک ہے کلام کرنے سے جانث ہو گا پیرخلاصہ میں ہے قال المتر جم بیرہارے عرف کے بھی موافق ہے اور اگرفتم کھائی کہ و لند

لے عرف اقوال ہمارے عرف بیں بھی بیمقصود بیں ہوتا کہ مجموعہ دونوں ہے مکام نہ کروں گا بلکہ ایک ہے بھی کلام نہ کروں گااور قولہ قال اکمتر ہم یصح لیعنی ہرہ ل میں نیت سیجھ سے اا۔

کلام نہ کرول گا فلانے یا فلانے وفلائے ہے تو پہلے ہے کلام کرنے ہے اور ہاتی دونوں سے کلام کرنے ہے جانٹ ہو گا اور سرقسم کھائی کہ واملد کلام نہ کروں گافلائے وفلائے یا فلائے ہے تو پہلے دونوں ہے یا پچھلے ایک سے کلام کرنے ہے جانث ہوگا ورا سر ا کیلے اوّل ہے یا دوسرے سے کلام کیا تو حانث <sup>(۱)</sup> نہ ہوگا ریکا فی میں ہے اور اگرفتیم کھائی کہ ان خرجت من ہذہ الداد حتبے اکلمہ الذي هو فيها فامراته طاق ليعن اگريس نے اس مخص سے جوداريس ہے كلام ندكيا يبال تك كديس اس دار سے نكل كيا توميري بیوی طالقہ ہےاوراس دار میں کوئی آ ومی تہیں ہے ہیں وہ باہر نکل گیا تو امام اعظمتم کے نز دیک حانث نہ ہوگا بیرفآ وی قاضی خان میں ہا دراگرانی باندیوں ہے کہا کہ ہر بارکہ میں نے کلام کیاتم میں ہے کی ایک ہے تو تم میں سے ایک سوائے (۴) اس کے آزاد ہے پھراس نے صحت میں جار سے کلام کیا اور قبل بیان کے مرگیا تو سب آزا د ہوں گی بیکا فی میں ہے قال المتر جم میرے نز دیک بیمراد نہیں ہے کہا گرسب دی ہوں مثلاً تو سب کی سب مفت آ زاد ہوجائے گی بلکہ مرادیہ ہے کہ آ زادتو سب ہونگی مگر سعایت لازم آئے گی لینی جس پر جس قدر مال سعایت کر کے ادا کرنا وا جب ہو بعد منہائی اس قدر حصہ کے جوآ زا دہوا ہے ادا کرے گی فاقعم ۔ اپنی بیوی ہے کہا کہا گرتو نے بیہ بات فلاں ہے کہی تو تو طالقہ ہے پھرعورت نے وہ بات فلاں مذکور ہے کہی کیکن ایسی عبارت میں کہی کہ فلاں مذکور نہ سمجھا تو عورت ندکورہ طالقہ ہوگی جیسے کسی نے قسم کھائی کہ فلال سے کلام نہ کروں گا پھرالی عبارت میں کلام کیا کہ فعال اس کونہ مجھاتو جانث ہوتا ہے ہیں ایسا ہے بیہ اس ہے بیمجیط میں ہے۔ جبہ میں لکھاہے کوشم کھائی کوکسی چیز سے کلام نہ کروں گا پھر ک جماد ہے یاا بیے حیوان ہے جونا طق نہیں ہے کلام کیا تو حانث نہ ہوگا اورا گر گونگے یا بہرے ہے کلام کیا تو حانث ہو گا اورا گرا حفال ے کلام کیا ہیں اگر شجھتے ہوں تو حانث ہوا اور اگر نہ سجھتے ہوں تو حانث نہ ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے۔ عمس الاسلام اور جندی ہے وریافت کیا گیا کہ بیک نے قسم کھائی کہ کس سے کلام نہ کرول گا پھرا بیک کا فراس کے باس اسلام لانے کے واسطے آیا تو شیخ رحمته اللہ نے فر مایا کہ صفت اسلام بیان کر دے اور وہ سب بیان کردے جس سے کا فرمسلمان ہوجا تا ہے اور اس سے بات نہ کرے ہیں حانث نہ ہوگا ہیمجیط میں ہےمتر جم کہتا ہے کہ اگر ایک صورت میں بیدد تکھیے کہ میرے کلام نہ کرنے ہے اس کے اسلام میں تاخیر ہوگی بدینوجہ کہاس کی خاطر کوانقیاض ہوتا ہےتو لا زم ہے کہتم تو ڑےاور کفارہ اوا کرےاوراس کوخوشی خاطر ہےمسلمان کرے وابتد تعالیٰ احکم ایک نے اپنی بیوی کودیکھا کہ کسی اجنبی مرد ہے یا تنین کرتی ہے پس اس کوغصہ "یا اورعورت ہے کہا کہ اگر تو نے اس بعد ک مرداجبی ہے یات کی تو تو طالقہ ہے پھراس کے بعداس کی عورت نے شو ہر کے شاگر دیدشہ سے یات کی جواس عورت کا ایسانا تے دار نہیں ہے جس سے نکاح حرام ہو پاکسی ایسے مرو ہے جواسی دار میں رہتا ہے جس سے شناس تی ہے مگر و واس عورت کا ذی محرم نہیں ہے یاعورت نے اپنے کسی ذوی الا رجام بعنی ناتے دار ہے بات کی حالا نکہوہ بھی ایسانہیں ہے کہاس ہے نکاح حرام ہوئے تو و دعورت طالقہ ہو جائے گی ہے تھہیر بیریں ہے۔

اگرفتم کھائی کہاس جوان سے بات نہ کرونگا پھراس کے بوڑھے ہوجانے کے بعداس سے بات کی تو جانث ہوگا:

اگرتشم کھائی کہ لایکلم رجلا ایک مردے بات نہ کروں گا پھراس نے ایک مردے بات کی اور کہ کہ بیس نے اس کے

ل مترجم كبتاب كهاس سے تجھے فل ہر ہوا كہ جوخلا صديس مذكور ب وى سيح ومختار باا۔

<sup>(</sup>۱) یاصورت اولی میں دوسرے تیسرے سے تنہا کلام کیا تو صاحت شہوگا ۲ا۔ (۲) جس سے کلام کیا ہے ا۔

سوائے دوسرے کومرا دلیا ہے تو حانث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ لایکلھ الوجل لیعنی مرد سے ہات نہ کرول گا تو جنس مرد برقشم ہوگ یانعیمین درست ہوگا کہ کسی مرد سے بات کرنے ہے ۔ نث ہوگا بیمجیط <sup>کے</sup> میں ہےاگرفشم کھائی کہاس جوان ہے بات نہ کروں گا پھراس کے بوڑ ھے ہو جانے کے بعداس ہے بات کی تو حانث ہوگا بیرحاوی میں ہےا گرفتھ کھائی کہ طفل ہے ہات نہ کروں گا پھرکسی بوڑھے ہے بات کی حانث ندہوگا پیرمحیط میں ہےاورا گرفتهم کھائی کہ مرد سے بات نہ کرول گا پھرطفل سے بات کی تو حانث ہوگا بیہ ظہیر یہ میں ہے اور گرفتم کھائی کہا گر میں نےعورت ہے بات کی تو میراغلام آ زاد ہے پھرٹر کی <sup>(۱)</sup> ہے بات کی تو حانث نہ ہوگا اور اگر کہا کہا گہا گہا گہا ہے۔ عورت سے نکاح کیا تو میراغلام آزاد ہے پھرلڑ کی ہے نکاح کیا تو حانث ہوگا اس واسطے کہ بچین کلام کرنے ہے بالغ ہے پس عورت کے حق میں جوفتم معقو وہواس میں لڑکی کا مرا ولیناعا دت کی راہ سے نہ ہوگا اور نکاح کرنا ایسانہیں ہے ہیہ بحرالراکق میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ کلام نہ کروں گا مرد ہے یا طفل ہے یا غلام ہے یا شاب ہے یہ کہل ہے لیعنی ان میں ہے کسی ہے کلام نہ کرنے کی قشم کھائی تو ہم کہتے ہیں کہشرع میں غلام نام ایسی غمر کے مرد کا ہے جو بالغ نہ ہوا ہو پھر جب بالغ ہوا تو شاب ہو گیا اوراس کوفتی بھی کہتے ہیں اورا مام ابو پوسٹ کے روایت ہے کہ شاب پندر ہرس ہے تمیں برس تک ہے جنب تک اس پر شمط غالب نہ ہواور الہل تمیں برس سے پچاس برس تک ہے اور پچاس برس سے زیادہ کا تیخ کہل تا ہے اور پندرہ برس سے کم شاب نبیس ہے اور تمیں برس ہے کم کا کہل نہیں کہلاتا ہے اور پی س برس ہے کم کا شیخ نہیں کہلاتا ہے اور اس کے درمیان میں جوعمر ہے اس میں شمط معتبر ہے اور قد وری میں امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ شاب پندرہ برس ہے بی س برس تک ہے الد آ نکہ شمط اس پر اس سے بہنے غالب ہو ج ئے اور کہل تمیں برس ہے آخر عمر تک ہے اور نیٹنج بیاس برس ہے زیادہ عمر کا ہوتا ہے پس بنا براس روایت کے پیچاس برس ہے زیادہ عمر والے کوامام ابو یوسف ؓ نے شیخ بھی قرار دیا اورکہل بھی اور وصایا اسواز ل میں امام ابو یوسف ؓ ہے مروی ہے کہیں برس کا کہل ہے اور نیز ا ، م ابو پوسف ؒ ہے مروی ہے کہ جوتیننیس برک کا یااس ہے زیر دہ کا ہوئے وہ کہل ہے پھر جب بی س برس کا ہوگی تو وہ میٹنج ہے اورنواور بن وساعد میں لکھا ہے کہ کہل تمیں برس ہے جو لیس برس تک ہے اور پینے وہ ہے کہ بچوس سے اس کی عمرز یا دہ ہواگر جداس کے بال سفید نہ ہوئے ہوں اورا گر جالیس برس ہے عمر زیا دہ ہوئی اوراس کے سفید بال بہت ہو گئے تو وہ بینخ ہے اورا گرسیا و زیا دہ ہوں تو شیخ نہیں ہے ورامام محمدؓ سے **مروی ہے کہ غلام وہ ہے کہ پندرہ برس سے عمر میں کم جواورٹ ب**وقتی وہ ہے کہ پندرہ برس یا زیادہ کا ہوا اور جب ج لیس برس کا ہوا تو اس وقت ہے ساتھ برس تک کہل ہے الا آ نکہ بالوں کی سفیدی اس پر غالب ہو جائے تو وقت غلبہ ہے شیخ ہوگا اورا گرچہ پیاس برس تک کی عمر نہ ہوئی ہو گرکہل جب تک جا کیس برس کا نہ ہوگا اور جب تک جا لیس ہے تب وز نہ کرے تب تك يشنخ نه ہوگا اور قال المتر جم يهي بهار ےعرف كے موافق ہے ولكن لادخل له في انشرع في مثل ذلك فابتعنا ماافتوار حمهم الله تعالى\_

اگر کہا کہ کلام نہ کروں گاکسی ہے بھی الا دومر دول میں کے ایک سے کوفی ہویا بھری ہو:

چند ہوگ ایک مجلس میں بیٹھے بہ تنمی کرتے تھے پھران میں سے ایک نے کہ کہ جس نے اس کے بعد کلام کیا اس کی بوک طاقہ ہے پھراس کہنے والے نے کلام کیا تو اس کی بوک طالقہ ہوگی روفقا وک<sup>ائی</sup> قاضی خان میں ہے۔ خزانہ میں لکھ ہے کہ ایک نے کہ کہ جس نے غلام عبد اللہ سے کلام کیا اس کی بیوک طالقہ ہے اور عبد اللہ بی قشم کھانے والا ہے اور اس کا غلام ریا غلام ہے پس اس نے

ل اس واسطے کہ بیوی قسم کھانے میں اس سے بہلے کا م کر بھی ہا۔ م اگر کوئی دوسرا کلام کر ہے تو اس کی بیوی حالقہ نہ ہوگی ا۔

<sup>(</sup>۱) خواوموت ياطلق ۱۱ (۲) ميري يوي حالقب ياغلام آزاد ٢٠١١ -

اگرا پنی بیوی ہے کہا کہا گرتو نے فلانہ مورت ہے کلام کیا تو تو طالقہ ہے پھراس کی بیوی نے ایک روز کپڑے دھوئے بھر

ا قضاءً تصدیق نہ ہوگی اور سے کیونکہ میشکرالہی ہو صبر ہے اور سے کلام نہیں ہے ۱۲۔ سے عمرو سے کلام کیا پس منعقد ہوئی پس دار میں داخل ہوا انی آخرہ وا۔

اتنے میں فلانہ ند کورہ آئی اوراس ہے کہا کہ تو تھک گئی ہے اس نے پیرجان کر کہ بیفلانہ ہے یا بے جائے جواب و یا کرنہیں انچھی ہوں یں کہا کہ ہاں تو سیسب کلام ہے بس وہ حالقہ ہو جائے گی ہے تھہیر سے میں ہے کہ اصل مید کلام' وحدیث بعنی ہات و خطاب میہ جب ہی ہوتے ہیں جب بالشافد ہوں بیعتابیہ میں ہے۔اگرزید نے عمرو ہے کہا کہا گرتونے مجھے خبر دی کہ فلاں آگیا ہے تو میری ہوی طقہ ہے یا میراغلام آزاد ہے پس عمرونے اس کوفلاں کے تبانے کی جھوٹ خبر دی تو زیدہ نث ہو گیا لیتن اس کی بیوی طالقہ ہوگئی اورغلام آ زا دہو گیا بخلاف اس کے اگر کہا کہ اگر تونے جھے فلاں کی آمد کی خبر دی تو میرا غلام آ زا دہے پس عمر و نے اس کی جھوٹی خبر دہی تو اس کا غلام آ زاد شہوگا اورا گرکہا کہ اگر تو نے مجھے خبر دی کہ میری بیوی گھر میں ہے تو میرا غلام آ زاد ہے پس عمر و نے اس کوجھوٹی خبر دی کہ تیری بیوی گھر میں ہے تو حانث ہوااوراس کا غلام آزاد ہو گیا اورا گر کہا کہ اگر تو نے میری بیوی کے گھر میں ہو نع کی خبر دی تو میراغلام آزاد ہے پس عمرونے اس کوجھوٹی دی تو آزاد نہ ہوگا اورا گر کہا کہ اگر تونے مجھے بیٹارت دی کہ فلاں آیا ہے یا کہا کہ اً سرتو نے مجھے فلار کے سے کی بشارت دی پس می طب نے اس کوجھوٹی اس کی خوشخبری دی تو حالف اپنی تشم میں حانث نہ ہوگا اور اگر کہا كدا مرتونة مجھة كاه كياكه فلال آيا ہے يو تونة مجھے فلال كة في كى آگا بى دى پس مخاطب نے اس كوجھوٹ اس كى آگا بى دى تو حانث نہ ہوگا اور اگر حالف کے آگاہ ہوجائے کے بعد فلال نے اس کواس امر کی سچی خبروی یا آگاہ کیا تو بھی حانث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر اس نے بوں قتم کھائی ہو کہ اگر تو نے مجھے خبر دی پھر اس نے حالف کے آگا 8 ہونے کہ بعد اس کوخبر دی تو اپنی قتم میں حانث ہوجائے گا اور اگر حالف نے اس صورت میں اپنے اس قول ہے کہتو نے جھے آگا ہی دی پینیت کیہو کہ خبر دے دی تو بعد آگاہ ہونے کے میٰ طب کے آگاہ کرنے سے بھی حائث ہوجائے گااور جا ہیے کہ حالف کی نمیت دیائے ڈونوں طرح سیجے ہونے اور اً برقسم کھائی کہا گرتو نے مجھے لکھ کہ فلاں آیا ہے تو میراغلام آزاد ہے پس مخاطب نے اس کودروغ ایسا لکھ تو وہ حاث ہو گیا خوا واس کا خط پہنچا ہو یا نہ پہنچ ہواورا گر کہا کہ اگر تو نے مجھے فلا ل کے آئے کو لکھا تو میراغلام آزاد ہے پس اس نے جھوٹ لکھا تو جانث نہ ہو گا اوراگراس صورت میں مخاطب نے اس کولکھا کہ فعال آیا ہے اور حال یہ ہے کہ واقعی فلاں مذکوراس کے لکھنے ہے پہلے آگیا تھا تگر مخاطب کومعلوم نہتھا تو حالف جانث ہو جائے گا۔

56 (14°) 236

زیادات میں امام محمد نے فرمایا کہ اگر زید نے تشم کھ کی کہ عمروکا سر بھی اظہار نہ کروں گا پس زید نے عمروکے ایک خط کی جو
اس نے زید کو لکھاتی خبر دی یا اس کے کسی کل م کی خبر دی یا کس نے بوچھا کہ آیا عمروکا جمید سے ہے پس زید نے سرمان یعنی ہاں تو اپنی تشم
میں جانب ہو گیا اور اس طرح اگر قتم کھائی کہ فلاں کے جمید کا افتانہ کروں گایا قتم کھائی کہ فلاں کے جمید
سے فلاں کو آگاہ نہ کروں گایا فلاں کے ہونے کی جگہ سے فلاں کو آگاہ نہ کروں گایا قتم کھائی کہ فلاں کا مجید ضرور پوشیدہ کروں گایا خنید
رکھوں گایا چھی کررکھوں گایا فلاں کو اس پر راہ نہ بتا وک گا پھر ان میں گئے گئی ہات کی تو اپنی قشم میں جانب ہوگا اور اگر اس نے ان
سب صور تو ل میں بیزیت کی ہو کہ کلام یا تحریم بیر اپنی ہے گاہ نہ کروں گاہ اور اشارہ کی نیت نہ ہوتو کتاب میں ذکور ہے کہ از میں میں متنائج کے نز دیک قضاء نہ قسد میں اللہ تعالی اس کے تو ل کی
تصدیق ہوگی اور ہا ہے کہ اس کے قول کی قضاء نہ تھد بی ہوگی اور اس میں شک نہیں ہوگی راہ تلاش کی تو اس کا حیار ہیں ہوگی اور پھرواضح ہو
کہ اگر اس نے اس جیزوں کی قتم کھائی پھر اس نے اس کا حیار اور اس سے نظنے کی راہ تلاش کی تو اس کا حیار ہیں ہوگی ہوں کہ

ا مثلاً کہا کہ آگرزیدے کلام نہ کروں گا پھراس کی چینے بیچھے کہا کہ اوزید تو کلام نہیں ہے یازیدے بات نہ کروں گا پھر فیبت میں کہا کہ ذیدتم اجھے ہویا خطاب نہ کروں گا پھراس طرح فیب میں خطاب کیا تو خطاب وغیرہ نہیں ہوا ۱۲۔ سے جیسےاوپر نہ کور ہوئی بیں ۱۲۔

جائے کہ ہم جگہوں کے نام لیتے ہیں یہ بھیدوں کو بیان کرتے ہیں پس جوجگہ یہ بھید فلاں کا نہ ہواس پرتو ا نکار کرتا جانااور جب ہم جگہ یا بھیدوں کو بیان کریں تو خاموش ہو جانا پس جب اس نے ایسا کیا اور وہ لوگ فلاں کی جگہ یا بھید سے واقف ہو گئے تو بیا پی فتم میں حاثرے نہ ہوگا۔

میرے غلاموں میں سے جس کسی نے مجھے اس کی بشارت دی وہ آزاد ہے پس سب نے ایک ساتھ اس کو بشارت دی تو سب آزاد ہونیائے گیں:

ہرجس صورت میں کہ ہم نے اشارہ ہے ہ نٹ ہو جانے کو بیان کیا ہے اگر اس نے دعوی کیا کہ میں نے اشرہ کیا ولیکن اس حال میں میرے اس امر کی نیت نہ تھی جس پر میں نے تشم کھائی ہے تو دیکھا جائے اور اگر یہ جو ب ایسی بات کا ہو جو اس سے دریافت کی گئی ہے تو قضاءً اس کی تصدیق نہ ہوگی اور دیانیۂ نقد لین کی جائے گی اور اگر کسی نے کہا کہ اما اقول بفلان کذا یعنی فلاں سے ایسانہیں کہوں گا اور میز بیصغیہ مشترک ہے واسطے حال کے یعنی فلاں سے ایسانہیں کہتا ہوں اور مرا داق ل ہے سو بیمسکلہ امام محمد نے جامع وزیاوات میں ذکر نہیں فرمایا اور نوا درمیں اور محمد سے مروی ہے کہ یہ بھی مثل خبر نہ دول گا و بثارت نہ دوں گا کے ہے تی فلال کو تہ کہ یہ کہ گئی کہ لایں عو فلاتا لیعنی فلال کو تہ کہ یہ کے اور اگر تشم کھائی کہ لایں عو فلاتا لیعنی فلال کون

ا قال المرجم اگرمفنطر ہوا یہ اکرے ورندایہ امر خالی از شبہ تبین ہے اور میں تبین بیند کرتا ہوں ۱۴۔ مثلا کہا کہ فلال سے حدیث نہ کروں گایا گفتگونہ کروں گاتو جیسے بات ندکروں گاتا۔ میں اگرتشم عربی میں ہوتو اش رہ سے حائث ہونا اقرب ہے علی المحاورة الفصیحة ۱۲۔

اگرفتم کھائی کہ فلال کو نہ تعمول گا ہیں دوسر ہے کو تھم کیا کہ اس نے لکھا تو ہشام نے امام محمد ہے روایت کی ہے کہ امر محمد کہتے تھے کہ ہارون الرشید نے جھے سے بیمسنلہ ہو چھا ہیں میں نے جواب دیا کہ اگر بیشم کھانے والا سلطان ہو یعنی ایسا ہو کہ وہ خود موافق روائ نہیں لکھ کرتا ہے تو وہ عدف ہوگا ہے بدائع میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ قرآن سے مورة نہ پڑھوں گا چھراس نے نگاہ سے سرکواوّل ہے آخر تک دیکھ اور جواس میں ہے جھے لیا تو امام ابو یوسٹ کے قول میں جا نول کی سمان نہ دیوگا ہونا ہوگا ہوں گا چھراس کی سن ہوگا ہے آخر تک دیکھ اور جواس میں ہے جھے لیا تو امام ابو یوسٹ کے قول میں جا نے نہ ہوگا کے اس نے نہوگا ہونے کہ اور جواس میں ہے جھے لیا تو امام ابو یوسٹ کے قول میں جا نے نہوگا کے اس مورڈ کے اس میں جا نورائی پرفتوی ہے قول میں جا نورائی ہونے کہ اور جواس میں ہے اگر تک ہونے کا میں ہورڈ کے اس میں جا نورائی ہونے کے اس مورڈ کے اس مورڈ کے اور ہوارگا کہ کہ سورڈ نہ پڑھوں گا چھر کتاب فلال سے ایک سطر پڑھی تو جا نے ہوا اور آ دھی سطر میں جانے نہ ہوگا ہوفا وی قاضی خان میں ہوا وراگر قسم کھائی کہ سورڈ نہ پڑھوں گا چھر اس سورڈ میں سے ایک جورٹ دیا تو جا نٹ بہوگا ہو قالی اور اگر بین کہ بین ہوگا ہو جا نے نہوگا ہو قانون نہ ہوگا ہو اللہ اعلی سے ایک جو فی ہو میں ہوگی اور اگر میں ہوگا ہو جوال میں ہوگا ہو واللہ اعلی سے ایک حرف بی جو فیہ نظر واللہ اعلی ۔

اگرفتم کی کہ بیشعر نہ پڑھوں گا ہیں اس نے نصف بیت پڑھی تو ھانٹ نہ ہوگا اگر چہ بینصف بیت کی دوسر سے شعر کی ایک بیت ہوا ورا ما محمد سے مروی ہے کہ فاری دی نے قسم کی کہ کہ ہورۃ المحمد بعر بیٹ پڑھوں گا بھراس نے کن سے پڑھی تو ہا نے بوگا اور اگر وہ فضیح ہوتو ھا نے ہوگا اور اگر ہو ہو ہو کہ ہوسید کی میں ہوگا اور اگر ہو ہو گا ور مفتی میں ماھ ہے کہ اگر تم کھائی کہ کتاب نہ پڑھوں گا تو بیشم برا کی تحمد بی ہوگا ور تف نہ بھی ہوتی ہوتی ور تھا تو ھا نہ ہوگا اور تف نہ تھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوگا ور تف نہ بھد بیت نہ ہوگا ہو ہو ہور اگر کسی نے تم کھائی کہ آئے کے روز قرآن نہ پڑھوں گا لیس اس نے نماز وغیرہ میں پڑھاتو ھا نے بوا اور اگر اس نے ہوگا ہورہ کہ ہو ہورہ کی ہو ہورہ تھی ہوا اور اگر اس نے بوا اور اگر اس نے نماز وغیرہ میں ایسا کیا تو ھا نے ہوا اور اگر اس نے ہوا اور اگر اس نے نماز وغیرہ میں ایسا کیا تو ھا نے ہوا اور اگر اس نے کہ نہ ہوگا سے بولی ہو ہورہ تم کی ہو ہورہ تم کی ہورہ ہورہ کی ہورہ کی بیس ہوتی کی نیس ہوتی ہوگی ہورہ کی گا کیا ہورہ کی گا کہ ہورہ کی ہورہ ک

ے اور بعض نے کہا کہ خاصبۂ سور ۃ فاتحہ ہے بالجملہ تول اول پر تضاءُ حانث ہو گااور دوم پرو بہنیت آیت اڈل پر حانث ہو گا فاحفظہ واستقیم ۱۲۔

فرائض نماز میں جماعت سے پڑھے وراپی قتم میں ہانٹ نہ ہوگا اورا گر کوئی رکعت اس سے جاتی رہی کہ جس کواس نے تنہا پڑھا تو حانث ہوگا اورا گرعورت نے الیمی قتم کھائی تو وہ اپنے شوہر کے پیچھے نماز پڑھ لے یااورا پنے کسی محرم کے پیچھے رہے رہیجیط میں ہے۔ اگر اس نے قتیم کھائی کہ قراکت قراک نہ کرول گا پھر اس نے سور ق فاتحہ بطور دعا و ثناء کے بڑھی تو

## حاثث نه هوگا:

ا اگر سوائے رمضان کے وتر ا داکرنے جا ہے تو جا ہے کہ جو وتر پڑھنا ہواس کی اقتد اکرے تا کہ جانث نہ ہو ہے گتا وی قاضی خان میں ہے اوراگراس نے قسم کھائی کہ قر اُت قر اَن نہ کروں گا پھراس نے سورۃ فی تخد بطور دعا وثناء کے پڑھی تو حانث نہ ہوگا میہ تظہیر رید میں ہے اورا گراس نے قشم کھائی کہ اگر میں نے ہرسورۃ قرآن کی پڑھی تو مجھے ایک درہم صدقہ کرنا واجب ہے تو ا مام محدٌ نے فر ، یا کہ بید بورے قرآن پر ہوگی بیرفآوی قاضی خان میں ہے اگر کسی نے کہا کہ مجھ پرتشم ہے اگر تو ج ہے پس اس نے کہا کہ میں نے ج ہی توقشم لا زم آئے گی اور بیشل اس قول کے ہے کہ مجھ پرفشم ہے اگر میں نے فلا ل سے کلام کیا بیرمحیط میں ہے تین مجم العدین سے ` وریا فٹ کیا گیا کہ ایک شخص سے اس کی بیوی کے ناتے داروں نے اس کی بیوی کی طلاق کی فتیم لی کی عورت پریج جرم ندر کھے اور اس یر کسیٰ چیز کی تہمت نہ دیکھے لیں اس نے میشم کھائی چھڑورت ہے کہا کہ خدا جا نتا ہے کہتو نے کیا کیا ہے لیں آیا اس سے اس کی بیویوں یرهد ق ہوجائے کی فرمایا کہبیں مظہیر ریہ میں ہے۔ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گرفلاں کے گھر جاؤں اوراس ہے کلام کروں تو تو طالقہ ہے پھراس کے گھرنہیں گیا مگرکہیں اوراس ہے یا تیں کیس تو اپنی تشم میں حانث ندہوگا اور گر کہا کہ اگر فلال کے گھر نہ جاؤں گا اوراس ہے کلام نہ کروں تو تو طالقہ ہےاور باقی صورت مسئہ بطور مذکورہ یا دا قع ہوئی تو حانث ہو جائے گا اوراس کی بیوی طابقہ ہو جائے گی ایسا ہی فتویش الائمہ حلوائی اور فتویٰ رکن الاسلام علی سغدی منقول ہے ریمجیط میں ہے ایک نے <del>س</del>م کھائی کہ اپنے بھائی کو کسی کام کا تھم نہ دول گا اورا گراس کوکسی کا م کا تھم دول تو ایسا بھرکسی آ دمی کے ہاتھ اپنے بھائی کے پیس کوئی مال عین بھیجا اوراس ے کہا کہ تو میرے بھائی ہے کہن تا کہ وہ اس کوفر وخت کر دیو دیکھا جائے گا کہ اگر اس آ دمی نے اس کے بھائی ہے جا کر تیرا بھائی کہتا ہے کہاس کوفروخت کردے یا تخصے اس کے فروخت کرنے کا تھم دیتا ہے تو جانث ہوجائے گا ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگرآج تو نہ کیے گی کہ فلاں نے تخصے سے کیا کیا ہے تو تو طالقہ ہے ایس عورت نے ایسے طور پر کہا کہ سائی نہیں ویتا ہے یا مرد نے نہیں ے تو عورت ندکور ہ طالقہ نہ ہو گی اورا گریوں کہا ہو کہا گرتو نے آج کے روز تجھسے نہ کہا تو صورت ندکورہ میں طالقہ ہو جائے گی میہ خلاصہ ہیں ہے۔

زید نے عمرہ کے سامنے گفتگو ہیں اپنی ہوی کی طلاق کی شم کھائی کہ ہیں نے تیراعیب کی سے نہیں کہا ہے ہولا نکہ اپنی ہوی سے کہہ چکا ہے کہ عمرہ وشراب پیتا تھا اوراس کوفرہ خت کرتا تھا اورا ہے بہودہ کا م کرتا تھا کہ ان کا ذکر فضول ہے گراب اس نے تو بہکر کے خداوند تعالی کی طرف رجوع کرلی ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی ہے تھی ہیں ہے قال المترجم مسائل الذیبل یتعلق معظمه باسلوب العربتیه ایک نے شم کھائی کہ ایک مہینہ کلام نہ کروں گا تو قسم تمیں روز دن رات پروا قع ہوگی اور اگر قسم کھائی کہ ایک میں ہوار گرفتم کھائی کہ ایک مہینہ کا تو جس قدر یہ ہواس قدر پروا قع ہوگی یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگرفتم کا لایک کھ الشہر اس مہینہ فلاس سے کلام نہ کروں گا تو جس قدر یہ ہواس قدر پروا قع ہوگی یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگرفتم

ل اگرخاص کسی معیاد تک بیشم ہونو خیراس حیلہ میں مضا نقائبیں ورناتیم تو ڑو بی چاہئے ماحق فی تنسیرالمتر جم۱۴۔ سی یوں تیم لی کداگر میں اس عورت پر جرم یا تہمت رکھوں تو اس کوطلاق ہے ۱۴۔

ا گرفتم کھاتے وقت زمانہ کی کوئی مقدار مقرر نہ کی تو؟

یہ سبب اس وقت ہے کہ اس نے زمانہ کی کوئی مقدار معین کی نیت نہ کی ہواورا گراس نے کسی مقدار معین کی نیت کی ہوتواس کے قول کی تقد اپن کی جب کے گی اور بہی تھم امام ابو یوسف وا مام محمد کے زدیک لفظ و ہرکا ہے بیٹی اگر دہر کو بطور بحر ہولا واس کی نیت پر مہمینے پر واقع ہوگی بشر طیکہ اس نے کسی قدر مقدار معین زمانہ کی نیت نہ کی ہواورا گرزمانہ معین کی نیت کی ہوتو بالا تفاق اس کی نیت پر شم ہوگی اور ا، م اعظم نے فرمای کہ میں و ہر ہ کوئیس جانتا ہوں کہ کیا ہے اور واضح ہو کہ بیا ختلاف ایسی صورت میں ہے کہ اس نے لفظ دہر کوئکر ہیان کیا ہو بہی تھے ہے یہ فتح القدر یہ میں ہے اور اگر دہر کومعرف باللام (۱) لا یا تو بالا جماع اس سے ابدم او ہوگا یعنی ہمیشہ یہ تعمین میں ہے اور اگر تم کی اور اگر کہا کہ لایک لفعہ الا حانین اوالاز منته تو امام اعظم کے نز دیک دیں برچے مہینے پر واقع ہوگی جس کے سمنے موسے میسے ہوئے بیسراج و ہائے میں ہے اور اگر کہا کہ لایک لمد دھود اتو بنا ہر تول امام ابو یوسف وامام محمد کے تین ہو جے میں ہر جے مہینہ پر واقع ہوگی ہے شرح طحاوی میس ہے۔

لے قال المتر جماہ ما بوصنیفہ میں تنہ سے مشہور ہے کہ بین نیس جانت کد ہر کیا ہے تو اس کے بیمنی نیس کدامام میں ا جب تکرہ لایا جائے تو کیام ادہے جیسے اس مسئلہ میں غور کرواا۔ لے قلت کا نہ اتفاق ال۔ صت میں ہوجائے میں صاوی میں ہے قاوی سنی میں لکھا ہے کہ اگر فاری میں کہا کہ الگر فلاں گویم خدائے راہرمن یك سداله روزه تو اس سے كلام كرنے ہے ہے گئیس لازم آئے گا اور اگر کہا كہ يكسال روزه تو كل م كرنے ہے ايك سال كروز ب اس پر لازم آئے گئے بي خلاصه ميں ہے تجريد ميں امام محمد ہورايت ہے كہ ايك نے کہا كہ لاا كلم اليوم سنته اور شهراليتي اس روز سل بھريا مبينه بھر كلام نہ كرول گا تو اس پر واجب ہوگا كہ ساں يا ماہ ميں جتني دفعہ بيدن آئے اس ميں كلام ترك كرے بيد تا تار فرق سيد بير اگر كر كر اس منته بورا كرك كر بير قلال ہے اپني اس سال كلام نہ كرول گا تو وقت قسم سے تا غرة محرم كلام نہ كرنے برق قسم ہوگ اوروقت قسم سے ايك سال كال پر نہ ہوگ بيرق تا قان فرن ميں ہے اور بجوع النواز ل ميں لكھ ہے كہ ايك نے اپني بيوى سے كہا كہ ان كلمتك الى سنته فانت طالق انھى يا عدوة الله بين اگر ميں نے تجھ سے ايك س ل تك كلام كيا تو تو طالقہ ہوجائے گی لئے بيرم يو الله ہے بھی جا الى دائي خدا ہے گئے بيرم يو الله ہے ہا كہ ان كلمتك الى سنته فانت طالق انھى يا عدوة الله بين اگر ميں نے تجھ سے ايك س ل تك كلام كيا تو تو طالقہ ہوجائے گی لئے بيرم يو الله ہيں ہے۔

آخرا یمان القدوری میں ہے کہ اگر قتم کھائی کہ فلاں وفلاں سے اس سال کلام ندگروں گالا ایک روز پس اگراس نے ان دونوں سے ایک بی روز اور دوسر سے سے کی دوسر سے روز کلام کیا تو حائث میں ہواور اگراس نے ایک بی روز اور دوسر سے سے کی دوسر سے روز کلام کیا تو حائث بہواور اگراس نے ایک روز معرف استثناء کیا لیمی اگراس نے ایک بی روز پہلے ایک سے کلام کیا تھی دونوں سے کلام کیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر قتم کھائی کہ نہ کلام الاالیوم کیا ہیں اس میں اس نے ایک سے کلام کیا اور دوسر سے دوسر سے روز کلام کیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر قتم کھائی کہ نہ کلام کروں گا دونوں سے ایک مہینہ الا ایک روز پس اگراس نے کئی روز میں کی نبیت کی ہوتو اس نیٹ پر ہوگی اور اگر اس کی پچھ نبیت نہ ہو تو جس روز کوچ ہے افتایا رکر الے یہ مجیط میں ہے اور گر کہا کہ جس روز کہلام کروں میں فعاں سے تو تو طالقہ ہے تو ہوتھ مراہت و دن

اے تولہ ہوجائے گی مترجم کہتا ہے کہ شاید فقیہ ابواللیٹ کے عرف پر ہواوراس دیار میں قرنیۂ کیا یہ بوٹ لا نکہ ظاہر کلام اس کے ظاف ہے کیونکہ اگر فی الحال طدا تی دین منظور ہوتی تو اس پر ہیدہ مکی فضول تھی کہ تھے ہے ایک سال تک بات نہ کروں گا فاقعم وابند تعالی اعلم ۱۴۔ دونوں پر واقع ہوگی حتی کداگر رات میں کلام کرئے گایا دن میں تو جائٹ ہوگا اور گراس نے جاصدہ دن کی نیت کی ہوتو اس نے تول کی تضائی بھی تصدیق ہوگی بیری فی میں ہے اور اگر کہا کہ جس رات فلاں سے میں کلام کروں یا جس رات کہ فلاں آئے تو تو جائے ہے لیس اس نے دن میں فلاں سے کلام کیایا دن کوفلاں آیا تو اس کی جوروط لقہ نہ ہوگی اس واسطے رات لفت میں سے ہی شب کا نام ہے اور اس میں کوئی ایسا عرف نہیں ہے کہ لفظ کو اس کی مقتصنائے لغوی سے پھیر ہے جی کہ اگر اس نے بچائے رات کے راتوں کا لفظ ذکر کی تو مطلق وقت پر بید کلام محمول ہوگا اس واسطے کہ ان کے عرف میں اس کا استعمال مطلق وقت میں ہے بیہ بدائع میں ہے تو س المتر جم لیعنی یوں کہا کہ جن راتوں میں کہ زید آئے گا پس تو طائقہ ہی واقول بیعر بی زبان کی تسم میں مستقیم ہے لیعنی قولہ لیالی یقد مد فلاں اور ہماری زبان میں تامل نے واللہ اعلم۔

ا گرفتم کھائی کہ جھے سے اس دن دس روز میں کلام نہ کروں گا اور بیروز سنیچر کا ہے جس دن اس نے شم

کھائي ہے تو بيتم دس منيجروں پرواقع ہوگی:

لے تامل ہے ہاں اگریہ ہو کہ جن ونوں زید آئے گا تو البنتہ بی تکم ہے کیونکہ راتوں کا محاورہ ہماری زبان میں نیس ہے اا۔ ع واللہ فلال سے اس کے ان دنوں کلام نہ کروں گا ۱ا۔ سے واللہ اس کے ایام میں اُس ہے کلام نہ کروں گا ۲ا۔

کبیرهیمری میں ہےاوراگرفتم کھائی کہ نہ کلام کروں گا اس ہے ایک روز سال بھر بیاس لیجرا بیک روز ہیں اگر اس نے کوئی روز خاص مراد ایا ہے تو تم م سال میں اس روز کلام نہ کرنے پرفتم واقع ہوگی لینی جب بیروز سے کلام نہ کرے اورا گر پچھونیت نہ ہوتو ہر جمعہ میں ہے ایک روز کلام نہ کرے حتی کہ اگر پورے کوئی جمعہ کے ہرروز کلام کرے گا حانث ہوگا بیا عمیا ہیں ہے اورا گرفتم اکلمٹ کیومایا لا اکلمک انسبت یومانت واس کوا ختیا رہے کہ جوروز جی ہے قرار دے یہ بدائع میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ فلال ہے دیں روز تک کلام نہ کروں گا تو دسوال روز قتم میں داخل ہوگا بیا فیاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر یوں قشم کھائی کہ جھے ہے آج یا کل کلام نہ کروں گا پھراس ہے آج یا کل کلام کیا تو جانث ہوا اور اگر کہا کہ اس سے کلام کرنا آج پاکل ترک کروں گا پس آج اس ہے کلام ترک کیا توقشم میں سیا ہوجائے گا اورتشم ساقط ہوجائے گی کہ کل کلام ترک کرنا اس برل زم نه ہوگا اور بیعتا ہید میں ہےاوراً گرکہا کہ دالقدنہ کلام کرول گا اس ہے آج اور نہ کل توقیم آج باقی دن اورکل بروا قع ہوگی اور جورات ان دونوں کے درمیان ہے وہ میں واخل نہ ہوگی یہ بدائع میں ہے اورا گرفتنم کھائی کہ نہ کلام کروں گا اس ہے آج وکل و یرسوں تو بیا بیک ہی کلام ہے کہ تین روز تک کسی وفت اس سے کلام نہ کر ہے خوا ہ رات ہو یا دن ہواورا گر کہا کہ آج کے دن میں اور کل کے دن میں اور برسوں کے دن میں تو حانث نہ ہوگا یہاں تک کہاس سے ہرروز جس کو بیان کیا ہے کلام کرے اوراگراس سے رات میں کلام کیا تو جانث نہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے۔ایک نے کہا کہ کلام نہ کروں گافلاں سے ایک روزید دوروز کے اوراس کی پچھ نیت نہیں ہے تو امام محمدؓ ہے مروی ہے کہ یہ بمنز لہ اس قول کے ہے کہ واللہ فلال ہے ایک روز کلام نہ کروں گا بیمجیھ میں ہے اور اگر رات میں کہا کہنہ کلام کروں گا اس ہےا یک روز تو اس وقت ہے تاغروب آفتاب ہوگی بیعتا ہید میں ہےاور بعد اس قتم کے قبل طلوع تجر کے اس سے کلام کیا تو سیح میہ ہے کہ حانث ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر دن میں کہا کہ اس سے ایک کلام نہ کروں گا توقتم کے وقت سے طبوع کبجر تک ہوگی بیرعتا ہیہ میں ہے اور اگر تھوڑا دن گذر ئے قشم کھائی کہ فلال سے ایک روز کلام نہ کروں گا تو بیہ باقی دن اور یوری رات اور دوسر ہے روز اس ساعت تک جس وفت قسم کھائی ہے کلام نہ کرے اور اسی طرح اگر رات میں قسم کھائی کہ اس ہے ا یک رات کلام ندکروں گا تو باقی بیرات اور دوسرا دن اور دوسری رات کی اسی ساعت تک کلام ندکر نے پرفتنم واقع ہوگی پس جوان نتج میں آگیا ہے وہ بھی قشم میں داخل ہوجائے گا بیہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ والند میں جھے سے ایک روز اور ایک روز کلام نہ کرول گا تو بیسم اور وائند میں تجھ سے دوروز کلہ م نہ کروں گا دونوں بکساں ہیں بس جورات ان دونوں کے درمیان ہے تتم میں داخل ہو گی اور اگرتشم کھائی کہ تجھ ہے! یک روز اور دوروز کلام نہ کروں گا تو تنیسرا روز گذر نے پرقشم یوری ہوگی اورا گرفشم کھائی کہ نہ کلام کروں گا تجھ ہےا بیک روز اور نہ دوروز تو بیتم دوروز پر ہو گی حتی کہا گرتیسر ہےروز اس سے کل م کیا تو حانث نہ ہوگا۔

ا گرفتم کھائی والله لا کلمر احد یومی یا کہا کہ والله لاخو جن احد یومی اواحد لیومین اواحد یامی:

منتی میں کھا ہے کہ اگر کی نے آدھی رات یا دو پہر دن کوشم کھائی کہ واللہ تجھ سے دور ت کلام نہ کروں گا تو اس سے
پرسوں اس وقت تک کلام ترک کرے اور اگر کسی نے شم کھائی کہ فعاں سے تمیں روز کلام نہ کرؤں گا اور رات میں شم کھائی کہ تو اس
ساعت سے تیسویں روز کے آفتا ب غروب ہونے تک کلام ترک کرے بیمچیط میں ہے اور اگر درمیان دن کے کسی وقت شم کھائی کہ
واللہ آج میں اس سے کلام نہ کروں گا تو اس دن بہتی میں تا غروب کلام نہ کرے اور اگر رات میں تشم کھائی کہ اس روز اس سے کلام نہ
کروں گا تو باتی بیرات اور دوسرے روز غروب آفتا ہے کہ کسی وقت کلام کرنے ہے دہ نٹ ہوگا بیفتا وکی قان میں ہے اگر دن

فقاویٰ ابو، للیٹ میں مذکور ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ والقد فلال سے کلام نہ کرول گا تا قد دم عاجبیال پھر حاجنوں میں سے ایک آگیا تو اس کی قشم ملتبی گئی وراسی طرح اگر کہا کہ والقداس سے کلام نہ کرول گا تا دروز راعت کھراس کے شہر والول میں سے

لے قال المترجم ہماراعرف انہیں دوا یک روز میں ایک اور دوا یک روز میں انہیں دونوں ایک روز جاؤں گا امید ہے کہای تھم میں علی النفصیں داخل ہو داملنہ اعلم۱ا۔ سے اس سے جب گفتنگو کروں گا تو تجھی اس گفتگو میں اس سے لفظ ہمیشہ زبان سے نہ نکالوں گا ۲ا۔

<sup>(</sup>۱) کینٹ کاٹی جائے تک اا۔

ایک نے اپنی بھیتی کا نے لی تو قسم منہی ہوگئی اور اگر قسم کھائی کہ والند فلاں ہے کلام نہ کروں گا جب تک برف نہ گرے ہیں اگراس نے حقیقة برف رہن پر نہ گرے اور شرط بیہ ہے کہ اس شہر میں گرے جہاں حالف ہے نہ دومرے شہر میں حتی کہ عرصالف ایسے شہر میں ہے کہ وہاں حقیقتا برف نہیں گرتی ہے تو بیستم ہمیشہ باتی رہے گی اور حقیقة برف زمین پر گرنے کی بیصورت ہے کہ اس کے جھار نے بہار نے کی ضرور تیپش آئے اور اس کا اعتبار نہیں ہے جو ہوا میں اڑتا ہے اور جوز مین پر گرتے کی بیصورت ہے کہ اس کے جھار نے بہار نے کی ضرور تیپش آئے اور اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے الا کسی دیوار کی چوٹی یا گھاس پر ۔ اگر س نے برف گرنے کا وہت اپنی مواجع نہیں اس کے کلام نہ کروں گا اوروہ اقل (۱) ماہ آؤر ہے اورا گراس کی پچھ نہیت نہ ہو تو ہے صورت اس سند میں ذکر نور مائی ہے کہ اس کی شم برف گرنے کے وقت پر ہوگی اور اگر قسم کھائی کہ لایہ کلد فلانا الی العوسد یعنی تا موسم اس سے کلام نہ کروں گا تو امام محمد نے قرمایہ کہ ذکر وی اور آئی ہے۔ کہ اس کی قسم برف گرنے کی وسویں تاریخ روز قربانی کے میں کہ کہ کام کرسکتا ہے بیہ محمد علی ہے۔

ایمان الواقعات میں فدکور ہے کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا تا گری یا تا جاڑاتو جاراورگری پچانے میں مش کئے نے کلام کی ہوا وہ اور مختار ہیں ہے کہ کر حالف السے ہمجائے ہیں اور معروف ہے توسم اس طرف منصرف ہوگی ور نہ اقول جاڑا وہ ہے کہ لوگوں کو حشون المجائی حاجت ہواور آخر جاڑا وہ ہے کہ لوگوں کو حشون پہنے کی حاجت ہواور آخر جاڑا وہ ہے کہ لوگوں کو حشون پہنے کی حاجت ہواور آخر جاڑا وہ ہے کہ لوگوں پر جاڑوں کے گڑے ہو جہ ہو جا کی اور کو گرا دوں جاڑے وہ ہم ہو جا گروں کا ختر اور خلیف کی خرا میوں سے جاڑوں تک ہو جہ ہو جا گروں تک ہو جہ ہو جا گروں تک ہو جہ ہو جا گروں تک ہو اور تا تو وہ سلمانوں کے ٹوروز پر قرار و ہے جا گروں تک ہو اور تا سان ہے اور آگرا اس نے فاری میں نوروز کا لفظ ذکر کیا تو وہ سلمانوں کے ٹوروز پر قرار و ہو جا کے گلا اور ہونی خوروز کو تا ہو گئی ہو گئ

اگر کہا کہ وائند میں جھے سے جمعوں میں کلام نہ کروں گا تو اس کوروا ہے کہ سوائے روز جمعہ کے اور دنوں میں اس سے کلام کرے:

اگرفتم کھائی کہا گرمیں نے فلاں سے کلام کیا تو ہرمملوک کہ میں اس کا مالک ہوں بروز جمعہ یا بروز جمعرات و وآزاد ہے تو

یے یہاں سے فاہر ہوتا ہے کہ لیلة القدرامام اعظم کے نزویک اوّل عشرہ رمضان بلکہ اوّل رمضان کوبھی محتمل ہے اور نیز واضح ہوتا ہے کہ لیلة القدر ہرسال ہوتی ہے اورا مام طحاویؓ نے اس کو مدلل میان کیا ہے تا۔

<sup>(</sup>۱) ، عتمارا ن ملکوں کے اور جارے یہا نہیں گرتا ہے ا۔ (۲) قولہ حشو مجراؤ کا کپڑ اجیے جارے یہاں روئی بحراو گلاوغیر ۱۲۵۔

بیسم برمملوک برجن کاوہ ان دونوں دنوں میں مالک ہووا قع ہوگی اور بیمجیط میں ہے اور اگرکہا کہ لالکدمه جمعة یعنی اس ا بک جمعہ کلام نہ کروں گا اور اس کی پچھ نبیت نہیں ہے تو بیایا م کم جمعہ بروا قع ہوگی اور اگر کہا کہ دو جمعہ تو جمعوں کے ایا م بروہ قع ہوگی اوراگر کہا کہ تین جمعہ تو اس پر واجب ہے کہ روزنشم ہے اکیس روزے پورے کرے اوراگراس نے فقط روز جمعہ کی نبیت کی ہوتو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی بیرفآوی قاضی خان میں ہے اورا گر کہا کہ واللہ میں تجھے سے جمعوں میں کلام نہ کروں گا تو س کو روا ہے کہ شوائے روز جمعہ کے اور دنول میں اس سے کلام کر ہے جیسے کہ والله لاا کلمك الآ محمسة اولاً حاواوالا ثانين يعني واللہ تجھ سے جمعرا توں پرسینچروں یا اتواروں کو کلام نہ کروں گا تو یہی تھم ہےاور تیائی وفت ہے کہاں کی پچھنیت نہ ہواورا گراس نے ایام جمعه مراد لئے ہول بعنی بفتے (۱) تو اس کی نیت پر ہوگی رہمیط میں ہے۔ جامع میں ذکر کیا ہے کہ اگر کہا کہ والله لا اکلمك المجعة والله میں تجھے سے بروز جمعہ کلام نہ کروں گا تو اس کوا ختیار ہے کہ غیرروز جمعہ میں اس سے کلام کرے اس واسطے کہ الجمعة نام ایک روز مخصوص کا ہے ہیں ایب ہو گیا کہ گویا اس نے بور کہا کہ لا اکدمات یوہر الجمعه اور ای طرح اگر کہا کہ جمعاً تو اس کوغیر جمعہ میں کلام کرنے کا اختیارے پس جب کہاس نے بوں کہا کہ واللہ لاا کلمك جمعًا تؤییتین روز جمعہ تحریشم واقع ہوگی یہ بدائع میں ہے۔ ا كرفتم كم أى كدلا يكلم فلانًا الى كذابس اكرافق كذا سايك سوس تكساعات يا ايام ياميني ياس ول كى نيت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اور اگر پچھ نیت نہ کی ہوتو ایک روز پر قرار دی جائے گی اور کہا کہ لا اکلمہ ای کذا کذا۔ ہی غظ کذا ہے یا مہینوں وغیر وکسی وفت کی نبیت کی ہوتو ریاس کی نبیت والی چیز کے گیار وقع ہوگی اورا گر پچھ نبیت نہ کی ہوتو ایک دن و رات پرواقع ہوگی اورا گرکہا کہ لا یکلمه الی کذا و گذا پس اگر نیت ہوتو نیت والے وقت کے اکیس پرواتع ہوگی اورا گرنیت نہ ہوتو ایک دن ورات پر واقع ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہےاورا گرفتهم کھائی کہ فلاں سے تا ابد کلام نہ کروں گا یا لفظ ابد نہ کہ تو بیشم ابدیروا قع ہوگی کہ جب بھی اس ہے کلام کرے گا جانث ہوگا اورا گراس نے نبیت میں خصوصیت کی ہومثلاً ایک روزیا دوروز کی پیسی شہر یا مکان کی یا اس کے اشباہ کی نبیت کی ہوتو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور نیز دیانة فیماہینه و بین الله تعالی بھی تصدیق نہ کی جائے گی رید فخیرہ میں ہے اور اگرفتھ کھائی کہ فلاں ہے ابدأ کلرم نہ کروں گا پھراُس کے مرجانے کے بعداُس ے کلام کیا توقتم میں حانث ندہوگا بیرمحیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ لایکلمہ ملیا او طویلا (۲) پس اگر کسی وقت کی نیت کی ہوتو اس کی نبیت پر ہوگی اور اگر پچھ نبیت نہ کی ہوتو ایک مہیندا یک روز پر واقع ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

جس سے تو نے موالات کی ہے اُس سے کام نہ کروں گا حالاً نکہ اس کے دومونی الموالات ہیں:

اگر کہا کہ لا اسحکم کے قریباً تو ایک مہینہ ہے ایک دن کم پر ہوگی بیام اعظم کا قول ہے اور اس میں اختلاف کی دوسرے کا ذکر نہیں فر مایا اور اگر اُس نے اس صورت میں ایک مہینہ ہے زیادہ کی نبیت کی ہوتو ایمان الاصل میں امام اعظم ہے روایت نہ کور ہے کہ قضاءً اس کی تقمد این ہوگی اور اگر کہا کہ \اسکلمہ ای بعید تو امام اعظم ہے تول میں بدایک مہینہ ہے زیادہ پر ہوگی اور امام ابو یوسٹ ہے نوادر ہم معلی میں نہ کور ہے کہ اگر کہا کہ مرین کینی یہ کلمہ اور یہ کلمہ سریعاً تو بدایک دن ایک مہینہ پر ہوگی جبکہ س

یے جمعہ کے دات میں جیسے ایک ہفتہ وغیرہ ہو گئے ہیں ۱ا۔ سے جمعہ کاروز تمین مرتبہ آئے اور کلام نہ کرے ۱ا۔ سے دن ہوگی تو گیارہ دن تک ۱۳۔ سے ویر تک بھر پوراس سے بات نہ کروں گا ۲ا۔ ہے اصل میں ہے کہ نوادر میں جو معلی کی طرف منسوب ہے بوں کہا کہ شاید سیاشارہ ہے کہ تحقیق نہیں ہوسکتا کے منصور کی تصنیف ہے اس وجہ سے نواور نام ہوا ۱۲۔ ایس سریع نیز بظ ہرجلدی مراد ہے جیسے بحید بمعنی دور ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) سات ساتھ روز کے ۱۲ (۲) مجر بورد رینک ۱۲۔

کچھ نیت نہ ہواور اگر نبیت ہوتو اس کی نبیت پر ہوگی اور اگر کہا کہ عاجلا تو مہینہ بھر سے کم پر ہوگی اور اگر کہا کہ آجلاتو ایک مہینہ سے یا زیادہ پر ہوگی لیعنی ایک مہینہ ہے کم پر نہ ہوگی ہاں بوراا یک مہینہ ہوجائے یااس سے زیادہ گز رجائے بھرجس طرح قسم کھائی ہے اس کے خلاف کرسکتا ہے اور حانث ندہوگا اوراگر کہا کہ بضعۃ عشریو ما<sup>(۱)</sup> تو بیہ تیرہ روزیر ہوگی اور جامع الجوامع میں ندکور ہے کہا گراس نے اس صورت میں (۱۹) روز ہے زیادہ کی نیت کی ہوتو اس کی تقیدیق کی جائے گی بیتا تاریٰ نید میں ہےاور اگر کہا کہ لا اکلیہ مولات لیعنی جس ہے تو نے موالات کی ہے اس ہے کا م نہ کرول گا حالا نکداس کے دومونی الموامات بیسی ایک اعلی ہے اور دوسرا اسفل ہے اور اس کی چھونیت نہیں ہے تو ان میں ہے جس ہے کلام کروں گا جانث ہوگا قال المترجم اس کی توضیح کتاب الوالا ، ہے معدم کرنی جاہے فاقعم ۔اسی طرح اگر کہا کہ میں نے تیرے جدے کلام نہ کروں گا اور اس کے جدود ہیں ایک باپ ( داوا 'پر داداوا) کی طرف ہے اور دوسرا ماں (tt) پرtt) کی طرف ہے تو بھی اس صورت میں بہی تھم ہے بیمبسوط میں ہے۔

منتقی میں ندکور ہے کدا گر کہا کہ بچھ ہے قریب سال بھر کے کلام نہ کروں گا تو اس سے چھم ہینہ اور ایک روز کلام نہ کرے میہ خلا مہ میں ہےاوراگر ایک نے دوسرے ہے کہا کہاوفلانے تجھ ہے دس روز کلام نہ کروں گا والتد تجھ ہے تو روز کلام نہ کروں گا والتد تجھ ہے (۱۸) روز کلام نہ کروں گا تو وہ بارجانث ہوالیعنی دوقسموں میں جانث ہو چکا اور تیسری قسم اس پر رہی لیں اگر آٹھ روز کے ا ندراس سے کلام کرنیا تو اس میں بھی جانث ہوا اور اگر کہا کہ والند تھے ہے آٹھ روز کلام نہ کروں گا والند تھے سے نوروز کلام نہ کرول گا والندنتجھ ہے دس روز کلام نہ کروں گا تو دوقسموں میں ابھی دومر تبدھ نٹ ہوا اور اس پر تنیسری قسم رہی پس اگر دس روز کے اندراس ے کلام کرلیا تو اس میں بھی حانث ہوگیا بیمبسوط میں ہے۔ امام محد نے فرمایا کدا گرایک نے کہا کہ ہر بار کہ میں نے فلال سے ایک روز کازم کیا پس الندتعالیٰ کے واسطے مجھے میروا جب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں ہر یا رکہ میں نے فلال سے دوروز کلام کیا پس واسطے الندكے بھے پرواجب ہے كددو درہم صدقہ كروں ہر باركہ ش نے فلاں سے تين روز كلام كيا تو واسطے اللہ كے جھے پرواجب ہے كہ تین درہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلال سے جارروز کلام کیا تو الند کے واسطے جھے پر واجب ہے کہ جار درہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلاں سے پانچ روز کلام کیا تو انقد کے واسطے جھے پر واجب ہے کہ یا کچ درہم صدقہ کروں پھراس نے چوشھے ویا نچویں روز کلام کیا تو اس پرتمیں ( ۳۰ ) درہم صدقہ کرنے واجب ہیں اور گراس نے اوّل روز میں یا اور کسی ایا م میں دویا رکلام کیا تو اس پر ( ۱۳۰ ) درہم صدقہ کرنے واجب ہوں کے اور اگر کہا کہ ہر دن میں کہ میں اس میں فعاں سے کلام کروں تو واسطے اللہ کے مجھ پر واجب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں ہر دو دن کہ میں ان میں فلال سے کلام کروں تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ دو درہم صدقہ کروں اس طرح یا نچ فتھم تک پہنچا یا پھراس ہے چو تنھے و یا نچویں روز کلام کیا تو اس پر بائیس (۲۲) درہم واجب ہوں گےسو اس واسطے کہاس نے یا مجے قشمیں کھائی ہیں اور پہلی قشم کی جزاءا یک درہم صدقہ مقرر کی اور دوسری کی دو درہم اور ہرقشم کے واسطے مدت قرار دی ہےاور فقہاء نے ہرمدت کا نام دَ وررکھا ہے لیں اوّ ستم کی مدت ایک روز ہے اوراس کا دوروتجد دہرروز ہوتا ہے اور دوسرے کی مدت دوروز ہے کہاس کا دوروتجدد ہر دوروز میں ہوتا ہے اور تیسری کا دور تین روز ہے اور چوکھی کا دور جا رروز ہے اور یا نجویں کا پانچے روز ہےاور ہر دور میں وہ ایک ہی مرتبہ حانث ہوگا کیونکہ اس نے بیفظ ہرتشم قرار دی ہےاور بیلفظ موجب بحرار نہیں ہے اس لئے کہ تکرار قضیہ عموم الفعل ہے نہ قضیہ عموم الوقت پس جودن کہ بعد قشم کے پایا گیا و ہ بوری مدت اوّل قسم کی ہوگی اور تھوڑی

لے خاصہ بہ کہ کوئی متغر داسلام لایا اورکسی خاندانی ہے موالات کرلی کہ بیتو میرامونی ہے تو و واعلی ہوااور بیاسفل ہوا ۱۳۔

<sup>(</sup>۱) پیچهاویروس دن ۱۱\_

مدت و گرقسموں کی ہوگی بینی پوری مدت و گرقسموں کی ہوگی ہیں جب کہ اس نے چوشے روز کلام کیا تو چوتھا روز ہم قتم کا چوتھا دور ول ہے اور وہ بعینہ چوتھی قسم کا تنمہ دور ول ہم اور وہ بعینہ چوتھی قسم کا تنمہ دور ول ہم اور وہ بعینہ چوتھی قسم کا تنمہ دور ول ہم کے دور اول کی ہوتھا روز ہے اور ان دور دن میں وہ ہالکل جانٹ نہیں ہوا ہے اور ایک ہی شرط کئی قسموں ہم اور کے ماتھ تھم اور ایک بھی شرط ہوئے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پس وہ سب قسموں میں (کیونکہ سب کا دور موجود ہے ہو) جانٹ ہوا ۔

ایک ہی شرط کا کئی اقسام کے واسطے شرط ہونا:

اس کے ذمہ بوجہ قسم اوّل کے ایک درہم اور بوجہ دوسری کے دو درہم اور بوجہ تبسری کے تبن درہم اور بوجہ چوتھی کے جار درہم اور بوجہ یا نچو ہیں کے یا مج درہم واجب ہوئے کہ ان کا مجموعہ پندرہ درہم ہوئے پھر جب یا نچو ہیں روز اس سے کلام کیا تو وّل و دوم و چېرم میں جانث ہوا اور تیسری و یا نچویں قشم میں جانث نه ہوا اس واسطے که یا نچواں روز مہلی قشم کا یا نچواں دور ہے اور اس (بلکہ چہرم میں حانث ہواہے) دور میں وہ حانث نہیں ہوا ہے ایس اب حانث ہوگا اور دوسری قتم کے تیسر ہے دور کا اوّل روز ہے اور اس میں ( بلکہ تنمہ دور دوم میں حانث ہوا ہے ) بھی و و حانث نہیں ہو چکا اور چوتھی قشم کے دور دوم کا پہلا روز ہے اور اس میں ( بلکہ تنہ دوراول میں حانث ہوا ہے"ا) بھی وہ حانث نبیس ہو چکا ہے بیس حانث ہوگا بیس اور سات در ہم اس پر لا زم آئیس کے کہمجموعہ کل بائیس (۲۲) در ہم ہوئے اور تیسری ویانچویں تشم میں اس وجہ ہے ہ نث نہ ہوگا کہ تیسری قسم کے دوسرے دور کا دوسراروز ( دوسرے دور میں دویر یہے بھی جانگ ہو چکا ہے") ہے کہ جس میں وہ حاثث ہو چکا ہے اور یانچو سے فتتم کے اقال دور کا تنتہ ہے اور یانچو یں کے اقال ہی دور میں وہ پہلے حانث ہو چکا ہے ہٰذااب دو بارہ حانث نہ ہوگا کیں حاصل ہیہ ہے کہ تجد د دور وعدم تجد د دور کا کیچھ نژ کلام کرنے میں ہارا وّل میں نہیں ہے جتی کہ اگر اس نے بعد ان قسمول کے فلال ند کور سے کلام کیا ج ہے جس روز اپنی عمر میں کلام کر ہے اس پر پندر ہ درہم لا زم ہم میں کے ہاں اس کا اثر کلام کرنے میں دوسری ہار میں ہے حتی کہ اگر اس ہے روز اوّل وروز دوم کلام کیا تو اوّل روز کے عوض اس پر پندرہ در ہم لا زم آئیں گے اور دوسری بار کے عوض فقط ایک ہی درہم لا زم آئے گااس واسطے کداس صورت میں پہلی فتم کے سوائے سی قتم کا دور جد پیزئبیں ہوا ہے اوراگر اس ہے روز اوّل اور روز ٹالٹ میں کل م کیا اور دوسرے روز کلام نہیں کیا یا دوسرے اور تنیسرے روز اک ہے کلام کیا تو اوّل کے واسطے اس پر پندرہ درہم لا زم آئیں گے اور دوسرے بار کے عوض فقط تنین ہی درہم لا زم آئیں گے اس واسطے کہ تجدد فقط قسم اوّل و دوم کا ہوا ہے اور بیسب اس وفت ہے کہ فلال مذکور کومخاطب نہ کیا ہوا ورا گر فلال مذکور کومخاطب کر کے ہی کہ ہر بار کہ میں نے بچھ سے کلام کیا تو واسطے اللہ کے بچھ پر واجب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں اور ہر بار کہ میں نے بچھ سے کام کیا تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ دو درجم صدقہ کروں ای طرح پانچ فٹمیں کھا ئیں تو اس پر میں درجم واجب ہوں گے اس واسطے کداق ل تشم کی جزاءایک درہم ہےاور اس کی شرط رہ ہے کدفعار کے ساتھ کلام کرے پس جب دوسری قشم ہے اس کے ساتھ کلام کیاتو جانث ہوگیا اوراس کی جزاء کا ایک درہم یا زم آیا اور نیزفشم بھی ولیسی ہی باقی رہی اس واسطے کہ لفظ ہر ہار کے ساتھ ہے اور ووسری قسم منعقد ہوئی پھر جب تیسری قسم میں اس کونا طب کیا تو شرط یعنی کلام کرنا اس کے ساتھ یا یا گیا پی قسم اول کی جزا ، کا کیب درہم اور دوسری کے اجزاء کے دو درہم اور اس پر واجب ہوئے ورتیز دونو سلتمیں بھی ویسی ہی یاتی رہیں اور تیسری قسم منعقد ہوئی پھر جب چوتھی قشم میں اس کومخاطب کیا تو کہبی دوسری وتنیسری میں جانت ہوا اپس اجز اءاؤل کا ایک درہم اور اجز اء دوم کے دو درجم اور اجزاء موم کے تین درہم اس پر واجب ہوئے اور بیسب تشمیں بھی ولیں ہی باقی رہیں اور چوتھی تشم منعقد ہوئی پھر جب یا نج یں ل پہنے اسے بھی جا نٹ نہیں ہو چکا تا کہا ہو وہ رہ جا نٹ نہ ہو بدیں وجہ کہ لفظ ہر سے تکرار لازم نہیں ہے ا۔ قتم میں اس کو پخاطب کی تو آگئی سب تشمیں منحل ہوئیں لیں اوّل کی جزاء کا ایک درجم اور جزاء دوم کے دو درجم اور اجزاء سوم کے تین درجم اور اجزاء چہ دم کے چو دورجم اس پر واجب ہوئے اورتشمیں بھی و لیں ہی ہیں اور پانچویں ضم منعقد ہوئی ہیں ان سب کا مجموعہ ہیں (۲۰) درجم ہوئے اور بانچویں ہیں ہنوز ہ نٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ شرط یعنی کلام کر نا ابھی نہیں پایا گیا ہے جی کہ اگر بعد پانچویں قتم کے بھی اس نے کلام کیا تو ان سب میں جانٹ ہوگا ہیں جموعہ (۲۵) درجم اس پر واجب ہوں گے۔ اگر یوں کہا کہ جرروز کہ میں نے تھے سے کلام کیا تو ان سب میں جانٹ ہوگا ہی جموعہ (۲۵) درجم اس پر واجب ہوں گے۔ اگر یوں کہا کہ جرروز کہ میں نے تھے سے کلام کیا تو ان سب میں جانٹ ہوگا ہی جو سے کہ ایک درجم صدقہ کروں اس طرح پانچ قتمیں کھا کیں پھرسکوت کیا تو اس پر قتم ہوئی گئر میں واجب ہوں گے اور اگر فقط تیسر بے دوز کلام کیا تو اس پر چا دورہم واجب ہوں گے اور اگر فقط تیسر بے دوز کلام کیا تو اس پر فقط پی نچ گورہم ہوجہ پانچویں میں ہوتے کی دوز کلام کیا تو اس پر فقط پی نچ گورہم ہوجہ پانچویں میں واجب ہوں گے اور اگر بعرقسموں کے اوّل روز کلام کیا تو اس پر فقط پی نچ گورہم ہوجہ پانچویں تھی میں ہوتے ہوں گے واجب ہوں گے درجم کے واجب ہوں گورہ میں ہوجہ پانچویں میں ہیں ہوتے ہیں تھی کے واجب ہوں گے درجم میں جو بی تو ہو ہیں گھیں جانے کیا ہو ہی تی ہو ہی تو ہی تھیں ہیں ہوجہ پانچویں میں ہیں ہو ہیں ہیں ہیں ہو ہیں گھیں جب ہوں گے دورہم ہو ہو ہو بی بھور کے اور اگر بعد قسموں کے اور کی کی دورہم ہو ہو ہی ہوجہ پانچویں میں ہو ہوں گورہ کی ہو ہی ہو ہوں گھیں گھیں ہو ہو ہوں ہوں گھیں ہو ہوں گھیں ہو ہوں گھیں ہو ہوں گھیں کیا تو کی ہو ہوں گھیں ہو ہوں ہوں گھیں ہو ہوں گھیں ہوں گھیں ہو ہوں ہوں گھیں ہو ہوں ہو ہوں گھیں ہو ہوں ہو ہو ہوں ہو ہو ہو ہوں ہو ہو ہو ہو ہوں ہو ہوں ہو ہو ہوں ہو ہو ہو ہو ہوں ہو ہو ہو ہوں ہو ہو

@: </

طلاق وعمّاق کی اقسام کے بیان میں

اگرکہا کہ اقبال کے بعد پی تھے کے ایک غلام کہ میں اس کوخریدوں تو وہ آزاد ہے تو اقبال وہ ہوگا جواکیلا تنہا خرید ہے کہ اس سے پہیے کوئی دوسر انہ ہو پس اگر اس نے بعد پی تھے ملام خرید اتو وہ آزاد ہوگا اور اگر ایک غلام پور اور صف غلام خرید اتو پورا غلام آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ آخر غلام جس کو میں خرید وہ وہ آزاد انہ ہوگا اور اگر کہا کہ آخر غلام جس کو میں خرید وہ آزاد ہو گا اور اگر کہا کہ آخر غلام جس کو میں خرید وہ آزاد ہو گا اور اگر کہا کہ آخر غلام جس کو میں ہوگا کہ جب حالف مرجائے ہوں آزاد ہوگا گھراس میں اختلاف ہے کہ بیا خیر کا غلام کس اگر اس نے کئی غلام خرید ہے پھر مرگیا تو جس کو سب سے اخیر میں خرید اس وہ آزاد ہوگا پھراس میں اختلاف ہے کہ بیا خیر کا غلام کس وقت ہے آزاد قرار دیا جائے گا سوامام اعظم نے فر مایا کہ اس وقت ہے کہ جب خرید اس کا آزاد ہونا اس کے ترکہ کس وقت سے آزاد قرار دیا جائے گا سوامام اعظم نے فر مایا کہ اس وقت سے کہ جب خرید اس کا آزاد ہونا اس کے ترکہ علام حسن خرید درمیانی کہ خرید کی مرب کو میں خرید درمیانی کہ اس کے اس کا آزاد ہونا اس کے ترکہ کہ جب خوالے میں خرید درمیانی ہوں اور یہ تھی بدول حالف کے مرفی کی مرب خرید وہ کو اور آگر ہو گھا ہونے کے معلوم نہیں ہوسکتا ہے جس بھی میں کہ جب حالف مرا تو دونوں طرف مساوی عدد جفت سے درمیان جوایک تنہا ہوگا وہ کی درمیانی نہ ہوگا اور اگر پونچیا سات وغیرہ طاق عدد چھوڑ ہے تو دونوں طرف مساوی عدد جفت سے درمیان جوایک تنہا ہوگا وہ کا درمیانی نہ ہوگا اور اگر پونچیا سات وغیرہ طاق عدد جھوڑ ہے تو دونوں طرف مساوی عدد جفت کے درمیان جوایک تنہا ہوگا وہ کی اور ایک میں سے ضف اقل میں آگیا وہ درمیانی ہوگیا ہیا گیا ایسان میں ہے۔

قال المترجم بعنی باوجود یکه سمات میں چوتھا درمیانی ہے لیکن اگر اس کومولی نے تنہا ندخرید ابو بلکہ تیسرے کے ستھ خرید ا بوتو یہ نصف اوّں میں چلا گیا لیس درمیانی ندر ہا لیس حاصل ہے رہا کہ حالف کے مرنے پر طاق عدد کے باوجود ترتیب خرید میں بھی جو درمیانی پڑتا ہے وہ تنہا خرید اگیا ہوفافھ ھانہ توضیح اجمال الایضاح ہما لا مزید علیہ ان کنت غیر منصرف عن باب لطف

یے قال اکمتر جم بیمرادنیں ہے کہ فقط بھی پانچ درہم کل واجب ہوں گے بلکہ بیمراد ہے کہ دونوں قسموں میں تو دک درہم لازم ہوئے ہیں اس کے بعد پھر جب کلام کرےاس کے موافق اس پراور واجب ہوں گے۔ اس سے کیونکہ جس کا اعتبارتہائی ہے ہوتا ہے وہ بھی تبائی سے برآ مرتبیں ہوتا ہے لہٰڈا بدوں سعایت آزادنیں ہوتا ہےاور جوکل مال سے معتبر ہے وہ بمنز لدعدم مال ترکہ کے ہے۔ اا۔ العرب مع منجوداً فتدبر اوراگر کہا کہ اول غلام کہ ہن اس کا ، لک ہوں در صلیکہ وہ منفر دہویا کہا کہ اوّل غلام کہ ہن اس کوخریدوں در حالیکہ وہ منفر دہوتو وہ آزاد ہے گھروہ دوغلام کا ما لک ہوا گھرا کیلے ایک غلام کا مالک ہوا تو تیسرا آزاد ہوگا اوراگر اس نے کہ کہ اوّل غلام کہ اس کا مالک ہول در حالیکہ وہ اکیلا ہوتو تیسرا آزاد نہ ہوگا (ا) الا اس صورت میں کہ اس نے اکیلے ہے منفر دور ملک مرادلیا ہو یہ کا نام کہ اس کو بعوض دیناروں کے خریدوں تو وہ آزاد ہے ہیں اس نے ایک غلام بعوض در بموں کے یہ کس اسبب کے خریدا گھرا کی غلام بعوض دیناروں کے خریدا تو یہ آزاد ہوگا اورائی طرح اگر کہا کہ اوّل غلام کہ اس کوخریدوں کہ در حالیکہ جبتی خریدا تو وہ آزاد ہے گھرا کہ اورائی طرح آگر کہا کہ اوّل غلام کہ اس کوخریدوں در حالیکہ جبتی خریداتو وہ آزاد ہے گھرا سے نے چند غلام گورے رنگ کے خرید ہیں ہوگی طالقہ ہے اور میراغلام آزاد ہے گھرا تی ہوئی طالقہ ہے اور میراغلام آزاد ہے گھر تم کھائی کہ اگر اس وار میں داخل ہول تو میری ہوگی طالقہ ہے اور میراغلام آزاد ہے گھر تم

کھائی کہ طلاق نہ دوں گااور آزادنہ کرول گا پھروہ دار میں داخل ہوا تو اس کی بیوی طالقہ ہوگی اور غلام آزاد ہوگا:

اگرکہ کہ برغلام جس نے جھے فلا نہ عورت کے جنے کی بٹارت دی وہ آزاد ہے پس اس کو آئے ہیجے بین فلاموں نے اس کے جننے کی بٹارت دی تو اور اور ہوگا بخلاف اس کے اگرسب نے سہتھ ہی اس کو بیٹو تخبری سنائی تو سب آزاد ہوں ہ م شہید نے فرمایا کہ اگراس نے کہ کہ میں نے ایک کوم اولیا تھا تو تفاء اُس کے تول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور فیصا بینه و بین الله تعالی اس کو تنجائش ہے کہ ان بیس ہے ایک جس کو جائے آزاد ہونے کے واسطے اختیار کرے اور باقیوں کو اپنی ملک بیس رکھے بیغایت المیان بیس ہے۔ اگر زید نے تسم کھائی کہ اگراس وار بیس واغل ہوں تو میری ہوی طالقہ ہے اور میرا غلام آزاد ہے پھر تشم کھائی کہ اگراس وار بیس واغل ہوں تو میری ہوی طالقہ ہے اور میرا غلام آزاد ہے پھر تشم کھائی کہ اگراس وار بیس واغل ہوں تو میری ہوی طالقہ ہے اور میرا غلام آزاد ہے پھر تشم کس ف نث مولاق نہ دوں گا اور آزاد نہ کروں گا گور آزاد نہ کروں گا بھر ہوں وہ کہ کہ گر وہ وار نہ کو اس کا میں واضل ہوا تو دونوں قسموں بیس ھانٹ ہوا۔ اگرا پی ہوی ہے کہا کہ تو اپنے نشری کو طلاق نہ دوں گا پا آزاد نہ کروں گا پھر ہوں وہ نہ مولاق نہ دوں گا پا آزاد نہ کروں گا پھر ہوں وہ اور اگر کہا کہ تو طلاق سے اگر تو جائے گوتس کا کہ گراس کی ہوں اور اس کے غلام نے طلاق تو دو کا م کیا تو بی تو تو تو اور کی گا کہ اور آزاد نہ کہ اور آزاد نہ گراس کی ہوں اور اس کے غلام نے طلاق وعتی جائے تو تو تو اور کی گا کہ اس کے علام نے طلاق قدر تاد جاگر تو جائے تو تو تو تا تا ہوں کی گراس کی ہوں اور اس کے غلام نے طلاق وعتی نے ای تو تو تا خود کی گور کی کہ جائے کہ کہ کہ کہ کرار کور گایا طلاق نہ دوں گا پھراس کی ہوں اور اس کے غلام نے طلاق وعتی نے ای تو تو تا خود نہ دوں گا پھراس کی ہوں اور اس کے غلام نے خلال قات نے دو کا می کو گراس کی ہوں اور اس کے غلام نے خلاق وعتی تو اور خود شروع کی کو تو تا کہ کو تو تا ہو کہ کو کو تا کہ کو کر گا کہ کو کو تا کہ کو کر گا کہ کو کر گا کہ کو کر گا کہ کو کر گور گا کہ کو کر گا کہ کو کر گا کو کر گا کہ کو کر کر گا کہ کو کر ک

ایک نے تشم کھائی کہ تروی نہ کروں گایا طلاق نہ دوں گایا آزاد نہ کروں گا پھراس کام کے واسطے کی کووکیل کردیا تو ویل کرنے سے بیرحانث ہوگا اورا گراس نے کہ کہ میری مرادیکی کہائی زبان سے ایسا نہ کروں گاتو فقط قف اُس کی تقدیق نہ ہوگی ۔ بیر ہدا بیر سے ایسا نہ کروں گاتو فقط قف اُس کی تقدیق نہ ہوگی ۔ بیر ہدا بیر سے ۔ اگر کہا کہ میر اغلام آزاد ہے اگر ہیں اس دار ہیں داخل ہوائی دوسر سے ہی کہا کہ مجھ پراس کے مثل ہے اگر ہیں اس دار ہیں داخل ہوں پھر دوسر اس وار ہیں داخل ہوائو اس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر اوّل نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر ایک غلام آزاد کرنا واجب ہے اگر ہیں اس داخل ہوں پھر دوسر سے نے کہا کہ پس مجھ پراس کے مثل ہے اگر ہیں اس میں داخل ہوں تو یہ میں اور اگر کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر اس بیت ہیں ہوالا میں مرد اور ایک مرد اور ایک عورت تھی تو قسم کھانے والا جانٹ ہوگیا اور اگر بیت ہیں ہوالا ایک مرد اور ایک مرد اور ایک مرد اور ایک جانور چویا بیہ ویا سباب ہوتو جانٹ نہوگا۔ اگر کہ کہ میرا غلام آزاد ہے اگر بیت ہیں ہوالا ایک مرد اور ایک مرد اور ایک مرد اور ایک جانور چویا بیہ ویا سباب ہوتو جانٹ نہوگا۔ اگر کہ کہ میرا غلام آزاد ہے اگر بیت ہیں ہوالا ایک مرد کھر میں ایک مرداور ایک جانور چویا بیہ ویا سباب ہوتو جانٹ نہوگا۔ اگر کہ کہ میرا غلام آزاد ہے اگر بیت ہیں ہوالا ایک مرد کھر میں ایک مرداور ایک جانور چویا بیہ ویا اسباب ہوتو جانٹ نہوگا۔ اگر کہ کہ میرا غلام آزاد ہوا گربیت ہیں ہوالا ایک مرد کھر ویکھ کورت تھی تو دست میں ہوالا ایک بھر کی پھر

دیکھا اس میں کوئی اور چوپا یہ بیدنگلا بکری نہ تھی تو جانٹ ہوگیا اورا گرکہا کہا گر بیت میں ہوالا ایک کپڑا پھراس میں کوئی آوی یا جو آبا یہ باللہ باللہ

جس مملوک میں سے تھوڑ ہے حصہ کا ما لک ہے وہ حقیقۂ اس کامملوک نہیں کرتا:

اس می کوت بین اس کے ایسے مملوک بھی داخس ہوں کے جورائن ہوں یہ کی سے یا س ور بیت ہوں یا بھاک گئے ہول یہ جن کو کس نے غصب کرلیہ ہوخواہ ایک ہویا کی ہوں خواہ سلمان ہوں یا کا فر ہوں لیکن اس میم بیس مکا تب داخل نہ ہوں گے اللا آ کہ کا تبول کی نبیت کی ہوتو وہ بھی آزاد ہوجا کیں گاورائی طرح اس میم بین وہ مملوک بھی واخل نہ ہوگا جس میں سے پچھ آزاد ہوا ہے اور جس فلام کواس نے تجارت کی اجازت دی ہووہ داخل ہوگا خواہ اس پر قر ضد ہویا نہ ہواور رہا سے غلام ماذون پر قر ضد ہو آیا واخل ہوں کے یانہیں سوااہام اعظم وامام ابو بوسٹ نے فر مایا کہ اگر ان کی نبیت ہوتو واخل ہوں گے اور آزاد ہوجا کی اور جو مملوک میں سے تھوڑ ہے دور میان مشترک ہووہ داخل نہ وگا ایسا ہی امام ابو بوسٹ نے فر مایا ہوا سے کہ جس مملوک میں سے تھوڑ ہے حصد کا مالک ہو وہ دھیات مشترک ہووہ داخل نہ وگا ایسا ہی امام ابو بوسٹ نے فر مایا ہوا سے کہ جس مملوک میں سے تھوڑ ہے حصد کا مالک ہو وہ دھیات اس کا مملوک نہیں کہلا تا ہے اوراگر اس کی مجلی ہوتو استحسانا آزاد ہوگا اور با ہے کہ اس میں مثل واخل ہوگا یانہیں پس آگر حمل کو میں اس کی ملک میں ہوتو واخل ہوگا اور اپنی مال کے آزاد ہوئے ساتھ وہ بھی آزاد ہوجا کے گا اوراگر اس کی ملک میں خالی حمل ہولا سے مرتے وقت اس کے واسطے اپنی باندی کے حمل کی وصیت کی ہوتو ایسا حمل آزاد نہ ہوگا ہیں بیس کی مال نہ ہومشلا کی نے اپنے مرتے وقت اس کے واسطے اپنی باندی کے حمل کی وصیت کی ہوتو ایسا حمل آزاد نہ ہوگا ہوگا اور ایسے اس کی مال نہ ہومشلا کی نے اپنے مرتے وقت اس کے واسطے اپنی باندی کے حمل کی وصیت کی ہوتو ایسا حمل آزاد نہ ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہور کہ میں سے میں میں سے دورائی میں کے اس میں میں کہ میانہ کی میں میں میں کو اسلام کی کہ میں کو دورائی کی کو اسلام کی کو اور ایسا کی کی کو دورائی کی کھر کی کو کو دورائی کی کو دورائی کو دورائی کی کو دورائی کو دورائی کی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کی کو دورائی ک

ایک نے تئم کھائی کہ اپنے غلام کو مکا تب نہ کروں گا پھر کسی اجنبی نے اس کے ندام کو بدوں اس کے تھم کے مکا تب کر و پھراس نے مکا تب کر نے کو جائز رکھا اور اجازت وے دی تو جائٹ ہوگیا جیسے وکیل کرنے جس ہوتا ہے۔ ایک نے تئم کھ ٹی کہ اپنے غلام کو اونہ کروں گا پھراس کے غلام نے مل کتابت اوا کیا اور آزاد ہوگیا پس اگر مرد نہ کور نے بعد قتم کھانے کے اس کو مکا تب کیا ہو تو حائث بہ ہوا اور اگر قبل میں ایا تو وہ آزاد ہے پھرا کی جائے تھا تو حائث نہ ہوگا یہ قاوی قاضی خان جس ہے۔ اگر قتم کھ ٹی کہ جس کسی جاربی (وہ ماا کر اپنے تھرف وطی جس لایا تو وہ آزاد ہے پھرا کی باندی کو اپنے تقرف وطی جس لایا تو تو ہوگئی تو وہ آزاد ہے پھرا کی باندی کو جواس کی ملک جس موجو دکھی تو وہ آزاد ہوگی اور اگر تشرف وطی کی باندی کو جواس کی ملک جس ہے یا جس کو بعد قتم کے خریدا ہے اپنے تھرف وطی بیس لایا تو عورت لیتی اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی اور اس کی غلام آزاد ہوجائے گا۔ اگر کسی (دوسر شیش کا باندی کو تھرف وطی جس لایا تو تورت لیتی اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی اور اس کا غلام آزاد ہوجائے گا۔ اگر کسی (دوسر شیش کا باندی کے کہا کہا گہا کہا گہا کہ اگر میں ہے اور اگر اپنی باندی ہوگا ہو تھی جس کر لیا تو اس کا وہ غلام آزاد ہوجائے گا۔ اگر کسی ہوگا ہو تو اس کی ملک تھا اور جس کو بعد قتم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگا یہ بحرالرائق جس ہے اور اگر اپنی باندی سے کہا کہا گہا ہور آگر اور اس کو خرید ہوگا یہ بحرالرائق جس ہے اور اگر اپنی باندی سے کہا کہا گہا ہور آزاد نہ ہوگا یہ بحرالرائق جس ہے اور اگر اپنی باندی سے کہا کہا کہا دور سے تورا گرا ہور بی باندی سے کہا کہا کہا گہا گھا ہور آگر اور اس کو خوت اس کی ملک تھا اور جس کو بعد قسم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگا یہ بحرالرائق جس ہے اور اگر اپنے تورا گرا کہا کہ اگر تور

جب جھے کوفلاں نے فروخت کیا تو تو آزاد ہے پھراس کوفلاں ندکور کے ہاتھ فروخت کیا پھرفلاں سے خرید کیا تو آزاد نہ ہوگ س داسطے کہ شرط بیہ ہے کہ فلاں اس کوفروخت کرے اور فلاں کا اس کوفروخت کر دینا اس کی زوال ملک کا سبب ہے، ورحالف لی ملک حاصل ہونا اپنے خرید نے سے ہے اور نہ فلاں کی بڑھے ہے اور اگر کہا کہ اگر تجھے کوفلاں نے مجھے ہبہ کیا تو تو ہزاد ہے پھرفلاں نے اپنے قضہ کی حالت میں اس کو ہبہ کردی اور اس نے قبضہ کیا تو آزاد ہوگی اس طرح اگر کہا کہ جب فلاں نے تجھے کومیرے ہاتھ فروخت کیا تو تو آزاد ہے تو اس صورت میں بی تکم ہے یہ مبسوط میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تونے اسے نفس کو طلاق نہ دی تو میرا غلام آزاد ہے تو مام

ابو بوسف م الله نے فر مایا بیاسی مجلس پر ہے:

زید نے عمروے کہا کہا گرمیں نے تیرے یاس بلانے کو بھیجا پس تو نہ آیا تو میراغلام آزاد ہے پھرزید نے عمروکو آ دمی بھیج کر بہ یا اور وہ خود چلا آیا پھر دوسر ہےروز آ دمی بھیج کر بلایا اور وہ نہآیا تو زید کا غلام آزاد ہو گاورا یک دفعہ تسم یوری ہونے ہے بیشم بطل نہ ہوجائے گی ، تی رہے گی یہاں تک کہوہ ایک ہو حالث ہوجائے ایس جب ایک بارحانث ہوگیا تو اب قشم مذکور باطل ہوگئی وراسی ھرح اگر بوں کہا کہا گرتو نے مجھے آ دمی بلانے کو بھیجا اور میں تیرے یاس نہ آیا تو بھی بہی تھم ہےاورا گریوں کہا کہا گرتو میرے یہ س " یا پس میں تیرے باس نہ آیا اگرتو نے میری زیارت کی اور میں تیری زیارت کونہ آیا تو میرا غلام آزا دیے تو بیشم ایک دفعہ حانث ہو جانے ہے باطل نہ ہوگی بلکہ ہمیشہ کے واسطے ہاتی رہے گی۔ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے اپنے نفس کو طلاق نہ دی تو میرا ن ، مآزاو ہے توا ، م ابو بوسف ؓ نے قرمایا کہ بیائ مجلس پر ہے وربیعورت کواختیار دینا ہے اس اگرعورت نے ای مجلس میں اپنے ئے کوطلاق دی تو اس پر واقع ہوگی اور اس کا غلام آڑا دنہ ہوگا اور اگر اس مجلس میں اس نے طوق ند دی تو بیرہ نٹ ہو گیا ہو ہے اور تجنس میں وہ اپنے آپ کوطلاق دے یا نہ دے اور دوسری مجلس میں اگر وہ اپنے آپ کوطلاق دے گی تو طالقہ نہ ہوگی اور س نے اگر دوسرے ہے کہا کہا گرتو نے میرا بیغلام ندفروخت کیا تو و ومیرا غلام دیگراآ زا دے تو بیاس کواجازت بھے ہےاور بیشم واجازت بمیشہ ئے واسطے ہے لیعنی اگراس مجلس میں اس نے فروخت نہ کیا تو کہنے والہ حانث نہ ہوگا اورا گرزید نے کہا کہا گرمیں کوفہ میں دخش ہوا اور میں نے نکاح نہیں کیا ہے تو میراغلام آزاد ہے تو بیشم اس طرح پر واقع ہوگی کہ کوفہ میں داخل ہونے سے بہیے نکاح کرے اورا ً سر یوں کہا ہو کہ پس میں نے نکاح نہ کیا تو اس طرح پر واقع ہوگی کہ داخل ہونے کے وقت نکاح کرے لیعنی داخل ہونے پر نکاح کرے ورا گرکہا کہ پھر میں نے نکاح نہ کیا تو بیدواخل ہونے کے بعد ہمیشہ تک نکاح کرنے پرواقع ہوگی ایک ہے کہا گیا کہ فلانہ عورت ہے نکاح کرے پس اس نے کہا کہ گرمیں نے بھی نکاح کیا تو میر غلام آزاد ہے پھراس نے اس عورت کے سوائے دوسری سے نکاح کیا تو جانث ہوگا اورا لیک نے کہا کہا گر میں نے ترک کیا بیرکہ آسان کوچھو دول تو میرا غلام آزاد ہےتو و وہھی جانث نہ ہوگا اورا یک نے کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے آسان کو نہ چھواتو ای وقت حانث ہو گا بیفآو کی قاضی خان میں ہے۔

(): C/

تخرید وفر وخت و نکاح غیر ہ میں قسم کھانے کے بیان میں اگرتم کھائی کہ ندخریدوں گایا نہ بچ کروں گایا نہ اجار و دوں گا پھراس نے کسی شخص کووکیل کیا جس نے بیغل کیا تو ھ نث نہ لے کینی دوسرے ہے بھی بیکام نہ کراؤں گااورا گرف ہر کلام مراد ہوتو دوسرے کو تھم دینے سے حانث ہو گیا جا ہے دوسرے نے بیٹل کیا ہو یا نہ کیا ہوا۔ (۱) بیفنولی بنا ہے اور (۴) مناصل مالک ہے اور (۳) انگوری می تول الاامام ۱۴۔ (۴) مولی ہے اور

وا قع ہوگی چنا نچےا ً سران دونو ں کوبطور بڑتے فا سد کے فروخت کے کردیا تو اپنی تشم میں سچا ہو گیا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہا گرمیں نے اپنے بیمملوک زید کے ہاتھ فروخت کیا تو وہ آزا و ہے پس زید نے کہا کہ مجس نے س کی ا جازت دے دی پی میں راضی ہوا پھرزید نے اس کوخر بیرا تو وہ آزا د شہوگا اور اگر کہا کہ اگرزید نے تجھے سے بیرغلام خریدا تو وہ آزاد ہے بھرزید نے کہا کہ ہاں پھراس کوخرید کیا تو زید کی طرف ہے وہ غلام آ زاد ہو گیا بیا بینیاح میں ہے ہشام نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ ایک نے کہا کہ واللہ نہ فروخت کروں گا میں تیرے ہاتھ سے کپڑ ابعوض دی درہم کے یہاں تک کہ تو مجھے زیادہ دے پھراس کے ہاتھ نو درہم کوفروخت کر دیا تو قیا ساحانٹ نہ ہوگا اوراستحسانا جانٹ ہوگا اور ہم تیاس ہی کو لیتے ہیں اور بیہ بدا کتے ہیں ے اور قال المتر جم ہمارے عرف کے موافق استحسان اظہر ہے وابتداعلم اور اگرفتهم کھائی کہاس کو دس درہم کوفرو خت نہ کروں گا الآ بعوض اس سے زیادہ کے یا بعوض زیادہ کے پھراس کے ہاتھ گیارہ درہم کوفروخت کیا تو حانث نہ ہو گا اورا گر دس کوفروخت کیا تو ح نث ہوا اور ای طرح اگر نو درہم کوفر و خت کیا تو بھی یہی تھکم ہے اور اگر نو درہم اور ایک دینار کوفر و خت کیا قیاساً جائث ہوگا اور استحسا نا حانث نہ ہوگا اور اگرمشتری نے بھی قشم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں بعوض دیں درہم کے اس کوخریدوں حتیٰ کہ اس کو کم کرے بس اگرمشتری نے اس کو دس درہم کوخریدا تو جانث ہوا اور اگر گیارہ کوخریدا تو بھی جانث ہوا اور اگر نو درہم کوخریدا تو جانث نه ہوگا اورا گرنو در ہم اورا بیک دینا رکوخریدا تو جانث نہ ہوا۔ پس بعض نے فر مایا ہے کہ بیتھم بدلیل قیاس ہے اور بحکم استحسان جانتہ ہوا اوراً مرمشتری نے کہا کہ میراغلام آزاد ہےاگر میں نے اس کوخر بدا بعوض دس ورہم کے الّا باقل یا بانقص پھراس کودس درہم یا زیاد ہ کو خریدا تو حانث ہوگا اور اگر اس کونو درہم اور ایک دینا رکوخریدایا تو درہم اور ایک کپڑے کے عوض خریدا تو قیاساً حانث نہ ہوگا اور استحب نأ حانث ہوگا اور اگر بالغ (متم کمانی ۱۲) نے کہا کہ میں تیرے ہاتھ دس درہم کوفرو شت نہ کروں گا بیہاں تک کہتو مجھے زیاد ہ کر دے پھراس کے ہاتھ نو درہم وایک دینار کوجس کی قیمت یا بچ درہم ہیں قروخت کیا تو حانث نہ ہو گا بیشرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔ایک نے تنم کھائی کہاپنا دارفروخت نہ کروں گا پھراپنی ہوی کواس کے مہر میں دے دیاتو جانث ہوگیا۔ پینخ صدرالشہیدّ نے فر مایا کہ بیال وقت ہے کہ عورت ہے درہموں پر نکاح کیا پھران درہموں کے عوض اس کو بیددار دے دیا اورا گرعورت ہے اس دار پر نکاح کیاتو حانث نہ ہوگا بیرخلاصہ میں ہے۔

واسطے و ملک کے عربی میں آتا ہے ذکر کیا تو و بکھنا جا ہے کہ اگر اس نے لام کومحفل الفعل سے مقروں ذکر کیا تو اس کی تتم جس پر کھائی ہاں کے محلوف علیہ کی ملک میں ہونے کی حالت میں فعل صا در کرنے پر ہوگی چنانچیا گر حالف نے ریفعل ملک محلوف علیہ میں کیا تو ح نث ہوگا خواہ اس کے علم سے کیا ہو یا بغیراس کے علم کے کیا ہو ورخواہ پیغل ایسا ہو کہاس میں وکا لت جاری ہوتی ہے یا جاری نہ ہوتی ہوا گرلام کومقروں بفغل ذکر کیا پس اگرفعل ایسا ہو کہ اس میں وکا لمت جاری ہوتی ہےاوراس کے حقوق میں کہ اس کے عہدہ کی وجہ سے جو وکیل کو احق ہواس کے واسطے موکل کی طرف وکیل رجوع کرسکتا ہے جسے بیچ وغیر ہ تو اس کی قتم و کا لت وحکم پر ہوگی چٹانچیہ اگریفعل اس کے کل میں بھکم محلوف علیہ کیا تو جانث ہو گا خواہ کل الفعل محلوف علیہ کی ملک ہویا دوسرے کی ملک ہواورا گراہیا فعل ہو کہ اس میں وکالت بالکل جاری نہیں ہوتی ہے جیسے کھا تا پیتا وغیر ہیا اس میں وکالت جاری تو ہوتی ہے مگر اس میں ایسےحقوق نہیں ہیں کہ ان کے واسطے وکیل اپنے موکل کی طرف رجوع کرے جیسے مارنا وغیر ہ تو اس کی تتم جس پرفتم کھائی ہے ملک محلوف علیہ میں اپنے فعل کے صاور کرنے پر ہوگی چنا نچدا کر بیغل محلوف علیہ کی ملک میں کیا تو حانث ہوگا خواہ س کے حکم سے کیا ہو یا بغیراس کے حکم کے کیا ہوا وراگر میغل غیرمحلوف علیہ کی ملک میں کیا تو جانث نہ ہوگا اگر چہ بیغل محلوف علیہ کے تھم سے کیا ہو قال المحرجم توضیح اس اصل شریف کی اپنی زبان میں ہم کومنظور ہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی محل میں مثل کپٹر ہے وغیرہ کے اپنافعل بیچ وغیرہ کرنے برقتم کھائی ہے اور کیٹر اکسی دوسرے کا ہے ہیں اگر ایسالفظ جو ملک پر دال ہے یا واسطے کے معنی میں ہے۔مثلاً تیرا کیٹر ایا فروخت واسطے تیرے وغیرہ ذکک فعل سے مقروں کرکے ذکر کیا اور کل فعل مثلاً۔ بیج فعل کامحل کپڑا ہے پس یوں کہا کہ میں نے فروخت کیا ہے کپڑا تیرایا تیری ملک کا یا جو تیری ملک ہے تو اس کی قتم کپڑے کے فروخت کی اس حالت تک ہوگی کہ بیہ کپڑ ااس مخاطب کی ملک میں ہے على انعموم والاطلاق چنانچه او پر ند كور ہوا۔ اگر ايسالفظ موصوف بالامقروں بيفعل ذكر كيا نيمجل فعل مثلاً يوں كہا كه فروخت كيا ميں نے تیرے واسطے میہ کپڑا کینی میفل تیرے واسطے کیا تو اس میں فعل کو دیکھنا چاہئے کہ کیسافعل ہے پس اگرفعل ایسا ہو کہ اس میں و کالت جاری ہوتی ہےالی آخرہ اور جب اصل مذکور کی تو ہنیج ہوگئی تو ہم پھر کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔امام محمدٌ نے فر مایا اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے تیرے واسطے فرو خت کیا کوئی کپڑا تو میرا غلام آ زاد ہے اوراس کی پیجھے نبیت نہیں ہے کیس محلوف علیہ بعنی مخاطب نے اپنا کپڑائسی کو دیا تا کہ اس کو صامف کر دے تا کہ حالف اس کوفر و خت کر دے پس ورمیانی آ دمی ہے کپڑا حالف کے پیس لا یا اور کہا کہ بیر کپڑا واسطے قلال کے فروخت کردے لیجن محلوف علیہ کے واسطے فروخت کر دے یا کہا کہ بید کپڑا فروخت کر دے اور بینہ کہا کہ فلاں کے واسطے لیکن حالف جانتا ہے کہ بیمحلوف علیہ کا اپلی ہے پس حالف نے اس کوفروخت کیا تو اپنی تشم میں حانث ہوا اور اگر درمیانی آوی نے کہا کہ یہ کپڑ امیرے واسطے فروخت کردے یا کہا کہ اس کوفروخت کردے اور حالف کو یہ معلوم نہ ہوا کہ محلوف علیہ کا ایکی ہے پس حالف نے اس کوفروخت کیا تو حانث نہ ہوگا اورا گر حالف نے بور قتم کھائی کہ اگر میں نے تیرا کیڑا فروخت کیا یا جو تیری ملک ہے فروخت کیا یا فروخت کیا ایس کپڑ اجو تیراہے یا تیری ملک ہے اور ہاقی مسئلہ بدستور ہے تو ہر حال میں ح نث ہوگا خوا ہ درمیانی نے اس ہے کہا ہو کہ فلال کے واسطے فر و خت کر دے یا کہ ہو کہ میرے داسطے فر و خت کر دے یا کہا ہو کہ اس کوفروخت کردےاوراس سے زیادہ بچھنہ کہا ہو ہرصورت میں حانث ہو گابشر طیکہاس کا فروخت کرنا ایس حالت میں واقع ہوا ہوکہ یہ کپڑ امحلوف علیہ کی ملک میں ہواور اگر حالف نے اوّل صورت میں ریزیت کی کہا یہا کپڑ افروخت کروں جومحلوف علیہ کی ملک ہے اور دوسری صورت میں اس طرح فتم کھا کر کہ اگر میں نے فروخت کیا کپڑ اوا سطے تیریے بیزنیت کی کے محلوف علیہ کے حکم سے فروخت کیا توفیعاً بیعدہ و بین الله تعالٰی اس کی قسم نیت پر ہوگی سیکن اور صورت میں قاضی بھی اس کی نیت کی تقدیق کرے اور دو مرک صورت جب کہ موافق ہمارے ذکر کے بدوں تصریح ملک کے سے اپنی نیت طاہر کی تو قاضی اس کی تقدیق نہ کر ہے گا اور جس صورت میں کہ ملک کی تصریح کی کا فار جس صورت میں کہ ملک کی تصریح کی کا فار جس صورت میں کہ ملک کی تصریح کی کا فار جس صورت میں کہ ملک کی تصریح کی کا فار خود مع زیادہ من المترجم عصمیدہ الله تعالٰی منتقی میں ابن تاحد کی روایت سے امام محکم سے مروی ہے کہ ایک نے قتم کھائی کہ نہ فروخت کروں گا و سطے فدر سے کوئی کیٹر اپن مانے کی گوف مانے کی تو صاف مانے ہوگئی کیٹر اپن مانے کی کوئی سے کہ کہ تو صاف میں کہ نہ فروخت کی تو صاف مانے ہوگئی کیٹر اپن مانے کی اور اس مانے کی تو صاف مانے ہوگئی کیٹر اپن مانے اس کی کی اور اس مانے واسطے فروخت کی تو صاف نہ ہوگا ہے شرح ہم مع کبیر همیری میں ہے۔

ا گرچط کرویے پرتشم کھائی ( یعنی طے کرنے کے بعدر قم میں ہے پچھ منہا کرنا ):

ے حط بعد قرار پائے کے کم کردیتا ۱۲ سے مستح شاید بیاز باق تا تاریش مشمط مو تبیا ورم او کملی موال

والله تعالٰی اسمہ قال فی الوجیز ای طرح اَ ربوئی نکڑاخرید جو صف کپڑے کے برابرنہیں ہےتو بھی حانث نہ ہوگا اورا گرنصف کپڑے کے برابرزیادہ ہوتو حانث ہوگا اوراگر س قدرخرید جس سے نماز جائز ہوجاتی ہےتو حانث ہوگا انتہا قلت و ہٰدا طاہرا یک نے تشم کھائی کہ اس عورت کے واسطے تو ب نہ خریدوں گا پھر س کے واسطے اوڑھنی (نہ ۱۲) خریدی تو حانث نہ ہوگا اور یہ جواہرا خلاطی

اگرفتم کی کی کہ کتان نے خریدوں گا تو ہمارے عرف میں بیقیم کتان کے کیڑے پر و تع ہوگا اور بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

زید نے فتیم کھائی کہ عمرو سے کے گھنے خریدوں گا تھراس سے ایک کیڑے کی تئے سلم تضہراں تو جان کہ اٹی انفہیر بیشیم کھائی کہ پی بندی کے سئے نیا کیڑا اندخر بیدوں گا تو عرف میں نیاوہ کیڑا ہے جوڈ ھالہ ہوانہ ہو بیفقاوی قاضی خان میں ہے اورا اس خیم کے الایشتری طعاما و طعام نے خریدوں گا تھراس نے جہوں خرید ہے تو ہمار سے مالے کے قول میں جان ہوائے ہوگا۔ بیدحوی میں ہے۔ قال الایشتری طعاما و طعام نے روز میروں گا تھراس نے جہوں خرید ہے تو ہمار سے اللہ کے قول میں جان ہوگا کہ ماصر حفاظ فی کتاب البیوع اور اگرفتم کھائی کہ ان در ہموں کی روثی نے خریدوں گا تو جب تک بیدرہم پہلے نا نوائی کو دے کر پھراس سے نہ ہے نہ جھے ان در ہموں کی روٹی و نے نہوگا ور اگرفتم کھائی کہ دوئی خواجہ براس نے عقد بیچ کو انہیں در ہموں کی طرف مضاف کی تو جان ہوگا خواجہ بردرہم دیے ہوں یا ہنوز ند دیے ہوں اس میں جو کے دانہ موجود میں تو جانٹ نہوگا وی قاصی خان میں اسم ہے واللہ تھی کی اسم ہو کے دانہ موجود میں تو جانٹ نہ ہوگا وی قاصی خان میں ہو کے دانہ موجود میں تو جانٹ نہ ہوگا وی قاصی خان میں ہے۔

ا گرفتهم کھائی کہ بقل (ساگ پات اور سا گھیتی جس میں بان نہ کر ہوا) نہ خریدول گا پھرالیسی زمین خریدی جس میں

بقل موجود ہے اور مشتری نے شرط کرلی کہ بیاتل میری ہوگی تو بھی جانث ہوگا:

گرفتم کھائی کہسری نہ خریدوں گا توا، م اعظم میٹ نیڈ سے نز دیک بیٹم بکری و دنبہ و گائے کی سری پرواقع گی فترین میں ایک سری کہ کی سری کا

ہو کی اور فتوی باعتبار رواج کے ہوگا:

اصل سے ہے کہ جس پرفتم کھ تی ہے اگر وہ دوسری چیز کی تبعیت میں نیج میں داخل ہوگئی ہوتو اس سے صنت نہ ہوگا اور اگر
مقصوداً داخل ہوئی ہوتو حانث ہوگا ہے فیرہ میں ہاور قال المحر جم الساع عثرت علیه بعد ما ذکرت الاصل قبیل هذا فاذا هما

یتو افقان فالحمد لله علی ذلك حمدًا كثیرًاطیبا مبارگا و صلی الله تعالیٰ علی سیدنا الصادق الامیں محمد وآله اجمعین۔
اگرتم کھائی کہ گوشت نٹر بیوں گا پھر سری فریدی تو حانث نہ ہوگا پی خلاصہ میں ہے اور اگرتم کھائی کہ سری پرواقع ہوگی اور ہا قتل میں ہے اور اگرتم کھائی کہ سری پرواقع ہوگی اور ہا فتا ہے عمر وز مانہ ہے بینی پر عتبار روائ کے ہوگی اور ہا فتا ہی عمر وز مانہ ہے بینی پر عتبار روائ کے ہو تال المحر جم ہمارے عرف کے موائی بھی صاحبین کے قول پرفتو کی ہونا چا ہے واللہ المحل اور اگرتم کھائی کہ تحم نے فتر بیوں گا لیعنی چر فی پھراس نے پیٹ کی چر فی فریدی تو حانث ہوگا اور اگر چیش کی چر فی جم سے واللہ المحر ہے ہوگا اور اگر چیش کی چر فی جم سے اور شری ان کر تیری فو حانث ہوگا اور اگر چیش کی جراس ہے کہ حانث نہ ہوگا اور ایر چیط میں ہے۔ ایک نے کہا کہ واللہ نٹر بیوں گا ان در بموں کے موض الا گوشت پھراس نے ان در بموں ہے موض الا گوشت پھراس نے ان در بموں میں ہے تھوڑ کے کوش کے ان در بموں کے موض سوائے گوشت کے نہ فرید ور بھوں میں ہے تھوڑ کے خوض کو میں ہوگا اور اگرتم کھائی کہ اون سری کہ ان در بموں کے موض سوائے گوشت کے نہ فرید ور گا ہورائی کے اور اگرتم کھائی کہ اون یہ بال پروائی ہوگی اور ایر جوائی ہوگا اور استحسانا حانث نہ ہوگا ہور اگرتم کھائی کہ اون یہ بال پروائی ہوگی اور ان و بال سے بنائی گئی ہوں چن نچہ کس اور در بموں گا تو بیتھ میں دے اون و بال بیوائی ہوگی اور ان چروں کو تو نہ ہوگی جواؤن و بال سے بنائی گئی ہوں چن نچہ کس اور خیر ہوں گا تو نہ ہوگی جواؤن و بال سے بنائی گئی ہوں چن نچہ کس کہ دو تو نے نہ ہوگی جواؤن و بال سے بنائی گئی ہوں چن نچہ کس کسل دور بھر ان کو نہ ہوگی جواؤن و بال سے بنائی گئی ہوں چن نچہ کسل اور سے موس کے تو نہ کسل ہو تو تو نہ ہوگی جواؤن و بال سے بنائی گئی ہوں چن نچہ کسل ہو تو تو نہ بال ہو تو تو بور کسل ہوگی ہور ان خوائی نہ ہوگی جواؤن و بال سے بنائی گئی ہوں جن نچہ کے کسل ہو تو نے بال ہو تو تو بور کسل ہوگی ہور کے دور کی اور نہ بور کی ہور ان کو نہ ہوگی جواؤن و بال ہور کی تو تو تو بھر کسل ہور کی ہور کی

ا مترجم کہتا ہے کہ پیچنین میری نظر میں اس وقت آئی جب میں او پر توضیح نہ کورا پلی طرف ہے لکھ چنکا تھا پھر الحمد الندسبی نہ تعالی کہ دونو ں موافق ہیں ا۔

یوں کی تھیلی خرید نے سے حانث نہ ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے اور اگرتشم کھائی کہ دبھن نہ خریدوں گا تو ایسے دہمن پر واقع ہوگی جس سے تد بین کرنے کا لوگوں میں رواج و عادت ہے اور جس سے تد بین کی عادت نہیں ہے جیسے روغن زینون والی وانڈے و کی ہے تو ان سے حانث نہ ہوگا اور قال المحتر جم اگر ہماری زبان میں کہا کہ تیل نہ خریدوں گا تو سوائے پائے کے سب تیلوں پر واقع ہو گی اور اگر ایوں کہا کہ نگانے کا تیل نہ خریدوں گا تو تھم موافق نہ کور ہ کتاب ہے والنداعم اور اگر اس نے زیت مطبوخ خرید ااور تشم کے دفت اس کی پچھ نیت نہیں ہے تو حانث ہوگا میہ بدائع میں ہے۔

ا دبن تیں اور چکنائی کوبھی دبن کہتے ہیں ۱۲۔ میں مترجم کہتا ہے کہاں مقام پر نظریہ کیٹرید پہنے وکیل کے لئے واقع ہوگی پھر نتقل ہوکر موکل کے اسطے ہو ج ئے گی یا قال بی موکل کے واسطے واقع ہوگی پھر دیکھو کہ کیا وہ اس غیر کا وکیل تھایا نہیں تھا۔ اگر نہ ہوتو کیا نضولی کی ٹریداس کے لئے ہوگی ہس کے طرف منسوب کی یامتو تف رہے گی۔ فلم ہر یہاں میہ ہے کہ وہ نصولی تھا تب بی میضجان واقع ہوا ۱۲۔ میں قال المحر جم ظام ہرمراد میہ ہے کہ وہ نصولی تھا تب بی میضجان واقع ہوا ۱۲۔ میں قال المحر جم ظام ہرمراد میہ ہے کہ دوسرے ہے پھراہے واسطے ٹرید نے ونہ کی تامل ہے واملہ المحم ۱۲۔

<sup>(</sup>١) جوغلام كمارها كنان سند مواا\_

خریدوں گاغدہ ماز خراس نے پھر خراس نی شاہ کوسوائے خرس ن کے دوسرے مقام پرخرید کیا تو جانٹ نہ ہوگا جب آتک کہ اس ک خرس نامیں شخرید سے پیفل صدمیں ہے اور یک نے تین گھوڑے یک سوپانی کا درہم کوخرید ہے پھرفتم کھائی کہ میں نے ان میں سے یک پینیٹیس (۳۵) ورہم کو خربیدا ہے تو جانٹ ہوگا۔ دو "ومیوں کے درمیان اسی (۸۰) بکریاں مشترک میں پھر جوشخص کے زکو ق وصول کرنے کے وہ سطے مقرر ہے اس نے زکو قاکا مطاب کیا لیان میں () سے ایک نے قشم کھائی کہ میں چالیس بکریوں کا ما مک نہیں ہوں تو جانٹ نہ ہوگا اور اس پرزکو قاوا جب ہوگی اور اگرا یک غلام خرید اپھرفتم کھائی کہ میں چالیس (ورہم) کا ما لک نہیں ہوں تو جانٹ نہ ہوگا اور آکو قالازم ندائے گی۔ بیوجیز کردری میں ہے۔

منتقی میں لکھا ہے کہا گرزید نے عمرو ہے ایک غادِ مخرید نا چاہا ور ہزار درجم اس کے دا منتقبرائے ہی زید نے ہزار درجم عمرو کو دیئے پھرفتنم کھائی کہ اگر میں نے ان ہزار درہم کے عوض میہ غد، مخربیرا تو یہ ہزار درہم مسکینوں پرصد تہ ہیں اور انہیں دیئے ہوئے ہزار درہم کی طرف اش رہ کیا اور عمرو نے کہا کہ اگر میں نے بیاغلام ان ہزار درہمول کےعوض فروخت کیا تو بیہ ہزار درہم مسکینوں **برصد ق**ہ بین اورانہیں دیئے ہوئے ہزار درہموں کی طرف ہو گئے نے بھی اشار ہ کیا پھرعمرو نے انہیں درہموں کےعوض یہ نوام زید کے ہاتھ فروخت کیا تو عمرو پر لا زم آئے گا کہ بیہ ہزار درہم صدقہ کرے زید پر ل زم نہ سے گا بیتا تاری نیے میں ہے قال متر جم اوراگر جزاء بیقرار دی ہو کہ تو بیغلام آزا دیے قرمشتری کی طرف ہے غدم آزا د ہوگا نہ بائع کی طرف ہے فلیتا مل اور گر کہا کہ میں کسی غاام کا ما مک ہوا تو وہ آزاد ہے پھرنصف غا، م خریدا وراس کوفروخت کردیا پھر باقی نصف خریدا تو بینصف اس کی طرف سے آ زاد نہ ہوجائے گا اوراگر یوں کہا کہا گرمیں نے کوئی غلام خربیرا تو وہ آ زاد ہےاور ہاتی مسئد بحارہ ہے تو بینصف تراد ہوجائے گا اور بہ غیر معین غلام کی صورت میں ہے اور معین غا، م کی صورت میں یوں کہا کہا گرمیں اس غلام کا ما لک ہوا تو و ہ آزا د ہے تو اس کا حکم مثل اس صورت کے ہے کہا گر میں نے میہ غلام خریدا تو ''زاد ہے لینی میہ نصف اس کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اور یہی حکم در ہموں کی صورت میں ہے بیعنی اگر یوں کہا کہ اگر میں دوسو درہم کا ما یک ہوا تو اس پر ان کا صد قد کر دینا وا جب نہ ہو گا اورا گر درہم معین ہوں یعنی اشارہ کر کے کہا ہو کہا گران دوسو در بم کا ما لک ہوا تو مجھ پر ان کا صدقہ کرنا واجب ہے تو اس طرح ، لک ہونے سے اس پر صدقہ کرناوا جب ہوگا اور خربید کی صورت میں اگر اس نے بیدوی کیا کہ میری نیت پیٹھی کہا گر پورے کومیں نے خریدا تو سز دہے تو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی وردیانۂ تصدیق ہوگی۔ بیہ خلاصہ میں ہے۔ زید نے عمرو و بکر ہے کہا کہا گرتم نے کسی غلام کوخر بیدا باتم کسی غدم کے ، لک ہوئے تو میرے غلاموں میں ہے ایک " ز.وہے پھر دونوں ایک غدم کے مالک ہوئے جودونوں میں مساوی مشترک ہے یا ایک نے خرپد کر دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا تو زید جانث ہوااورا ٹرنسی نے کہا کہ میں نہیں ، یک ہوا الّا پچاس و دس ورہم کا بعنی زکو قامجھ پر بورنبیں ہے کہ میں دوسو درہم کا ہا لک نہیں رہا ہوں حال نکدو ہ فقط دس ہی درہم کا ہا مک ہوا ہے تو جانث کنہ ہوگا اور اگر وہ بچ س در ہم کے ستھ دل دینار کا یاسوائم <sup>(۲)</sup> کا یا اور کسی تنجارتی جیز کا مالک ہوا تو جانث ہوگا اور اگر پی س درہم کے ساتھ غیر تجارتی اسہاب کا یہ خدمت کے واسطے غد، مول کا یا رہنے کے دار وغیرہ کا ، لک ہوا تو حانث نہ ہوگا س و سطے کہ عرف کے موافق اس کی مرادیہ ہے کہ وہ کسی مال کا ، لک نہیں ہوا ہے الّا پیچ س درہم کا اور مطلق غظ مال راجع ہج ب ، ل

لے۔ وجیفرق بیہ بے کے سندی غدم معروف ہے کیونکہ بیدملک کافرر ہااور سراد ہے فتح ہوا بخلاف اس کے خراسانی غلام معروف نبیس ہے فاقیم الاسراح اس و سطے کے مقصود ملک پچ س در ہم نبیس ہے ہکٹی ملک دوسود رہم ہے اور پچ س درہم کا ہیں ن بنظراط آیا ہے ہے فاہم الا۔

<sup>(1)</sup> دولوں میں سے ال (۲) جرائی کے جو یا کے جو اور ال

فتاوی عالمگیری جدی کی کی کار ۱۹۹

ز کو ہ ہوتا ہے بیدوجیز کردری میں ہے۔

ا کیک نے مسلم کھائی کہ سونا یا جا ندی نے خرید وں گا تو اس میں سونے و جو ندی کے پتر اور ڈھٹی ہوئی چیزیں برتن وزیورو غیرہو درجم و دینارسب داخل میں۔ میامام ابو بوسف کا قول ہے اور امام محمدَ نے فرمایا کہ اس میں درجم و دینار داخل نہ ہوں گے اور اگر ے ندی کی انگونٹی خریدی تو جانٹ ہو گا اور اس طرح ا<sup>ا</sup>ر تبوار جس پرچا ندی کا صیہ ہے خریدی تو بھی جانث ہو گا اور مث ہے سونے و جا ندی نے ماسوائے ان دونوں کے تیس ہے جبکہ سونا و میا ندی تعوار یا چیٹی میس ہوتو اس کوتعوار کے ساتھ قریدا ہے اگراس کا تحمن سونا و جاندی ہواورا گرائ کا گیہوں وغیرہ ہوں تو حانث نہ ہوگا اور ایک نے تشم کھائی کہاو ہا نہ خربیدوں گا تو امام ابو پوسف کے قول کے موافق اس میں لو ہاورلو ہے کہ بنائی ہوئی چیز وہتھی رسب داخل ہوں گے اورا مام محمدٌ نے فر مایا کہاس میں وہ چیزیں داخل ہوں گی جن کا فروخت کرنے و ل<sup>(۱)</sup> حدادکہا! تا ہے اور اس میں ہتھیے رداخل ہوں گے جیسے تبوارا در حچر ااورخودوزرہ وغیرہ اور نیز اس میں سونی اور سو جا بھی داخل نہ ہوگا اور مشائخ نے قرمایا کہ بہار ہے دیا رے عرف کے موافق کیلیں وقفل بھی داخل نہ ہوں گے قال المترجم ہمارے مرف کے موافق حانث ہو گاواللہ اعلمہ ۔ اور پیتل (۲) و کا تسه بمنز لہلو ہے کے ہے۔ اگرفتم کھائی کہ پیتل یا تا نبانہ خریدوں گا تو اس میں خود یہ چیز اور ،س سے بنائی ہوئی چیزیں اور پیسے امام ابو پوسٹ کے تول کے موافق داخس ہوں گے۔امام محمدؓ نے فر مایا کہ یعیے داخل نہ ہوں گے اورا گرفتم کھائی کہلو ہے کے توض نہ خرید وال گا پھرا یک درواز ہخرید ابعوض اس قد رلو ہے کے جومقد ار میں اس لوہے ہے کم ہے جو درواز و میں ہے تو نوا در میں مذہور ہے کہ بیرچا نزئیمیں (پئر سیح نہ دوکا") ہےاو را گر بعوض اس قدر بوہے کے خربیدا جو اس لو ہے ہے جو درتا ز ہیں ہے زیا دہ ہےتو تنج جائز ہوگی اور وہ اپنی تشم میں حانث ہوگا۔ ایک نے تشم کھائی کہ تگینہ نہ خریدوں گا بھر ا کیا آگونھی جس میں نگینے ہے خریدی تو حالث ہوگائے گا آسر چہ نتمیزی قیمت صفہ ہے کم ہو۔ایک فیسم کھائی کہ یا قوت نہ خریدوں گا پھرا یک انگوشی خریدی جس کا تنمینہ یا قوت کا ہے تو حانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ آئیبینہ ( کا نئے کا سیسہ ۱۱) نہ خریدوں گا پھر چاندی کی انگوٹھی خریدی جس کا تنمینہ آ گبینہ کا ہے پس اگر تنمینہ کے دام اس کے حلقہ کے دام ہے زائد نہ ہوں تو حانث نہ ہو گااورا گرزاند ہوں تو حانث ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

فتم کھائی کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو حالا نکہ اُس نے ایسا کیا ہے

خواه بزكاح جائزيا بزكاح فاسدتو حانث بوگا:

ا گرفتهم کھائی کہ س کھو کا درواز ہ نہ خریدوں گا پھرا یک دارخریدالیعنی جس میں پیے ردیواری موجود ہےا دراُس کا درواز ہ ساکھو کا ہے تو جانث ہوگا بیرخلاصہ میں ہے نفتل اگر قتم کھ ٹی کہ اس عورت کو اپنے نکاح میں نہ لوں گا پھر بطور فاسد اُس سے نکاح کیا اور ف د نکاح خواہ اس وجہ سے تھا کہ بغیر گواہوں کے تھا یاعورت سی دوسرے کی طلاق یا موت کی عدت میں تھی یامثل اس کے اور کوئی وجہ تھی تو جانف جانث نہ ہوگا ہیں ج و ہاج میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ میرانی، مآزاد ہے اگر میں نے کسی عورت ہے نکار آریا ہو حالا نکہ اُس نے ایسا کیا ہے خواہ بنکاح جائز یا بنکاح فاسدتو جانث ہوگا اور بیاستحسان ہےاورا گراس نے نبیت کی کہ بنکاح سیجے زمانہ ماضی میں کسی عورت ہے نکاح نبیں کیا ہے تو قضا ءُو دیائۃ دونو ل طرح اُس کے قول کی تصدیق ہوگی اگر چہاس صورت میں حاظ کے حق میں شخفیف ہے اور اگر نکاح فاسد کی زمانہ مستقبل میں نبیت کی ہوتو قضاء اُس کے قول کی تقید بیق ہوگی اگر چہ بیام جواُس نے

نیت کیا ہے اُس کی عبارت کا مدلول مجاز ہے لیکن چونکہ اُس کے حق میں تغلیظ ہے بلندا اس کا قول قبول ہو گا اور نکاح جا مُز ہے بھی حانث ہوگا بیشرح جامع كبيرهيري ميں ہے۔

اگر حالف کا نکاح کسی نضولی نے کر دیا ہیں اگرفتم ہے پہلے نضولی کا عقد قراریایا پھر حالف نے بعدفتم کے اجازیت دے دی خواہ بقول! جازت دی یا ب<sup>دع</sup>ل تو وہ حانث نہ ہوگا اور اگر نضو لی نے بعد اس کی متم کے عقد قرار دیا تو حالف حانث نہ ہوگا جب تک کہ اجازت نہ دے اور جب اجازت دے دی تو یہ یکھا جائے گا کہ اگر اُس نے بقول اجازت دی مثلاً کہا کہ میں نے اس نکاح کی ا جازت دی تو وہ حانث ہوا اور بہی مختار ہے اور اگر محجل ا جازت دی مثلاً مہر جھیج دیایا مثل اس کے کوئی مرکبی تو ابن ساعہ نے ا مام محمدٌ ہےروایت کیے کہوہ حانث نہ ہوگا اوراکٹر مشائخ اس پر ہیں اوراس پرفتویٰ ہےاوراگر حالف کا نکاح بعد قسم کے فضولی نے بھور فاسد کر دیا پھر حالف نے بقول بالفعل اُس کی اجازت دے دی تو حانث نہ ہوگا اور تشم مخل نہ ہوگی حتیٰ کہ اگر اس کے بعد ابطور جائز نکاح کیا تو اپنی قسم میں جانث ہوگا اور اس طرح اگر عالف نے کسی کووکیل کیا کہ نکاح کرائے پس وکیل نے بطور فاسد کسی عورت ہے نکاح کرا دیا توموکل حانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ کسی عورت ہے نکاح نہ کروں گا پھر حالف پر نکاح کرنے کے واسطے اکراہ کیا گیا

پس اُس نے نکاح کیا تو اپنی تشم میں حانث نہ ہوگا بیانا وی قاضی خان میں ہے۔

نوا در ہشام میں امام محمد ہے مروی ہے کہ ایک نے تشم کھائی کہ اپنی بیوی پر تمین طلاق کی اس شرط پر کہ اس دختر صغیرہ کا نکاح کر دے پھر جانف کی موجودگی میں کسی نضولی نے اُس کا نکاح کر دیا اور حالف خاموش ہےاور شوہر نے قبول کرایا پھر حالف نے بینی دختر کے باپ نے اجازت دے دی تو جانث نہ ہوگا اور ای طرح اگر اپنی باندی کے نکاح کی بابت اس طرح قشم کھائی تو اس صورت میں یہی حکم ہےاور تجرید میں امام تحدّ ہے روایت ہے کہا لیک مخص نے ایک عورت ہے بوا سطرفضو لی کے بدون اجازت عورت ندکورہ سے نکاح کیا پھرفتم کھائی کہاس عورت سے نکاح نہ کروں گا پھرعورت ندکورہ راضی ہوئی لیعنی نکاح فضولی کی اجازت وی تو وہ حانث نہ ہوگا اور اگر عورت نے قشم کھائی کہا ہے نفس کوکسی کے نکاح میں نہ دوں گی پھر کسی نضو لی نے بدون اس کی اجاز ت کے یا وکیل نے اُس کی اجازت سے اس کوکسی مرد کے نکاح میں دے دیا پھراُس نے اجازت دے دی ( نکاح نضوں کی ۱۳) یا با کر دھی کہ اس کے ولی نے اُس کا نکاح کردیا پس بیرخاموش رہی تو جانث ہوگی اور بیروایت بحالف روایت متقدمہ ہے بیرخلا صہ میں ہے۔ اگر با کر وعورت نے قشم کھائی کہ کسی کوا جازت نہ دوں گی کہو ہ میرا نکاح کردے پھرا یک مخص نے اس کا نکاح کردیا اور اُس کو خبر پیچی پس وہ خاموش رہی تو اس کی کوئی روایت امام محمدٌ ہے ہیں ہے اور ہاں مرد کے حق میں روایت موجود ہے کہا گرکسی مرد نے قتم کھائی کہاہیے غلام کو تنجارت کی اجازت نہ دول گا پھر غلام کوخر بیر وفرو خت کرتے و کیچے کرسکوت کیا تو حانث ہو گا اور امام ابو بوسف ﷺ ہے دونوں مسلوں میں روایت ہے کہ وہ حانث جوگا بیمجیط میں ہے جمع التوازل میں لکھاہے کہ اگرعورت نے قسم کھائی کہ اینے تروتنج کے بارے میں اجازت نہ دول کی حالا نکہ بیٹورت با کراہ ہے پھراُس کے باپ نے اُس کا نکاح کردیا اور بیرخاموش ر ہی تو نکاح بورا ہو گیا اور بیرجانث نہ ہو گی بیرخلا صہیں ہے اوراینی رضاعی بہن سے یا اور کسی السی عورت ہے جس کے ساتھواُ س کا تکاح کمھی حلال نہیں ہےاور میخض اُس کو جا نتا ہے یوں کہا کہا گرمیں نے جھے سے نکاح کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھراس عورت سے

لے قال المتر جم بعنی اڈل مسئلہ میں عورت جانث ہوگی اور دوم میں مروحانث ہوگا اور مخفی نہیں کہاؤل میں عورت کا حانث ہونا خاہر نہیں ہے کیونکہ اس نے اجازت نبیں دی جس سے ناکح نے اس کا نکاح کیا اور اس کاسکوت جب ہی رضا مندی واجازت ہوگا جب ناکح و بی اقر ب ہو حالا نکہ بید سئلہ میں مذکور نبیں ے بلکہ لوگوں میں سے ایک نے نکاح کیا اور صاحبین میں سے ابو پوسف کے نز دیک نکاح بغیرولی میں ہے اور اہام محر نے اس کوئیس تسلیم کیا ا۔

نکاح کیا تو حانث ہوگیا بیرجا مع کبیر میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ نکاح نہ کروں گا پھر مجنوں ہوگیا پھراُس کے باپ نے اُس کا نکاح کر دیا تو حانث نہ ہوگا اور تجرید میں امام محمدؓ ہے روایت ہے کہ اگرفتم کھائی کہ نکاح نہ کروں گا پھر معتوماً ہوگیا پھراُس کے باپ نے اُس کا نکاح کردیا تو حانث ہوا بی خلاصہ میں ہے۔

ایک دینار سے زیادہ پر نکاح نہ کروں گا پھر جا ندی کے عوض نکاح کیا جوازراہ قیمت ایک دینار سے نیاں میں مثان میں جمانت میں جب کرک تھا ہوں میں گا

زیادہ ہے مثلاً سودرہم نقرہ برنکاح کیاتو حانث نہ ہوگا:

ا گرفتم کھائی کہ فلاں علاقے ہے کوئی عورت اپنے نکاح میں نہاوں گا پھراس کی دختر کی دختر سے نکاح

كياتو حانث ہوگا:

قال المحترج ينبغى ان يكون البواب على قول الآمام و اما على قولهمافغى عرفنانيسى ان بعث والله اعلى حولهمافغى عرفنانيسى ان بعث والله اعلى - ايك في المحترج المحتر

تاں متر جم اَسراس کامدارع ف پر ہوتو تھم یا متنیارع ف کے مختلف ہو گاوالطاهدانه لیس کٹ فافھھ اور اَ 'رفشم َ حانی کہ ز ز ن ماں کوفیہ یا بھر و سے نکاح میں شدلاؤں گا چھرالیںعورت ہے نکاح کیا جو بھر و میں پیدا ہوئی اور اُس نے کوفیہ میں نشو ونمایا تی اوره بیر توطن ختیار کیا ہے تو امام اعظم کے قول میں جانث ہوگا اس واسطے کدا پیا قول مولو دیر کہا جاتا ہے بینی ایسے مقام پر کہتے ہیں کہ بنیاں بیمر دبوقی ہے کہ فلال جگہ کی پیدائش ہواور یہی ہتارے اس واسطے کہ معتبراس میں پیدائش ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے لیگ ے ''م کھا ٹی کہ لاتیوز و ہر امر أقا باللكو فته 'لینیٰ کوف بیس سی عورت ہے ' کا ن نہ کروں گا بھرا سے کوفہ میں ایک عورت ہے ' کا ت کیا یرو نیا ابرازت اس عورت کے بعنی کوفیر میں کی نضولی نے اُن کے ساتھ اس عورت کا نکاح سرویا اور بیعورت بصر وہیں ہے ہی اُس ے نبہ پنٹینے پر بھر وہیں اس نکات کی اجازت وے وی تو سیخنس اپنی قشم میں جانث ہوا اگر چہ نکات کا پورا ہونا اجازت پر ہے اور یا ۔ ۔ بھرہ میں یاتی گئی ہے میر محیط میں ہےاور اگرفتم کھائی کہ روئے زینن پرعورت سے نکاح شہروں گااور اس نے ایک خاص ﴾ ت ن نیت کی ہے توفیعا و بین الله تعالیٰ اس کی تقعد مِن شہو گی تحرفضا وُتقعد اِن شہو گی ورا اُس اُس نے کو فیہ یا جسر بیمورے می ' ن ن جوتو دینهٔ یا قضا بُسی طرح اس کی تصدیق نه جوگی اوراس طرح اگر کافی یا ندهی کی نیت کا دعویٰ کیا تو بھی یہی تھم ہے کہ یا کل سد تی نہ ہوگی اورا گراس نے عربیہ یا حجشیہ عورت کی نیت کا دعوی کیا تو دیابنۃ اُس کے قول کی تصدیق ہوگی پیظہیر میرس ہے۔ ا یک غلام نے قسم کھائی کہ کسی عورت ہے نکاح نہ کروں گا پھرمولی نے کسی عورت ہے اس کا نکاح کر دیا اور حالید نماام اُ سے "خوش تنا تو جانے نہ ہوگا اور اگر مولی نے غلام پر اکراہ کیا کہ غلام نے بجبوری کسی عورت سے نکاح کرلیا تو جانٹ ہوگا اور بیرما ہرالروا میہ ہے اور یہی سیجے ہے بیہ جوا ہرا خلاقی میں ہے اور اگر کسی نے قشم کھائی کہا ہے غلام کا نکاح نہ کروں گا پھراس کے سواکسی اور نے س غام کا نکات کر دیا پھرموی نے زبان ہے اجازت دے دی تو جانث ہو گیا پیرفآوی قاضی خان میں ہے۔ ایک نے قسم َ صِنْ کے پیشیدہ کا یَ سَروں گا پس اَسراس نے دوگواہوں کوگواہ کیا تو یہ پیشیدہ ہےاورا سرتین گواہوں کوگواہ کیا تو سےملا ہے<sup>(۱)</sup> ہوگیا اور بیمحیط سرحسی میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ بیرمکان کرا ہے پر نہ دوں گا حالا نکہ قبل قشم کے اس کو کرا ہے بیر دے چکا ہے ہیں اس کوائی حال پر چیھوڑ دیاور ہر ماہ اس کا کراپیوصول کرتار ہاتو جانث ہوگا اورا گراس نے مت جر کے سےمہینہ کا کراپیر ما نگااور ہنوز و واس میں نہیں ر ہا ہے قر جب مت جراس کو د ہے دے گا تو وہ حانث ہو جائے گا ورا گروہ کراہیے پر چلانے کے واسطے رکھ گیا ہو پس اس کو اس حاس مر مچوز دیا تو جانث نه ہوگا اور شخ مجم الدین ہے وریافت کیا گیا کہ ایک نے تشم کھائی کہ لا تیجو مع فلاں لیمن فلال کے ساتھ اتجار نہ َ روں گا نیجر فعال مذکوراس کے پاسائینا تاام لا یواوراس کواجار ہر برمقرر کیا تا کہ غاام مذکور کوفعال پیشہ سنھطلائے اوراس نے قبول کیا تو فر مایا کدهانث شہوگا بیرخلا صدیش ہے۔

زید نے تشم کھائی کہ عمرو سے فلاں تق سے جس کا عمرواس پر دعویٰ کرتا ہے سلح نہ کروں گا پھر زید نے خالد کو و کیل کیا ہی خامد نے عمرو سے سلح کی تو امام محمد کے نزو کیک زید جانث ہوگا اس واسطے کہ سلح میں پچھے عہدہ نہیں ہوتا ہے اورامام ابو یوسف سے دو رواتیں بیں اور عد اخون کی سلح میں وکیل کی سلح سے موکل جانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلال سے خصومت (۲) نہ کروں گا پجر فلال

ا قال المحرجم الم ما مك كفرجب بريشم بى درست ند بوگ اس واسط كه اعلان ركن نكاح بياتهم بوگ گروه حانث بوگااس واسط كه املان شرط نكاح بياس من به بوگ گروه حانث بوگااس واسط كه املان شرط نكاح بياس بي است به وامنداهم الد بر مراديد به كدائر بنوزاس بين مستاجر ربانين به بين اس نه ما بوارگ كرايد جونفبرا به مت جرب حسب و متور بيشگی به نگا كه اس بين رب قوالي آخره ۱۲ -

<sup>(</sup>۱) جانث بوگاماله (۲) نالش مقدمه شراله

کے ساتھ خصومت کرنے کے واسطے ایک و کیل مقر ہ کیا تو جانث نہ ہوگا بیافتاوی قاضی خان میں ہے۔ شمس الا سلام اوجندی ہے وریافت کیا کہ زید نے نشد کی حالت میں کوئی چیز عمر و کو ہبہ کر دی اور قتم کھائی کہانی ہبہ ہے رجوع نہ کروں گا اور نہ اس ہے واپس لوں گا پھر عمرونے یہ چیز خالد کو بہد کر دی پھر زید نے خامد سے یہ چیز لے لی تو سینے نے فر مایا کہ زید حانث ند ہو گا یہ محیط میں ہے اگر قتم کھائی کہ فلا رکو پچھ ہبدنہ کروں گا پھراس کو ہبہ کی اوراس نے قبول نہ کی مگراس پر قبضہ نہ کیا تو ہمار ہے نز ویک قسم کھانے والا جانث ہوگا اور اسی طرح اگر ببہ غیر مقسومہ کیا تو بھی ہمارے نز دیک حانث ہوگا اور اسی طرح اگر عمری دیایا نجلہ دیایا اپنجی کے ہاتھا اس کے یوں بھیج ویا یا کسی دوسرے کو حکم کیا کہ اس نے فلاں مذکور کو بہہ کرویا تو بھی حانث ہو گا اور ببدنہ کرنے کی قسم میں صدقہ وینے ہے ہمارے نز دیک حانث ندہوگا اورا گرفتم کھائی کہ ہبدنہ کروں گا پھرعاریت دی تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ صدقہ نہ دول گایا قرض نه دول گا پھرفدا ں مذکورکوصد قیہ دیایا قرض دیا تگر اس نے قبول نہ کیا تو میخص اپنی قتم میں حانث ہو گیا اورا ترفتهم کھائی کہ قرض نہ ، نگوں گا پھرقرض ما نگا مگرفلاں نے اس کوقرض نہ دیا تو ایسی قشم میں جانث ہوا اور اگرفشم کھائی کہ فلاں کواپنا غلام ہبہ نہ دوں گا پھر اس غیرم کو دوسرے نے بغیراس کی اجازت کے ہیہ کروپ پھراس نے اجازت دے دی تو حانث ہو گیا جیسے غیر کو ہیہ کرنے کا وکیل کرنے میں جانث ہوتا ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کو ہبدنہ دوں گا پھراس کوعوش پر ہبددیا تو اپنی فتم میں جانث ہو گا اور ایک نے فتم کھائی کہ اپنے غلام کومکا تب شہروں گا پھرکسی اور نے اس کے غلام کو ہدون اس کی اجازت کے مکا تب کیا پھر اس نے اس کی كتبت كى اجازت ديدى تو حانث ہوا جيسے مكاتب كرنے كے ليے وكيل كرنے ميں حانث ہوتا ہے بيفاوي قاضي خان ميں ہے۔ فناویٰ میں ہےا گرفتم کھائی کہ فلاں ہے تیجیمستعار نہ لوں گا پھر فلاں مذکور نے اس کوا پنے گھوڑ ہے پر اپنی ردیف میں سوار کرایا تو جانث نہ ہوگا یہ تحیط سرحسی میں ہے اور اگر تشم کھائی کہ فلال کے ساتھ کندی کرنے میں کام نہ کروں گا پھر فلال کے اس کام میں شریک کے ساتھ کندی کا کام کیا تو جانٹ ہوااور اگر فلاں کے غدام مازوں کے ساتھ کام کیا تو جانث نہ ہو گااور اگرفتم کھائی کہ فلال کے ساتھ اس شہر میں شرکت شہرول گا پھر دونوں اس شہرے نظے اور با ہر دونوں نے شرکت کا مقد قر ار دیا پھر دونوں داخل ہوئے ،ورشرکت میں کام کیا ہیں اگرفتھم کھانے والے نے بینت کی ہو کہ اس شہر کے ندرشر کت کا عقد اس کے ساتھ قمر ارنہ دوں گا تو ھا نث ندہوگا اورا گریدنیت ہو کہ فلال کی شرکت میں کا م نہ کروں گا تو جانث ہوگا اورا گر ان دونوں میں ہے ایک نے دوسرے کو مضار بت کا مال دیا کہاس ہےمضار بت کرے تو بیاوراؤل دونوں کیساں بیں یعن قسم میں اس کی نبیت جیسی ہوگی اس تفصیل ہے تھم ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے سرتھومش رکت نہ کروں گا پھراس کواپنے پسرصغیر کے ول میں شریک کیا تو حانث نہ ہوگا اورا گرزید نے قتم کھائی کہ عمرومث رکت نہ کروں گا پھرزید نے خالد کو مال بضاعت دیا اور حکم کیا کہ اس میں اپنی رائے ہے کا م کرے پھر خالد نے اس مال میں عمر و کوشر یک کر رہا تو زید حانث ہوگا ایک نے اپنے بھائی ہے کہا کہ اگر میں نے تجھے شریک کیا تو حلال القد تعالیٰ مجھ پر حرام ہے پھر دونوں کی رائے میں آیا کہ باہم شرکت کریں تو مشائخ نے فر ویا کہ اس کے واسطے پیصورت نکلتی ہے کہ اگر قسم کھ نے والے کا کوئی بیٹا بالغ ہوتو قسم کھانے والا مال کوایے اس بیٹے کومضار بت پر دے اور اس بیٹے کے واسطے تفع میں ہے بہت خفیف حصہ قرار دے اور اپنے بیٹے کواجازت وے دی کداس تجارت میں اپنی رائے ہے ممل کرے پھر میدپسرایے بچا ہے مشار کت کر لے پھر جب اس نے ایسا کیا تو پسر کے واسطے جس قدرشرط کیا گیا ہے وہ بوگا اور جو کچھ بچے گاوہ آ دھوں آ دھاس کے باپ ججا کے درمیان مشترک ہوگا اور و ہ جانث نہ ہوگا اور اگر بجائے بسر کے کوئی اجنبی ہوتو تھی لیبی تھم ہے کہ تظہیر ہیا ہیں ہے۔ اگرفتنم کھائی کہ فلاں ہے ہروی کیڑا نہ وں گا پھراس ہے ایک ہروی تھیلی لی جس میں ایک ہروی کپڑا ہے جس کواس ہے

تھیلی کے اندر تھونس دیا ہے اور بیخت اس ہے واقف ند تھ تو تضاء و نث ہوگا اورائ طرح اگرفتم کھائی کہ فلال ہے ورہم نہ وں گھراس نے حالف کو پینے ایک تھیلی میں بھر کر دیے اوران کے درمیان ایک درہم ڈال دیا ہے پس حالف نے ان پیپول پر قبضہ کرایا حالانکہ وہ درہم ہونے کوئیس جانیا تھا تو قضاء حانث ہوگا بی خلاصہ میں ہے اورا گرحالف نے اس سے ایک قفیز آٹالی جس میں درہم بند سے ہوئے ہیں اوراُس کو بھی ہوا وہ اس کوئی کیڑا لے لیا جس میں درہم بند سے ہوئے ہیں اوراُس کو معلوم نہ ہوتو بھی حانث نہ ہوگا اورائی طرح اگراُس نے بیشم کھائی ہوکہ فلال سے درہم بطور ہیہ نہ لول گو ان سب صور تو ل میں حانث نہ ہوگا اورائی خواہ اس کومعلوم ہوا ہو اوراگر آس نے یہ معلوم ہوا ہوا وراگر تم کھائی ہوکہ فلال سے درہم بطور و دیعت کے نہ لول گا اوران محور تو سیس جوہم نے بیان کی ہیں کوئی درہم لیا تو یہ بمز لہ ہیہ کے ہے اورائی طرح اگر صدفہ کا لفظ کہا ہوتو بھی بہی تھم ہے بیاتوں کو اورائی خواہ سے کہ کوئی کھائی ہوکہ فلال سے درہم کھائی کا لفظ کہا ہوتو بھی بہی تھم ہے بیاتوں کوئی نووہ حانث ہوگا کہ لیام کی کفالت نفس یا کپڑے یا یہ کی کفالت نفس یا کپڑے یا یہ کی کفالت نور کوئی کھائی ہوگھرائی ہے۔

كتأب الايمأن

کفالت بصله عن کفالت مالی ہی میں مستعمل ہوتا ہے:

اگر کہا کہ کسی آ دمی کی طرف ہے کسی چیز کی کفالت نہ کرونگا پھر کسی شخص کے نفس کی کفالت کی یعنی جب تو مانگے گا میں ضامن ہوں کہ میں اس کوجہ ضرکروں گا تو جانث نہ ہوگا قاں المتر جم بیٹھم زبان عربی میں اس طرح فشم کھانے میں طاہر ہے لیعنی کہا کہ لایکغل عن انسان شنی اور وجہ بیہ ہے کہ کفالت بصلہ عن کفالت مالی ہی میں مستعمل ہوتا ہے چنانچے ظہیر بیہ میں مذکور ہے اور ہاری زبان میں بھی باعتبار متباور کے امید ہے کہ یہ تھم ہے اور والله تعالی اعلمہ فلیتامل فیہ اور اگرفتم کھائی کہ فلال کے واسطے کفالت نہ کروں گا پھرسوائے فلاں کے دوسرے کے واسطے کفالت کی اور جن در ہموں کی صانت کی ہے وہ اصل میں اُسی قلاں کے ہیں تو جانث نہ ہوگا اور اسی طرخ اگر فلاں مذکور کے غلام کے واسطے کفالت کری تو بھی بہی تھم ہے اور اگر فلاں کے واسطے کفالت کر لی حارا نکہ بید درا ہم اصل میں کسی اور کے ہیں فلد ں کے نہیں ہیں تو حانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلال کی طرف ہے کفالت نہ کروں گا پھراس کی طرف سے منیانت کر لی تو عانث ہوااورا گرلفظ کفالت ہے بیزیت کی ہو کہ کفالت نہ کروں گا یعنی میں کفیل ہوں بیپنہ کروں گالیکن ضانت کروں گا توفیما بینه وبین الله تعالی اُس کی تصدیق ہوگی اس واسطے کداُس نے اپنے منہ سے جولفظ نکالا ہے اُس کے حقیقی معنی کی نبیت کی ہے کیکن اُس نے صانت و کفالت میں فرق کی نبیت کی ہے وربیہ خلاف کلا ہر ہے پس قضاءً اُس کے تول کی تقىدىتى نەببوكى اورا گرفتىم كھائى كەفلال كى طرف ہے كفالت نەكرول گاپس فلال نے اس حالف برئسى كواسينے مال كى جوفلال كااس حالف برآتا ہے اُتر اَنی کر دی بعنی حوالہ<sup>(۱)</sup> کر دیا تو بیرجا نث نہ ہوگا بشر طیکہ مختال لہ کامحیل پر پچھ قر ضدنہ ہواو را گرمختال کامحیل پر قر ضہ ہوتو حالف اس حوالہ کے قبول کرنے ہے فیل ہوجائے گا پس حانث ہوگا اور اس طرح اگر اُس کے واسطے قرضہ مذکور کا ضامن ہوگیا تو بھی بہی تھم ہےاہ را گرمخال لد کامحیل پر مال ہواور محیل کامخال علیہ پر کچھ مال نہ ہو (اور بیغا ہر ہے ۱۱) تو حانث ہو گا بیمبسوط میں ہے۔ ا گرفتنم کھائی کہ فلاں کے واسطے پچھ ضامن نہ ہوگا پھراُس کے واسطےنفس یا مال کی عنما نت کر لی تو حانث ہوگا اور اس طرح اگرفلاں کے واسطے کفالت کرلی یا حوالہ قبول کرلیا تو بھی بہی تھم ہاورا گرفلاں کے تھم ہے اُس کے لیے کوئی جیز خریدی تو بہ ضانت نہیں ہےاوراگراُس کےغلام باوکیل یا مضارب یاشریک مغاوض یاشریک عنان کے واسطے صانت کر لی تو حانث نہ ہوگا اورا گرفلاں

ا قوله عمم ہو کیونکہ نفس کی کفالت کو جاری زبان میں حاضر ضامنی کہتے ہیں ا۔

<sup>(1)</sup> قبول کرنے سے ۱۲۔

كتأب الايمان

کے واسطے ضائت نہ لی گر دوسرے کے واسطے ضائت کر لی پھر دوسرا مرگیا اور فلال نہ کوراً سی کا وارث ہوا تو قتم کھانے والا حائث نہ ہو جائے گا اور اگر قتم کھانی کہ کسی کے واسطے کسی چیز کا ضامن نہ ہوگا پھرا کیک فض کے واسطے ایک دار کے درک کا یا ایک فلام کے درک کا جس کو اُسطے ضامن ہوا گر اُس کی طرف ہے کسی نے درک کا جس کو اُسطے ضامن ہوا گر اُس کی طرف ہے کسی نے خطاب نہ کیا لیعنی رضا مندی اُس کی صائت پر اور قبول کا کسی نے جواب نہ دیا تو اہام اعظم وا ہام محمد کے نزویک حائث نہ ہوا اور اس میں اہام ابو یوسف نے خلاف کیا ہے اور اگر اس غائب کی طرف ہے کسی نے خطاب کیا اور قبول کیا تو بالا تفاق حائث ہوگا اور اس طرح اگر غلام مجمود نے قتم کھائی کہ کسی کی ضائت نہ کروں گا پھر بدون اجازت اپنے مولی کے ضائت کی تو حائث ہوا پہر ہیں ہے۔

نىرب: 📵

جے وروز ہ میں قتم کھانے کے بیان میں

اگرائی نے کہا کہ مجھ پرواجب ہے بیدل جانا طرف مدینہ رسول القد صفے القدعلیہ وسلم کے یاطرف معجد اقصلی کے والی پر
پچھ لازم ندائے گا اور اگرائے کہا کہ مجھ پر واجب پیدل جانا طرف بیت الفتہ کے حالا نکہ اس کی نیت (۱) میں بیت المقدی یا کوئی
دوسری مسجد ہے تو اُس پر پچھ لازم ندائے گا اور اگر کہا کہ مجھ پر احرام واجب ہا گرمیں نے ایسافعل کیا پھرائی نے ایسافعل کیا کہ
وہ حدث ہوا تو اس پر جج یا عمر وواجب ہوگا اور اس پر انکہ کا اتفاق ہے اور اگر کہا کہ میں احرام یا ندھوں گا یا میں محرم ہول یا بدی بھیجوں
گا یا بیدل بجانب بیت القد جاؤں گا اگر میں نے ایسا کیا تو اس میں تین صور تیں ہیں۔ ایج ب ووعد ہوعد موعد منیت پس اگر اس کی نیت
یہ ہوکہ ایسافعل کرنے کی صورت میں مجھ پر بیدواجب ہے یا پچھ نیت نہ ہوتو ان دونوں صور تو س میں جواس نے کہا ہوو واس پر واجب
ہوگا اور اگر اس کی نیت فقط وعد ہے بیعنی اگر ایسا کروں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ احرام با ندھوں گا مثلاً تو اس پر بچھ لازم نہ ہوگا میہ

ی بغر متم ورندوعده و فا کرنالازم ۱۲ سے اسے لازم آیا کہ اس نے ج تہیں کیا ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) لفظ بيت الله عال

فقاوی قاضی خان میں ہے اور شرکتم کھی لی کہ نماز نہ پڑھوں گا پھر نماز فاسد پڑھی مثلا بغیر طبیارت کے نماز بڑھی تواسخسانا ہا نشہ ہوگا ہوں قاضی خان میں ہوگئی اورا ٹراس کے بیزیت کی ہوکہ نماز فاسد بھی نہ پڑھوں گا تو دیائۃ وقضا ۂ دونوں طرح اُس کے قول کی تصدیق <sup>(۱)</sup> ہوگا اورا ٹراس نے اپنی تشم زبانہ ہاضی پرمعقو دکی ہایں طور کہ کہ کہ اگر میں نے نماز پڑھی ہوتو میرا نما اِم آزاد ہے تو یہ نماز فاسد و جائز دونوں پر ہوگ اورا گراس نے زبانہ ماضی میں خاصط تھیجے نماز کی نیت کی تو دیائۃ قضاءًا س کی نیت کی تصدیق ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔

ا اُرقتم کانی کہ نماز نہ پڑھوں گا گھر کھڑ ہوا اور قرات کی اور رکوئ کیاتو یہاں تک حانث نہ ہوگا اور اُس اُس کے ساتھ تبدہ کی پھر قصل کی تو حانث ہوگا ور مش کُ نے اس میں اخت ف کیا پھر قصل کی تو حانث ہوگا اور مش کُ نے اس میں اخت ف کیا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ رکعت میں مجدہ سے ہرا تھانے کے بعد ہی حانث ہوگا پیٹیین میں ہے اور اگر قتم کھائی کہ کوئی ایک نماز نہ پڑھوں گا بھر دو رکھت پوری پڑھے نے بعد ہی حانث نہ ہوگا پیٹین میں ہے اور اگر قتم کھائی کہ کوئی ایک نماز نہ پڑھوں گا بھر دو گر تھیں پڑھیں اور بعد رتشہد کے بیٹے پس اگر اُس نے اپنی قسم میں جانٹ نہ ہوگا اور اُس اُس نے قسم فرض پر معقود دی اور و من نمی نہ ہوگا اور اُس کے اور اُس میں جانٹ نہ ہوگا اور اُس اُس بھی ہوں اُس میں کہ نمین کے میں اُس کے اور اُس میں کہ بھی جانٹ نہ ہوگا اور اُس کے اور اُس میں کہ نمین کہ بھی کہ ہونت نہ ہوگا اور اُس اُس کے کہ جانٹ نہ ہوگا اور اُس کے اور اُس کے کہ بھی نے کہ جانٹ نہ ہوگا اور ایک کے اور اُس کے بھی کہ دونت نہ ہوگا اور ایک کے اور ایک کے بعد دور کھت کے شہد پڑ ھے اور ای طرح آ اُرقتم کھائی کہ نمین کہ بھوں گا تو جانٹ نہ ہوگا یہ ہوں کہ بھر کے اور ای طرح آ اُس قتم کھائی کہ نمین رکھتوں کے تشہد پڑ ھے اور ای طرح آ اُس قتم کہ کہ نمین رکھتوں کے تشہد پڑ ھے اور ای طرح آ اُس قتم کھائی کہ نمین رکھتوں کے تشہد پڑ ھے اور ای طرح آ اُس قتم کہ نمین رکھتوں گا تو جانٹ نہ ہوگا یہاں تک کہ بعد دور کھت کے شہد پڑ ھے اور ای طرح آ اُس قتم کھائی کہ نمین رکھتوں کے تشہد کہ تھوں گا تھاں تک کہ بعد قبین رکھتوں کے تشہد کہ تھوں گا تھاں تک کہ بعد قبین رکھتوں کے تشہد کر نے سے محیط میں ہے۔

اگر کہ کہ میرا غلام آزاد ہے کہ اگر میں نے ظہر کوا مام کے ساتھ پویا پھرا مام کوتشہد میں پویا اور اُس کے بیچھے نیت کر کے داخل ہو گیا تو ہو نہ نہ ہو گیا اور تم کھی کی کہ جمعہ کوا م کے ستھ نہ پڑھوں گا پھراُس نے ایک رکعت امام کے ستھ پنی اور وہ پڑھی پھر امام نے سلام پھیرا اور اُس نے ایک رکعت امام کے ستھ ٹر و گا تاہم کی بر عرف اُس نے بدا کا مصد نہ ہو گیا ہے ہیں اس نے جب سے گیا یا اس کو حدث ہو گیا ہے ہیں اس نے جب سے گیا مام سلام پھیر چکا ہے ہیں اس نے جب سے کہ مام سلام پھیر چکا ہے ہیں اس نے جب سے نمی زمینی ہوتا ہو گا ہو ہو گا گر چاوائے نماز میں مقد رخت نہیں پائی گئی اس واسطے کہ لفظ ستھ ہو کہ نہ ہو گا ہو ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

ایک نے تشم کھائی کہ کئی کی امامت نہ کروں گا بچراُ سے تنہاا پی ٹمازشروع کی اور نیت کی کہ کئی کی امامت نہ کروں گا پجر چند ہوگ آئے اوراُ نھوں نے اُس کے پیچھے قتدا کی تو قضا نہ جانث ہوگا نہ دیابیڈ جب کہ وہ '' رکوع وسجدہ کرے اور ای طری آ

ل شديد تيدامام كندب يرحانث بوت كي المعترب الدي ال ي يبلي حاث تدبوكاا-

<sup>(</sup>۱) پین صورت ند کوره مین حانث موگا ۲ا به

قتم کھائی کہ ضرورا ج کے روزیا نجوں نمازیں باجماعت پڑھوں گااورا پی عورت سے جماع کروں گا دن میں اور شنل ندکروں گا .....:

دونوں سے ہوگا اور وہ اپنی سم میں حانث ہوگا یہ محیط میں ہے۔

کہ کہا کہ واللہ ندمسل <sup>(۱)</sup> کرول گا اپنی اس عورت ہے جنابت ہے پھراس عورت ہے جماع کیا پھر دوسری عورت ہے جماع کیایا اس کے برعلس واقع ہوا توقعہ میں حانث ہوا اس واسطے کداس کی قتم جماع پرواقع ہوئی تھی اور اگر اس نے حقیقہ پخسل ہی کی نبیت کی ہوتو بھی اس صورت میں بہی حکم ہے اس واسطے کرمسل اس عورت ہے بھی واقع ہوا بیفیا وی کبری میں ہے۔عورت نے اگرفتم کھائی کہ جنابت ہے عسل نہ کروں گی پر حیض ہے عسل نہ کروں گی پھراُس کے شوہر نے اس سے جماع کیا اور وہ جا تھہ ہوئی مچراُس نے عسل کیا تو بیسل دونوں ہے ہوگا اور و ہ اپنی قشم میں جانث ہوگی پیظہیر یہ میں ہےاورا گرفشم کھائی کہ فلاں کوغسل نہ دوں گا یا فلاں کے سرکونہ دھوؤں گا پھر بعدموت کے اُس کونسل دیا تو جانث ہوگا بیمجیط میں ہےاورا گرنتم کھائی کہ حرام <sup>(۴)</sup> ہے عسل نہ کروں گا تو نہ جماع پر واقع ہوگی چٹا نچیا گراُ س نے اجنبیہ عورت ہے بطور حرام جماع کیا اورعسل نہ کیا یا تو جانث ہوگا اور اگر اجنبیہ عورت ہے معانقہ کیا کہ اُس کوانز ال ہو گیا ہیں اُس نے عسل کیا تو جانث شہو گا بیرخلاصہ میں ہے قال المترجم بیعرف برمنی ہے فاقہم اورا گر قشم کھانی کہ! پیعورت ہے قبر بت نہ کروں گا پھر جیت لیٹ گیااورعورت نے اُس برا بنی حاجت روائی کی تو صدووالنوازل ہیں مذکور ہے کہ وہ حانث ہو گاحتیٰ کہا گر دونوں اجنبی ہوں تو دونوں پر صدز نا واجب ہو گی اور اس پرفتو کی ہے ہاں اگر وہ سوتا ہو کپس عورت نے ایما کیا تو حانث نہ ہوگا بیمحیط سرھسی میں ہے۔

ایک نے مسم کھائی کہ فلاں عورت ہے جم ع نہ کروں گایا اس کا بوسہ نہ لول گا تو بیشم زندگی بھریر و قع ہوگی نہ موت کے بعد بیسراجیہ میں ہے اور عربی میں کہ کہ ان باضعتك او جامتك فعبدى حریعنی اگر میں نے بچھ سے مباضعت كى يا مجامعت كى تو میراغلام آزاد ہے تو بیشم فرج میں جماع کرنے پروا قع ہوگی اوراگر کہا کہ ان انتیک یعنی اگر میں تیرے بیاس آیا تو یہ جماع پروا قع ہوگی بشرطیکہ اس کی نبیت ہوپس اگر اُس نے جہ ع کی نبیت کی توضیح ہےاور اگر زیارت کی نبیت کی توضیح ہے بس اگر اُس نے زیارت کی نبیت کی ہو پھرعورت سے وطی کی تو حانث کمبو گا بخلاف اس کے اگر جماع کی نبیت کی ہو پھرزیارت کی تو حانث نہ ہو گا اور اگر پچھے نیت نہ ہوتو حاکم بن نصیر بن مہرو یہ ہے منقول ہے کہ اُنھوں نے فر مایا کہ اگر عورت کے باس اُس کے دیکھنے کوآیا اور اس ہے جماع نہ کیا تو حانث نہ ہوگا اورا کر باوجوداس کے جماع بھی کیا تو حانث ہوگا اورا گر کہا کہ ان اصبتك يعني ميں تجھ تک پہنچ تو ہدو ن نيت کے بیسم جماع پر واقع نہ ہوگی وراگراس کی نیت نہ ہوتو اُس کا حکم اُسی پر ہوگا جیسے حاکم ہے منقول ہوا ہے بیشرح تلخیص جامع کبیر

ا گرفتم کھائی کہ میں آج کے روزیا ایک روز ایک روز ہ نہ رکھوں گا پھر صبح کوروز ہ داراُ تھا پھراس کوتو ژ ڈ الاتو جانث نہ ہوگا اورا گر کہا کہ لانصومہ روزہ ندرکھوں گا پھراُ س نے ایسا کیا تو جانث ہوگا بیجامع کبیر میں ہے قال انمتر جم ہمارےعرف میں متبادر اس ہے بہی ہے کہ تمام دن صائم نہ روہوں گا ہیں امید ہے کہ تھوڑی دیر صائم رہنے سے حانث ہوا واللہ عالم امام محمدٌ نے فرمایا کہ ایک محص نے کہا کہ واسطے اللہ کے مچھ پر لازم ہے کہ میں اُس روز روز ہ رکھوں جس میں کہ فلال سفر ہے آئے پھر فلال مذکور ایسے ر د ز آیا کہ جس دن میخض کچھکھا چکا تھا یا بعد روال کے آیا تو جانف پر پچھوا جب تبیں ہےاورا کر یوں قسم کھانی کہ البنتہ روز ہ ربوں گا میں جس روز کہ فلا ں سفر ہے آؤں گا پھر فلا ں اس کے کھانے اور زوال ہے پہلے آیا تھا پس اگراُس نے اس روز روز ہ رکھ تواس پر

ل كونكه زيارت يا لَي كُن ١١٦

<sup>(</sup>۱) بتماع کروں گاایٹی اس مورت ہے تا۔ (۲) جماع نہ کروں گابطور عرف کے تا۔

کفارہ ال زم نہ آئے گا اورا گراس روز صائم نہ رہا تو کفارہ تشم ل زم آئے گا اور درصورت ہیے کہ فل ل ایسے وقت آیا کہ بید کھا چکا تھ تو بہر صل اس پر کفارہ قشم لا زم آجائے گا بیشرح ہو مع بیر حمیری میں ہے اورا گرکسی روز بعد کھانے کے یابعد زوال شمس کے بہا کہ و لقد میں آئے کے روز روز ہ رکھول گا تو باقی روز کھانے و چیاع کرنے سے باز رہنے سے قسم میں سی ہوجائے گا اوراس طرح آگر قسم ہو اس کی طرف مضاف کیا اور کہا کہ والقداس رات روز ہ رکھول گا تو اس رات محض اس طور سے باز رہنے سے قسم میں سیا ہوجائے گا بیا ہوجائے گا بیا ہو ہا کہ والقداس رات روز ہ رکھول گا تو اس رات محض اس طور سے باز رہنے سے قسم میں سیا ہوجائے گا بیا ہو جائے گا ہو ہا کہ اس میں سیا ہوجائے گا ہیا ہو جائے گا ہے ۔ اللہ میں میں سیا ہوجائے گا ہیا ہو جائے گا ہی میں سیا ہو جائے گا ہیا ہو جائے گا ہیا ہو جائے گا ہیا ہو جائے گا ہو ہو سے گا ہو ہو سے گا ہو ہو سے گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو سے گا ہو ہو ہو ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو

شرح تلخیص جامع كبير ميں ہے۔

الركما: ان صمت الابداوان صمت الدهر فكذا:

یعنی جملدا تھ رہمہینہ پرلیکن روز ہے میں استیعاب شرط ہے بیشرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے پاس افطار نہ کروں گاتو حقیقتاً اُس کے پاس افطار کرنے برواقع ہوگا:

ا گرفتهم کھا کی کہ روز ہے ماہ رمضان کے کوفہ میں نہ رکھوں گا تو اُس کی قشم ماہ رمضان کے چور ہے روز ہے کوفہ میں رکھنے پر وا قع ہوگی چنا نچےا گرائس نے ایک روز ہ کوفہ میں رکھ پھرو ہاں ہے ہا ہر چلا گیا یا کوفہ میں بیا ریز اربا کوئی روز ہ نہ رکھا تو حانث نہ ہوتا اورا گرفتم کھائی کہ کوفہ میں افطار نہ کروں گا تو اُس کی قتم کوفہ میں بروز فطراُ س کے ہونے پروا قع ہوگی ہیں اگر ہروز فطر کوفہ میں ہوگا تو ے نث بوگا اگر چہ اُس نے پچھ کھایا و پیانہ ہو بیشر<sup>ج تلخی</sup>ص جامع کبیر میں ہے اور کتاب میں بیپذکورنہیں ہے کہ اگر اُس نے رات سے یوم فطر کے روز سے کی نبیت کی ہواور پچھوندکھا یا ہا آیا جا نث ہوگا تو اس میں مشائخ نے اختاا ف کیا ہے اور سیح میرے کہ وہ جا نث ہوگا اس واسطے کہ ہرگا و ہمرا دا فطار سے دفول در یوم الفطرتھا اور و ہیایا گیا تو واجب ہے کہ و ہ حانث ہوجائے بیشرح جامع کبیرحمیسری میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے پاس افطار نہ کروں گا تو تقیقۂ اُس کے پاس افطار کرنے پروا قع ہو گیجنا نچیا گراس نے اپنے گھ افط رکرایا پھرفلاں کے پیس عش کا کھا تا کھا یا تو ھانث نہ ہوگا اورا گرفتتم کھائی کہ رمضان کا جا ند کوفہ میں نہ دیکھوں گا تو اُس کی فتسم رویت ہلال کے وقت کوفہ میں ہونے پر واقع ہوگی چنانچہا گراس وقت کوفہ میں ہواتو جانٹ ہوگا اگر جِداُس نے اپنی آنکھ سے پوند نہ دیکھ ہو انسٹنکہ وہ مسئدا فطار ورویۃ ہلال میں اپنے غظ کومطلق رکھے ہایں طور کدا فظار نہ کروں گایا ہلاں رمضان نہ دیکھوں گا لیعنی بدون اضافت كے تو اليي صورت ميں أس كي قتم هيقة ذافط راور هيقة عاند ديكھنے پروا تع بوگ ورنيز اً رأس نے مطلق غظ نه ہونے کی صورت میں باو جوداضافت کے اپنی نیت ہیں ہو کہ وفد میں کی چیز سے کھانے ویلینے کی فطار نہ کروں گا هیقتہ یا وفد میں ا بنی آنکھ سے جا ند نہ ویکھوں گا تو وونوں مسکلوں میں اس کی اس نبیت کی تصدیق ہو گی کیکن فرق میدہے کہ اً سرچا ند و کیجنے کے مسدمین اُس نے حقیقتہ آئکھ سے جاند دیکھنے کی نیت کی تضا ہٰ دویائہ دونوں طرح ہے اُس کی نبیت کی تصدیق کی جائے گی بخلاف فطرے کہ اً ہراُ س نے حقیقتند افطار کی نبیت کی تو ویاینۂ اُس کی قمد ایق کی جائے گی مگر قاضی اُس کی تقید ایق (فی بینه و بین المدتعای ۱۳) نہ کرے گا یہ شرح ہمنجیص جامع کبیر میں ہے۔

ا گرفتهم کھائی کہ نسی عورت سے وطی حرام نہ کروں گا بھرا بنی عورت کے ساتھ حالت حیض میں یا ایسی حالت میں کہاس ہے ظہار کیا تھا وطی کرلی تو حانث نہ ہوگا:

(i): 🖒

کپڑے پہننے پوشش وزیوروغیرہ کیشم کھانے کے بیان میں

اگراپی بیوی ہے کہ کہ اگر میں نے تیرے کا تے سوت ہے پہنا تو یہ ہدی ہے پیم عورت نے اس مرد کی مملو کہ روئی ہے جو وقت شم کے اس کی ملک تھی سوت کا تا جس کا کیڑا وغیرہ اُس نے پہنا تو یہ بال تفاق ہدی ہوگا اور اگر اس مرد کی ملک روئی یا کتان نہ ہو یا ہوگر عورت نے اُس سے نہ کا تا بلکہ الی روئی ہے کا تا جس کو مرد مذکور نے بعد شم کے فریدا ہے تو امام اعظم کے فرد یک و وہدی ہوگا یہ فتح القدیم ش ہوا دیا ہے اور اُس محمائی کہ فرن فلاں ( کا تا ہوگا یہ فتح اللہ بین ہوں گا اور اُس کی کھونیت فیل سے اور اُس کی کھونیت فیل سے اور اُس کی کھونیت فیل ہوگا اور درصورت یہ کہ کھونیت نہیں ہے اُس کے اُس سوال جو نہیں لیا جو فلا نہ نہ دوگا اور درصورت یہ کہ کھونیت نہیں ہے اُس کیڑا اپ بنا جو فلا نہ نہ دوگا اور درصورت یہ کہ کھونیت نہیں ہوا گھر ایب کیڑا پہنا جو فلا نہ نہ دوگا اور دوس کا سوت اس میں سوال حمد ہوخوا وان فلا نہ نہ کوگا گروں واور دوسری عورت کا سوت اس میں سوال حمد ہوخوا وان

لے لونڈ ہےبازی کی یاعورت کی ڈیریش وطی کی ۱۳۔

<sup>(1)</sup> ءاليد كهين ني حرام نبين كيا ١٢ اله

دونوں کا سوت مختمط ہویا ہرا یک کا سوت الگ الیک ایک ایک طرف ہواور بیا ہے جیسے قسم کھائی کے فلال کا کیٹر انہ ہج ہوں گا کیٹر ایہہا جوفلاں مذکور و دوسرے کے درمیان مشترک ہے تو جانث نہ ہوگا اورا گرفسم کھائی کہ فلال کے بئتے ہوئے سے نہ پہنوں گا پھرا بیا کیٹر ایہن جس کوفلاں نے کسی دوسرے کے ساتھ بن ہے تو جانث ہوگا اورا گرکہا کہ کیٹر افلال کی بنائی کا نہ پہنول گا پھرا بیا کیٹر ا بہنا جس کوفلاں نے دوسرے کے ساتھ بن ہے جس اگر ایسا کیٹر اہو کہ اس کوایک ہی بنتا ہے مکر اس کو دو نے بناتو جانث نہ ہوگا اورا کر بینا جس کوفلاں نے دوسرے کے ساتھ بن ہے جس اگر ایسا کیٹر اہو کہ اس کوایک ہی بنتا ہے مکر اس کو دو نے بناتو جانث نہوگا اورا کر بینا ہے کہ اس کو دو بی بنتے ہیں تو جانث ہوگا ورا گرفتم کھائی کہ غزل فلانہ ہے نہ پہنوں گا پھر فلانہ کے سوت کا کیٹر ایبنا اور اس میں دوسری عورت کا کا تا ہوا سوت ملا ہوا ہے تو جانث ہوگا گر چے فلانہ کا سوت کا تا ہوا اس میں مشلاً ایک ہی تارہو یہ قاوئی قاضی خان

ا گرعورت نے شتم کھائی کہ کیڑانہ پہنوں گی پھراُس نے خمار یامقنعہ پہناتو جانث نہ ہو:

ا گرفتم کھی کی کوغن کی لانہ نے بنا ہوا کوئی کیڑانہ پہنوں گا پھراس میں سے تھوڑا قطع کیا پھراس کو پہنا پی اگر میاں تدرہو کہ ازاریا جا در کے ہرابر ہوتو ہانٹہ ہوگا ورنہ بیں اوراُس کوقطع کر کے سراویل بنا کر بہنا تو ہانٹہ ہوگا اوراس طرح آگر عورت نے فشم کھی کی کہ کپڑ نہ بہنوں گی پھراُس نے نماریا مقدعہ بہنا تو ہانٹ نہ ہوگی جب کہ مید بھڈرازار کے نہ بہنچتا ہواورا گراس قدر ہوتا ہوتو ہانٹ ہوگی اگر چہاں سے سنزعورت نہ ہوسکتا ہواورائی طرح اگر ہالف نے تمامہ بہنا تو ہانٹ نہ ہوگا ال آ مکداس کے نی لینے کہ ہوقد رازاریا رواء کے ہوج نے یواس قدر ہوجائے کہ اس سے قبیص یو سراویل قطع کیا جا سکتا ہے تو ہانٹ ہوگا میانے میں ہے اوراگرائس نے کپڑ انہیں کہا تھ پھرعورت نہ کورہ کے سوت سے تمامہ با ندھا تو ہانٹ ہوگا اوراگرفتم کھائی کہ فلانہ عورت کے سوت

ا که میرے نزدیک حل بیہے کہا گروہ اس پیشد کوندکرتا ہوا ورجالف کوبھی بیجال معلوم ہوتب تو جانث ہوگاور نہیں ا۔

ع لهنة القميص: ختك جامدوزلق الميص زويرا أن ال

<sup>(</sup>۱) گُفنڈیاں وگریبان کا تکمیرال

اگر بعینہ کسی کپڑے کی نہ بہننے کی تشم کھائی پھراس میں سے نصف سے زائد پہنا تو جانث ہوگا:

ا اگرفتهم کھائی کەغز ل فلاند ہے کوئی کپٹر اندپہنوں گا پھر فلاندند کور ہ اور دوسری عورت دونوں کے سوت ہے ۔ بیک کپٹر ابنا گیر سیکن دوسری عورت کا موت اس تھان کے اوّل میں ہے یا سخر میں ہے۔ ایس اُسی مقام ہے اُس کا موت کا ٹ کرا لگ کردیا گیا لیعنی کیڑا! لگ ہو گیا پھر اُس نے باقی کیڑا جو خالص فلانہ کے سوت کا ہے پہنا پس اگرو ہ اس قدر ہو کہ مقدار زاریا جاور کو پہنچنا ہوتو ے نث ہوگا اورا گراس قدرنہ پہنچتا ہوتو جانث نہ ہوگا اورا گراس کی سراویل قطع کرے پہنی تو جانث ہوگا اورا گریمی کپڑافہل اس کے کہ اس میں سے دوسری عورت کا کیٹر اقطع کر دیا جائے پہنا تو جانث نہ ہوگا ہیں جے اور اگرفتنم کھائی کہ فلا نہ کے غزل کا کیٹر انہ ببنوں گا پھراس عورت کے غزل ہے بنی ہوئی کملی اوڑھی تو حائث ہوگا اگر چەصوف کی ہے بیمجیط سزدسی میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ کپڑا نہ پہنوں گا تو اُس کی قتم ہرا ہے کپڑے پروا قع ہوگی کہ سترعورت کو چھیا تا ہےاوراس سے نما زجا مُز ہوتی ہے حتی کہا گرٹا ٹ یا بساط یا طنفیہ اوڑ ھالیا تو جانث نہ ہوگا اورا گر کسا ہنزی طبیسان اوڑھی تو جانث ہوگا اس واسطے بیتھی ان میں ہے ہے کہ پہنی جاتی ہیں اوراسی طرح اگر پوشنین بہنی تو بھی حانث ہو گا اورا گرنو ہی اوڑھی تو حانث نہ ہو گا کندا نی الحیط اور یہی تھکم کھال نہ بوریا وموزے و جورب کا ہے بیتا تارخ نیے میں ہےاورا گربعینہ کسی کپڑے کی نہ سنے کی شم کھائی پھراس میں سے نصف سے زائد پہنا تو حائث ہوا سیر مبسوط میں ہےاورا گرفتم کھائی کہمراویل نہ پہنوں گا پھرکسی دراز قد '' دمی کالباس پہنا جواس پرسراویل ہو گیااور بیا کپڑا سراویل کی تر اش پر ہے تو حانث ہو گا اور اگرفتم کھائی کہ ثیاب نہ پہنوں گا بھرسراو میں پشت قد آ دمی کی پہنی جواس پر ثیاب ہوگئی تو حانث نہ ہو گا یہ محیط سرحسی میں ہے اور خلاصہ میں لکھ ہے کہ جو کپڑ استرعورت کے لائق نہیں ہوتا ہے وہ تو بنہیں کہلاتا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے اور ا گرفتم کھائی کہ قیص نہ پہنوں گا پھر ہے آستینوں کی قیص بہنی اور وفت قتم کے اس کی پچھ نیت نہیں ہے تو حانث ہو گا میرمحیط میں ہے تلسفط میں لکھا ہے کہا ٹرفتم کھائی کہ نہ پہنوں گا پھرز بردی وہ پہنا یا گیا تو جانث نہ ہوگا اور اگر اس کے اتار نے پر قادر ہوا مگر نہ اتار ا تو حانث ہوگا بہتا تارخاینہ کس ہے۔

اگرفتم کھائی کرتیں تنہ بہنوں گا توقتم اس طور پر واقع ہوگی جیسے عادت کے موافق بہنتا ہے اور گریباں سے سر نکلنے کے بعد اکثر کا اعتبار کیا جائے گا بیعتا ہیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ نہ پہنوں گا سراویل یا تمیص یا چا در بھر اس نے سراویل یا تمیص یا چا در کی لنگی با ندھی تو جانٹ نہ ہوگا اور اس طرح اگر ان میں ہے کسی چیز کا عمامہ با ندھا تو بھی جانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ بیقیص یا ہی

لے کیونکہ اعتبارا نفتیاری صورت میں ہے جوخود اس کا نغل ہواور یہاں دوسرے کی جانب سے نفل پایا گیا ۱۴۔ سی جونمیص پہننے کا طریقہ ہے نہ مثلّ اس کا نگی به ندھ لیما وقوریگر یبان ہے آ دیعنی اگر گریبان میں سرؤالا ہیں اگرا کٹر حصہ بھی پہن لیا تو جانث ہوااورا گرقبل اس کے اتار دی تو جانث نہوا ۱۴۔

ا گرفتم کھائی کہ خزنہ پہنوں گا پھر خالص خز کا کپڑا پہنایا ایسا کپڑا کہاس کا تارا بریشم یاروئی کا تھااور بود

خز كا تقالو حانث بوگا:

امام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ ایک نے قتم تھائی کہ سیاہ نہ پہنوں گا تو یہ تم خالص کیڑوں ٹیاب پرواقع ہوگی اورا ٹرس نے سیاہ تو ٹی یا موزے یا جو تے پہنے یا بوستین سیاہ بہنی تو حانث نہ ہوگا میر محیط سرخس جس ہیں ہورا اگر کہ کہ سیہ ہو ہے کہ نہ بہنوں گا کھر میں اور نہ کہ کہ مریر نہ پہنوں گا کھر مشمن بہنا تو با نے کا عتبر ہے نہ تا نے کا ۔ اگر تھم کھی کہ کہ روئی نہ پہنوں گا کو روئی کا کپڑ اپہنے ہے جائے تھا اور آگر تھم ہوں ہوئی جس کا بان سوت روائی کا نہیں ہے اور اندرروئی بھری ہوئی قب پہننے ہو گا الا آئکہ اس کی نہیت ہو کذای الا یعنیاح قال المحر بھم ہمارے نزوی کے بین برواقع ہونا اور روئی کی بھری ہوئی قب پہننے ہو گا اور آگر تھم کھی کی کہ کتان کا کپڑ انہ پہنوں گا بھر کہ ہوا کی جا کہ ایسا پڑ بہنا تو حانث نہ ہوگا خواہ کتان کا تا ٹا ہو یا بانا ہواور آگر تھم کھی ٹی کہ کہنان کا کپڑ انہ پہنوں گا بھر کہن ہوا کبڑ اپہنا تو جائی تا تو جائیا ہواور آگر تھم کھائی کہ اربیشم کا کپڑ انہ پہنوں گا بھر دوئی اور ایر بیشم کے بین بس آ سرا بریشم یو وجو کتاب ہو تا ہوا کھر ایسا بھر ہی ہوئی تا تو جائی ہوا گا اور اگر تھم کھائی کہ ایس کے اور اگر تھم کھائی کہ ایس کا سوت فیا نہ کورت کا کپڑ ایس بیا ہوں گا بھر ایس بینا جس کا تا تا ہو بیا تا ہوا تھ تو جائی کہ تر نہ بہنوں گا بھر خوات کا کا تا ہونہ بہنوں گا بھر ایس کی بین جس کا تا تا ابریشم کے کہ تا تا مواج بین جس کا تا تا ہو بی بینا جس کا تا تا ابریشم کے کہنا تا تا ہو ایس بینا جس کا تا تا ہو تھی تو جائی تھی اور آئی تھی جائی کہ تا ہونہ بہنوں گا بھر ایس کے بین جس کا تا تا ابریشم کی خوات کی تا تا وہ بین بیا تو میں خوات کی تا تا دور کہنوں گا ہور کہنوں گا بھر نے بینوں گا بھر ایس کے بین جس کا تا تا تا بریشم کے میں خوات کی تا تا در میں گا ہور کہ توں تا تا برائی گی ہور کی تھی اور تا تا ابرائی کی تھی اور کی تھی اور تا تا ابرائی کی تا تا در کپڑ وں کے بیس ہے بی قاون کی تا تا تی خوات کی تا تا ہو تھی تا وی تا تا ہو تا معقی میں برروایت ہشام کے امام جُمدؓ ہے مروی ہے کہ اگر قشم کھائی کہ اس کیڑے کی دوقمیص قطع کراؤں گا پھراس کی ایک بی قبیص قطع کرائی اورسل کی پھرا دھیڑ کر دو بارہ سدائی تو فرمایا کہ جانث ہوگا وراگرفتهم کھائی کہ دوقمیص سل ؤں گا تو اس صورت میں ے نث نہ ہوگا اورا اً رفتھ کھائی کہاں ہے دوقبیص قطع کراؤں گا پھرایک ہی قطع کرا کرسوائی پھرا دھیڑ کراس کی دوسری تراش کی قیص کرائی تو فر مایا کہ جانث نہ ہوگا بیرمحیط سرحسی میں ہے اورا گرا یک قمیص پرفتم کھائی کہاس ہے قباءوسراویل قطع کراؤں گا پھراس ہے قبا قطع کرائی اوراس کو بہنا یہ بہنا بھراس کی قبائی سراو ای قطع کرائی تو وہ اپنی تشم میں اس وقت حانث ہو گیا جب اس نے فقط قمیص ہی قطع کرائی تھی اور زیادات میں لکھا ہے کہ تھم کھائی کہ میر غلام آزادے اگر میں نے اس کیڑے کی قباء سراویل نہ ہن ئی وراس کی کچھ نیت نبیں ہے پھر اس سب کی فقط قبا ہی بنا کر سمدا ئی پھر قبا کونقص کر کے اس کی سراویل سلوائی تو حانث نہ ہوگا ال آئکہ اس کی مرادیہ ہو کہ پیجیساموجو د ہےاس بیں ہے بعض کی قبابعض کی سرادیل بناؤں گا تو جانث ہوگا ہیہ بدائع میں ہےاورا گرفتم کھائی کہاس تھیص کو نہ پہنوں گا بھراس کوا دھیڑ کر دو ہارہ قبیص سلوا کر بہنی تو قند وری نے ذکر کیا کہ حانث ہوگا اور ایسا ہی نوادر میں مذکور ہے اور یمی قباء و جبہ کا حکم ہے اس واسطے کہ سلائی ا دھیڑ دینے ہے قبا و جبہ کا نا منہیں منتا ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ ادھیڑی ہوئی قمیص ہے اور اس طرح گرفتم کھائی کہاس کتتی پرسوار نہ ہوں گا پھروہ تو ژوی گئی اور شختے الگ کردیے گئے پھران تختوں ہے کتتی بنائی گئی اوراس میں وہ سوار ہواتو نو اور میں مذکور ہے کہو ہ جانث ہوگا اور جامع میں مذکور ہے کہ جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ بعینی وہی قباوقمیص وشتی نہ ہوجائے گی الانسی ساخت ہے۔اورا گرفتھم کھائی کہ بیہ جبہ نہ پہنوں گا اوراس میں حشو<sup>ک</sup> تھرا ہوا ہے پھراس نے بیحشو نکلوا کراس میں وومراحشو بھرایا اوراس کو بیبتا تو جانٹ ہوگا اورای طرح اگر جبہ استر دار ہے پس اس نے استرنگلواڈیا استرلگایا پھریب تو جانث ہوگا اس واسطے کہ حشو واستر دورکرنے ور ہدلنے ہے جبہ کا نام نہ منے گااور گرفتتم کھائی کہاس بچھونے پر نہ سوؤں گا پھراس میں جو بھراتھا وہ نکال ڈایا اور پھر س پرسویا تو مشائخ نے فرمایا کہوہ جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ جس فراش پرسویا جاتا ہے وہ ہدوں حشو کے نہیں بوتا بي قال المترجم هذائي عرفهم واماني عرفنا يكوك حانثًا-

اگر معین شفهٔ خزیرفشم کھائی که اس کو نه پهنوں گا کچروه نوچ دی گئی اور کافی گئی اور دوسرا شفه کر دی گئی کچر اِس کویبنا تو جانث نه ہوگا:

اگراس کا بھراؤں گا کہ خواہ صوف ہو یا روٹی وغیرہ اس بھراؤ پرسویا تو جانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ خالی بھراؤ کوفراش نہیں کہتے ہیں یہ فاوی قاضی خان ہیں ہے ایک عورت نے قسم کھائی کہ یہ مقاعد نہ پہنوں گی پھراس سے خازیوں کا نشان بنایا گیا پھرنشان سے الگ کر کے اس عورت کووالیس دیا گیا پھراس نے اس سے مقاعد بنایا تو وہ حانث ہوگی بینزالنہ المحقین ہیں ہے جامع ہیں فذکور ہے کہ اگر عورت نے قسم کھائی کہ یہ ملحقہ نہ پہنوں گی پھراس کے دونوں جانب ہو مان کر دی گئی وراس کے گریب ن اور سینیس کردی گئی ہواس کوعورت نے پہنا تو حانث نہ ہوگی اور اگراس کی دونوں جانب جوملا کری گئی تھی سیوں تو ز دی گئی اور ہر دواستینیس کردی گئیس بھراس کوعورت نے پہنا تو حانث نہ ہوگی اور اگراس کی دونوں جانب جوملا کری گئی تھی سیوں تو ز دی گئی اور ہر دواستینیس اور گریبان اس سے نکال ڈالا گیا پھراس نے اس کو پہنا تو حانث ہوگی اس واسطے کہ اہم ملحقہ کسی دوسرے سبب جدید سے خبیس بلکہ اوّل ہی ہے قائم بعین تھ پھرعود کر آیا اور یہ بخد ف اس کے ہی کہ ملحقہ تعلیم کرے اس کہ تیص سلائی گئی پھر سلائی اور ترکیب

اِ حشو بھرت وغیرہ جو برہ واستر کے درمیان ہوتا ہے "ا۔ ع متر بم کہتا ہے کہ بیابلِ عرب کی اصطلاح کے اعتبار سے ہے کیکن ہمارے ملک کی اصطلاح میں وہ حدث ہوجائے گا ۲ا۔

وغیرہ اور دی گئی اور تمر ہے اس طرح جوڑ دیے ہے کہ پھر وہ معلقہ ہوگئی اور اس کو ورت نے پہنا تو جانث نہ ہوگی قد وری ہیں ہے کہ اگر معین ایک شقہ تزیر تم کھائی کہ اس کو نہ پہنوں گا پھر وہ نوج دی گئی اور کائی گئی اور دو ہرا شقہ کردی گئی پھراس کو بہنا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر تم کھائی کہ اس کسا طرح پر بیٹے تو جانٹ ہوگا اگر ہے نے قطع کر کے دوخر بی کر دیے گئے پھراس کی سیون تو ٹر کر بسون تو ٹر کر بسط کر دیا گی تو اس پر بیٹے نے جانٹ ہوگا اگر چیا ہے قطع کر کے دوخر بی کر دیے گئے پھران کی سیون تو ٹر کر جہاں قطع کیا گیا اور بسط کر دیا گی اور اس پر بیٹے تو جانٹ نہ ہوگا اگر چیا ہے قطع کر کے دوخر بی کر دیے گئے پھران کی سیون تو ٹر کر جہاں قطع کیا گیا اور بسط کر دیا گئی اور اس کی سیون تو ٹر کر جہاں قو حانٹ نہ ہوگا اگر دونوں الگ کر دیے جا کی تھران کی سیون تو ٹر کر ہوں اور اگر ہرایک ان بل ہے بیٹ تو ہرایک کو تبایب ط نہ کر سے ہوں اور اگر ہرایک ان بل ہے بیٹ تو ہرایک کو تبایب ط نہ کر سے ہوں اور اگر ہرایک ان بل ہے اور اگر ہم کھائی کہ زیا ہو ہوگا تو جانٹ نہ ہوگا کہ خولی نے بیٹ کی ویا اور اس پر بیٹھا تو جانٹ نہ ہوگا ہو ہوگا ہو جانٹ نہ ہوگا ہو ہوگا تو جانٹ نہ ہوگا ہو ہوگا تو جانٹ نہ ہوگا ہو ہوگا تو جانس کی اور اس کے اور ڈیل کے بیٹر وی بیٹر کی یا فرش و غیرہ ہوگا تو جانس نہ ہوگا ہو ہوگا ہو ہوگا تو جانس نہ ہوگا ہو ہو اس کے بھراس کے اور پاس کے شل دو سرا بچھا یا گیا اور اس پر ہوٹی تو حانت نہ ہوگا ہو ہوگا ہو ہی کہ اس بھو نے پر نہ سوؤں گا پھراس کے اور پائس بچھا دیا گیا تو سونے سے جائر اکو تھیں ہو اور اگر تھی کہ اس بچھو نے پر نہ سوؤں گا پھراس کے اور پائس بچھا دیا گیا تو سونے سے حانس ہوگا اور میں بالہ بھا گیا جو اور اگر تھی کہ اس بچھو نے پر نہ سوؤں گا پھراس کے اور پائس بھو دیا گیگر اس بھو نے پر نہ سوؤں گا پھراس ہوں ہوگا اور میں اور پائل بھا گیا ہو ہو ہو گیا تو سونے سے حانٹ ہوگا اور میں بالہ بھا گیا ہو ہو گیا تو ہو نے پر نہ سوؤں گا پھراس کے اور پائل بھا گیا ہو ہو گی گیا تو ہو نے پر نہ سوؤں گو گھراس کے اور پائل ہو گیا ہوئی گیا تو ہوئی گیا تو ہوئی گیا تو ہوئی کے در میاں گیا تو ہوئی گیل گیا تو ہوئی کیا گیا تو ہوئی گیا تو ہوئی کی دوئی کی کو کی کی دوئی گیا تو ہوئی کی کی دوئی کی کوئی کی کوئی کی کی

اگرکسی نے قشم کھائی کہ زیورنہ پہنول گا پھرسونے کی انگوشی پہنی تو حانث ہوگا:

اگرفتم کھائی کداس تخت پر یواس دکان پر ندیمی و گایا اس جھت پر ندسووں گا پھراس کے او پر ایک مصلے یا بچھوٹا یا فرش بچھا و یا گیا پھراس پر بیٹ تو حانث ہوگا اور آخت بر دوسر اتحت بچھا دیا گیا یا دکان پر دوسری دکان یا جھت پر دوسری جھت بنادی گی اور اس پر بیٹ تو حانث نہوگا اور آگر سموتی پر بیٹ تو حانث ہوگا اور آگر سوتی کر نوی پر مرصع بہنی تو حاضہ ہوگا اور آگر سوتی کر نوی جا حانث نہ ہوگا اور آگر سوتی کی انگوشی پہنی تو حامیان کے نزویک جانب ہوگا اور امام اعظم کے نزویک حانث نہ ہوگا ور آگر وہ مرصع ہوتو بالا تفاق حانث ہوگا اور زبر جد دو نر دکی نوی مرصع میں بھی ایس ہی اختلا نے اور احتاجین کا قول ہمارے و فیارے اقرب ہے پس صاحبین ہی کو اور نوی خور پر بنا ہمارے و یار سے اقرب ہے پس صاحبین ہی و بلوج یہ گئن پہنے تو حانث ہوگا خوا مونے کی ہوں یا چ ندی کے بیکا تی میں ہواور آگر بور نہ پہنو تو حانث نہ ہوگا ور بہنا ہمارے دیار میں عادت ہے اور آگر فیاری پھر و بلوج یہ گئن پہنی تو حانث نہ ہوگا وار بین اجرار دار اس خور میں کا تیز ہوتو جانب کو تو کہ ہوں کا گؤشیوں کی ماخت پر ہوکہ اس کے نر مایا کہ بیتھم جب ہوگا تو حانث نہ ہوگا اور بین اس خور سیا خور سے کہ گؤشیوں کی ساخت پر ہوکہ اس کے نیز ہوتا جانب ہوگا اور بین اس جادر کی انگوشیوں کی ساخت پر ہوکہ اس کا نگیز ہوتو جانٹ ہوگا اور بین اس جادر کی انگوشیوں کی ساخت پر ہوکہ اس کے نور عان نہ ہوگا اور بین اس جادر کی ساخت پر ہوکہ اس کے بین ہوگا ہوگا کی کہوں کا گئیز ہوتو جانٹ ہوگا اور کین انگوشیوں کی ساخت پر ہی ہوگا ہا ندھا تو جانٹ نہ ہوگا :

پ دشاہوں کا تاج زیور نہیں ہے اور عور تو آپ کا تاج زیور ہے اور کنگن اور کنٹی زیور ہے بیتمر تاخی میں ہے۔ عورت نے تشم کھائی کہ مکعب نہ پہنوں گی پھراس نے لالک بہنا تو کہا گیا ہے کہ اگر لالک کوعرف وعادت میں مکعب بولتے ہیں تو حانث ہو نااس کے ذمہ لازم ہوگا در نہیں بیمجیط میں ہے اور ایک نے تشم کھائی کہ زیور نہ پہنوں گا پھراس نے تبوار محلی یا مفضض پڑکا ہا ندھا تو حانث نہ ہوگا اور بیشم عور تو ل کے زیور پر ہوگی بیر تناوی قاضی خان میں ہے۔ اگر قشم کھائی کہ درع نہ پہنوں گا اور اس کی پچھ نہیں ہے

ا کیونکه به چیزین اس صورت میں بھی زیور کی قتم میں نبیں داخل ہو سکتیں ۱ار

پھراس نے لو ہے کی درع یا عورت کی درع پہنی تو جانت ہوگا اوراگراس نے ان دونوں بیں سے ایک کی نیت کی ہوتو دوسری سے
جانت نہ ہوگا یہ محیط سرنسی بیس ہے اوراگرفتم کھائی کہ ہتھیار نہ پہنوں گا پھر ہوارائکائی یا بازو پر کمان یا ڈھال لڑکائی تو جانت نہ ہوگا اور مش کُنے نے فر مایا کہ اگر فاری بیس ہے اوراگرفتم کھائی کہ سلاح نہ پوشم تو ان چیز وں سے جانت ہوگا پہنی تو جانت ہوگا یہ نجیر کی اور بیس ہے اس میں اصل یہ ہے کہ تو ب کا لفظ از ارسے کم کوش کل نہیں ہے وسلاح کا لفظ زرہ و تکوارو کمان کوشائل ہے نہ چھری اور ہیں ہوئے ہوئے لو ہے کو یہ عمل ہیں اس زبان اردو کی رعابیت سے بہت بڑا اس ہوگا یہ سب عربی نہوں کے جو اور نہ کور ہوا ہے ہال اکثر مقام پر ہماری زبان کے بھی موافق ہوگا اور اس کا اصل تھم اس ضعیف کے جزو و مفرد در باب قشم سے داختے ہوگا انشاء الله تعالی ہو حسبی و نعم الو کیل و ھنه الاستعمانة والتوفیق۔

(1): 🖎

ضرب فتل وغیرہ کی شم کے بیان میں

میں ہوں ہیں ہوں ہونے میر میں ہے۔ قشم کھائی کہا بنی بیوی کونہ ماروں گا پھراس کے چٹکی کاٹی یا دانت سے کاٹا یا گلا گھونٹ ویایا بال پکڑ کر تصنیح کہ جس سے کہ اس کواؤیت ہوئی تو اپنی قتم میں حانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ اپنی ہوی کو نہ ماروں گا پھر اس نے اپنا کپڑا جھارا کہ وہ عورت کی ہکھیں نگا جس سے اس سے دردہو تو فاوی ابواللیٹ میں فہ کورہ کی کہ وہ حانث نہ ہوگا ہے چط میں ہے اورائیٹ نے ماروں کہ تھے ڈاں دوں نہ زندہ نہ مردہ وتو ہمرا انا مے زاو لاحتیہ دلاتیہ فعیدی حریفی عورت ہے کہ کہ آر میں تھے یہاں تک نہ ماروں کہ تھے ڈاں دوں نہ زندہ نہ دمردہ وتو ہمرا انا مے تو امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ یوشم اس پر ہوگی کہ اس کو تحت وردناک مارنا مارے ہیں آرا ہا کی تو اپن قسم میں سی رہا۔ یک نے قسم کھائی کہ اپنے غلام کو کو ڈول سے یہاں تک ماروں گا کہ مرج نے یو قبل ہوجائے یا موت مارے یا ردد ہے یو دہائی دے تو فاوی قاض خان میں ہے اور اگرفتم کھی کی کہ یہاں تک اس کو ماروں گا کہ بیہوش ہوجائے یا موت مارے یا ردد ہے یا دہائی دے تو جب تک یہ امور دھیقتہ نہ یا نے جا کی تب تک قسم میں سیا نہ ہوگا ہے طرح میں ہے اور اگرقتم کھائی کہ اس کو تلوار سے یہاں تک ماروں گا کہ مرج سے تو جب تک مرن جائے تب تک قسم میں سیا نہ ہوگا ہے خال صدیل ہے اور قال المتر ہم پی قسم میں جھوٹا ہوج ہے ورنہ خت تنہ گار ہوگا ال آئی کہ جہاد میں خار کو اس کو تو ارتو اپنی قسم میں سیا ہوگا ہوگی اور اگر س کی نیت وہ رہے ماروں گا

ل مترجم نے کہا کہاس میں ہمارے نزویک نظرے بیعنی میل تال ہے ا۔

وہ رہے مارنے پرتشم ہوگی اورا گراس کو نیام سے ہارا تو اپنی تشم میں سچا ندہوا اورا گرنیام کی تلواراس کی دھارے کٹ گیا ہو کہ دھار نکل سنی اور اس کو جس کے مارنے کی قشم کھائی ہے ذخمی کیا تو اپنی قشم میں سچا ہو گیا اورا گرفشم کھائی کہ فلاں کو تیر سے نہ ماروں گا پھر س کو تیر کے بینٹ سے مارا تو حانث نہ ہوگا ہی ذخیرہ میں ہے۔

ویرے بیت ہے ہور و جات بہ ہوہ ہو ہرہ اس ہے۔ اگر کوڑے ہے مارنے کی تنم کھائی چھراس کو کپڑے میں لپیٹ کراس سے مارا توقشم میں سچانہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ میں تجھے کوڑے یہ تلوارے نہ ، رول گا پھر اس کوکوڑے یہ تلوارے مارا پھر دموئی کیا کہ میں نے اس کوڑے وہ تو رہے کوڑے وہ تو اسے کہ اس نے قرار کے تو اسے کہ اس نے وہ معنی مراد لیے بیل جواس کے کلام نے نکلتے ہیں اور حقیقت ول اس کی انتدغروہ سے درمیان ہے کہ وہ کی عام النجیب ہے رہ جیدہ سرخی ہیں ہے مشتی میں امام محمد ہے روایت ہے کہ اگر اپنے غام ہے بہا کہ اگر ہیں نے بچھے سوکوڑے نہ مار ہے تو آزاد ہے پھر آبال کی اس کے کہ اس فرز کوڑے ہے اس کو مار نے غام مرگیا تو آزاد مرااور نیز امام محمد ہے مووی ہی کہ البت فلال کوآج پی سی ماروں گا اور اس کی نیت میں ایک معین کوڑے ہے اس کو مار نے غام مرگیا تو آزاد مرااور نیز امام محمد ہے بی سائل کو مار دیے اور وقت گذرگیا تو فرمایو کہ جس کوڑے میں ایک معین کوڑے ہے مارے نی فرم کھائی پھر اس کو نہ ہا کہ جس کوڑے ہیں ہے اوراگر کوڑے ہے مار نے کی فتم کھائی پھر اس کو کپڑے میں لیدے کر اس نے ماراتو فتم میں بی جان کو اس کو نہ ماروں گا گھر سے پھل اور اس کو نہ اور اس کو اس نے بیا اور اس کو نہ اور اس کے بال نہ چھوؤں گا پھر ووس کہ اس نے سرمنڈ ایو کھر اور اس کو نہ اور اس کو بیا اور اس کو بیا تو جان کو اس نے بیا اور اس کو بیا تو جان کو اس نے بیا تھوؤں گا گھر اس کو اس کو اس نے بیا تو جان کو اس نے بیا کہ ہم اس کو بیا تو جان کو اس نے بیا کہ ہم بینہ کہ بیر تھی ہوئی کہ اس کو بیا اور اس کو بیا رہ بیا کہ ہم بینہ نہ بیا تو ہوئی کہ بیر تھی ہیں ہے۔ کہ وقت سے برابرا ایک مہینہ گذر نے تک بھی اس کو نہ مارے اور اگر آئی مدت ہیں کی ساعت اس کو بارا تو حانث نہ ہوا بیشر کی جو تو حانث نہ ہوا بیشر اس کے دوسر اس کو بیا دور اگر آئی مدت ہیں کی ساعت اس کو بارا تو حانث نہ ہوا بیشر کی جو تھی ہیں ہو ہو ہو ہو کہ کہ ہوا بیشر کی ہوا ہو ہو ہو کہ کو بیا ہو اس کو بیا کہ کو بیا کہ ہو ہو ہو ہو ہو کہ کو بیا کہ ہو اس کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا گھر اس کو بیا کہ کو بیا کو بیا کہ کو بیا کو بیا کہ کو بیا کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ

میں مرور تو تو آزاد ہے پھراس کونہ ماراحتی کہ مرکب تو غلام آزاد نہ ہوگا ایک نے چاہا کہ اپنے فرزند کو مارے پی قشم کھائی کہ مجھ کواس کے ماریے ہے کوئی مانغ نہ ہو پھراس کوائیک دو فمچیان ماریں تھیں کہ کسی نے اس کومنع کیا حالانکہ وہ اس سے زیادہ مارنا دیا ہت تھا تو مش کنے نے فر مایا کہ وہ حانث ہوا اس واسطے کہ اس کی مراد رہے ہے کہ دل بھر کے اس کو مار نے تک کوئی مانع نہ ہو ہی جب بیج میں کسی نے منع کیا تو حانث ہو گیا ریفناوی قاضی خان میں ہے اور اصل ریہے کہ حتی واسطے انتہائے غایبۃ کے ہوتا ہے ہیں جہاں تک ممکن اس معنی پرمحمول ہوگا بایں طور کہ جواس کے ماقبل ہے وہ قابل امتداد ہواوراس کا مدخول مقصود اورموثر درائتہا مجلوف علیہ ہواور سریہ تعدز ہوتو حتی محمول بلام سبب ہوگا بشرطیکے ممکن ہو ہایں ھور کہ انعقادتشم ایسے دوفعلوں پر ہو کہ ان میں ہے ایک اس کی طرف ہے اور دوسرا دوسرے کی ظرف ہے ہوتا کہ ایک فعل صالح جزائے و گیر ہواوراگر ریکھی متعدز ہوتو عطف پرحمل کیا جائے گا اور غایت کے تھم میں ہے یہ ہے کہ میں سچا ہونے کے واسطے اس غایت کا وجود شرط ہے لیس اگر قبل غایت کے فعل سے باز رہاتو حانث ہوا اور لام سبب کے حکم سے بیہ ہے کہ جوصالح سبب ہے اس کا و جود شرط ہے نہ و جود مسبب اور حکم عطف سے بیہ ہے کہ سیج ہونے کے واسطے معطوف ومعطوف عليه دونو ل كا وجودشرط ہے ميرمحيط بيس ہے۔

قال الممتر جم بيخصوص بزيان عر لي ٻولمہ اجد لي مسلكا الى توفيق الا لسنة في ذلك الآان يو فقني الله عزوجل فانه تعالی خیر موافق و معین ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے فلاں کوخبر نددی اس کی جوتو نے کیا ہے حتی کہ جھے کو مارے تو میراغلام آزاد ہے پھراس کوخبر دی گراس نے نہ ماراتو بیا پی تشم میں سچا ہوگیا اورای طرح اگر کہا کدا گر کہا تیرے پاس نہ آیا حتی کہ تو طعام جاشت جھے کھلائے یا کہا کہ اگر میں نے تجھے نہ ماراحتی کہ تو مجھے مارے تو میرا غلام آزاد ہے پھراس کے یوس آیا تگراس نے طعام چاشت ندکھلایا اس کو مارا مگراس نے اس کو نہ مارا تو بیرجا نث نہ نہوا بلکیشم میں سچار ہااورا گرکہا کہ میں نے اس کے ساتھ سرتھ ملازمت نہ کی یہاں تک کہوہ میراقر ضدادا کر دے یا اگر میں نے اس کونہ ماراحتیٰ کہرات داخل ہوجائے یاحتی کہ مجمع ہوجائے یاحتیٰ کہ زید دوگا ندا داکرئے یاحتی کہ مجھے منع کرئے یاحتیٰ کہ میرا ہاتھ تھک جائے تو ایسا تو ایسی قشم میں سیچے ہونے کی شرط یہ ہے کہ ملازمت و مارنا اس وفت تک پایا جائے کہ جب ناپیۃ کا وجود تحقق ہواوراً سر غایبۃ پائی جانے سے پہلے و واس فعل ہے باز ر بامثلا اوائے قرضہ سے پہلے اس نے ملازمت لیعنی ساتھ ساتھ رہنا جھوڑ ویا امور مذکور و کے یائے جانے سے پہلے مارنا جھوڑ ویا تو حانث ہوگا اور واسطے کرحتیٰ اس مقام پر غایبۂ کے واسطے ہے کیونکہ مدا زمت امرممتد ہےاوراسی طرح ماربطریق تحمرار (۱) کےمتمد ہوتی ہے اور گراس نے جزاء کی نبیت کی ہوتو دبیان اس کے تول کی تصدیق ہوگی مگر قضا وتصدیق نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے مجازی معنی مراد لیے ہیں اور اگر دونوں تعل ایک ہی تحض کی طرف ہے ہوں یا ہایں طور کہ کہا کہا گرمیں نہ آیا آج تیرے پاس حتیٰ کہ طعام وپاشت تیرے پاس کھاؤں یاحتی کہ بچھے ماروں یہ کہا اگرتو آئ میرے پاس ندآیاحتی کہتو میرے پاس طعام جاشت کھائے تو میرا ندم "زاد ہے توقشم میں سیح ہونے کے واسطے دونوں فعلوں کا پایا جانا شرط ہے لیعنی حتیٰ عاطفہ ہو گاحتیٰ کدا گر اس کے پاس آیا طعام ے شت نہ کھایا بھراس کے بعد بلاتر اخی <sup>ک</sup> طعام جا شت کھایا تو وہ اپنی قشم میں سچا ہو گیا اور اگر یا لکل طعام حیا شت نہ کھایا تو وہ جانث ہوااس واسطے کہ کسی غایت برحمل کرنا متعدز ہے بیری فی میں ہے اور اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ ہر بارکہ میں نے تجھے مارا تو تو حاشہ ہے مچمراس کی مخصلی ہے مارا کہ عورت براس کی انگلیاں متفرق واقع ہوئی ہیں تو وہ عورت ایک ہی بارط لقہ ہوگی اورا گراس کے دونو ں

ا بلاتراخی مینی که بھی وقضاور دیری نہ کی ا۔

<sup>(</sup>۱) کررایک بعد دوسرے کے ا۔

ہ تھوں سے مارا تو دو بارہ طالقہ ہوگی یہ محیط سرحسی میں ہا دراگر کسی نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں بچھ سے ملاتی ہوا ہیں میں نے کچھے نہ مارا تو میری ہوئی طالقہ ہوگی ہیں میں کے میں سے دیکھا یہ جھت پر دیکھا کہ اس تک پہنچ (ا) نہیں سکتا ہے تو حانث نہ ہوگا یہ فقا دی کہ ان کی میری ہوگا ہے۔ اگر میں نے فلاں کو دیکھا توقتم ہے کہ اس کو ماروں گا تو دیکھنا ز دیک و دور دونوں پر ہے اور مارنا جس وقت چ ہے الا آینکہ اس نے بیم ادلی ہوکہ بغور دیکھنے کے ماروں گا۔ یہ محیط میں ہے۔

زید نے قتم کھائی کہا گرمیں نے اپنا ہاتھ اسکے سر پر رکھا تو میراغلام آزاد ہے پھرغصب کو حالت میں

#### اس کے سریر چیت ماری تو حانث نہ ہوگا:

اگر کہا کہ اگر میں نے تجنے ویکھ پس میں نے تجنے نہ مارا تو میرا غلام آزاد ہے پھراس کود یکھا گرایک ھالت میں ہے کہ بیاری کی وجہ ہے الحظے کی طاقت و مارنے کی قوت نہیں رکھتا ہوتو ھانٹ ہوا ہے تھہ پر ہیں ہے اوراگر زید کی بیوی نے ایک باندی کی بات اس سے جھڑا کی لیعن تو اس سے وطی کرتا ہے پس زید نے تم کھائی کہ اگر میں نے اپنا ہاتھ اسکے سر پر رکھا تو میرا غلام آزاد ہے پھر غصب کی ھالت میں اس کے سر پر چیت ماری تو ھانٹ نہ ہوگا بیعنا ہیں ہے اوراگر شم کھائی کہ اپنے غلام کو ہر حق و باطل پر ماروں گا اوراس کی پھر نیت نہیں ہوگا اس کے معنی سے جی اس کے معنی سے جی یا باطل کی شکایت کرتے تو اس کو مار سے اوراس مورت میں وجود شکایت کی حوالا اس کے معنی سے جی اوراگر اس نے بینیت کی جوتو اس کی نبیت پر ہوگی اوراگر اس نے مینیت کی چوتو اس کی نبیت پر ہوگی اوراگر اس نے مینیت کی چوتو اس کی نبیت پر ہوگی اوراگر اس نے مینیت کی چوتو اس کی نبیت پر ہوگی اوراگر اس نے مینیت کی چوتو اس کی نبیت پر ہوگی اوراگر اس نے مینیت کی چوتو اس کی نبیت پر ہوگی اوراگر اس نے مینیت کی چوتو اس کے دائی کہ فلال کو ہزار ہار ماروں گاتو ہو تھی میں ہے۔ ایک نے تو مینی کہ فلال کو ہزار ہار ماروں گاتو ہو تھی میں ہے۔ ایک نے تو ہوگی اوراگر تیم کھائی کہ فلال کو ہزار ہار ماروں گاتو ہو تھی میں دوری وہ تو جو کی اوراگر تیم کھائی کہ فلال کو ہزار ہار ماروں گاتو ہو تھی میں دوری کو تو تو چوتی ہوگی اوراگر تیم کھائی کہ فلال کو ہزار ہو تی میں ہے۔

فتم کمانی ۱۲\_

<sup>(</sup>۱) کی اس کوشیارا ۱۱

قال المترجم بيشم بزبان عرفي کی صورت ميل ہے کہ من ضربته من عبيدی فهو حد جمارے نزونيک بياوراؤل کيساں جی وقير

فاقتهم \_

ا گر کہا کہ اگر مارا اس غلام کوئسی نے تو اس کی بیوی طالقہ ہی لیعنی کہنے والے کی تو بیٹم سب برِ واقع ہوگی یعنی سِرخود حاسف نے ہرا تو اس کی بیوی طالقہ ہوگی اورگرکسی نے اس کو مارا تو بھی اس کی بیوی ' طالقہ ہوگی اورا گر کہا کہا گرمیر ہےاس سرکوسی نے مرا تو میری بیوی طالقہ ہی تو سوائے اس کے اور کسی آ دمی کے مار نے پرتشم ہوگی زید نے عمر وکو مار نے کا قصد کیا بس خالد نے اس ہے کہا کہا ً رتو نے اس کو مارا تو میرا غلام آزاد ہے بھراس کے مارنے ہے بازرہ بھراس کے بعداس کو مارا تو خالدہ نث نہ ہو گا اور بیسم فی الفور مارنے پرواقع ہوگی میسرا جیہ میں ہےا مام محکدٌ نے فر مایا کہا گرزید نے اپنے ووغلاموں سے کہا کہا گر مارا میں نے تم ووٹوں کو الّا ایک روزیالاً ایک دن میں یا لاً ایک روز که اس میں میں تم کو ماروں گایا انّا روزے یا لاّا بروزے نو میراغد م آزاد ہے تو اس کو اختیار ہو گا کہ ان کو جس روز جا ہے مارے خواہ دونوں کو اکٹھ ہارے یا متفرق پھراگر ان میں ہے ایک کو بروز جمعرات مار اور دوسرے کو ہروز جمعہ تو جانث ندہوگا بہاں تک کہ ہروز جمعہ آفتا ہغروب ہوجائے اس واسطے کہ اس نے دونوں کو ہروز اشٹنی مار اس واسطے کہروز استثناء وہ ہے کہاں دن دونوں کا مار نامجھٹ ہو گیا اورا گر آفتاً بغروب نہ ہوا یہاں تک کہاں نےعود کر کے مجمر اؤل کو مارا تو جانث نه بهوگا پھرا گراس کے بعدان دونوں کوائیک روز میں مارایا دوروز میں مارایا ای کو مارا جس کو بروز جمعه مارا ہے تو جس وقت مارے اس وقت حانث ہوگا اس واسطے کہ اس نے ان دونوں کوروز اشٹناء کے سوائے دوسرے روز مارا کیونکہ اس نے ا قال کو ہر وز جمعرات اور دوسر ہے کو ہر وزشنیچر مارا ہے ہیں دونوں کی ہارغیر یوم الاستثناء میں یائی گئی اورا گر دونوں کوا یک ہی روز مارا ق اس وجہ ہے کہ مشتنی روز واحد ہے کہ اس میں وونوں کو مارےاوراس نے دونوں کوایک ہےروز مارا پس مشتنی گذرگیا پی اب جواس کے سوائے ایا م ہیں وہ غیرمشٹنی میں اور اگر اس کے بعد ندہ را مگر اسی کو جس کو ہروز جعرات ہ راہے تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ سے تحكر رنصف شرط كي ہے اور اگر كہا كہا كہ اگر مارا ميں نے تم دونو بكوالا درروز يكه اس ميں تم دونو ب كو ماروں گا يا الا روز يكه س ميں تم وونوں کو ماروں گا یا الآپیومر اضربکما فیہ پس جس دن دونوں کا مارا جاتا بجتمۃ ہوو ہی دن مشتنی ہے اور وہ حانث شہوگا اور سُر دونوں کودومتفرق دنوں میں مارا تو وہ حانث ہوگا جب کہ دوسرے روز آفتاب غروب ہوجائے اوراگراس نے آفتاب غروب ہونے ے پہنے اوّل کو پھر دوسر ہے کو مارا تو جانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ میں روزمشنٹی ہو گیا اورا گراس کو مارا جس کواخیر میں ، راہے تو آ فتا ب غروب ہونے پر حانث ہوگا میشرح جامع کبیرحمیسری میں ہے اورا گر کہا کہ اگر میں نے فلال کونل نہ کیا تو میری ہیوی حالفہ ہی حال نکہ فلال مٰدکورمر چکا ہےاورو واس کوجا نتا ہے تو اس کی قشم منعقد ہوگی کیونکہ ریمتصور ہے پھر فی الحال حانث ہوگا اس واسطے کہ عادت کے موافق عجر مخقق ہے جیسے مسئد صعود السماء۔اگروہ اس کی موت ہے گاہ نہ تھا تو امام اعظم و مام محمد کے نزویک حانث نہ ہوگا جیسے مسئد ند کورہ میں ہے گرفرق اس قدر ہے کہ مسئدہ ند کورہ میں دونوں طرح ایک بی تھم ہے جو ہے جو نتا ہو کہ کوزہ میں ونی نہیں ہے یو نہ ہا نتا ہواور یمی سیح ہے بید کا فی میں ہے۔

اگردوسرے ہے کہا کہا گر میں نے بچھ کوئل کیا مسجد میں یا میں نے تیرے سرکوزخی کیا مسجد میں یا میں نے تخصے مارا میں تو میراغلام آزا د ہے چھراس کوئل کیا یا سرزخمی کیا یا مارا:

ل کیونکہ دواُس کی نشر ب سے جواکیک روز قبل و نتے ہوئی ہے روز معین لیعنی نہد کومرا ہے ہیں گویا می روز اس کا مارنا واقع ہوا ۱۲ ہے

<sup>(</sup>۱) لیعنی ایسامارنا که پھر لگ جائے ا۔

ضرور نہیں دیا اور تچھے رنج نہیں دیا تو قول عورت کا قبول ہوگا اور شو ہر حانث نہ ہوگا اورا گرشو ہرنے کہا کہ ہیں نے تجھے ضرر نہ پہنچ یا یا تجھے رنج نہ پہنچ یا تو تو طالقہ ثکث ہے پھر ایسافعل بقصد اس کی ضرر رسانی کے کیا تو حانث ہو گیا یہ محیط سرحسی ہیں ہے۔

ایک نے کہا کہ اگر میں نے تجھے ششم کی تو میرا غلام آزاد ہے چھر س ہے کہ کہ اند تجھے میں برکت شدد ہے تو اس کا غلام

آزاد شہوگا اور گرکہا کہ شتو اور نہ تیر ہے اہل اور نہ تیرا ہال تو اس کا غلام آزاد ہوجائے گا اس واسطے کہ بیششم ہے بیظہیر ہے ہیں ہے۔

ایک نے شم کھائی کہ فیوں کو کی بات میں شم نہ کروں گا پھراس ہے کہا کہ فدا جانے تو نے کیا کیا ہے ہو قا دور یہی فتوی کے ہے۔ ایک نے تسم کھائی کہ فعلاں کو فذف نے نہ کروں گا پھراس ہے کہا کہ اور چھنال کے بچہتو اپنی تم میں ھانٹ ہوگا اور یہی فتوی کے واسطے مختار ہے اس واسطے کہ ہمارے دیاروز ہانہ میں اس کو فقذ ف ٹیار کرتے ہیں۔ اگر شم کھائی کہ نہ فقذ ف کروں گا یا نہ ششم کروں گا کی کو پھر مردے کو فقذ ف کروں گا یا نہ ششم کروں گا کی کو پھر مردے کو فقذ ف کروں گا یا نہ ششم کروں ہوں جانے گا کی کو پھر مردے کو فقذ ف کروں گا یا نہ ششم کروں ہوں میں ہوگا یہ فتا ہوں ہوں گا ہوں ہوں ہوں ہوں کہ بہتر گا روایل علم سے ہو قضاء وہ وہانہ ہوگا یہ تا ہہ بہتر ہوگا اور نہ کہا گا کہ میرا مال ہے تا رہا پھراس کے بعداس کو پایا ہی آگر اور کی کی آروں کے نہ اگر اور نہ بیا یہ نہ کہا گی کہ میں فان میں ہوکہ دوہارہ وہ ہیں رکھ دیا تو جانٹ ہوگا الا آ نکہ اس نے اس خول سے بیمراد کی ہو کہ جیس نے اس کو تا ہو ہو کہ بین کر کے یوں شم کھائی کہ میں نے فلاس چیز نہیں چرائی اور نہ دیکھی کیا اور نہ کہا کہا ہو مینار ہیں ہوکہ کے جالا تکہا سے بیا اس چیز کود کیج چکا ہے وہ خار یہ ہوکہ کی ہون میں نے فلاس چیز نہیں چرائی اور نہ دیکھی کہا تا در باید اس کی خوال میں جانی اور نہ کہا کہا کہ ہوگا ہے قاون کی کہر کی میں ہو کہا ہو ہو کہ کے جال کہ وہ کہا ہو مین کر کے یوں شم کھائی کہ میں نے فلاس چیز نہیں چرائی اور نہ دور کہ میں کہا کہ کو خوال ہوگی گیں میں کہ کہیں ہوگی گی گور کو کہ کو حال ہو مین کر کے یوں شم کھائی کہ میں نے فلاس چیز نہیں جائی اور نہ کہا کہ میں کہا کہ کو کو کہ کو حکم کے کو خوال ہو سے کہا گروہ ہوگی گور کی ہور کو کھی جو کا کہو تو خوال ہو کہا کہ کو خوال ہو گیا گور کی ہور کو کھی گور کی گور کو کھی کو کہا ہو گور کی کو کہا ہو گور کو کھی کو کہا ہو گور کی کور کی کو کہا ہو گور کی کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کو کہا کو کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کور کی کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کر کے کہ

ا انتهاردینا ۱۱ س تهست زنا کی لگانا۱۲ به

<sup>(</sup>۱) چالی سے ۱۲

\* کا شتکاریا و کیل کے نے تشم کھائی کہ نہ چراؤں گا اور حال ہے ہے کہ وہ ما لک ہوٹ انگور کے اور کا شتکار کے درمیان مشتر ک انگوروں وفو اکڈکواینے گھرلانا ہے تو مشائخ نے فرمایا کہا گر کا شتکاریا وکیل جو پچھرا تا ہے وہ کھا نے کے واسطے لاتا ہے تو یہ چوری نہیں ے کیکن جوحبوب (انان ) ہوتے ہیں اگر ان میں ہے یکھ بدیں غرض لیا کہ میں اس کونہ تنہا لےلوں نہ بغرض تھ ظت کے رکھا تو ہیا چوری ہےاوراس واسطے کا شنکارووکیل کے اگر کسی اور نے پچھ بطور خفیہ لے ہیا تو یہ چوری ہےاورا گر کا شنکارووکیل نے اس چیز ہے لی کہ اگر ما لک اس کو دیکھتا تو اس کو تا وان بندلیت بلکہ راضی ہوتا تو بھی بہی تھم ہے کہ سرقہ نبیں ہے جانث نہ ہوگا اور ً سراییا نہ ہوتو حانث ہونا جا ہے ہے بیظہیر بیمیں ہےا یک مختص کا گھوڑ اسرائے ہے غائب ہو گیا پئی اس نے کہا کہا گریڈ ھوڑ امیرائے گئے ہوں ق وامتد میں یہاں نہیں رہوں گا تو مشائخ نے فر مایا کہتم کھائے والے سے دریا فٹ کیا جائے گا کہ تیری کیا مراد ہے پس اگر اس نے سراے یا حجرہ یا شہر میں نہ رہنے کی نبیت کی ہوتو قبتم اس کی نبیت پر ہوگی اور اگر اس نے پچھ نبیت نہ کی ہوتو اس کے اس سرائے میں نہ رہنے پرقشم ہوگی اور ایک عورت کا پسر ہے کہ وہ کسی اجنبی کے ساتھ رہتا ہے پس اس عورت سے اس کے شوہر نے کہا کہ اگر تیرا پسر فلاں نام یہاں آ کر ہمار ہے میل میں ندر با تو ہر گا ہ تو اس کو کوئی چیز میر ہے مال ہے قلیل بھی دے گی تو تو طابقہ ہے بھراس کا بیٹا آ کر و ونوں کے ساتھ ایک سال تک رہا پھر غائب ہو گیا پھرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے پسر کو تیرے مال ہے پچھودیا اور تو حانث ہو گیا پس اگر شوہرنے اس کے قول کی تکذیب کی تو قول شوہر کا قبول ہوگا اور گر شوہرنے اس کی تصدیق کی پس اگر عورت نے اس پسر کے آ کران کے میل میں رہنے ہے پہیے کوئی چیز دی ہے بعنی بھرقشم شو ہر کے تو طابقہ ہوجائے گی بیفقاوی قاضی خان میں ہے۔ زید نے عمرو کا کپڑا چرالیا پھرزید نے عمروکو درہم دیئے پھرعمرواس کا انکار کر گیا اورقسم کھائی تو نقیہ ابوالقاسم صفار نے فر مایا کہ اگر کپڑازید کے ہاتھ سے جاتار ہاتو بیٹنگ عمر وحانث نہ ہوگا اورا کرق تم ہو تو میں تہیں کہتا ہوں کہوہ جانث ہوگا:

یے جس کے پاس، غینائی پر ہےوہ کا شنکاراور جو تحق کہ مالک کی طرف سے مختار کیا گئیا ہے وہ وکیا ہے جائے ہے جوزیر پر چور کی کا رکھتا ہے اٹکارکر جائے کیونکہ دراہم ہجائے اس کیٹر ہے کی قیمت کے قرار دے گویا کہ اس نے فروفٹ کردیا اے سی اس نے بیس چرایا ہے وا۔ (۱) جرائی نہیں ہے اا۔

ا نکار کیا ہیں ووقتم کی آور کہ کہ آگر ہی خیری جیب میں چاہیں و بانج ورہم ندر ہے ہوں (۴۰) نعطریفیہ و بانج عمر تفصیل میں خو ہوی طالقہ ہے حالہ نکہ اس روز اس کی جیب میں جا بیس عدالی اور پانج غطریفیہ تھے پس اس نے جمس تو ٹھیک ہے مگر تفصیل میں خو کی تو میں کنے فرمایا ہے کہ آگر اس نے تفصیل میں خو کا در اگر قصیل کو حیث نے فرمایا ہے کہ آگر اس نے تفصیل کو حیث نے دوگا اور اگر تفصیل کو جد کرے ہو ہے تو حافت نہ ہوگا اور اگر تفصیل کو جب میں عدالی وغط رف ہوں کہ آئر اس نے جمن مرس کی جیب میں عدالی وہ میں خو اس نے جمن مرس کے بیاں نے جمن مرس کی اور تفصیل میں خو کہ کہ کہ کہ کہ مرس کی جیب میں جالے کی اور تفصیل میں خو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ مرس کی جو یا جو کہ خواہ تفصیل ٹھیک بیان کی ہو یا خطا کی کو وہ خواہ تفصیل ٹھیک بیان کی ہو یا خطا کی موجود اولیا کی جو یا جدا ہے تو حافت ہوگا خواہ تفصیل ٹھیک بیان کی ہو یا خطا کی موجود اولیا کی جو یا جدا ہے تو اس کی جو یا جدا ہے تو میں خان میں جا

اگرزید نے قسم کھی کی کہ ہمرو ہے پچھ فصب نہ کروں گا پھرزیدرات میں عمرو کے پاس داخل ہوا اوراس کا مال چور ہو اور اس کے ملاف علیہ یعنی عمر و کو معلوم نہ ہوایا جنگل میں عمرو کے پاس آیا اور اس کے سر کے پنچ سے اس کی چا در نکال کی اور عمرو کو معلوم نہ ہوایا واس کی متن گال کا یہ اور لئے گیا تو وہ عاصب نہ ہوگا باکہ نے بارات میں عمرو کے پاس داخل ہوا اور اس ہے مکا ہرہ کیا اور مارا اور اس کی متن کال لایا اور لئے گیا تو وہ عاصب نہ ہوگا بلکہ چور ہوکہ اس کی وجہ ہے اس کا ماتھ کا ٹا<sup>(1)</sup> چائے گا بینز انہ المفقین میں ہے۔ الموقعین میں ہوا اور کے عمرو کے چور کی نہ کر اوں گا پھر راہ میں اس ہے مکان میں گھس کر اس کے مال سے لے بیا تو جانٹ ہوا اور اس کی مواور اور کئی کہ عمر ہوگا سرقہ کی کہ عمر ہو نے نہ ہوگا سرقہ کی تھم میں جانٹ نہ ہوگا سرقہ کی تھم میں جانٹ نہ ہوگا سے بیا ہوں کے حضور میں ہوگا سرقہ کی تھم میں جانٹ نہ ہوگا سے بیا ہوں کے حضور میں اس کے بیاں شوانے کے واسطے سعایت کرنے والے نے قسم کھی کی کہ عمران کی ہوگی حال کا دیں درہم سے زیارہ وان کر وال تو میری کہ مور کی اس ٹوانے کے واسطے سعایت کرنے والے نے قسم کھی کی کہ عمران سے آگے کی کا دی درہم سے زیارہ وان کی تو میں کی ہوگی طور کی مور کی طور تھم کے بیاں شوانے کے واسطے سعایت کرنے والے نے قسم کھی کی کہ عمران کی ہوگی طالقہ نہ ہوگی ہید وجیز کروری میں ہو۔ یہ کہ اس کی ہوگی طالقہ نہ ہوگی ہیدوجیز کروری میں ہو۔ یہ کہ اس کی ہوگی طالقہ نہ ہوگی ہیدوجیز کروری میں ہے۔

(P): (V)

تقاضائے دراہم میں قتم کھانے کے بیان میں

ا گرکسی نے تسم کھ فی کہ فلال سے اپنہ حق لے لول گایا فلال سے اپنا حق قبض کرلول گا پھرخود لے سایا اس کے وکیل نے

الے لیا تو اپنی تسم میں سچا ہوگی اور اگر اس نے بیمراد ی ہو کہ خود اپنے آپ ہی ایس کروں گا تو قضاء نے و دیانہ اس کی تصدیق ہوگی او

رای طرح اگر فلال مذکور کے وکیل سے اپنا حق لے لیا تو بھی قسم میں سچار ہا اور اسی طرح اگر ایسے شخص سے لے لیا جس نے مدیوں

کے تکم سے اس مال کی کفائت کر کی تھی یا ہے تھی اس سے سے لیا جس نے مدیوں کے حوالہ کرنے سے اتر ائی قبول کر کی تھی تو بھی قسم میں سے دیا ہوں کے حوالہ کرنے سے اتر ائی قبول کر کی تھی تو بھی قسم میں ص

ے حقیقت میں رہم خطر بنی تھے ندان کی مقیمت مجمور ۱۳۱۰ میں تشم نھائی کے فدی سے اپنا کل سے دوں گااہ را گرفلاں سے اپنا کل ندلے ہوں قوم ہر کی معرفی میوں طاقہ ہے گئے گئے میری میرائی میرائی میرائی میری میرائی میرائی میرائی میری میرائی میرائی

<sup>(</sup>۱) بشره ميكه متاع مسروق دي درجم بي يازيدوه جواله

اص میں فرمای ہے کہ اگرفتم کھائی کہ اپنے قرض دار سے جدانہ ہوگا یہاں تک کہ جو بچھ میرااس پر ہے اس سے وصول کر بوب بچر قرض داراس ساتھ سے بطاگ ہیں جانس کے ساتھ ہے جدانہ ہیں ہو تھا قدہ ہوت نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی ہوکہ اپنے بھی میرااس پر ہے اس سے وصول کرلوں بھرا کی جگہ او بائٹر کہ سپنہ قرض و رہے جدانہ ہوں گا یہاں تک کہ جو بھی برااس پر ہے اس سے وصول کرلوں بھرا کی جگہ او نے بنچ بیش کہ اس کود بھت رہاتا کہ اس کے ہاتھ سے گم نہ ہوج نے اوراس کی مگہبانی کرتا رہاتو اس سے جدا ہونے وال نہ ہوگا ارزان کے درمیان میں کوئی ستر اور میجد کا کوئی معروب کا کوئی معروب کا کوئی ہو اور اس سے جدا ہو گا اورای طرح اگر دونوں میں سے بیک متجد کے اندر بیش وردوسرام بعد سے ہمراور دورواز ہ متجد کا کھا ہو ہے کہ اس کود کھتا ہے تو اس سے جدا ہونے وال نہ ہوااوراً بر بی میں دیوار مجد منائل ہوا اورای ساز درواز وردواز ورجی کھتا ہو جو کہ اورای طرح آگر دونوں کے درمیان درواز و ہند ہواور کئی جانس مولوب سے غال ہوگیرہ کی ہوگیرہ کو گیا ور اس کو ہوتوں میں نہ کور ہے کہ اگر طالب سوگیر یا مطلوب سے غال ہوگیرہ کی نے اس کو باتوں میں لگا یہ سرمائٹی نہ گیا اور باد ہوگی ہوا کھروہ جوا اور طالب اس کے ساتھ نہ گیا اور بوجود امرائی میں نہ کور ہے کہ اگر ملاز مت سے اس کو مانع ہوا جی کہ موالوب ہوا کی میان تک کہ اس سے اپنا کل جی صول کرموں بھر اس سے رہی نائس کے ساتھ نہ گیا تو باتھ دونی کہ اس سے رہی نائس کے باتی کو اور اگرفتم کھائی کہ اپنے قرض دار سے جدانہ ہوئے کہاں تک کہ اس سے اپنا کل جی وصول کرموں بھر اس سے رہی نائس کے بیا تھیں اور جدا ہوگی اور اس کی قبت مثل قرضہ سے اس کو مانٹ نہ ہوگا اور اگرفتم کی اس سے رہی نائس ہوگیں اور اس کی قبت مثل قرضہ دی سے اس سے رہی نائس کے بیا تھیل کہ اپنے ورجدا ہوگیا تو حانم ہوگی اور اس کی قبت مثل قرضہ سے اس سے رہی نے بیا کی ہوگی اور اس کی قبت مثل قرضہ سے کہ اس سے رہی نائس کے میں اور کو بیا کہ کہ اس سے رہی نے کا خب ہوگی اور اس کی قبت مثل قرضہ سے کہ اس سے درمی یا تھیل کے دور میں کو اس کی کے کہ کو بیا کہ کور سے کہ اس سے رہی نائس کو کا کو بیا کہ کور سے کہ اس سے درمی کو کی اور اس کی کور سے کہ کور سے کہ اس سے کی کور کے کہ کہ کور کے کہ کی میں کور کے کہ کور کے کور کے کہ کور کے کور کی کور کے کہ کور کے

ل اسباب وسامان وغيره جو غقر كے علاوہ بواا۔

<sup>(</sup>۱) قرض خواه وغیر وال (۲) ایناحق ۱۱ (۳) کے قلال روزیادیا سال ۱۴ جب بیونت آئے گا ال

یا زیاد و ہے تو ایک صورت میں جانث شاہو گا ہے ذخیر و میں ہے۔

#### زید نے عمرو سے کہا کہ واللہ تیرا مال تخصے نہ دوں گا یہاں تک کہ جھھ پر کوئی قاضی تھم کرے چھرا یک وکیل کیا جس نے عمر و سےخصومت بحضور قاضی کی:

ا ایک اپنے مدیوں کے درواز ہ پر " یا اورتشم کھائی کہ یہاں ہے نہ جاؤں گا یہاں تک کہاس ہے اپناخل ہے لوں پھر مدیوں نے آگراس کواس مقدم سے دور کردیا پھر اپناحق یفنے سے ہمیں خود چلا گیا تو بعض نے فرمایا کہ حانث ہو گا اور بعض نے فرم یا کہ اگر اس کودور کر دیا ہیں طور کہ وہ اپنے قدم سے نبیس چلا اور دوسری جگہ جا پڑا بھرخود چلا گیا تو جانث نہ ہو گا بیظ ہیر رید میں ہے اورا ً رقرض دار نے مسم کھائی کہ قرض خواہ کواس کاحق دے دوں گا پھر دوسرے کوادا کر دینے کا تھم دیا " یا قرض خواہ کواتر ائی کر دی اور س نے وصول کرلیا تو بیا پنی قشم میں سچا ہو گیا اورا گر مدیوں کی طرف ہے کسی نے براہ احسان ادا کردیا تو وہ اپنی قشم میں سچانہ ہو گا اور تراس نے بیزیت کی ہوکہ بیامرخوداینے ہاتھ ہے کروں گاتو دیائۃ وقضا ۂاس کے قول کی تقیدیق ہوگی اورا گرمطلوب نے قشم کھائی ہو کہاس کواس کا حق شادوں گا پھران صورتوں میں ہے کی صورت ہے اس کودیا تو جانث ہوااورا گراس نے بیزنیت کی ہو کہا ہے ہاتھوں شا دوں گا تو قضاءً اس کی تضدیق نہ ہوگی ہے: خبر ہ میں ہے۔ زید نے عمر و ہے کہا کہ وامتد تیرا مال تھے نہ دوں گا یہاں تک کہ مجھ پر کوئی قاضی تھم کرے پھرا کی و کیل کیا جس نے عمرو سےخصومت بحضور قاضی کی اور قاضی نے وکیل پر ادائی کا تھم دے دیا تو بیتھم زید پر ہو گاختیٰ کہ بعداس کے ادا کرنے ہے جانث نہ ہوگا اور ایک مخص نے اپنے قرض داریے کہا کہ دالند بچھ ہے جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہ تجھ ہے اپناحق وصول کرلوں گا پھراس نے اپنے قرض دار ہے بعوض اس قرضہ کے قبل جدا ہونے کے ایک غاام خریدا اور اس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہاس سے جدا ہو گیا تو اہام محمد نے فر ہایا کہ جو عالم اس کوالیلی صورت میں حانث نہیں قرار دیتا ہے کہ جب قبل جدا ہوئے کے اس وقر ضہ ہبہ کیا اور مدیوں نے قبوں کیا بھراس ہے جدا ہو گیا ہے تو و ہ اس صورت میں بھی اس کوھ مثن نہیں قر روے گا اوریمی امام اعظم کا قوں ہےاور جواس کوصورت ہبدند کور ومیں جانٹ قرار دیتا ہےاس کے نز دیک اس صورت میں بھی جانت ہوگا اور بیا م ابو یوسف کا قول ہےاور بیاس وقت ہے کہنٹی پر قبضہ کرنے سے پہلے اس سے جدا ہو گیااورا ً سرجدا ندہوا یہاں تک کہناام یا نئع کے بیاس مرگیا بھراس ہے جدا ہو گیا تو جانث ہو گیا اورا گریدیوں نے کسی دوسرے کا غلاماس کے باتھ بعوض اس کے قرضہ ک فروخت کیا اور س نے غارم پر قبصنہ کرلیا پھر جدا ہو گیا بھرغلام مذکور کے مولی نے اپنا استحقاق ٹابت کر کے لے گیا اور بیٹے ک جازت نہ دی تو جانث نہ ہوگا اورا گر مدیوں نے اس کے ہاتھا بنا غلام فروخت کیا بدیں شرط کہ ہو لَع کواس بنتے میں خیار ہے۔ اگرفتم کھائی کہ زید کے حق ہے وہارر کھول گا اور اس کی پچھ نبیت نہیں ہے تو جا ہے کہ جس وقت قسم

کھائی ہےاس وفت اس کوا دا کر د ہے:

حانف نے بہتے پر قبضہ کر میں پھر جدا ہو گیا تو حانث ہو گیا اورا گر قر ضہ کسی عورت پر ہوپس فشم کھائی کہ اس ہے جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہاں ہےا بنا قرضہ بھریا وُل پھر جاغب نے اس عورت ہےاس قرضہ پر جواس کاعورت مذکورہ پر آتا ہے نکاح کریا تو اپنا قرضہ بھر پایااورا گرید ہوں نے جوقرضہ اس پر تا ہے اس کے عوض طالب کے ہاتھ غلام یا باندی فروخت کی پھر ہمیتے ندکورام ولدیا م کا تب یا مد برنگل یا سی دوسر ہے کی ام ولد یا مد برنگلی پھر طالب نے اس پر قبضہ کرنے کے بعد مدیوں کا ساتھ جھوڑ اتو حالف یعنی

اگرفتم کھائی کہ وابقد جو پچھ میر انتجھ پر ہے آج قبض نہ کروں گا پھر حالف نے مطلوب کی باندی ہے اس مال پر اس روز نکاح کیا اور اس سے دخول کیا تو حانث نہ ہوگا اور اس طرح اگر مطلوب کے سرمیں زخم شجہ موضحہ کر دیا جس میں قصاص واجب ہے اور اس

<sup>ِ</sup> مَنْ تَارِیْ کَ بِنِدرِہُویِ تاریٰ کُلک کاری ٹیل اداکرہ یا ۱اسا کے کیونکہ پندرہویں کا اوّب اور موجویں کا آخر ہاہ بل شار ہوتا ہے ۱ا۔ مع سروا آفیاب صاف مقید ہوجائے لیمنی جس وقت تماز بلاکراہت جائز ہوتی ہے ا۔ سمج عند لاحد آگل مراد ہوتا ہے ۱ا۔

ے اس مال پر صلح کرلی تو بید قصاص <sup>(۰)</sup> ہوج ہے گا اور ووجا نث ندہوگا ہی*مجیط سر*ھسی میں ہے۔ اما ممحمدُ نے فر مایا کہا گرا ہے قر عل دار ہے جس پر سوورہم آتے ہیں کہا کہ اگر ہیں نے آئ تجھ ہے ریقر ضدورہم ودن ورہم 'سکر کے بیا تو میر اغلام آزاو ہے بجراس ہے بي س درجم لے ليے اور باقی ندليا يهال تک كه آفتاب غروب ہو گيا تو حانث ند ہوگا جيسے پور ہے سودرجم ال يكبار گی ہينے ميں حانث نہ ہوگاروز اوّل اً سراس سے پچاس درہم ہے لیے اور ہاتی پچاس آخرروز لیے تو حائث ہوگا۔ سَر س نے دراہم مقبوضہ میں زیوف ی نبھر ہ پائے ہوں تو حانث ہونا بحالہ ہا تی رہے گا دور نہ ہوگا خواہ اس نے واپس کر کے بدل لیے ہوں یا نہ دا ہی کیے اور بدل ہے ہوں یا والیس کیے اور بدلے میں مدلیے ہوں اور اس طرح اگر ان درہموں کومستقتہ پایا مینی کسی اور نے ان پر اپنا استحقاق ہا۔ یا آ بھی یجی حتم ہےاورا گریدورہم ستوقد پارصاص ہوں وراس نے اسی روزوا ہیں کر کے بدل لیے تو بدل لینے کے وقت جانث ہوگا اورا کر ال نے بدل نہ ہے ہوں تو جانث نہ ہوگا۔ گرتشم کھائی کہ میرا غلام آ زاد ہے اگر میں نے تجھ ہے " ن کے روز ان سو در ہموں میں ہے کوئی درم لیا بھراس روز اس ہے بچیاس در ہم لیے قرینے کے وقت جانث ہوگا اور بیاستحیان ہےاورا گراس نے اس روز بچھانہ بیا تو جانث نہ ہوگا اورا گرکوئی وفت قتم میں بیان نہ کیا بعنی قتم کومطلق رکھا بایں طور کہ میر اغا، مسز او ہے اگر میں نے یسو در ہم قر ضہ میں سے جھے سے درہم ودن تعمر کر کے میں پھر اس ہے بچیاں درم وصول کر ہے تو بیتے ہیں نث ہو گا اور سر کہا کہ اگر میں نے قبضہ کیا درہم و دن درہم کر کے تو میراغاہم آزا د ہے ہیں قرض دار نے اس کے واسطے بچاس درہم وزن کر دیے اور اس کو دیے پھر ای مجلس میں اس کے داسطے اور پیچ س درہم وزن کرتے دیاتو استحسا ناحانث نہ ہوگا تا دفتتیکہ وزن کرنے کے کام میں مشغول ہے اورا اً مرباقی وزن کرنے سے پہنے و وکسی اور کا م میں مشغول ہو گیا تو جانث ہو گا اور یہی استحسان ہمارے ملائے ثنشہ حمہم ابتد تعالی کا قول ہے ور اگر کہا کہ وامتد جومیرا بتھھ پر ہے نہ لول گا الّا کیک ہار میں یا الا ایک و فعہ میں پھراس کے واسطے ایک ایک درہم کر کے وزن کیا ور ہر ایک درہم کے وزن سے فارغ ہوکراس کودیتا گیا تو جانث شہوگا اورا گروہ اس مجنس میں سوائے وزن کے اور کا م میں درمیان میں مشغول ہو گیا تو حانث ہو گابیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔

سرکہ کہ گر میں نے اپنی میں افلاں پر ہے بھی بھرکے قبضہ کی تو و مساکین پرصد قد ہے بین تی موہ ال جوفعال پر ہے بھراس نے وی درہم میں ہے فو درہم (۲) پر قبضہ کر کے اس کوکس کو ہیہ کر ویہ بھراس نے وی درہم پر قبضہ یہ تو باقی درہم کا صد قد کر دینا اس پر واجب ہوگا اور ای طرح آ سرکہا کہ اگر میں نے قبض نہ کیا جومیرا مال بھے پر ہے تو بھی اس صورت میں بھی علم ہے اور اگر بوں کہ کہا گر میں نے قبض نہ ہے وہ دراہم جومیر سے بھے پر میں تو وہ مسکینوں پرصد قد میں بھران کے عوض درہم میں کوئی اسباب پر قبضہ کیا بعنی بطور وصول حق نے تو ہائے نہ ہوگا اور جواس نے ہہدکیا ہے اس کے مثل کا ضامین ہوگا ہیں وال منان کو صدفتہ کرے گا ہے میں ہے اور اگر کہا کہا گر میں نے قبض نہ ہے تجھ سے وہ راہم بھر بین ادا ہے اس مال کے جومیرا تجھ پر ہوت میرا غاام آزاد ہے بھراس ہے اور اگر کہا کہا ہون کر کے نہ لے لول تو میرا غاام شراو ہے بھراس نے لوئی چڑ اپنی جن حق کے خلاف قبض کی خواہ ایس چیز وں میں سے ہے کہ وزن کر کے نہ لے لول تو میرا غاام شراو ہے اس کوئی اس واسط کہ جب س نے خلاف قبض کی خواہ ایس چیز وں میں سے ہے کہ وزن کی جائی ہے یہ تبیش تو وہ اپنی تشم میں سے نہ ہوگا اس واسط کہ جب س نے خلاف قبض کی خواہ ایس جو اور اس کے دون ن کر کے نہ لے لول تو میرا غالم میں جو کہ اس واسط کہ جب س نے خلاف قبض کی خواہ ایس جو میں میں جو نہ ہوگا اس واسط کہ جب س نے خلاف قبض کی خواہ ایس جب کہ وزن کی جائی ہوئی جن کی خواہ ایس کی خواہ ایس کیا جب س نے نہ ہوگا اس واسط کہ جب س نے

لے تولد درہم دوں ارہم لیعنی پھو درہم سے اور پھائ ونت نہ نے بعنی تھوڑ اٹھوڑ اگر کے میا وجہ ایرادلفطظ طاہر ہی الفطن ۱۲۔ سے جن کو جہارے و ف میں کھوٹے کہتے ہیں ۱۲۔ سے تھوڑ اٹھوڑ اگر کے ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) زخم كيد ليزخم ۱۱ (۲) نودر بم جوبه كردي تقال

فل س کی قید لگائی تو عموم لفظ کا امتها رساقط ہوا ہیں۔ اجع بہجانب اخص المخصوص ہوا کہ و وقبض مین حق ہے اور ای طرح اگر کہا کہ اً رقبض نہ کیا جیں نے اپنا مال جو تجھ پر ہے تھیلی میں تو میر اٹنا ہم آڑا و ہے بھر مدیوں نے اس کو بجائے درہم کے وینا ریا اسب ب اوا کیا تو حالت حانث ہوگا کیونکہ جب عموم افظ باطل ہواتو راجع بجانب قبض عین العق ہوا جیسا کہ ہم نے ذکر کرد یا ہے اورا اگراس نے وزن سے اپنا بھر پور قرضہ وصول کر لیں مراول ہوتو فیما بینه و بین الله تعالی س کی تصدیق ہوگی مرقضا ، تصدیق نہہوگی بید شرح جامع صغیر قائنی خان میں ہے اورا گر کہا کہ آ رہیں نے بچھ سے بیض نہ کیے درا ہم بطریق ادے اس ماں کے جومیر المجھ پر ہے تو میرا غلام آ زاد ہے پھرمطلوب نے طالب سے ایک درہم قرض لیا اوراس کوقر ضد میں ادا کیا پھر دویا رواس ہے قرض لیا اورا دا کیا اس طرح برابر ایک ہی درہم کوقرض نے کر اوا کرتا گیا یہاں تک کہ اس کے کل درہم اس ایک درہم کے قرضہ لے کر دینے ہے بورے اوا کر دیے تو طالب حانث ہوا اور اگر اس نے تین در ہم قرض لے کروہ طالب کواس کے قرض سابق میں ادا کیے پھر دو ہارہ م سہ بارہ اسی طرح بنہیں تنمن درہموں کوقرض لے کر دا کرتا گیا یہا ن تک کداس کا سب قرضہ سابق ا دا کردیا تو طالب اپنی قسم میں سچا<sup>س</sup> ر با۔اگرفتم کھائی کہ زیدیر جومیرا مال ہے وزن کر کے لےلوں گا پھر زید نے اس کو بغیر وزن کیے ہوئے وے ویا اوراس ہے لے ل ( ) تو جانث ہوا اورا گرو کیل قرض خواہ نے وزن کر کے رہا تو قرض خواہ سی رہا اوراسی طرح اگر قرض دار نے قسم کھائی کہ مجھ پر جو اس کا ہے وزن کر کے دے دوں گا پھر قرض دار کے و کیل نے وزن کر کے دے دیا تو وہ اپنی فتیم میں سچار ہااوراس طرح اگر طالب و مطلوب دونوں نے ای طرح قسم کھائی جیسے ہم نے بیان کیا ہے پھر ہرا یک نے اس کا م کے واسطے جس پرقشم کھائی ہے و تیل کیا تو و کیل کافعل مثل ان کےخود فعل کے ہوگا اور اس طرح اگر ہرا یک نے قبل قشم کے وکیل کیا ہو پھر ہر کیب کے وکیل نے بعد اپنے موکلوں کی قتم کے موافق قتم کے کیا تو ہرایک کی قتم پوری ہوگئی اس واسطے کہ تو کیل ہرایک کی طرف فعل متدام ہے ہیں بعدقتم کے س کی استدامت ہرا یک ہے بمنز لہاس کے ہے کہ بعدقتم کے از سرنو وکیل کیا بیسب آخر جامع میں مذکورہ ہے اور پیدمسئد بعض کے قول کا موید ہے اور قول بعض بیہ ہے کہا گرقرض خواہ نے کسی کووکیل کیا کہ زید سے میر اقر ضافِط کر لے پیرنشم کھانی کہاس قر ضار کوبط (۲) نہ کروں گا پھراس کی تھم کے بعد وکیل نے اس پر قبضہ کیا تو جا ہے کہ حالف اپنی تھم میں حانث ہو جائے اور وجہ تا ئیدیہ ہے کہ تو کیل فعل متدام ہے پس بعدتتم کے گویہ جدیدتو کیل بقیضہ ہوئی اور فعل وکیل مثل اس کے فعل کے ہے پس گویا اس نے قبضہ کیا اور حانث موا كذا في المحيط ووجه النَّا ئيد مِن الْمُتر حِمّ \_

قرض دار نے اپنے قرض خواہ ہے کہا کہ میں نے تیرا ال کل کے روز ادانہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر قرض خواہ غائب ہو گیا تو مشائخ نے فر مایا کہ اس کا قرض قاضی کودے دے پس اگر دے دیا تو حانث نہ ہوگا:

قرض دار نے اپنے قرض خواہ سے کہا کہ واللہ تیر قرضہ پنجشنبہ تک اداکر دول گا پھر ادانہ کی یہاں تک کہ روز پنجشنبہ کی فجر طلوع ہوگئی تو اپنی تشم میں حانث ہوااس واسطے کہ اس نے پنجشنبہ کو غایت قر ار دیا ہے اور غایت اس میں دبنش کو یں ہوتی ہے جس کی غایت قرار دی گئی ہے جبکہ غایت اخراج نہ ہواورا اگر کہا کہ واللہ تیرا قرضہ بیا کج روز تک اداکر دول گا تو جب تک (ا

اے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے لفظ درا ہم کا استعمال کیا جس کا اطلاق عرف عرب ہیں کم از کم تین پر ہوتا ہے ہی صورت اول ہیں چونکہ ایک کر کے نیا اس واسطے جانث ہوا اور صورت دوم ہیں تہیں ا۔

<sup>(</sup>۱) اس نے وزن کر کے مذہبے ۱۲ سے اس پر قبضہ مذکروں گاما۔ (۳) شاوا کرنے میں ۱۲۔

آ فآب غروب نہ ہوج ئے تب تک حانث نہ ہو گا ہے فہ وی قاضی خان میں ہے اورا گر قرض خواہ نے قشم کھا کی کہ اپنے قرض دار ہے آئ اپنے قرضہبض نہ کروں گا پھرط لب نے قرض دار مذکور ہے ای روز کوئی چیز اس قرضہ کے عوض خریدی اور ای روز ہیتے پر قبصہ کیا تو ح نث ہوگا اورا گرمہیج پرکل کے روز قبضہ کیا تو جانث نہ ہوگا اورا گر بعدتشم کے اسی روز قرض دار ہے کوئی چیز بطور بیچ فی سد کےخریدی ،ورس پرای روز قبضه کرلیا پس اگراس کی قیمت مثل قر ضه بیازیده هو**تو حانث نه بوگااوراگراس روز قرض دار** کی کوئی چنز تلف کر دی پس اگر تلف کی ہوئی چیزمتلی ہو یعنی اس کا تاوان اس کے مثل دینا ہوتا ہے نہاس کی قیمت تو جانث نہ ہوگا اورا گرفیمتی ہو پس اگر اس کی قیمت مثل قرضہ کے یا زیادہ ہوتو جانث ہوگا سیکن میشرط ہے کہ پہلے غصب کر کے پھرتلف کی اورا گربدوں غصب کیے ہوئے تلف کی ہومثلاً جلادیا تو حانث نہ ہوگا بیظہیر میرمیں ہےاور قرض دار نے اپنے قرض خواہ ہے کہا کہ میں نے تیرا مال کل کے روز دانہ کیا تو میراغا. مسزاد ہے پھر قرض خواہ غائب ہو گیا تو مشائخ نے فر ہایا کہاس کا قرضہ قاضی کو دے دے پس اگر دے دیا تو حانث نہ ہو گا ورقر ضہ ہے بھی بری ہو گیا اور یہی مختارے ورو والیسی جگہ ہو کہ جہاں قاضی نہیں ہےتو جانث ہوگا بیونتاوی قاضی خان میں ہےاور ا گر قرض خو ہ غائب نہ ہوا بلکہ موجود ہے تیکن وہ ماں قرضہ کوقبول نہیں کرتا ہے پس اگر اس کے سامنے اس حیثیت ہے رکھ دیا کہ اگر قبضہ کرنا جا ہے تو اس کا ہاتھ اس ماں تک پہنچ سکتا ہے تو جانث نہ ہوگا اور قریضہ ہے بھی بری ہوگا اور اس طرح اگر غاضب نے سی طرح مال مغضوب وا پس کرنے کونٹم کھائی ورجس ہےغصب کیا ہے وہ اس کوبیش نہیں کرتا ہے پس غاصب نے اس طرح کیا تو ہری ہو گیا ور حانث نہ ہوگا بیرخلا صدمین ہے اورمنتقی میں ہے کہ ابن ساعد نے فر مایا کہ میں نے مام ابو بوسف کوفر ماتے ت کہ ایک شخص نے اپنے قرض دارہے کہا کہ والند میں تجھ ہے جدانہ ہوں گاحتی کہتو میر احق دے دے آج کے روز اور اس کی نبیت رہے کہ میں تیرا س تھ نہ چھوڑ وں گا بہا ں تک کہ تو مجھے میراحق دے دے چھروہ دن گذرگیا اوراس نے ساتھ نہ چھوڑ ااور قرض دار نے قرضہ بھی دیا تو ہ نٹ نہ ہوگا اور اگریپردن گذر جانے کے بعد اس ہے جدا ہو گیا تو ہ نٹ ہوگا اور اس طرح اگر کہا کہ بچھ ہے جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہ تجھے سلطان کے بیاس پہنچاؤں گا آج کے روزیا یہاں تک کہ تجھ کو مجھ سے سلطان چھوڑ اوے پھرییدون گذر گیا اوراس کاس تھ نہ جھوڑ ااوراس کوسعط ن کے بیاس نہ لے گیا اور نہ سمطان نے اس کو حالف سے چھوڑ اتنہ یا تو بھی یہی حکم ہے کہ جب ہمی نث ہو گا کہ اس کا ساتھ بعداس کے ترک کرے ور نہ جانٹ نہیں ہوا اورا گراس نے دن کومقدم کیا بایں طور کہا کہ ''ج تجھے نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ تو مجھے میراحق دے دے پھر دن گذرگیا اوراس کا ساتھ نہ چھوڑ ااور نہاس نے قر ضدویا تو حانث نہ ہوا اور اگر اس دن کے بعداس کا ساتھ چھوڑ دیوتو جانث نہ ہوگا بیمجیط میں ہے اورا گرزید نے قشم کھائی کہممرو سے تقاضا نہ کروں گا بھرعمرو کا ہاتھ پکڑیو اور اس سے تقاضانہ کیا تو جانث نہ ہوگا پیظہیر پیمیں ہے۔

اگر قرض قواہ نے قسم کھائی کہا گرنہ ہیں نے تجھ سے بندہ ل جومیرا تجھ پر آتا ہے کل کے روز تو میری ہیوی طالقہ ہاور قرض درنے بھی قسم کھائی کہ کل کے روز اس کونہ دوں گا پس قرض خواہ نے اس سے جرا لے لیا تو وہ دونوں صائف نہ ہوں گا ور گرس سے میمکن نہ ہواتو اس کو قصی کے پاس کھینی لے جائے پس جب اس سے مخاصمہ کیا تو اپنی قسم میں بچا ہوگی اور ایک نے پئے قرض وار سے قسم میں کہ واللہ تیرا حق فل سروز ضرورا دا کرول گا اور تیر ہے ہاتھ میں ہاتھ دے دول گا اور بغیر تیری اجازت کے نہ جوک گا پھر روز موجود پر حالف آیا اور اس روز قرضہ سب ادا کر دیا اور لیکن اس نے ہاتھ نہیں پکڑ ااور بدوں اس کی اجازت کے چلا گیا تو بیرے لف قرض دار جائٹ نہ ہوگا اور گرفتم کھائی کہ اپنا مال تجھ پر نہ چھوڑ ول گا اور اس کو قاضی کے پاس لے گیا پس قاضی نے اس کوقید کیا پیاس ہے قسم لے لی تو صالف اپنی قسم میں سے ہوگیا بیر فل صدمیں ہے اور اس کو قاضی کے پاس نہ لے گیا اور رات ہونے تک اس کوس تھ سے نہ چھوڑ اتو بھی سچا ہو گیا بیر سرتسی میں ہے۔قال المتر جم عبارة المسئلہ ھکذا لاادع مالی علیك و حلف علیه آة فتد بدر اورا گرع فی میں آئے کے لیعطیته مع حل المال (۲) او عند حله او حین بحیل المال او حیث یعل اور اس کی پچھ نیت نہیں ہے تو جس وقت ال ویے کا وقت آئے اس ساعت میں وے وے اور اگر اس ساعت سے زیادہ تا خیر ہوگئی تو حانث ہوگا بیمبسوط میں ہے قال المحر جم قولہ دے دے لین دیے میں مشغول ہوجائے تافہم۔

كتأب الايمان

ایک نے اپنی بیوی نے حق میں فتیم کھائی کہا گر میں ہرروز اس کوایک درہم نہ دوں تو اس کوطلاق ہے: اگر قرض دارنے فتیم کھائی کہ فلاں روز اس کو قرض ادا کروں گا پھرروز نہ کورے پہلے ادا کردیایا قرض خواہ نے اسکو جبہ کر

ا سرس کردیا پھروہ دن آیا حالانکداس پر قرضہ پھٹیں تو اما اس اعظم واما م گھڑ کے بزدیک حانت نہ ہوگا اورا گرقرض دارنے اس کو میٹیے وارث یا وارث کردیا پھروہ دن آیا حالانکداس پر قرضہ پھٹیں تو اما اس اعظم واما م گھڑ کے بزدیک حانت نہ ہوگا اورا گرقرض دارنے اس کو منتجے وارث یا وصی کوا داکر دیا تو قسم میں سچار ہاور نہ حانت ہوگا یہ وجیز کردری میں ہے۔ ایک نے اپنی بیوی (۳) کے حق میں قسم کھائی کہا گرمیں ہرروز اس کوا بیک درجم نہ دوں تو اس کوطان تی ہے ہیں جھی اس کوغروب کے وقت دیتا ہے اور بھی عشاء کے وقت دیتا ہے تو فرمایاں ایک رات و دن خالی نہ گذر جائے کہا س میں درجم نہ دے تو اپنی قسم میں سچا کی رہے گا یہ بح الرائق میں ہے۔

زید نے قتم کھائی کہ نہ تا خیر کروں گا عمروے اپنے بال کی جوزید کا اس پر "تا ہے پھراس کے تفاض سے موش رہا بیبال
تک کہ مہینہ گذر گیا تو ھائٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے تا خیر نہیں دی بیفا وی کبریٰ جس ہے فقا وی نسلی میں نکھا ہے کہ اپنے قرض
دار ہے تتم کی کہ جھ سے منہ نہ چھپائے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا (۳) پس جب اس نے اس کوطلب کیا اور اس کوطلب کرنا
معلوم ہوا اور فلا ہر نہ ہوا ھانٹ ہوجائے گا اور اگروہ پوشیدہ بازار میں گیا تو ھانٹ نہ ہوگا اور اگر قرض خواہ نے طلب کیا اور اس کو
معلوم نہ ہواتو ھانٹ نہ ہوگا اور گر قرض خواہ دو آدی ہوں اور دونوں نے قرض دار سے اس طرح تتم کی پھر اس نے ان میں سے ایک
کا قرضہ اوا کر دیا تو اس کے حق میں قبم باقی رہے گی بیر ظلا صہیں ہے اور شیخ اور جندی سے دریا فت کیا گیا کہ قرض دار نے اپنے
قرض خواہ سے کہا کہ اگر میں نے تیرا قرض ہر وزعیدا دانہ کی تو میر افار م آزاد ہے پھرعید کا روز آیا لیکن اس شہر کے قاضی نے کی دیل
ہے جو س کے پاس ہے اس دن کوعید نہیں قرار دیا ہے اور اس میں نماز عرفی وردو مرے شہر کے قاضی نے کی دیل
ہے اور اس میں نماز پڑھی ہے تو فر مایا کہ اگر کسی شہر کے قاضی نے اس روز کے عید کا روز ہونے کا حکم دیا تو بیدو مرے شہر والوں سے

واسطے بھی لازم ہوگا جب کہ مطالع مختلف شہول جیسے رمضان کا روزہ ہونے میں تھم ہے بیرمجیط میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ ہر ماہ اس کو ایک درہم دوں گا اور اس کی پھی نیٹ نہیں ہے اور اس نے اوّل ماہ میں فتم کھائی ہے تو بیرمہینہ بھی

اس کی فتم میں واضل ہوگا اور چاہیے کہ اس مہینہ نکل جانے سے پہلے اس کو ایک درہم ویں دے اور اس طرح اگر آخر ماہ میں فتم کھائی ہوتو بھی بہی تھم ہے اور اس طرح اگر قوالے پر مال قسط وار ہو کہ بر ہوتو بھی بہی تھم ہے اور اس طرح اگر قبل کے بر مال قسط وار ہو کہ بر مہینہ میں قسط اوا کروں گا تو اس نے مہینہ میں اس پر مہینہ میں قسط اوا کروں گا تو اس نے مہینہ میں اس پر قسط لازم ہوگئی کہ اس کی معیاد آ بھی ہے اس اگر اس نے اس مہینہ کے شخر ہونے تک ادا کردی بھی اس مہینہ کی قسط کوتو اپنی فتم میں سیا

ا پس گروہ تھیلی کھول کراوا کرنے کی غرض ہے گئنے و پر کھنے وتو لئے رگا اور کھوٹ وکھرے کے جدا کرنے میں کسی قدرد ریھی ہو لی تو تاخیر میں اس کا شار نہ ہوگا تا ہے کیے فکد می ورہ میں اسی طرح بول چول چول ہے اس سے رہیں تمجھا جائے گا کہ اس نے دن ہی کو فاص کیو ہے تا۔ جب جھٹز اہوگا اور آئندہ سے از روئے حلف واجب ہے اور نیز بیر ہیں تھے کھائی ہے واجب الدوا ہے تا۔

<sup>(</sup>۱) قرض دارینه یامطلوب نیمال (۲) مال دین کاونت آجائه از ۳) نفته کی برت ۱۲ (۴) تاادائے قرضه بنابر عرف ۱۲

وتناویٰ عالمگیری . جد 🕥 کی از ۲۳۳ کی کی کتاب الایمان

ر ہا ہیمبسوط میں ہے ور ایک نے قتم کھائی کہ جو بچھ پر ہے ضرور اس کے ادا کرنے میں کوشش بینغ کر دوں گا تو وہ اس ہ فروخت کرے چو درصورت قاضی کے یہاں ناش ہوئے کے قاضی اس کواس کی طرف سے فروخت کرتا پیے کہیر پییں ہے۔ مما مصورت

مسائل متفرقه

ایک نے اس طرح قتم کھائی کہ میراغ، مسزا د ہے گریس ما بک ہوں الا سودرہم کا حالہ تکہ وہ اس ہے کم کا ویک تھا تو صانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگروہ فقط سو درہم ہی کا ما لک ہوتو بھی حانث نہ ہوگا اور اس کا غلام آ زاد نہ ہوگا ور اگروہ سو درہم ہے زیادہ کا مالک ہوتو جانث ہو گااور اگر اس کی ملک میں سور رہم نہ ہوں گر اس کی ملک میں دین رہوں جو سوورہم ہے زاند ہیں تو حانث ہو گا اورای طرح اگر اس کے بیاس تجارت نے نا، م ہوں یا اسباب تجارت یا ہے سوئم جن میں زکو ۃ واجب ہوتی ہے تو حانث ہوگا خواہ پورا انصاب ہو یا شہواورا گر س کی ملک میں نیا، م خدمت ہوں پوایسا مال جوجنس زکوۃ ہے نیں ہے مثل دور وعقارو اسباب وواسطے تجارت کے نہیں ہے تو حانث نہ ہوگا یہ سراج و ہاج میں ہے۔ایک مخص مرگیا اور اس نے وارث چھوڑ ااور میت کا ایک تشخص پر قرضہ ہے ہیں وارث مذکوراس قرض دار کے پاس "یا اوراس سے مخاصمہ کیا لیس قرض دار نے قشم کھا کی کہاں شخص <sup>(۱)</sup> کا مجھ پر ۔ پیچھنیں ہے لیں اگروہ اس کےمورث کی موت ہے گاہ نہ تھ تو مجھے امید ہے کہ حانث نہ ہوگا اورا گر<sup>س</sup> گاہ تھا تو حانث ہوگا اور یہی مختارے بیخلاصہ میں ہے اور اصل میں مکھ ہے کہ اگر کسی نے قشم کھائی کہ میرے لیے پچھے ، لنہیں ہے حالا نکہ اس کا قرضہ کسی مفلس یا تو تگریر ہےتو جانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر کی نے اس کا ، ل غصب کرلیا ہواور اس کوتلف کرڈ الا اور اس کا اقر ار کرتا ہویا وہ ، ل معینه موجود ہومگروہ انکار کرتا ہوتو بھی یہی تھم ہے اور اگر مال مغصوب بعینه موجود ہواور یٰ صب اقر ۱رکرتا ہو کہ میں نے فلا ں ہے غصب کرلیا ہے تو اس میں مشائخ نے اخترا ف کیا ہے اور اگر کس کے پاس اس کی و دلیت ہواورمستو دع عمر ہوتو جانث ہوگا اور ، گراس کے پیس قلیل یا کثیرسونا پاچپاندی ہوگی تو حانث ہوگا اوراس طرح اگراس کے پس مال تجارت یا مال سوائم ہوتو بھی یہی تقم ہے اورا گراس کے بیاس اسباب وحیوان غیرس مہروں تو استخسا ناحانث نہ ہوگا میرمجیط میں ہے اورا گرفتم کھائی کہزید ہے جس حق کا دعویٰ کرتا ہے اس سے ملح نہ کروں گا پھرکسی کو و کیل کیا جس نے زید ہے اس کی بابت صلح کرلی تو جانث نہ ہوگا اور ای طرح گرفتنم کھائی کہزید ہے خصومت<sup>(۲)</sup> نہ کروں گا پھراس کواس کے ساتھ خصومت کے داسطے دیل کیا تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ زید ہے مصالحہ نہ کروں گا پھراس ہے سکے کرنے کے واسطے وکیل کیا کہ اس نے صلح کر بی تو قضاء ّے نث ہوگا اس واسطے کہ سکے میں عہد ہ بذمہ ولیل ان میں ہے رہیجیط سرحتی میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ یہ بزار درہم خرج نہ کروں گا پھران سے اپنا قر ضداوا کیا تو جانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ عمل بیخرج کرنا نہیں ہواو بعض نے کہ کہ جانٹ ہوگا اور اگر اس طرح بھی نہ دینے کی نہیت کی ہوتو بالہ تفاق جانٹ ہوگا اس واسطے کہ اس نے پنے اور پختی کی نہیت کی ہوتو بالہ تفاق جانٹ ہوگا اس واسطے کہ اس نے باور پختی کی نہیت کی ہوتو بالہ تفاق جانہ ہوگا کہ قرضہ اپنے ذہر نہ اور گا ور پختی کی نہیت بیان کی ہے لیکن صرف میں اس کی تقعد اپنی نہ ہوگی یہ وجیز کروری میں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ قرضہ اپنے ذہر نہ اور گرفتم کھائی کہ فرور ایس کروں گا تو بہ برا کی تھی در بھی اس در بھی سے ۔ اور اگرفتم کھائی کہ ضرور ایس کروں گا تو بہ برا کی تھی ہوں ہوں کے واسطے ترک (۳) بید ہو اپنے میں در جس نے پس ود جت رکی ٹی ہوا۔ سے قار الرح بھی عالی الدین کی کہ ایس کی کہ اور بیا کہ موروں کی تو اس کو بھی تھی ہوں کے در نہ بھی اللہ اللہ کا میں برا ف کے جن کوش ٹی ہوں میں ہوں گے در نہ بھی اللہ دارات کلام بی برا ف کے جن کوش ٹی ہوں میں ال ہوں گے در نہ بھی اللہ دارات کلام بی برا ف کے جن کوش ٹی ہوں میں اللہ ہوں گے در نہ بھی اللہ دارات کلام بی برا ف کے جن کوش ٹی ہوں میں ان کہ بنا تا میں اللہ بیا ہوں گے در نہ بھی اللہ دارات کلام بی برا ف کے جن کوش ٹی ہوں میں کہ ور نہ بھی اللہ دارات کلام بی برا ف کے جن کوش ٹی ہوں میں بھی جانہ ہوں گا دور نہ بھی بھی ہوں گا در بھی بھی ہوں گا در نہ بھی بھی ہوں کوش ٹی ہوں کوش ٹی ہوں کوش ٹی ہوں کی کوش ٹی ہوں کیں کی کوش ٹی ہوں کی کوش کی کوش ٹی ہوں کی کوش ٹی ہوں کی کوش ٹی ہوں کوش ٹی ہوں کوش ٹی ہوں کی کوش ٹی ہوں کی کوش ٹی ہوں کوش ٹی ہوں کوش ٹی ہوں کی کوش ٹی ہم کی کوش ٹی ہوں کی کوش ٹی کوش ٹی ہوں کوش ٹی ہوں کی کوش ٹی ہوں کوش ٹی ہوں کی کوش ٹی کی کوش ٹی ہوں کی کوش ٹی ہوں کی کوش ٹی کوش ٹی کر کر کی کرف کی کوش ٹی کی کوش ٹی کرنے کوش ٹی کرنے کی کوش ٹی کرنے کوش ٹی کرنے

<sup>(</sup>۱) وارت مذكور ۱۲ مالش وجوابري ۱۲ (۳) يادينارو فير ۱۲ه (۴) ورندهانت بو كا١٢هـ

ر نے ہے تہم بوری ہوج نے گی خواہ اس نے باکراہ اس کو کیا ہویا خواہ یا دے یا جھو لے سے خواہ خودا پنے و سطے یا غیر کی طرف ہے اس معرف ہے وکیل ہوکراورا گراس نے اس فعل کونہ کی تو اس کے حاضہ ہونے کا حکم شدی جائے گا یہاں تک کداس کی طرف ہے اس فعل سے دیس ہو جائے گا یہاں تک کداس کی طرف ہے اس فعل سے باس ہو جائے ہیں اس ہر واجب ہے کہ کفارہ ادا اس فعل سے کرنے کی وصیت کرج نے یا بیصورت ہے کہ کفار فوت ہوجائے جسے تسم کھائی کدار نے کی وصیت کرج نے یا بیصورت ہے کہ فعل فوت ہوجائے جسے تسم کھائی کدار اس کے فعل ہے کہ مطبق ہو ورا گرمقید ہو مشاف تسم کھائی کداس زیراس کے فعل سے پہلے مرگیا یا رو فی کس نے کھائی تو جانت ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ تسم مطبق ہو ورا گرمقید ہو مشافت کہاں رو فی کو ت کی فعل سے ایا م اعظم وامام محد کے نزد کی قسم س قد ہوگی اور ایا م ابو یوسٹ نے اس میں خلاف کیا ہے بیرفتح القدیم میں ہے۔

فشم کھائی کہ فلاں کی خدمت نہ کروں گا پھراُ جرت پراس کی قبیص سی دی تو حانث نہ ہوگا:

آ گرکہ کوکل مال کہ میں اس کا ما لک ہوں س ل جھر تک پس وہ بدی ہے پس دوسر ہے نے ہماشل اس کے تو دوسر ہے پر چھ لازم نہ ہوگا یہ ایضاح میں ہے۔ اگر ایک نے قتم کھائی کہ میں اس آ دمی کوئیس جا نتا ہوں ھا انکہ وہ اس کوصور ت ہے بہچا نتا ہے گرتا م ہے نہیں بہچا نتا ہے تو ھانت نہ ہوگا اس طرح یہ مسئلہ اصل میں ندکور ہے اور فرمایہ کہ لیکن اگر اس نے صور ت ہے جھی نہ بہچ ننے کی نیت کی ہوتو ھانت ہوگا پس اگر اس نے ایسی نیت کی تو اس نے اپنے او پر تختی کر کی اور لفظ اس مرا و کو تمس ہے ور اور یہ اس وقت ہے کہ محلوف علیہ کا پچھنا م ہواور اگر اس کا بچھنا م نہ ہومشل ایک شخص کے یہاں فرزند بیدا ہوا اور پڑوئی نے د مکھ کو دور ت کے مصور ت

سے پہچانا ہے اور نام اس کا کوئی خاص نہیں ہے تا کہ اس کی شناخت شرط کی جائے یہ محیط وظہیر سے ہیں ہے۔ اگر قسم کھ ٹی کہ یہ نعل نہ کروں گا مادامیکہ فلاں اس شہر ہیں ہے پھر فلاں مذکور یہاں سے چلا گیا ہیں اس نے یہ کام کیا پھر وہ لوٹ آیا پھر اس نے دوبرہ یہ نعل کیا تو ہ نث نہ ہوگا یہ فئج القدر ہیں ہے۔ اگر قسم کھ ٹی کہ یہ وز جمعہ کوئی عمل نہ کروں گا کوئی کام نہ بناؤں گا اور اس شخص کے پ س کیٹر اتھ جس کی قسیص تیار کرانی منظور تھی ہیں اس و درزی کے پ س لے گیا اور اس کوام کیا کہ اس کی قیص کی دیتو ہا نہ نہ ہوگا یہ فناوی کی ہیں مرافی ہیں عمرو نے ہا کہ گر ہیں نے بھے اس فاوی کی ہیں عمرو نے ہما کہ گر ہیں نے بھے اس فاوی کی جن بدیہ کے عوض بید تب بدی کہ اس کوئی چیز بدید کیجوش بید ہو بیا اور ایام آزاد ہے پھر کہ تھ زمانہ گذرا پھر عمرو نے اس کودس درجم و بے اور اس سے بہم صلح ( یہ نی تب و بیا اور ایام ابو یوسفٹ نے فرہ یو کہ جب تک قب باتی ہے اور وہ زندہ ہے تب تک ہ نشتہیں ہوگا چن نچا گر س کے بعد قباد میں دی تو اپنی قسم میں سے ہوگی بی خل صدیس ہے۔ اگر قسم کھ ٹی کہ اس قسم سے نہ کھوں گا پھر اس کوتو ٹر ٹر دو ہارہ بنوا کر اس سے تر اشت کی کہ اس قسم سے نہ کھوں گا پھر اس کوتو ٹر ٹر دو ہارہ بنوا کر اس سے تر اشت کی کہ اس قسم نہ ہوگا بیر جو کہ کہ اس سے تر اشت کر کے اس سے کھون نہ ہوگا بیر وہ بیا کہ اس فیم کہ کا کہ کہ ایا تو حائث نہ ہوگا بیر جو کہ ہو اس کی کہ اس کو تو خوش نہ ہوگا بیر جو کہ کہ کہ کہ ای تو حائث نہ ہوگا بیر جو کی گا کہ کہ کو اس کو تو خوش نہ ہوگا بیر جو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو تو خوش کی بیر ہیں ہے۔

اگرکہا کہ اگر میں نے تیرا گھوڑا نجھ سے عاریت مانگالیس تو نے مجھے نہ دیا تو میراغلام آزاد ہے تو اس صورت میں بھی جا ہے کہ دینے سے انکار کرنااس کے قتل لینے مانگنے کے ساتھ یایا تو حانث ہو جائےگا:

قتم کھن کی کہ فل نہ محورت کی صورت نہ دیکھوں گا گھر نقب کے سرتھ اس کی صورت پر نظر گئی تو ہانت نہ ہوگا جب تک کہ اور سے سے زید وہ جرہ کھلا نہ ہو بیدا م محکہ نے فر بایا ہے قسم کھن کی کہ فلاں کی صورت نہ دیکھوں گا گھراس کی صورت ہر دیکھوں گا گھراس کی صورت ہر دور س شیشہ کے نیچے سے اس کی صورت فلا ہم ہوتی تھی تو جانش ہوا بخلاف اس کے اگر سینہ پر نظر فر ں اور س میں اس کا چرہ فظر آیا تو جو نہ فظر اس کو بھراس کو بھراس کو بھراس کو بھراس کو بھراس کو بھراس کی میں ہے اور اگر معمی کہا گر میں نے فلاں کو دیکھا ہی میں نے اس کونہ مار تھر کہا ہم ہم آزاد ہے تھراس کو بھراس کو بھراس کو بھراس کے دور کے سے اس کونہ مار تھر کہا ہم ہم آزاد ہے تھراس کو بھراس کو بھراس کے دور کے سے کہا کہ اگر میں دیکھا ہم اس کو اس کو اس کہا کہ اس کے تھراس کو بھراس کو بھرا نہاں گر تھر سے مال تی ہوا ہی میں نے تھر پر سلام نہ کیا تو ہم ہم آزاد ہوتو جائے کہ ملاقات ہونے کی سونے تھراس کر ہے اور اگر سے نہ تیراس کو تھرا نہاں ہم تھر ہو جائے گا اور اسی طرح آگر کہا کہ اگر میں نے تیراس کو تو اس کے دور سے سے کہا کہ اگر میں نے تیراس کو تو اس کو تہ ہوگر ہوئی ہوئو تھا اور اس کے مواد تھا ہوئوں کی تھر کو اس کو تو امام گھر نے فر مایا کہ تکر ہوئی ہوئوں کو اس کے مواد کہ ہوئو تھا اس کو تعربی کہا کہ اگر میں ہے مواد کی میں کھر نے اس کو تعربی کہا کہ اگر ہوئی کے دور سے ب کہ اس کے منہ یو میں یا بدن کی طرف دیکھا تو اس کو تدد کھوں گا ہوں اس کو تدد کھوں گا ہوں کہ کہ کر سے نہ تھر کی اس کو تی تو اس کہ کر میں نے تھر کو کہ کہ تھر کہ تھر کو نہ ہوگر کو نہ ہوگر کو نہ ہوگر کے بیا تھر کی کہ کر میں نے تھر کو کہ کہ کر میں نے تھر کو کہ کر میں تھر کی کہ کر میں نے تھر کو کہ کر میں کہ تھر کہ کر میں نے تھر کہ کر میں نے تھر کو کہ کر میں نے کہ کر میں نے تھر کو کہ کر میں نے تھر کر کر اس کو کہ تھر کر ہوئو تھر ہوں کہ کر میں نے تھر کو کہ کر میں نے کہ کر میں کہ کر میں نے کہ کر میں کہ کر میں

<sup>(</sup>۱) خچرواونٹ وغیرہ مواری کے جانوراا۔ (۲) تب عانث ہوگاا۔ (۳) چندیا وغیرہ ا۔

کی سب صورت فا ہر کرتا ہے بینی مثلا ایسا باریک کیڑا ہے کہ جس کے اندر ہے اس کے سریا بدن کی شکل و بیات کلی (بہت اور کیف اور اگر اس کی چینے کودیکھا اور اگر اس کے سیدو پیٹ میں ہے اکثر حصہ (۱) دیکھا تو اس کودیکھا اور اگر اس کے سیدو پیٹ میں ہے اکثر حصہ (۱) دیکھا تو اس کودیکھا اور اگر اس کے سیدو پیٹ میں ہے اکثر حصہ (۱) دیکھا تو اس کودیکھا اور اگر اس کے سیدو پیٹ میں ہے اکثر حصہ (۱) دیکھا تو اس کودیکھا اور اگر اس کے سیدو پیٹ میں ہے اکثر حصہ (۱) دیکھا تو اس کودیکھا اور اس کے بیٹھے ہوئے یہ کھول کا پھر عورت ندگور اور نقاب ڈائے ہوئیکے اس میں بیٹھے ہوئے یہ کھول کا پھر کے اس کودیکھا تو اس کودیکھا ہینہ و بھی الله بیٹھے ہوئے یہ کھول کا تو دیانتہ فیما بینہ و بھی الله تعالی اس کے چراہ کو در کھول کا تو دیانتہ فیما بینہ و بھی الله تعالی اس کے قول کی تصدیق ہوگی گر تضا نہ تھد تی نہ ہوگی گئی اگر قسم ندگور سے پہلے اس گا تفتگو ہو کہ جواس مراد پر دلالت کر ہے تو تعالی اس کے قول کو اور اگر اس نے کہا کہ اگر میں نے قال کودیکھا تو میرا غلام آزاد ہے پھراس کومروہ یا تھی پہنا یا ہواد کہا تو اس کو دیکھا تو اس کومروہ یا تھی پہنا یا ہواد کھا تو اس کا دیکھا تو اس کومروہ یا تھی نہ تو اس مورگ کے خواہ زندہ دیکھا تو اس کومروہ یا تھی پہنا یا ہواد کھا تو اس کومروہ یا تھی بین خواہ دیکھا تو اس کومروہ یا تھی بین خواہ دیکھا تو اس کومروہ یا کہ وہ اجتمیہ کہا گیا گیا گرز بدید نے کہا کہ اگر میں نے کہا کہ اس کے بعد موت کے دیکھا تو میر کی بیو کی طالقہ سے پھر عمر وکود یکھا کہ وہ اجتمہیہ اگر نید نے کہا کہ اگر کہا کہ اس کے اس کومروہ کھا تو میر کی بیو کی طالقہ سے پھر عمر وکود یکھا کہ وہ اجتمیہ

عورت کے ساتھ خلوت بیس ہے تو ایا م ابو بوسٹ نے قرمایا کہ وہ حائث ہوگا:

زید نے عمرہ ہے کہا کہ اگر میں نے خالہ کو دیکی اپس تجھ کو آگاہ نہ کی تو میرا غلام تراد ہے پھر خالہ کو عمرہ کے سرتھ دیکھا

تو ای ساعظم وایام محر کے نزدیک زید حائث نہ ہوگا و راس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور آگرزید نے کہ ہوکدا گر میں خالہ کو دیکھوں اپس اس کو

تیر ہے پاس نہ لہ وَں تو میرا غلام آزاد ہے اور باقی مسئد شل نہ کورہ بالا واقع ہوا تو بھی اس کا غلام ترزاد نہ ہوگا ہوئی قاضی خان میں

ہر ہے پاس نہ لہ وَں تو میرا غلام آزاد ہے اور باقی مسئد شل نہ کورہ بالا واقع ہوا تو بھی اس کا غلام ترزاد نہ ہوگا ہوئی قاضی خان میں

ہر ماضر ہوتا ہے ہوگا کہ اس کے غم وشادی میں حاضر نہ ہوا ورموت میں حاضر ہوتا ہے کہ اس کے مرگ و جناز ہے پر حاضر نہ ہو ۔ اگر میں حاضر نہ ہوا ورموت میں حاضر ہوتا ہے ہے کہ اس کے مرگ و جناز ہے پر حاضر نہ ہو ۔ اگر اس مار بوتا ہے ہو کہ اس کے مرگ و جناز ہے پر حاضر نہ ہو ۔ اگر اس مار بوتا ہے کہ اس کے مرگ و جناز ہے پر حاضر نہ ہو ۔ اگر اس مار بوتا ہے کہ اس کے مرگ و جناز ہے پر حاضر نہ ہو اس واسطے کہ ہے ہو ہو وہ کے مرک ہو ہو ہے کہ اس کے مرک و وہ ہے تا تھا کہ آگے ہوں ہے کہ اس مرد مراز بال من بدرویشان دادہ اور وہ جہا تھا کہ آگر ہوں ہو گا ہی اس میں ہے کہ اس کا منہ بند کر لیا حال نکہ وہ جاتا تھا کہ آگے ہوں ہے کہ اس جو تا ہو کہ اور ایک طال ق یا عمال کے ساتھ تھا کہ آگے ہوں ہے کہ اس کہ جو اتو طلاق و عناق کے کہ احتیا طرز مردم صد قد کر دے اور اگر طلاق یا عمال کے ساتھ تھا کہ آگے ہوں ہیں ہے۔ واقع جو اتو طلاق و عناق کے کہ واقع نہ ہوگی ہو قاوری واضی خان میں ہے۔

فوا کدشم الاسلام میں ہے کہ ایک نے اپنا کپڑا دھو لی کوڈیا کچر دھو لی انکار کر گیا بھرائ شخص نے قسم کھائی کہ اگر میں نے تھے نہ دیا ہوتو میراغلام آزاد ہے حالا تکہاصل میں اس شخص نے اس کے پسر یاشا کرد پیشہ کودیا تھا تو فرمایا کہ اگر پسریا ثا کرد پیشہ

ل ال مئد بین اویل کی ضرورت ہے مثنا اس نے عمر بھرامر ناج کزیں ند دیکھا سوائے اجنبی عورت سے تخلیہ کے قرحائث ہوایا عبارت ہیں سہو ہے اور سیح اس طرح ہے اگرزید نے کہا کدا گرمیں نے عمر وکوحرام پر ندویکھ ہوتو میر بی بیوبی عالقہ ہے اور حال ہیہ ہے کداس نے بیان کیا کدوہ ہیہ ہے کہ میں نے عمر وکودیکھا تھا کہاس ہے ایک اون بیہ عورت کے سرتھے تخلید کیا تھا اور بس توا ہام ٹانی نے فرمایا کیا چی شم میں وہ بچانیس ہے بکداس نے جھوٹی فسم کھائی اس واسطے کہ ہے جرام نہیں بکد تکروہ ہے اقول میسی ہے لیکن تامل یہ کہ عوام خرام و مکروہ میں فرق نہیں کرتے ہیں غیراز ینکہ یہاں نی ہر برجنی ہے فاقیم ماا۔

<sup>(</sup>۱) نسف ہےزاکران

نہ وراس نے عیال میں سے بوتو بیضی جانٹ نہ ہوگا اللہ ای صورت میں کہ س کی بیٹیت ہو کہ دھو ہی ہی کو دیا تھا بیہ خلاصہ ہیں ہے۔

ایک نے عربی میں اپنی بیوی کی طلاق کی قشم اس مر بر کھائی کہ لایں غ فلانا یہ و علی ھنھ القنطرة لیحنی نہ چھوڑوں گا فلاں و کہ اس کپلر سے گذر ہے پھر اس کو فقط زبان ہے منع کی ' توقشم میں سچا ہو جائے گا۔ ایک نے اپنے پسر سے کہ کہ گر میں نے بچھے چھوڑ دیا کہ لو فلاں کے ستھ کا مرکز ہوئی وقد رہ بال گر پسر فدکور ہوئی ہوکہ لیقوں س کے روکئے کے اس کو قدرت حاصل نہ ہوئی اس کو زبان ہے منع کر دیا توقشم میں سچا ہو گیا اور آگر پسر صغیر ہوتو قشم میں سچے ہوئے کے واسطے شرطے کہ قول وفض دونوں سے منع کر دیا توقشم میں مقبوضہ زمین کا دعوی کیا اور شم میں گیا اور تم میں نے بید دعوی چھوڑ دیا بیہاں تک کہ اس زمین کو سے منع کر ہے۔ ایک نے اپنے صبر کی مقبوضہ زمین کا دعوی کیا اور شم میں گی کہ اگر میں نے بید دعوی چھوڑ دیا بیہاں تک کہ اس زمین کو جانس نہ دور کا اور اگر قسمہ کیا اور اگر قسمہ کیا اور اگر قسمہ کیا اور اگر قسمہ کی اور اگر اس کو نظر میں تو وہ اس کے ستھ ہو گیا گیا اور اگر قسمہ کی کہ واللہ کی کہ اس کو کہ اس کو کہ اس کو کہ اس کے ستھ ہو گیا گیا اور دیا گیا تو جانگ نہ ہوگا ہو اگر گیا تو جانگ نہ ہوگا ہو تا گی گیا ہو کہ کہ گی گیا ہو کہ کہ گیر ہو گیا گیا تو جانگ کہ تو ہو گیا گیا تو جانگ کہ تو گیا گیا تو جانگ کہ تو ہو گیا گیا تو جانگ کہ گیا تو جانگ کی تو خانٹ شرموگا بیا قاضی شان میں ہے۔

کی دو وجلا گیا تو جانگ نہ نہ وگا بی قاضی شان میں جا

ا اً رقتهم کھا کی کہا اً رہیے جملہ گیہوں ہوں تو میری بیوی حالقہ ہے پھر دیکھا تو وہ کیہوں اور چھو ہارے بتھے تو حانث نہ ہو گا اور بياصاحبين كاقول ہے اور اگر كہا كه ان كانت هذه الجملته الاخسطته يني أربوبية تمام الا كيبوب تو ميري بيوي عاشه بي ججروه گیہوں وچھو ہارے <u>نک</u>ے تو وہ حانث ہوا اورا گر وہ سب گیہوں ہوں تو اہام ابو پوسف ؒ کے قول میں حانث نہ ہو گا اور اہام محمدؒ نے فر ہایا کہ دونوں صورتوں میں عانث ندہوگا ہیا بیناح میں ہے اوراس طرح اگر کہا کہا گر ہوئے میہ جمعہ سوائے گندم یا غیر گندم کے تو بیٹنل لاً "مُندم کہنے کے ہے بیعن تھم صاحبینٌ میں باہم ختلاف مثل اختلاف مذکور ہے میہ بدائع میں ہےاورمنتقی میں بروایت ابرائیم مذکور ہے کہ امام محمد نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے سفر در زنہ کیا تو فعانہ ہاندی آزاد ہے تو فرمایا کہ اگر اس کی نبیت تین روز یا زیا دہ دور کےسفر کی ہوتو قتم اس کی نبیت پر ہوگی ور ندا گر آپھی نیت ندکی تو بیشم ایک مہیبند کےسفر پر ہوگی میرمجیط میں ہےاور ق و ک ، ور ء النهر میں مذکورے کہ من ابونصر و یوی ہے دریافت کیا گیا کہ اگری نے قسم کھائی مگریہ بھول گیا کہ میں نے الند تعالی کی یاروزے رکھنے کی پیوی کے طلاق کی ان میں ہے کسی کی قشم کھا ٹی تھی تو فر مایا کہ اس کی قشم طلاق پر ہوگی الا '' نکہ اسکو یا د جوجائے بیتا تار خانیہ میں ہے قال المترجم اس سے ظاہر ہوا کہ ان تین میں طدق کورتے ہوگی نظر برفقہ وحفظ دین امتدتعی فاقہم ۔ " سرسی نے ایک خادم کی نسبت جواس کی خدامت کرتا تفاقتم کھائی کہ اس سے خدمت نہ جا ہوں گا تو اس مسئلہ میں وووجبیں جیں او ں سکنہ خاوم ندور س کا مملوک ہوا وراس میں چارصورتنیں ہیں اورا یک بیا کہ بعدقتم ئے اس سے ظاہر وصرتے خدمت جا بی مثلاً کہا کہ میری خدمت کر دے ق حانث ہوگا اور بیر فل ہر ہے دوسری صورت بیر کوشم کے بعد اس نے ہدون حکم موں کے مولی کی خدمت کی ورمولی ہے اس کوخدمت کرنے دی حالانکہ وہ قتم سے پہلے خدمت مولی کے علم سے کیا کرتا تھ تو اس صورت میں بھی حانث ہو گا اور تیسری صورت سے کہ اس نے بغیر تھم مولی کے اس کی خدمت کی اور پہلے بھی بغیر تھم مولی کے خدمت بدول اس کے تھم کے کی اور قتم سے پہنے اس کی خدمت یا لکل نہیں کرتا تھا تو س صورت میں بھی جانث ہو گا اور رہی وجہ درم وہ پیر کہ خادم پذکور کی دوسر سے کامملوک ہواور س میں بھی و بی جا صورتیں ہیں جو ہم نے او پر بیان کی ہیں گر اس وجہ میں کہیں دونوں صورتوں کے وقوع سے حانث ہو گا اور پچھلی

واصح ہو کہ مزارعت میں کا شتکارو ما بک زمین جہاں مذکور ہوتے جیں ان سے بوتند دار ما لک زمین مراونہیں ہیں بلکہ بٹائی پر جو نتنے بوئے والے کا شتکار میں اور نیز بٹائی پر ہاغ بچائے والے عال ہیں و ما مک ہاغ وز مین سے انکار عقد مزارعت ومخابر ت وغيره ہوتا ہے جو ببجميع اقسامها كتناب المؤارعة ہے معتقل واختل ف دريافت ہوگا و ہاں ہے معلوم كرنا جو ہے جب بيمعلوم ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ تناب میں مذکور ہے کہ ایک نے قسم کھا ٹی کہ میں فلال کے کا شتکاروں میں سے نہ ہوں گا حال نکہ اس وقت وو فلہ کا کا شتکار ہے یا کہا کہ میں فلال کا جوتا نہ ہوں گا جا لانکہ اس کی زمین اس کے باس ہےاور فلا یہ ند کور غائب ہے کہ اس ساعت وہ اس عقد کو جودونوں کے درمیان ہے نہیں تو ڑسکتا ہے تو جانث ہو جائے گا اس واسطے کہ جانث ہوئے کی شرط مہی ہے کہ و وفلا ں کے کا شنکارول میں ہے ہواور رہیر بات یائی گئی اور وہ اس میں معذور بعذرشر کی نہیں ہے اور اگر وہ ہ لک زمین کے یاس عقد مزار حت تو ڑئے کے واسطے چل تو حانث نہ ہوگا اگر چہ مالک زمین شہر میں نہ ہو کہیں باہر ہواس دجہ سے کہ اتن ویری قتم ہے مشتی ہوتی ہے ہی اییا ہوا کہ جیسے کسی نے قشم کھائی کہ اس گھر میں نہ رہوں گا اور بھن جا ہا گھر اس نے کنجی نہ یا کی الا بعد ساعت کے تو جب تک وہ کنجی کی حلاش میں ہے جانث نبیں ہوتا ہے ہیں ایسا ہی بیبال بھی ہے اور اگر وہ بعد قتم کے ما مک زمین کے یاس جا کر اس کو اس کی زمیس وا پاک کر دینے کے کام کے واسطے سوائے اور کام میں مشغول ہوا تو جانث ہو گا جیسے کہ مسئلہ مکان میں سوائے کنجی کی جنتجو کے اور کام میں مشغول ہونے ہے جانث ہوتا ہے اس واسطے کہ ریکا مقتم ہے مشتقی نہیں ہے اور اگر ما مک زمین کے بیاس ہاہر جانے ہے اس کو ئے آ دمی نے روکا یا مالک زمین شہر میں موجود ہے تگرائ کے پیس چیننچنے سے کسی نے اس کورو کا تو حانث نہ ہوگا اس وا ہطے کہ فلا ل کا کا شتکار ہونا یبی اس کے حانث ہونے کی شرط ہے اور ہو ووٹنع کے اس کا تحقق نہ ہوگا چنا نجداس کا بیان اویر گذرا ہے تن کہا ً مراس نے یوں کہا کہ اگر میں نے فلال کی کا شتکاری نہ چھوری تو ایبا تو واجب ہے کہ مسئدہ دو قولوں (ینی انتاف ۱۳۶۰) پر ہوجیتے مرکان کی سکونت کے مسئلہ میں ہم نے بیان کیا ہے بیفاً وی کبری میں ہے۔

اكره لك زمين يا كاشتكار في كه اكر اين كشبت مرابكار آمد زن من طالقه است:

ا عدید تشم در ہم ناقص کم قیمت و غطر یفیداس ہے بہترفتم ار ہم ہے!!

<sup>(</sup>۱) بیشگی جو جاره کادستور شرعی ہے ال

# ا گرکسی نعل کی نسبت قشم کھائی کہ اس کو نہ پہنوں گا پھراس کا شراک بعنی تسمہ کا ٹ کراس میں لگا کراس

كويهبنا تو حانث موا:

ے۔ والله اعدم بالصواب۔

ا جذتٔ شاخ درخت وعودنکزی ۱۲ سے میں سئند دافد ب کی کدخدائی ندکروں گااوراس کی وکاست ندکروں گااورا گرکوئی کام فر مادے گاتو کروں گاا۔ (۱) خالف کوالہ (۴) وکیل مقررشد ۱۶ا۔

# الحدود عموية

اِس میں جیوابواب ہیں

بارب: ان عیس نظری واس کے رکن وشرط و تھم کے بیان میں مدکی شرعی تفسیر شرعی واس کے رکن وشرط و تھم کے بیان میں مدکی شرعی تفسیر:

شریعت میں حدالی عقوبت مقدرہ کے جوالند تعالی کے حق کے داسطے ہو۔ پس قصاص کوحد نہ کہیں گے کہ وہ حق العبد ہے اور تغریر کوحد نہ کہیں گے اس واسطے کہ و ومقد رئیس ہے یہ مدا ہیں ہے۔اس کا رکن میہ ہے کہ امام اسلمین اس کو قائم کرے یہ جو قائم کرنے میں اہ م کا نائب ہواورشرط بیہ ہے کہ جس پر حد قائم کی جائے وہ سیج انعقل مسلیم البدن ہواور ایسا ہو کہ عبرت پکڑے اور ڈیرے پس مجنون و جونشہ میں ہومریض وضعیف الخنقت پر حد قائم نہ کی جائے گی الّا بعد صحت على وا فاقیہ کے بیمجیط سرحتی میں ہے۔

اس کا اصلی تھکم رہے کہ جس ہے بندگان خار کوضرور پہنچتا ہے اس ہے از جار ہواور دارالاسلام فسا دے مصورن رہے اور ر ہا گنا ہوں ہے یاک ہوجا تا سواس کا اصلی تھم نہیں ہے اس واسطے کہ گنا ہوں ہے یا ک ہونا تو بہ سے حاصل ہوتا ہے نہ صد قائم کر نے ے اور اس واسطے کا فریر صد قائم کی جاتی ہے حالا نکداس کے واسطے گنا ہوں سے طہارت نہیں ہوتی ہے سیمین میں ہے۔

 $\mathbf{\Theta}: \mathcal{O}_{p}$ 

#### ز ناکے بیان میں

زنا اس کو کہتے ہیں کہ بوری کرے مردانی شہوت بصفت محرم ہونے کے الیی عورت کے قبل میں جو دونوں طرح کی ملک اور دونوں کے شبداوراشتنا ہ ہے خالی ہو یاعورت اپنے او پر ایسے ہی تعل کا قابودے بینہا یہ میں ہےاور بس مجتون وطفل عاقل کی دخی ز نا نہ ہوگی اس واسطے کہ ان دونوں کافعل بصفت حرمت موصوف تبیس ہوتا ہے بیرمحیط سرتھی میں ہے۔اوراس طرح اگر مرد نے اپنے بسریا مکاتب کی با ندی یا اینے غلام ماذول مدیوں کی با ندی ہے وطی کی یا جہاد میں لوٹ کی با ندی ہے بعد دار الا سلام میں احراز كرنے كے غازى نے وطى كى تو زنانہ ہوگا كيونكہ شبهہ ملك يمين ہاس طرح اگر يسى عورت سے وطى كى جس سے بغير أنوا ہوں كے نکاح کیا ہے یا ایک باندی ہے وطی کی جس ہے بروں اجازت س کے موں نے نکاح کیا ہے بیٹنی باندی نے اپنے موں سے

ل لیمنی اس کی مقدار معلوم ومفروش ہو کہ اس بیس کی وزیادتی نہ ہو سکے تا۔ ع اور اس طرح جوعورت زن سے عاملہ ہواس پر حد قائم کر نے میں تا نیر ک جائے کی بہاں تک کہ و وضع عمل کرے ہا۔

ا جازت مبیں لی تھی یا ناام نے الیں عورت ہے وطی کی جس ہے بدوں اجازت اپنے مولی کے نکاح کیا ہے یا مرد نے الیمی باندی ہے وطی کی جس کواپنی "زادہ عورت کے اوپر بیاہ لایا ہے تو بیز ناتہیں ہے بسبب شبہ ملک نکاح کے۔ای طرح اگر پسرنے اپنے باپ کی ہ ندی ہے اس شبہ پروطی کی کہمیرے واسطے حدال ہے تو زنانہیں ہے کیونکہ شبہ استثبا ہ ہے بینہا بیدمیں ہے اور رکن زنا یہ ہے کہ التقائے ختا نین وموارا قاحشفہ پیاجائے اس واسطے کہ ای قدر ہے ایلاج ووطی متحقق ہوجائے گے۔اس کی شرط بیہ ہے کہ تحریم ہے واقف ہو حتی کہا ً سراس نے تحریم کو نہ جانا تو بسبب شبہ واقع ہونے کے حد قائم نہ کی جائے گی بیمجیط سرحسی میں ہےاور زنا حاکم کے نز دیک بطور ط ہر اس طرح ٹابت ہو گا کہ حیار گواہ اس کی بلفظ زنا گواہی دی تو قاضی نے بلفظ وطی و جماع ہے ہمبین میں ہے اور جب ج رگوا ہوں نے ایک مرد پرزٹا کی مجلس واحد میں گوا ہی دی تو قاضی اس ہے دریا فنت کرے گا کہ زٹا کیا چیز ہے اور اس نے کہاں زٹا کیا پس جب انہوں نے بیان کیا جو هیقتہ زیا ہے اور کہا کہ س نے اس طرح داخل کر دیا جیسے سرمہ دانی کے اندر سلائی تو اب اس ہے دریا فت کرے گا کہ کیفیت زنا کیا ہے۔ پھر جب انہوں نے کیفیت زنا بیان کر دی تو ان سے وقت وریا فت کرے گا پھر جب انہوں نے ایساوفت بیان کیا کہ اس کوز مانہ درازنہیں گذرا ہے لیعنی ایساوفت بیان کیا کہ بیلا زمنہیں آتا ہے کہز مانہ دراز گذر نے پر گوا بی اوا ہوئی ہے تو پھر جس عورت ہے زیا کیا ہے اس کو بوجھے گا پھر اس نے مکان دریا فت کرے گا پھر جب انہوں نے مکان بین کیا اور قاضی ان کی عد الت کوجانیا ہے تو مشہور دعیہ ہے اس کا احصان <sup>(۱)</sup> دریا فٹ کرے گا پس اگر اس نے کہا کہ محصن ہوں یا اس کے اٹکارا حصان پر گواہوں نے اس کی محصن ہونے کی گواہی دی تو حاکم اس سے احصان کی تعریف دریافت کرے گا کہ کس کو کہتے ہیں اس اگراس نے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا تو اس کور جم کرے گا۔اگراس نے ٹھیک ٹھیک نہ بیان کیا مگر گوا ہوں ہے اس کامحصن ہونا تا بت ہوا تو گوا ہوں ہےا حصان کو دریا فنت کرے گا پس اگر انہوں نے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا تو اس کا رجم کرنا واجب ہوگا۔اور اً رمشہود عدیہ نے کہا کہ میں محصن نہیں ہوں اور گوا ہوں نے اس کے محصن ہونے پر گوا ہی نہ دی تو اس کو درے مارے جا کمیں گے اور ا ً سر قاضی ان گواہوں کی عدالت شہ جانتا ہوتؤ مشہو دمایہ کوان کی عدالت طاہ بر ہوئے تک قیدر کئے گا بیرمحیط میں ہے۔

ا گر جار گواہوں نے کسی مرو پر زنا کی گواہی دی ہیں ان سے زنائی کیفیت و ماہیت دریافت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے زیاد ہ جھے سے نبیں بیان کریں گے تو ان کی گوا ہی قبول نہ ہوگی گران پر حد <sup>(۲) بھ</sup>ی واجب نہ ہوگی کیونکہ جتنے عد داس کی گوا ہی میں ج ہے اتنی تعداد ان کی ہے کیونکہ گوا ہوں کی تعد د کامل ہونا و جوب صد<sup>(۳)</sup> ہے مانع ہے جیسے کہ مشہود مدایہ پر میا رعورتو ں نے گوا بی دی تو ان پر صدقند ف نہیں ماری جائے گی اور اس طرح اگر بعض گوا ہوں نے کیفیت و ما ہیت بیان کی اور بعض نے بیان نہ کی تو مردمشہو دعایہ پر حد قائم نہ کی جائے گی اور نیز گوا ہوں پر بھی حدقتہ ف لا زم نہ آئے گی بیمسبوط میں ہے اور زنا کا ثبوت مرد کے ا قر ار ہے بھی ہوتا ہے یہ بحرالرا نُق میں ہے اور اگر اس نے سوائے قاضی کے کسی دوسرے کے سامنے جس کوا قامت حدود کا اختیار نبیں عاصل ہے اقر ارکیا تو اس کا پچھا عتبار نبیں ہے اگر چہ جو رمر تبدا قر ارکیا ہو پس اس کے ایسے اقر ارپر گوا ہی مقبول نہ ہوگی تیمین میں ہےاورضرور ہے کہ اقر ارصریح ہواوراس کا کذب ظاہر نہ ہولیں گونے کو اقر ارپر حدنہ ماری جائے گی اگر اپنی تحریر کے ذریعیہ ے یہ نثارہ سے اقر ارکیا ای طرح (<sup>۳)</sup>اس پر گواہی بھی مقبول نہ ہوگی اس واسطے کہ شاید وہ شبہ کا مدعی ہو بینہرالفائق میں ہے۔اگر

یے بعنی مر دوعورے کا موضع ختنہ ہا ہم مل جا کیں اور مر د کا سر ذکر خرج کے اندر عائب ہوجائے تا۔ سے داخل کرنا تا۔ سے کیعنی تکاح شرمی کے ساتھ ان کو ارودائ عاصل ہوا کہ بیں ہا۔

<sup>&#</sup>x27; (۱) کینی حد قذ ف ۱۱ سال مینی حد قذ ف سے ۱۱ (۳) مینی معائنہ کی گوا بی ۱۲ س (۳) جس کوزیان سے اظہار تیس کرسکتا ہے ۱۳ س

م ا نے اقرار ہیں کے بین نے گوئی عورت ہے زنہ یہ یہ عورت نے اقرار کیا کہ میں نے گونگے مرد سے زنہ کیا تو دونوں میں نے کی پر صدواجب نہ ہوں یہ فتح بقد بر میں ہے ورای طرح اگر مرد نے زنا کا اقرار کیا پھر ضا ہر کیا کہ وہ مجبوب ہے یا عورت نے اقسر کیا گرم دونوں ہے ہیں طور کہ عورت نے اقسر کی گوائی دی قبل اس کے حد ماری جائے تو حدو جب نہ ہوگی اور یہ بھی ضرور ہے کہ دونوں میں ہے ایک دوسر ہے کی گفذیب نہ کرے چنا نچدا گرم دونے زنا کا اقرار کیا اور عورت نے جس نے ساتھ اس فعل کا اقرار کیا اور عورت نے جس نے ساتھ اس فعل کا اقرار کرتا ہے افکار کیا یا عورت نے اقرار کیا اور مرد نے افکار کیا تو امام رحمت اللہ کے نزو کیک دونوں میں ہے کہ برحد میں ہے تھ برحد ہوگی ہے تا ہوگی ہے تا تا کا دکھی تو امام رحمت اللہ کے نزو کیک دونوں میں ہے کی پر حد واجب نہ ہوگی ہے نہر الفائق میں ہے۔

شرور ہے کہ اقرار ہے اور اقرار جالت ہوش میں ہوختی کہ اگر اس نے نشہ میں اقرار کیا تو اس کوحد نہ ماری جائے ہیے بح ابر کن میں ہے ورا کراہ مانع صحت موجب شہہ ہے عورت کے حق میں بیٹزائد انتظامین میں ہے اور اقرار کی بیصورت ہے کہ اقرار کنندہ ماقل بالغ اپنی ذات پر جا رمز تبدا پنی جا رمجلسوں میں زنا کرنے کا اقر ارکرے میہ مداریہ میں ہےاور بعضوں نے کہا کہ یولس<sup>()</sup> قاضی کا انتبار ہےاوراول اصح ہی کذافی <sub>ا</sub>سسراٹ الوہ ٹ اور یہی سیجے ہے بیشرح طحاویٰ میں ہےاورز نا کے اقر ارکنندہ کی مجیسوں کا مختنب ہونا ہمارے نز دیک شرط ہی کذافی اسمنی ہیں اگر اس نے مجلس واحد میں عارم رتبدا قرار کیا تو یہ بمنز لہ ایک دفعہ اقرار کے ہے یہ جو ہر نیز ومیں ہے۔اگراس نے ہرروز ایک مرتبہ یا ہرمہینۃ ایک مرتبہا قرار کیا یہاں تک کہ جا رمرتبہا قرار ہو گیا تو اس ُوحد بی سزا وی جائے گی بظہیر یہ میں ہے۔مجانس اقرار کے اختلاف کی بیصورت ہے کہ ہر باروہ اقرار کرے قاضی اس کورو کر دے ہیں جلا ج نے یہاں تک کہ قاضی کی نظر ہے ٹا ئب ہوجائے بھر سے اور سکرا قرار ' کرے بیدکا فی میں ہے ورا، مامسلمین کو میا ہیے کہ قر رئندہ کواقر ارے زجر کرے اور کراہت فا ہر کرے اور اس کے ایک طرف دور کرنے کا حکم کرے بیمجیط میں ہے ہیں جب اس نے پار مرتبہ اقرار کیا تو اس کی حالت پرنظر کرے ہیں اگر معلوم ہو کہ بیتی انعقل ہےاور بیا یہ ہے کہاس کا اقرار جا مزہ تو س سے وریافت کرے گا کہ زنا کیا ہےاور کیونکر ہوتا ہےاور س کے ساتھ زنا کیا ہےاور کہال زنا کیا ہے کیونکسا س بیل شید کا احتمال نے بیمجیط مرحتی میں ہےاور ریا پیسوال کہ کب زنا کیا ہے تو بعض نے قرمایا کہ زمانہ زنا دریافت نہ کرے گا اس واسطے کہ زمانہ راز موجون ً و ہی ہے ، کٹا ہے ندا قرار ہے اورائٹی میہ ہے کہ زمانہ بھی دریافت کر ہے گا اس واسطے کدا حتمال ہے کہ شاید س نے ایام نا ہو ٹن میس ز ٹا کیا ہو ہیں جب س کوبھی دریافت کر میا اور فل ہر ہوا کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس سے دریافت کرے گا کہ و وقصن ہے ہیں سر س ے کہا کہ وہ محصن ہے تو دریا فت کرے گا کہ احصان کیا ہے اپس اگر اس نے احصان کو بھی ٹھیک ٹھیک اس کے شرا نظ ہے بیان کیا تو اس کے رجم کا حکم وے گاسیہ بین میں ہے۔

اگر جار گواہوں نے ایک شخص پر زنا کرنے کی گواہیٰ دی پس اس نے ایک مرتبہ اقر ارکرلیا `اس بابت امام محمد جمید اورا مام ابو یوسف جمید کے مابین اختلاف کا بیان:

کی اوراصل میں فرمایا کہ شاید تو نے اس سے نکاح کرلیہ ہے بیٹ ہے ۔ وظی کر لی ہے جملہ مقصود سے ہے کہ اس کو ایک ہوت تلقین کر سے حدود ہوج ہے کوئی لفظ کیول شہویہ بح الرائق میں ہے اور اگر چار گواہوں نے ایک شخص پر زیا کرنے کی گواہی دی پس اس نے ایک مرتبہ اقرار کرلیا تو امام مجھ نے نز دیک حد نہ ماری جائے گی اور یہ اس ہے ہیں کئی میں ہے اور بیاس وقت ہے کہ اس نے بعد قضا ، نے اقرار کی ہواور اگر قضا ، نے اقرار کیا تو ہا تھ تی س ہوا کی بھرائی شف ہونی میں ہوا کہ اس نے بعد قضا ، نے اقرار کی جوار شخص نے بعد ان کی گواہی کے اقرار کیا تھ تی س مے ۔ اگر ارکبیا تو اس پر صدوا جب نہ ہوگی بی فقاد کی تو ضی خون بیل ہے۔ اگر ارکبیل کیا ہے تو اس پر صدوا جب نہ ہوگی بی فقاد کی تو اس پر صدقائم کی جائے تھی ہوا داکہ کو اس نے بی مراتبہ اقرار کی تو اس پر صدقائم کی جائے گی بی صادی قد می سے ۔ اگر اس نے رجوع کر لیا تو اس پر صدفائم کی جائے گی بی صادی قد می سے ۔ اگر اس نے رجوع کر لیا تو اس کی مراتبہ اقرار کی تو اس پر صدفائم کی جائے گی بی صادی قد می سے ۔ اگر اس نے رجوع کر لیا تو اس کی اس کے بور مرتبہ اقرار کی تو بی سے اور اس کی بورہ کی جو اس کی تو بی کی مراتبہ نہ ہوگی ہوئے کی بی میں ہو اور اس کی بی مراتبہ نے کا اور اس کی راہ چون دی جائے گی ہی میں بی تو اس کی اور اس کی راہ چون دی جائے گی ہو اس کی تو اس کی تو اس کی راہ چون دی جائے گی ہی ہو اس کی بی تو اس کی دائم کی جائے گی ہو اس کی تو اس کی دائم کی جائے گی ہی ہو اس کی بی تا کہ اللہ بیں دونوں سے تیول کی جائے گی ہی ہم کی جائے گی ہوں ہو تی کی بی تا کہ بی تا کہ ہو تا کہ بی تا کہ ہو تا کہ بی تا

ا کینی گواہوں کی تعدیل نے ہوئی یانصاب جارے کم ہونے ہے نبوت نہ ہوا تو گواہوں کو صدقند ف لینی تہمت لگائے کی صدنہ ماری جائے گی کیونکہ ہے عالیہ مقر ہو چکا ہے تا ہے بنارم ماذون وہ جس کواس کے آتا کی طرف تجارت وغیرہ کی اجازت ہواور ناام مجوروہ ہے جس کو تجارت کی اجازت نہ ہوتا ا۔ \*(۱) لینی صحت اقر ارکے واسطے تا ا۔

فتاوى عالمگيرى جد 🗨 كتاب الحدود

ے زنا کیا اور فد شہتی ہے کہ مجھ سے اس نکال کیا ہے یا عورت نے چار مرتبدا قرار کیا کہ بیل نے فد ہم وست زنا کیا ور فلال کہتا ہے کہ بیل نے اس سے نکال کیا تو دونوں میں سے کسی پر حدوا جب نہ ہوگی اور مرد پراس کا مہر الازم آئے گا بیمجیط بیں ہے اور قاضی کا جاننا کہ حدود میں جحت نہیں ہوتا ہے اس پر صحابہ رضی اللہ تنہم کا اجماع ہے اگر چہ قیاس ( ) اس کے اعتبار کا مقتضی ہے بیا کی فیل ہے۔ میں ہے۔

فعنل الم

## حدوو اُن کی اقامت کی کیفیت کے بیان میں

جب حدوا جب ہوگی اور مردز انی محصن ہے تو اس کو پتھروں ہے رجم کیا جائے یہاں تک کہ وہ مرجائے اور بیشبرے ہا ہر میدان میں لے جا کر کیا جائے میے ہداریہ میں ہے اور واضح رہے کہ رجم کے واسطے جواحصان معتبر ہے وہ بیرہے کہ "زاو ماقل بالغ مسلمان ہوکہ جس نے کسی عورت آزاد ہے بزکاح سیجے نکاح کیاادراس ہے دخوں کرلیا ہواوروہ دونو رصفت احصان پرموجو د ہوں میہ کا فی میں ہے لیس بالحاظ قیو و مذکورہ اگر مرویا نے بیوی سے ایک خلوت کی جس سے مہر واجب ہوتا ہے اور عدت ل زم ہوتی ہے تو تحصن نہ ہوجائے گا اور جماع ہے بھی تحصن نہ ہوگا اگر نکاح فاسد ہواور نیز جماع سے نکاح سیجے میں بھی محصن نہ ہو گا آپر اس عورت ہے قبل نکاح کے بیا کہددیا ہو کہ گرمیں تجھ سے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے اس وجہ سے کہ و ونفس عقد سے طالقہ ہو جائے گی ہیں اس کے بعداس سے جماع کرناز ٹا ہو گاولیکن اس سے حدواجب نہ ہوگی کیونکہ بسبب اختل ف علاء کے اس میں شبہ واقع ہو گیا ہے اور ای طرح اگرمرومسلمان نےمسلمان عورت ہے بغیر گوا ہوں کے نکاح کیا اوراس ہے دخول کرلیا تو محصن بنہ ہوج ہے گا ہیں اس میں بھی یہی تھم ہے بیمبسوط میں ہے اور دخوں میں ایسا ایل ج معتبر ہے جوبل کے اندر ہواییا ہے کہ اس سے مسل واجب (۲) ہو جائے اور ثر طآ نکہ صفت! حصان دونوں میں دخول ہے و قت ہو چنانجدا دراگر دومملوکوں کے درمیان وطی بہ نکاح صحیح حالت رقیت میں واقع ہوئی پھر دونوں آزا دہو گئے تو وطی مذکور ہ کی وجیمھن نہ ہوں گے اور یہی تھم دو کا فروں کا ہےا وراس طرح اگر مرد آزاد نے کسی ؛ ندی یاصغیرہ یا مجنونہ سے نکاح کر کے اس ہے وطی کر ں تو و وقصن نہ ہوگا اور اسی طرح اگرمسلمان نے کتا ہیڈورت سے نکاح کر نے وظی کی تو بھی بہی تھم ہےاوراس طرح اگر مرد میں ان باتوں میں ہے کوئی بات ہوجالانکہ عورت سزادہ عدب لغہ سلمہ ہوتو بھی بہی تھم ہے چنا نچیا گرشو ہر کا فر کے وطی کرنے ہے بہیے مورت مسلمان ہوگئی پھر دونوں میں تفریق کیے جانے ہے بہیے کا فرنے اس ہے وطی کر لی تو غورت اس دخول کی وجہ ہے محصنہ نہ ہوجائے گی ہیکا فی میں ہے۔اگر مرد نے بعد اسلام یاعتق یا فاقہ کے اپنی عورت ہے دخول کرنیا تو و وقصن ہو جائے گا اور اس احصان میں زنا ہے عفت شر طنہیں ہے بیمسبوط میں ہے۔ا ً رمر دمسلمان کے تحت میں حرہ مسلمه ہو وردونو مخصن ہوں بھر دونوں سرتھ مرتد ہو گئے ،نعوذ ہالتدمنها تو دونوں کا حصان باطل ہو گیا بھرا گر دونوں مسلمان ہو گئے تو ان کا احصان عود نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ بعد اسمام کے اس عورت ہے دخول کرے <sup>(۳)</sup> پیافتح القدیرییں ہے۔اگر بعد و جوب

ا کینی اگر قاضی کوخود مید معلوم ہوا کہ فلال مخص نے زیا کیا ہے قوحد جاری کرنے کے واسطے فقط اس کاعلم بدوں اقرار و گواہی کے کافی نہیں ہے ا۔ بیلی مثلاً مرد ناام ہو یاصغیریا مجتون ۱۲۔

<sup>(</sup>١) لعني قياس جابتا تھ كه اعتبار بولاا۔ (٢) كيونكه اخوال شرط بي نظوت صحيد ١١٠ (٣) ليني حشف اندر بوج اعلا

حد کے مرتد ہو گیا پھرمسلمان ہو گیا تو اس کو درے مارے جائیں گے اور رہم نہیں کیا جائے گا اور گر درے ہی واجب ہوں تو اس کو درے ندمارے جائیں گے بیعتی ہیں ہے۔

#### احصان کا ثبوت با قرار ہوتا ہے:

اگرا دھان ٹاب ہونے کے بعد ہوں ہونے کے ابعد ہوت ہونے کے احسان زائل ہوگی تو جب افی قد عاصل ہوگا تب پھر طرفین کے زوریک احسان کاور کی گواہی ہوئے کا اور امام ابو پوسٹ کے زوریک کو دخر رے گا جب تک کہ بعد افاقہ کے اپنی بیوی ہے دخوں نہ کر سے ہے ہجر الرائق میں ہے اور احسان کا ثبوت ہا قرار ہوتا ہے یہ دومر دول کی گواہی ہے یہ ایک مروو وو کو روقول کی گواہی ہے یہ تراث استین میں ہے اور گراس نے باو جود شرائط موجود ہونے کے دخول واقع ہونے ہے افکار کیا پھر گر اس کی بیوی کے ایک مدت میں بچے پیدا ہوا کہ اس کا ہونا مقصود ہوسکتا ہے تو شرعاً وہ (۱) وطی کنندہ قرار دیا جائے گا یہ بیسین میں ہے اور احسان کی بیوی کے ایک مدت میں بچے پیدا ہوا کہ اس کا ہونا مقصود ہوسکتا ہے تو شرعاً وہ (۱) وطی کنندہ قرار دیا جائے گا یہ بیسین میں ہے اور احسان پر گواہی مثل می لیر پر گواہی میں ہے کہ گر شہا دت سے ٹاب غلام کو تبل زنا کے آزاد کیا ہے حالا نکہ اس زائی میں سب شرائط احسان موجود ہیں تو ان دونوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی میکا فی میں ہے اگر کی مرد کی بیوی نے اقرار کیا کہ میں اس کی باندی ہوں پھر مرد نے زنا کی تو اس مقبول نہ ہوگی ہوگائی میں ہے اگر کی مرد کی بیوی نے اقرار کیا کہ میں اس کی باندی ہوں پھر مرد نے زنا کی تو اس سے میدونوں جائے گا اور اگر اس نے خورت سے بغیرو بی کے نکاح کیا اور اس کے دول کیا تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ اس سے سیدونوں بہ بھر مرد نے ایک عورت سے بغیرو بی کے نکاح کیا تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ اس سے میدونوں بھر میں ہے۔

قاضی کو چاہی کہ گواہوں ہے دریافت کرے کہ احصان کیا ہے پس اگر انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے آز دہ عورت ہے نکاح کیا اور اس سے دخول کیا ہے تو اہام اعظم کے تول ٹائی پر گواہوں کے اس کہنے پر کہ اس سے دخول کیا ہے اکتفا کی جائے گا اور اس میں اہم جگر نے خون ف کیا ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ اس کو س کیا ہم کیا ہے تو بالا جماع اس قول پر اکتفا نہ جائے گا اور اگر کہا کہ اس سے جماع کی یہ مبضعہ کیا تو بالا جماع س پر اکتفا کیا جائے گا لیعنی کا فی ہے اور بقالی میں لکھ ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ اعتمال منہا یعنی اس سے مسل کیا جیسے ہو لتے جیس کہ اس نے اپنی ہوی سے نہاں پر اس تفا کیا جائے گا یہ میط میں ہا مٹھ میں امامٹھ میں ہو اور اگر گواہوں نے کہا کہ اپنی ہوں سے نہاں پر اس کتفا کیا جائے گا یہ میط میں ہا مٹھ میں امامٹھ میں ہو اور گواہوں نے کہا کہ اس سے معلی میں امامٹھ میں ہو جائے گا اور گورت بہ بہا کہ میں نے اس سے بروایت ابراہیم خہ کور ہے کہا کہ اس نے جھے ہوئی نہیں کی ہو تو ہر اپنے اقرار ہے جسن ہوجائے گا اور گورت بسبب اپنے انکار کے مصنہ نہ ہوگی اور اس طرح اگر اس سے دخول کیا اور طلاق دیوں کہا کہ بیر جم مسلم تھی اور گورت نے کہا کہ میں اس وقت کے مصنہ نہ ہوگی اور اس طرح اگر اس سے دخول کیا اور طلاق دیوں کے دیر میں وطی کر لی تو اس سے وہ مصن نہ ہوگا ہے مضم اس میں ہو ہا کہا کہ میں ہوگا ہے مشمرات میں ہے۔ امام اسلمین کے واسطے مشر ہوں ہیں دیوگا ہے مشمرات میں ہے۔ امام اسلمین کے واسطے مشتر ہوں ہیں دیکھ میں ہے اور اوگوں کو اسلمین کے واسطے مشتر ہوں ہیں جی کہ جماعت مسلمانوں کو قامت رجم کے واسطے مشر ہوں ہیں دھنی میں ہے اور اوگوں کو اسلمین کے واسطے مشتر ہوں ہیں دور کی کہا کہ میں ہے اور اوگوں کو اسلمین کے واسطے مشتر ہوں ہیں دور کی کہ تھا میں کہا کہ ہیں ہوں ہیں جو کہ کہ میں کہ وار اسلام سے دور کی کہ کہ میں اس کو میں کو وار سے دور کو کی کہ وار سطے مشتر ہوں ہیں دور کی میں کے وار سطے مشتر ہوں ہیں کہ کہ کہ میں کو کو کی کہ کو کہ کہ کو کہ کو کو کی کہ کو کی ک

لے بینی اصل گواہوں نے اپنی گواہی پر اور دن کو گواہ کر دیا جیس کہ کت ب الشہ دت میں مفصل ہم نے بیان کیا ہے تا ۔ مع ظاہرالفظ قطعة موافق مذہب امام ابو یوسف کے ہے وائند تعالیٰ اعلم تا۔

<sup>» (</sup>۱) ليحن محصن اوران كاباطل بوگا۱۲\_

یا ہے کہ رجم کے وقت مثل نمی زکے صفحت بستہ ہوج تیں ہرگاہ جو کی قوم رجم کرئے تو وہ چیچے چی جائے اوران کے واسطے دوسرے '' ہے بڑھیں اور رجم کریں ہے بحرالرائق وسران ہو ہاتی میں ہے اور مضا نقہ نہیں ہے کہ ذیا کارکو جو شخص پیخر یارے وہ عمر 'اس کے آل کا قصد کر ہے بیکن اگر موجوم س کا ذی رحم محرم ہوتو اس کے حق میں عمد آقتل کرنے کی نبیت سے یارنامستحب نہیں ہے بیافاوی قاضی خان میں ہے۔
میں ہے۔

رجم میں مر دوغورت یکساں ہیں:

اس پر جی ع ہے کہ مواتے رجم کے ہی صدود میں گواہوں اورا ، مالمسلمین کی پرابتد کرنی واجب نہیں ہے بیذ خیرہ میں ہے اور قاضی نے اگر وگوں کورجم کا تھم دیا تو ان کورجم کرنے کی گنج کش ہے اگر چیانہوں نے اوا ہے جہ وت کومعائندند کیا ہواور بن سامہ نے اوا ہے جہ کہ قاضی فقید عاول ہواور اگر فقید غیر عاوں ہویں ور سام میں نے بوتو ہوگوں کورجم کرنا روانہیں ہے جب تک اوائے جہ دت کوخو دمعائندند کریں بیظہیر بیا جس ہے اورا گرائی مخص نے خود قرار کی بوتو ا، مسلمین بندا کر ہے پھر عام مسلمان رجم کریں اور مرجوم کوشل دیا جائے گا اور گفن پہنایا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گا اور اس پر نماز پڑھی ہوتو اس کی حد سوکوڑے ہیں بشرطیکہ تراد ہواورا گر غلام ہوتو بچی س کوڑے ہیں کہ بچکم ا، ما سے درے سے اس کو ، رے گا جس پر گھنڈی نہ ہواور چوٹ ایک لگائی جائے کہ درمیانی درجہ کی ہوندا لیک کد زم خت پہنچا نے اور ندا لیک کہ کم ند ہو ور

ل لیمنی کیونکہ گواہوں کے انکار جم سے شبہہ پاید گیا اور شہر ہے صدیما قطابو جاتی ہے اللہ سے لیمنی ہوتے کی بصارت بھی رکھتی ہوتی ندھ معتقل

<sup>(</sup>۱) ليعني مجنون ومعتود وغير ه شهروال

جوحد ٹارٹ نے مقررفر مائی ہے اس سے زیادتی نہیں جائز ہے بیکائی میں ہے۔ چاہے کہ صدوہ قائم کرے جوعقل () کھتا ہواور دیکھتا ' جو بیا ایف ح میں ہے۔ اس میں مرد وعورت یکساں ہیں اس دونوں محصن ہوں تو دونوں رہم کیے جاہیں گے یا دونوں محصن نہ ہوں تو ہرا یک پرسودرے مارے جاہیں گے اور اگر ایک محصن اور دوسرا غیرمحصن ہوتو محصن پر رہم اور دوسرے پر درے لازم ہوں گے اور ای طرح اگر تا منتی کے فزویک گواہوں یا قرار سے زنا ظاہر ہوجائے تو یہی تھم ہے بیافتح القدیم میں ہے۔ رجم کے واسطے گڑھا کھو واجائے گا:

حدو تغریر کی سزامیں مرونظ کر دیا جائے گا فقط ایک ازاراس پر رہے گی اور اس حالت میں اس کوسزاوے جائے گی شراب خواری کی سزاش بھی ظاہرالرواییۃ کےموافق یبی تھم ہےاور حدقذ ف کی سزامیں ننگا نہ کیا جائے گالیکن حشوہ<sup>(1)</sup> فردوا تارلیا جائے گا پیفناوی قاضی خان میں ہے اورعورت کسی صورت میں ننگی نہ کی جائے گی مگرحشو وفر د واس پر ہے بھی اتا راپ جائے گا کذا فی ال ختیارشرح المخماراور سرعورت کے برن برسوائے حشو وفر دہ کے اور پچھ نہ ہوتو پیرندا تارے جائے گے بیرعما ہیے ہیں ہے۔عورت کو بقطا کر حد ماری جائے گی اور گرزم کی صور ہے میں اس کے واسطے گڑ ھا کھودا گیا تو بھی روا ہی اورا گر نہ کھودا گیا تو پچھ معزنہیں ہے بیہ اختی رشرح مختار میں ہے سیکن گڑھا کھود وین احسن ہے اور سینہ تک گڑھا گہرا کھودا جائے گا اور مرد کے واسطے گڑھا نہ کھودا جائے اور یمی طاہرا بروابیہ ہے بیاغا پینۃ البیون میں ہے۔مرد کوئتم م حدو میں کھڑے ہونے کی حالت میں سزا دی جائے گی الا 'آئکہ و ولو گوں کو عاجز کرے تو یا ندھ دیا جائے گا میرمحیط سرحسی میں ہے اورممدود کی بیصورت بیان کی گئی ہے کہ زمین پر ڈالدیا جائے اور کھینجا ج نے جیسا ہمارے زمانہ میں کیا جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ مدکی بیصورت ہے کہ مار نے وال کوڑے کو کھینچے اورا پیغے سریر بلند کرے اوربعض نے کہا کہ مدیدے کہ بعد مارنے کے تھنچے اور بیرب اس واسطے نہ کیا جائے کہ بیسٹی سے زیادہ ہے بیہ ہدایہ میں ہے اور کوڑے سوائے چبرہ اور فرج و آلہ تناسل اور سر کے اور تما م بدن پر متفرق مارے جائے گے بیہ عمّا ہیہ میں ہے اور تھےن کے حق میں کوڑے مارنا وسنگسار کرنا دونوں نہ کیا جائے گا اور نہ ہا کرہ کے تق میں بیا کیا جائے کہ کوڑے مارے جا بیں اور اس کے ساتھ وہ ایک سال کے واسطے غریب بعنی شہر بدر بھی کی جائے ہاں اگر امام اسلمین کی رائے میں تغریب بعنی شہر بدر کرنے میں مصلحت معلوم ہو تو اپنی رائے ہے جس قدر مدت کے واسطے جا ہے از راہ سیاست وتغریر شہر بدر کر دے نداز راہ حداور یہ بچھز نا کی صورت سے تخفی نہیں ہے بلکہ ہر جرم میں جائز ہے اور بیا مام اسلمین کی رائے پر ہے بیکا فی میں ہے اور نہا ہے میں تغریب کے بیمعنی بیان کے بین کہ قید کی جائے اور پیفسیراحسن ہے کہ دوسر ہےاقلیم میں نکال دینے کی بہنسبت قید کرنے میں زیاد ہ فننددور ہوتا ہے یہ بحرالرائق وسمیین ے اورا گرمریض پر حدواجب ہوئی پس اگر رجم کی حدوا جب ہوئی تو نی الحال قائم کر دی جائے گی<sup>(۱)</sup> اورا گر درے واجب ہوئے ہوں تو فی الحال نہ مارے جائے گے بیماں تک کہ وہ احجھا جنگا ہوجائے سیکن اگر ایسا مریض ہو کہ اس کی زندگی ہے مابوی ہوگئی ہوتو حد قائم کردی جائے کی بیٹر بیٹس ہے۔

ا یعنی بوجود سالم العقل ہونے کی بصارت بھی رکھتا ہو یعنی اندھانہ ہواا۔ ع لیعنی سینہ تک گڑھا کھود کراس ہیں اتاری گئی تا کہ کشف عورت نہ ہواا۔ ع یعنی جس قدر مزا کا سزاوار تھااس سےاس برزیا وقی ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) ۔ چشین یا روٹی داربجراؤ کا کپٹر ۱۲۱۔ (۲) ۔ کیونکہ تاخیر ہے کوئی فائدہ متصورتہیں ہے جکہ جب وہ سنگسا رکیا جائے گاتو انتظار صحت ہے اس حال میں بہتر ہے بخوا ف اس صورت کے کہاس پر درہم واجب ہوئے تو تاخیر میں مصبحت ہے مب دائس ضرب کافخل نہ بواور دہ قن ہوجا ہے تاا۔

### گوا ہوں نے ایک عورت پرزنا کی گوا ہی دی پس اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو اس کا قول قبول نه ہوگا بلکہ عورتوں کو دکھلائی جائے گی:

اً ً را بیا مرض ہو کہاں کے زوال کی امید نہ ہو جیسے سل وغیرہ یا بیخض ناقص ضعیف الخلقت ہوتو س کوایک عتکال مارا جائے جس میں سوتھے ہوں لیعنی سوتھے کا ایک متھا بندھا ہوا یک بار مار دیا جائے اورضرور ہے کہ ہرتسمہ اس کے بدن پر پہنچ جائے اور اس واسطے کہا گیا ہے کہ الیم صورت میں سمول کا کشادہ ہوتا جا ہے رہ فتح القدير میں ہے اور جوعورت نفاس (۱) میں ہووہ حد قائم کرنے میں بمنزلدم بیضہ کے ہے اور جو عورت حیض میں ہو وہ بمنز لہ صححہ کے ہے کہ فوراً اس پر حد قائم کی جاسکتی ہے اور حیض ہے ف رن ہونے کا نتظار نہ کیا جائے گا پیظہیر یہ میں ہے اور حامد نے اگر زنا کیا تو حالت حمل میں س کوحد نہ ماری جائے گی خوا واس کی صدُورُ ہے ہوں یا رجم ہولیکن اگر اس کا زیابذ رہے گوا ہول کے ثابت ہو گیا تو وہ قید کی جائے گی بیہاں تک کہ وہ بچہ جنے پھر جب بچہ بیدا ہو گیا تو دیکھا جائے کہا گرمحصنہ تھی تو وضع حمل کے بعد اس کور تم کیا جائے گا بیرطا ہر الروایہ ہے اور اگر غیرمحصنہ تھی تو مجھوڑ رتھی جائے کی بیبال تک کہوہ نفس سے خارج ہو پھراس پر حد قائم کی جائے گی رہے پینہ البین میں ہے اور اگر اس کے اقرار ہے حد ٹا ہت ہوئی ہوتو قیدنہ کی جائے گی لیکن اس ہے کہا جائے گا کہ جب وضع حمل کر ہےتو حاضر ہو پس اگر بعد وضع حمل کے وہ آئی تو وہ ر ہم کر دی جائے گی بشرطیکہ ایسا کوئی ہو کہ اس نے بچے کی پر ورش دو دھ پلائی کرے اور اگر ایسا کوئی نہ ہوتو انتظار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ بچہ کا دود ہ حجیز اوے پیظمبیر ہیمیں ہے اورا گر جہاس نے تاخیر میں طول دیا اور کہے جاتی ہو کہ ابھی تبیں جتی ہوں۔ گوا ہول نے کیپعورت پر ز ہٰ کی ٌبوا ہی وی پس اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو اس کا قول قبول شہ ہوگا بلکہ عورتوں کو دکھلائی جائے گی پس اً سر عورتوں نے کہا کہ بیرحاملہ ہےتو اس کو دو سال کی مہلت دے گا پس اگر وہ نہ جنی تو اس کورجم کر دے گا بیانتخ القدير ميں ہے اگر گوا ہوں کے ایک عورت پر زنا کی گوا ہی دی پس اس نے دعوی کیا کہ میں عذرا 🐣 یارتقاء ہوں تو عورتوں کو دکھلائی جائے گی اگر انہوں نے کہا کہ بیا کی ہی ہےتو اس کے ذمہ ہے حدوور بی جائے گی اور گواہوں پر بھی حدواجب نہ ہو گی اور اس طرح ا ً سرم د کی سورت میں اس نے مجبوب ہونے کا دعویٰ کیا تو بھی یہی تھم ہےاورعذراء کم ورتقا وغیرہ جب چیزوں کے ثبوت میں عورتوں ئے قول ی<sup>غمل</sup> ہوتا ہےان کے ثبوت میں ایک عورت کا تول قبول ہوگا تکذافعی ا**لولو ال**جیداوراً سر وعورتوں ہوں تو احوط ہے رہے کہ یہ لبیان میں ہے اور مولی اینے نیاام پر خود حدثبیں قائم کرسکتا ہے الّا یا جازت امام اسلمین بیرمداریمیں ہے۔ سخت ً رمی یا سخت جاڑے میں صرفہیں قائم کی جائے گی ہے تا تارخانیہ میں ہےاوراس طرح شدت ً رمی یا شدت جاڑے میں ہاتھ تہیں کا نا جائے گا بیسراج و ہاج میں ہے۔ ایک مرد سے فعل افاحشہ سرز د ہوا پھراس نے تو بدکر کے اللہ تعالٰی کی طرف رجوع

کیا تو و د قاضی کوایئے اس تعل منکر ہے خبر دار نہ کرے بیظہ ہیر میدمیں ہے۔

ے کینی دعوی کیا کہ بروہ بکارے موجود ہے ۱۲ سے عذراء وعورے جس کی بکاوت زائل ہوگئی اور رنقاء وہ عورت جس کا بروہ وبکاوت موجود ہواور رتق ایک بردہ عارض بھی بعض عورتوں کی قری کے منہ مر پیدا ہوتا ہے جو ، نع جماع ہوتا ہے ا۔

<sup>(</sup>۱) لیخن زید ۱۴۔

جو وطی موجب حدہے اور جوہیں ہے اس کے بیان میں

جو وطی موجب حد ہوتی ہے وہ زنا ہے کذافی الکا فی پس اگر محض حرام ہوتو حد واجب ہوگی اور اگر اس میں کوئی شبہ بیٹھ گیا تو حدواجب نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہےاور شبہ رہے کہ مشابہ ٹابت کے ہوجالا نکہ ٹابت نہیں ہےاوروہ چندا تواع میں ایک شبہ درنعل اور اس کوشبہ اشتنبہ و کہتے ہیں اور اس کی میصورت ہے کہ غیر دلیل انحل کو دلیل گمان کرے اور اس کا تحقق ایسے مخص کے حق میں ہوگا کہ جس پر بیمشنتیہ ہوجائے ندا پہلے تخص کے حق میں جس پرمشنتیہ نہ ہواور گمان ہوتا ضرور ہے تا کہاشتہ و محقق ہوپس اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میرا گمان تھا کہ بیمیرے واسطے حلال ہے تو حد نہ ماری جائے گی اورا گریددعویٰ نہ کیا تو حد ماری جائے گی دوم شبہ در کل اوعراس کوشبہ حکمیہ کہتے ہیں اوراس کی بیصورت ہے کہل میں کوئی دلیل حلیت کی قائم ہے مگراس کاعمل بسبب سی مانع کے متنع ہو گیا ہیں یہ سب کے حق میں شبہ اعتبار کیا جائے گا اور مجرم کے گمان پر اور اس کے دعویٰ حل پر اس کا ثبوت موقو ف نہ ہوگا ہیں حد دونو ب طرح میں ساقط ہوگی تکر بچہ کا نسب دوسری طرح میں ثابت ہوگا اورا گر دعویٰ کر ہےاورا قال صورت میں ثابت نہ ہوگا اگر جہہ دعوی کرے اور نوع اول میں مبرمثل واجب ہو گا اور سوم شبہ درعقد کہ جنب عقد پایا گیا خواہ حلال ہویا حرام ہوخواہ ابیاحرام ہو کہ اس کی تحریم پراتفاق ہے یا اس میں اختداف ہے خواہ وطی کنندہ حرام ہوئے کو جانتا ہویا نہ جانتا ہو بہر حال امام اعظم کے نز دیک اس کوحد نہ ماری جائے گی اورصاحبین کے نز دیک اگر اس نے ایسا نکاح کیا جس کی حرمت پر اجماع وا تفاق ہے تو ریہ کچھشبہ نبیس ہے لیں اگر و ہتر میم کوجا نتا تھا تو اس کوحد ماری جائے گی ور شہد خبیں مارے جائے گی بیکا فی میں ہےاورا مام اسیجا بی نے قرمایا کہاصل بیہ ہے کہ برگاہ س نے شبہ کا دعویٰ کیا اور اس پر گواہ قائم کیے تو صدب قط ہوگی پس بھر دو دعویٰ بھی صدس قط ہوگی مگر دعویٰ اکرا ہ مسقط حدنہیں ہے جب تک کہ اکراہ ` واقع ہونے پر گواہ قائم نہ کرے ہے بچرالرائق میں ہے۔اگر تین طلہ ق دی ہوئی عورت سے عدت میں وطی کی تو ہے شبہ درفعل ہے اورا گرتمین طلاق وے دی پھر رهبت کی عدت گز رجانے کے بعد اس ہے وطی کی تو بالا جماع اس کوحد مارے جائے گی اورمولی نے اپنی ام ولد کو آزاد کر دیایا مرد نے اپنی ہیوی نے اپنی ہیوی کوخلع دیایا ہیوی کو مال پر طلاق دی تو اس سے عدت میں وطی کرنا بمنز رہتین طلاق دی ہوئی ہے عدت میں وطی کرنے کے ہے کیونکہ حرمت بالا جماع ثابت ہوگئی ہے اورا گراپنے باپ یا مال ک باندی ہے وطی کی کذافی الکافی یا پنی جدیا حدہ کتنے ہی اونچے درجے کی ہواس کی باندی ہے وطی کی تو بھی یہی حکم ہے بیافتح القدیمیا میں ہے اور اگر اپنی روجہ کی باندی ہے یا ہے مولی کی باندی ہے وطی کی تو بھی یہی تھم ہے اور اگر مرتبن نے مرہونہ باندی ہے وطی کی تو بھی بروایت کتاب الحدود میں تھم ہے کذانی الکافی اور بہی مختار ہے میں بین میں ہےاور جو<sup>(۱)</sup>مستعیر ر<sup>ع</sup> میں ہےاگراس نے ایسا کیا تو وہ بھی اس بات میں بمنز لہمرتبن کے ہے ہے <sup>فتخ</sup> اعتد ہر میں ہے اور اگر دونوں <sup>(۲)</sup> میں سے ایک نے گمان کا دعویٰ کیا اور دوسر ہے

ا یا اعتراض ہوا کہ اکراہ ہے مباشرت نہ ہوئی بلکہ اختیاری ہوئی جواب یہ کہ خوف جان سے حدی قد ہوئی ۱۲۔ سے اصل نسخہ میں قیدر بمن موجود ہے یعنی ربحن كومستعدرايا ببواور مقام تامل سياار

<sup>(</sup>۱) تعنی مال مر به و نه کومستعار لیا ۲ا 👚 (۲) تعنی زاتی و زانیم ۲ا 🔻

نے دعوی نہ کیا تو دونوں کو صدنہ ماری جائے گی جب تک کہ دونوں اس کا اقر ارنہ کریں کہ ہم حرمت سے واقف تھے ہے کا فی ہیں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک غائب ہو پس صافر نے کہا کہ میں نے جانا کہ وہ جھھ پر حرام ہے تو حاضر کو صد ماری جائے گی بی تو واضی خان میں ہے اور اگر اپنے جائی ہے تیا گی وہ بھھ پر حلال ہے تو اس کو حد ماری جائے گاضی خان میں ہے اور اگر اپنی تھا کہ وہ جھھ پر حلال ہے تو اس کو حد ماری جائے گی وریک تھم باتی محادم میں ہے سوائے قر ابت و یا دے بیا تی میں ہے اس طرح آگر اپنی بیوی کے سے محرم می باندی ہے وہی کی تو اس پر حدلا زم آئے گی آگر چہ دعویٰ کرے کہ میر اگر ان تھ کہ بھی بہتھ میں جائے گا اگر چہ دعویٰ کرے کہ میر اگر ان تھا کہ بیجھ پر حلال ہے گذا تی محیط السر شھی ۔

بیجھ پر حلال ہے گذا فی محیط السر شھی ۔

اگر بیوی مرتد ہوگئی اور شو ہر برحرام ہوگئی یا بد نیوجہ حرام ہوگئی کہ شو ہرنے اس کی مال یا بیٹی (جو

دوس سے توہر ہے ہے) سے وطی کرلی:

اس طرت اگر پوری باندی ایک شخص کی ہواوراس میں سے نصف آزاد کر دیا پھراس سے وطی کی تو بالا نفق اس پر صد زم شہوگی کذانی انحید اورا پی باندی کوجس سے وطی کرر باتھا ای حالت میں آزاد کر دیا پھراس سے جدا ہوگی پھرائی میں اس سے وطی کر کی تو اس کوحد نہ ماری جائے گی بینز اند استفین میں ہے اور اگر ہوئی نعوذ بالقد منہا اور شوہر پر حرام ہوگئی یا بد نوجہ حرام ہوگئی کہ شوہر نے اس کی ماں یا بیٹی (۱) سے وطی کر ب بد نیوجہ کہ بورت نے شوہر کے پسر کی سطاوعت کی پھر شوہر نے اس سے جمائ کیا اور کہ کہ میں جانتا تھ کہ جھے پر حرام ہوگئی ہے تو پھر اس پر صدوا جب نہ ہوگی اور اس طرح اگر پانچ عور تو سے ایک عقد میں نکال کیا بوجار کے نکاح میں پانچ میں کا نکاح کیا یا ابی بیا تو ان صور تو ل میں ہوگئی کہ بین یا ماسے نکاح کیا پس اس سے جمائ کیا اور کہ کہ میں جانتا تھا کہ وہ جرام ہے یا عور ت سے بطور متعد تر وج کیا تو ان صور تو ل میں وطی کنندہ پر حدوا جب نہ ہوگی اگر چدائی نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ وہ پر حرام ہے یا عور ت سے بطور متعد تر وج کیا تو ان صور تو ل میں وطی کنندہ پر حدوا جب نہ ہوگی اگر چدائی نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ وہ پر حرام ہے یا عور ت سے بطور متعد تر وج کیا تو ان میں وہ کی خان کہ بی جادوار الحرب دار الاسلام میں آگئے پھر قبل تقسیم کے کی خان کیا تھا کہ وہ ٹ

بندیوں میں ہے کی ہے وطی کی تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی گرچہوہ کے کہ میں جانتا تھا کہ وہ جھے پرحرام ہے اوراس طرح آگر دار
الحرب میں بھی اس نے ایس کرلیا تو بھی یہی تھم ہے بیسران و بات میں ہے شبہ در عقد کی صورت میں ہے کہ اپنی تھی محرمہ ہے نکات کمر
کے وطی کر ہے تو یام عظم کے نز دیک اس پر حدوا جب نہ ہوگی لیکن اگر وہ جانتا ہو کہ بیحرام ہے تو اس کو کوئی سز اور و ناک وئی جائے
گی ورص جبین کے نز دیک اگر وہ حرمت کو جانتا ہوتو اس کو حدیاری جائے گی اور اگر نہ جانتا ہوتو اس پر حدیثہ ہوگی کذائی الکائی اور
اس وفقیہ ابواللیٹ نے اختیار کیا ہے اور اس پرفتوئی ہے میں محمرات میں ہے اور اسیج نی نے کہا کہ تھے تول امام اعظم کا ہے میہ نہرا آلفائق

ے مولی پر حدواجب ندہوگی اگر چہرمت ہے گاو مونے کا قرار کرے بیمحیط میں ہے۔

ا اگرایک جورت کواجارہ پرلیا تا کہ اس سے زنا کر سے یااس سے وطی کر سے یا کہا کہ تو بدوراہم لے تا کہ جی جھ سے وطی
کروں یا کہا کہ تو جھے اپنے او پر اس قدر در بموں کے عوض قابو د سے پس جورت نے منظور کیا اور ایسا واقع ہوا تو اس کو حد نہ فاری
ج نے گی اور نظم جی اس بیان پر اس قدر زیادہ قربایا کہ اس جورت کو اس کا مہرشل سے گا اور دونوں کو مزادی جائے گی اور قید کیے
ج نے یہاں تک کہ دونوں تو بہ کریں اور صاحبین نے فربایا کہ دونوں کو حد ماری جائے گی جے کہ اگر مرد نے عورت کو بلاشر طال دیا
اور یہا کیا تو بھی بہی تھم ہے بخلاف اس کے اگر ہوں ہو کہ کہ قوید دراہم لے تاکہ جس تھے ہے تتع حاصل کروں تو بھی منہیں ہواں
واج کہ متحد ابتدائے اسلام علی بسبب ایا عث تھا پس شبہ باتی رہا بیٹر تاثی علی ہے۔ گر کہ کہ عیل نے کچھے اس قدر مہر دیا تاکہ
جو سے زنا کروں تو حد واجب نہ ہوگی یہ کافی عیں ہے اور زید کی ہوندی نے اگر کوئی جنایت عمداً کی پھرولی جنایت نے اس عورت
نے زنا کی تو وں جن بت پر ہوئے قب حد زنا واجب نہ ہوگی۔ اگر براہ فطا ہواور ولی جنایت نے اس باندی سے زنا کی تو اس اس بوضیقہ
نے زبا کہ تو لی جن بت پر جدوا جب ہوگی خواہ موں اس باندی کا دینا اختیار کرے یا اس کا فدید دینا اختیار کر سے اور سیا خلی میں ہوئی اس کو مدنہ ماری جائے گی اور اگر فدید وینا اختیار کر سے اس کی فرخ کو دیکھ پھراس کی مال یا جین سے کہ کہ میں جائی تھا کہ بھی پرحرام ہے اور بیامام اعظم کا قول ہور سے میں تر تو اس کی فرخ کو کو کیا میں اس کی خور کو کا تو کو کو کو کیا تھا کہ بھی پرحرام ہے اور بیامام اعظم کا قول ہور

ر من حت یعنی دو دوج پارٹ کے سبب سے یا صبریت یعنی بسبب واردن کے ہوتا اس میں مشلاعمر و کے و فی کوئل کیا ہیں و لی جنامت عمر و ہے تا۔

<sup>(</sup>۱) کی عدت میں بو ۱۲ (۲) صرز۱۲۱۔

ائی وظی سے اس کا احصان ہاطل نہ ہو گا حتی کہ اس کا فقد ف کرنے والا حد فقد ف مارا جائے گا بیدنیاوی قاضی خان میں ہے۔ اسرک مرد نے اپنی بیوی کی وں یہ بیٹی کا پوسدلیا یہ بیوی نے شو ہر کے پسر یا ہاپ کا پوسد سیاحتی کہ ایپے شو ہر پرحرا م ہوگئی پھرشو ہرنے اس سے وظی کر لی تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی اگر چہشو ہر ہے کہ میں جانتیا تھا کہ وہ مجھ پرحرام ہے بیتیا تیار خانیہ میں ہے۔

## اليصحف كى بابت مسكه جسے وقباً فو قباً جنون لاحق ہوتار ہتا ہے:

اصل میں نہ کور ہے کہ گونگا حد زنیا کی حد کے واسطے حد ووہیں سے ماخو ذیہ ہوگا اگر چہوہ یہ شارت یا ہے تہا بت اور جوشخص بھی مجنون ہوجا تا ہواور بھی اس کوافا قد ہوتا ہو پس اگر اس نے حالت افاقد ہیں زنا کیا ہو حد زنا کے واسطے ماخو ذہ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ ہیں نے اپنے جنون کی حالت میں زنا کیا ہے تو اس پر حد جاری شہوگی جسے بالغ نے اگر کہا کہ میں نے حالت نابالغی میں زنا کیا ہے تو ماخو ذہ ہیں ہوتا ہے یہ محیط میں ہے اور جس نے دار الحرب یہ وہ ارائی ہیں زنا کیا ہے تو ماخو ذہ ہیں ہوتا ہے یہ محیط میں ہے اور جس نے دار الحرب یہ وہ ارائی ہیں ناکہ میں نے حالت نابالغی میں زنا کیا ہے تو ماخو ذہ ہیں ہوتا ہے یہ محیط میں ہے اگر کوئی سرید دار الحراب میں وخل ہوا اور ان میں کے کہ مورد نے وہ بال زنا کیا تو اس پر حد جاری نہ کی جائے گی یہ ہدا ہی میں ہے ۔ اگر کوئی سرید دار الحراب میں ہے ۔ اگر کوئی سرید دار الحرب میں ہو کہ ناکہ نے خود جہا دکیا یا امیر شہر (۳) نے خود جہا دکیا جو اپنی والا ہے کہ لوگوں پر حدود قائم کرتا تھا تو وہ دار الحرب میں جمود دوقصاص قائم کرتا تھا تو وہ دار الحرب میں جدوقت میں تاکم نہ کی جائے گی اور مش کنے نے فرمایا کہ بیام وقت ہے کہ اس نے لئکر میں حداسی صورت میں تو انجم کرے گا کہ جس پر حدقائم کرنا جو ہتا ہاس کی خوف ہوتو حد قائم کرے گا کہ جس پر حدقائم کرنا جو ہتا ہاس کی خوف ہوتو حد قائم کرے گا کہ جس پر حدقائم کرنا جو ہتا ہاس کی خوف ہوتو حد قائم نہ کرے گا یہاں تک کہ دار الحرب سے جا ہو کہ دار الاسلام میں آئے بیظ ہیر رہ ہوجانے اور اہل حرب سے کہ اور بیال حرب سے جا ہو کہ دار الحرب سے جس اس جائے کا خوف ہوتو حد قائم نہ کرے گا یہاں تک کہ دار الحرب سے جد اہوکر دار الاسلام میں آئے بیظ ہیر رہیں ہو ہائے اور اٹل حوالے کا خوف ہوتو حد قائم نہ کر ہو گا یہاں تک کہ دار الحرب سے جد اہوکر دار الاسلام میں آئے بیظ ہیر رہیں ہو ہو اپنی اور اٹل حد کی دار الو میاں کر دار الاسلام میں آئے ہوئی ہوئی کے دار الو کیا کہ دار الحرب سے جو اور الو میاں کر دار الو میاں کر د

> سے حربی مستامی اور نامیہ پامسلمہ دونوں میں سے ندز افی پر اور ندز انبیہ پرکسی پر ہو گی اللہ (۱) گلھ کراا۔ (۲) صوبہ دارالہ (۳) کسی کوتہت زنا مگا فی الہ

اس کامبر واجب ہوگا اورگرطفل نے اس امر کا اقرار کیا تو اس کے اقرار ہے اس پر کچھے لا زم نہ ہوگا۔ اگرطفل نے بالغة مورت ہے زنا کیا اوراس کا پر دہ بکارت زائل کر دیا اور بیعورت با کراہ ومجبوری اس تعل میں مبتلا ہوگی ہےتو طفل مذکوراس کے مہر کا ضامن ہوگا بخلاف اس کے اگر عورت ندکورہ خوشی ہے اس بات پر راضی ہوئی ہوتو ایسانہیں ہاورا گرنا بالغائز کی نے طفل کوانی طرف بلایا جس نے زنا کیا اور اس کا ہر دہ جاتا رہا تو طفل مذکور ہر مہروا جب ہوگا اور بائدی نے اگر طفل ہے زنا کرایا تو و واس کےمبر کا ضامن ہوگا ہیہ ذخیرہ میں ہے۔اگرسوتے ہوئے مرد ہے عورت نے خود وطی کی اوراپنے نفس پر قابودے دیا تو دونوں پر حدوا جب نہ ہو گی بیمجیط سرتھی میں ہے۔اورجس مر دکوسلطان نے مجبور کیاحتی کہ اس نے زنا کیا تو اس پر حدثبیں ہے اورامام ابوحنیفہ پہلے فر ماتے تھے کہ صد ہے پھر رجوع کیا اور فرمایا کہ اس پر حد تبیس اور اگر سوا ہے سلطان کے دوسرے نے اکراہ کیا تو امام ابو یوسف وامام محمد نے فرمایا کہاس پر صرفبیس ہے کذا فی فتح القدیر اوراسی پرفتو کی ہے بیسرا جیہ میں ہے۔

ا گرعورت پراکراہ کیا گیا یہاں تک کہاس نے اپنے اوپر قابودیا تو بالا جماع اس کوحد کی سز اندہو کی اورا کراہ کردہ شدہ کے یہ معنی ہیں کہ ایلاج کے دفت تک لیعنی داخل کیے جانے کے دفت تک مجبور کی گئی ہواورا گرا کراہ کی گئی ہو یہاں تک کہ وہ کیٹی پھر قبل ا یلاج کے اس نے خود قابود ہے دیا تو مطاوعہ کے ہوگی بیٹرزائہ الفتاوی میں ہے۔اگر مردع محمرہ ہوپس اس نے عورت ہے جومطاوعہ ے زنا کیا تو مطاو مدعورت ہی میرحد جاری کی جائے گی بیا مام اعظم کا قول ہے بیافتح القدیریس ہے۔ پھراصل بیہ ہے کہ ہردوزانی میں ہے جب ایک سے حد بسبب شبہہ کے ساقط ہوئی تو دوسرے ہے بھی بسبب شرکت کے ساقط ہوگی۔ چنانچہ اگر ایک نے نکاح کا دعوی کیااور دوسرے نے نکاح<sup>(۱)</sup> ہےا نکار کیا تو دونوں ہے صدس قط ہوگی اور جب بسبب قصورفعل کے ساقط ہوئی پہی اگرقصوراز ج نب عورت ہوتو اس سے حد سما قط ہوگی اور مرد سے سماقط نہ ہوگی اور جیسے ایسی صغیرہ سے جو قابل جماع ہے یہ مجنونہ یا کمر ہیدی نائمہ (r) سے زنا کیا توعورت سے ساقط اور مردمحد و دہوگا اور اگر قصور از جانب مرد ہوتو صد دونوں سے ساقط ہوگی میرمراج و ہاج میں ہے اورا گرمرد نے اپنے پسر کی ام ولد ہے وھی کی اور کہا کہ میں جانتہ تھا کہ وہ مجھ پرحرام ہےتو اس پر حد ند ہوگی اورا گرمر و نے اپنے باپ کی بیوی ہے بعد آینے باپ کی موت کے نکاح کرلیا پس اس ہے اولا وہوئی تو فقیدا بو بمر کمنی نے فرہ یا کدا گراس نے چارم تبدیجالس مختلفہ میں وطی کا اقر ارکیا تو وونوں پر حد جاری کی جائے گی اوراولا د کا نسب ثابت نہ ہوگا اور فقیہ ابواللیث نے فر مایا کہ بیرصاحبین کا تول ہےاورہم ای کو لیتے ہیں۔

اگرکسی مرد نے آزا دہ عورت سے زنا کیا پھرخطا ہے اس گوٹل کیا حتیٰ کہ دیت واجب ہوئی .... ؟

ا یک مرد نے مردہ عورت ہے زنا کیا تو اس میں اختلاف ہے اہل مدینہ نے فرمایا کہاس پر عدجاری کی جائے گی اور اہل بھر ہ نے فر مایا کہ حد نہ ہوگی جکہ تغریر دی جائے گی اور فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں اور ایک مرو نے مملو کہ لڑ کی ہے جماع کیا اور بسبب جماع کے وہ مرکنی تو اصل میں مذکور ہے کہ مرو مذکورہ براس کی قیمت واجب ہوگی اوراس میں پچھاختاا ف ذکر نہیں فر مایا اور امام ابو یوسٹ نے امالی میں امام اعظمُ سے ذکر فر مایا کہ اس پر قیمت واجب ہے اور صدیمی لازم ہوگی اور امام ابو یوسف نے فر مایا کہاں پر قیمت وا جب ہےاور صدلا زمنہیں ہےاور یہی سیجے ہے بیافناوی قاضی خان میں ہے۔اگر آزاد وعورت سے

ع بخوشی قربود ہے والی ۱۲ سع مکر وجس مردیرا کراو کیا گیا گیا مگر سرجس عورت برا کر و کیا گیا اوراس کے مقابل معاوی و مطاوع ۱۲ ا (۱) محض زنا کلاقرارے الہ (۲) سوتی ہوئی الہ

ر پئی اور جہاں ہے اس کو مارڈ الا تو ہا ، جہاں ویت کے ساتھ صدیقی واجب ہوگی سینیمین جس ہے۔ اگر کسی مرو نے آز وہ عورت سے زیا کیا چھر خطا ہے اس کوتل کیا حتی کہ ویت واجب ہوئی تو صدیقی واجب ہوگی اس واسطے کہ بیدونوں دوسب مختلف ہے واجب ہوئی ہے بیٹھ پیر بیٹی ہے اور اگر اجنبیہ عورت ہے فرق کے سوائے وطی کی تو صد جاری نہ ہوگی اس واسطے کہ بیزنانہیں ہے مرس کو تغریر دی جائے گی اور اگر اس عورت ہے سے دریا میں وطی یہ طفل ہے لواطت کی تو اما م اعظم کے نزویک صدف ہوگی اور اگر اس کو تغریر دی جائے گی اور اگر اس کو حد جاری کی جائے گی ہوں تک کہ تو ہر کرے اور صاحبین کے نزویک اس پرزیا کی صد جاری کی جائے گئے اور جم کیا والے جائے گا اور اگر جھس جن میں ہے تو درے مارے جائے گے اور گر ایساام ایسے نیا میں بائدی یا بیوی ہے یہ تھ کیا ہا میں جائے گا اور اگر ایساام ایسے نیا میں بائدی یا بیوی ہے یہ تھو سے بائے ہی اور گر ایساام ایسے نیا میں بائدی یا بیوی ہے یہ تو درے مارے جائے گے اور گر ایساام ایسے نیا میں بائدی یا بیوی ہے یہ تو در سے مارے جائے گے اور گر ایساام ایسے نیا میں بائدی یا بیوی کے ساتھ کی میں بائدی کی در جائے گا در ایساام ایسے نیا میں بائدی یا بیوی کے در تو بائدی میں بائدی بائل میں بائدی بائدی

خواہ بیوی ہے نکاح سیجے ہو یا فاسد ہوتو ہالا جماعُ اس پر حدوا جب نہ کی پیکا تی میں ہے۔ اگرلواطت مسی کی عادت ہوگئی توامام اسلمین اس کونل کر دے گا خواہ تھے نہو یا غیر محصن ہو بیافتح القدیر میں ہے تہد کے وطی کرنے والے پر ہمارے نزویک حدواجب نہیں ہے بیکا فی میں ہے۔ اگر شب زفاف میں اس کے باس اس کی بیوی ئے سوائے دوسری بھیجے دی گئی اورعورتوں نے کہا کہ بیہ تیری ہوی ہے اپس اس سے وطی کرنی تو اس پر حد نہ ہو گی مگر اس پرمہر واجب ہو گا اس واسطے که " دمی اینی بیوی وغیر بیوی میں اوّ ل باری میں تمیز نہیں کرسکتا ہے۔الّا اخبار اور خبر واحد امور وین ومعاملات میں کا فی ے اس واسطےاً سر کونی ہاندی سکی اور کہا جھے میرے مولی نے تیرے یاس ہدیہ جھیجا ہے تو اس کے قول پر اعتاد کر کے اس ہے وطی کر کینی طال ہے۔ پھر جوعورت شب ز فاف جسیر جیسے گئی تھی اگر اس کے بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرو سے ٹابت ہوگا اور اس عورت برعدت واجب ہوگی گراس عورت برتہمت لگائے والے کو حد قذف کی سزانہ دی جائے گی بیٹ لیبیان میں ہے اور ایک مرویتے ندهیری رات میں اپنے بچھوٹ پر ایک عورت کو یا یا اور حال میہ ہے کداس کی ایک بیوی پرانی ہے بیس جس کو بستر پر یا یا ہے اس ہے وظی کر لی اور کہا کہ بیں نے مگ ن کیا کہ وہ میری بیوی ہےتو مشائخ نے فر مایا کداس کا قول قبول نہ ہو گااوراس پر حد واجب ہو گی روز وی قاضی خان میں ہےاورا مام ابوحنیفہ نے فر مایا کہ گرسی مرد نے اپنی کوٹھری میں کسی عورت کو پایا اوراس ہے وطی سر ں اور کہا کہ میں نے اس کوا بنی بیوی گمان کیا تھا تو اس مرد پر حدو جب ہوگی اور اگر چہوواندھا ہو یہمرات و ہائی میں ہے اور 'مراندھے نے اپنی عورت کوبستر پر باریا پس غیرعورت نے جواب ویا اور سکٹی پس اس سے جماع کرلیا تو امام محکہ نے فر مایا کہ اس پر حدو جب ہو گ ورا اً رغیرعورت نے جواب میں یوں کہ کہ میں فلا نہ ہوں یعنی اس کی بیوی کا نام لیا یس اند ھے نے اس سے جماع کر بیا تو اس ' وحد نه ماری جائے گی اورا گرآ تکھوں والا ہوتو الیم صورت میں اس کی تقید لیق نہ ہوگی بیفتا ویٰ قاضی خان میں ہے۔ایک مرد نے ا بنی با ندی کئی دوسرے کے واسطے طلاں کر دی ہیں دوسرے نے اس با ندی سے وطی کرتو اس پر حدث ہوگی میرمحیط سرھسی میں ہے۔ جو تخص نشہ میں ہےا <sup>ا</sup> سراس نے زن کیا تو اس کو حد ماری جائے گی جب وہ ہوش میں آ جائے ہی*ں سرا جی*ہ میں ہے۔ ا<sup>ا</sup>سر بھج فا سد ہواورمشتری نے بیعہ یا ندی ہے قبل قبعنہ کے یا بعد قبضہ کے وظی کی تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی ۔اگر یا نع نے اپنے وا سے خیار کی شہ طائر کے باندی فروخت کردی ہیں مشتری نے اس ہے وطی کی یہ خیار مشتری کا تھا اور باکع نے اس سے وطی کی تو اس پر حد جاری کی ج نے کی خواوو وحرام ہونے کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو پیفآوی قاضی خان میں ہے اور امام محمدٌ نے اصل میں فرمایا کہ اگر کوئی ہاندی خصب کر کے اس سے زنا کیا پھراس کی قیمت تاوان دے دی تو بالا تفاق اس برحد شہوگی اورا گراس سے زنا کر کے پھراس و فصب

<sup>1</sup> لواظت اندام لونڈ برزی بیٹی و پر میں دلی کرنا خواوٹر کے ہے ہو یا عورت سے اللہ میں چو پاید ماوہ خواہ بکری ہو یا گائے بھینس بھوڑ کی آسر ہی وادمنی وغیر و ہوفلدیند براالہ سل شو ہر کے ساتھ ہم بستر کی کی پئی شب ال

کیا اوراس کی قیمت تا وان دے دی تو امام ابو حنیفہ وا مام محمد کے نز دیک حدس قط نہ ہوگی بیمحیط میں ہے۔ایک محص مردحیت لیمّا پھر ا یک عورت اجنبیہ آئی اورمرد کے اوپر بیٹھی یہاں تک کہانی حاجت بوری<sup>(۱)</sup>کرلی تو دونوں پر حدو جب ہوگی پیظہیر پیریں ہے۔اً سر یا ندی ہے زیا کیا پھراس کوخر بیرا تو ظاہرالروایہ میں مذکور ہے کہ بالا تفاق اس کوحد کی مزا دی جائے گی اور اس طرح اگر کسی " زاد عورت ہے زیا کیا پھراس ہے نکاح کرلیا تو بھی یہی تھم ہے ایب ہی شیخ الا سلام نے شرح کتاب الحدود میں ذکر کیا ہے۔اً سرایک عورت ہے زنا کیا پھر کہا کہ میں اس کوخر بید کر چکا تھا تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی خواہ پیٹورت آزا دہویا ہا ندی ہوا درگر ہاندی ہے زتا کیا پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوخر بدا بدیں شرط کہ اس کے مولی کو خیار حاصل ہے!وراس کے مولیٰ نے کہا کہ بہجھوٹا ہے میں نے اس با ندی کوفر و خت تہیں کیا تو فر مایا کہ وطی پر حد وا جب نہ ہوگی اور اسی طرح اگر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو یوصف الی اجل خرید ا لیعن کسی مدت کے وعد ہ پر جس کو بیان کرتا ہے تو بھی میں تھکم ہے بیرمحیط میں ہے۔

ا کرعورت الیں صغیرہ ہو کہ لائق جماع کے ہے تو وہ سب احکام مذکورہ میں مثل کبیرہ کے ہے سوائے ایک بات کے کہاس کی رضا مندی ہے ارش خبابت ساقط نہ ہوگا:

آ زاد ہ عورت نے اگرا یک غلام ہے زیا کیا پھراس کوخریدلیا تو ان دونوں کو صد کی سزادی جائے گی میرفتاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک مرد نے ایک باندی ہے زنا کیا چھردعویٰ کیا کہ ہیں نے اس کوبطور فاسدخر بدلیا تھا یا مولی نے اس کو مجھے ہیہ کر دیا تھا حالانکہ مولی نے اس کی تکذیب کی یا گوا ہوں نے گوا ہی وی کہاس نے زیا کرنے کا اقر ارکیاا وراس نے قاضی کے سامنے فریدی ہیا كا دعوى كياتواس كے ذمه سے دوركى جائے كى يەمجىط سرحى ميں ہے۔اگركبير وعورت سے زناكيا پس اس كايانخ ندو پيش ب كا سور خ ایک کر دیا پس اگر اسعورت نے اس کی مطاوعت ہدوں دعویٰ شعبہ کے کر لیکھی تو دونوں پر حدواجب ہوگی اور زانی پر اس ا فضاء یعنی ہر دوسوراخ ایک کر دینے کے جرم میں پچھالازم نہ ہوگا اس واسطے کہ عورت ندکور خود راضی ہوئی تھی اور چونکہ حدواجب ہوئی ہے اس وجہ ہے اس کے واسطے پچھ مہر بھی ٹابت نہ ہوگا اور اگر شعبہ کا دعویٰ یا یا گیا تو ذاتی پر صدنہ ہوگی اور نیز اس جرم افضاء کی ہا ہت بھی کچھلا زم نہ ہوگا گراس برعقر وا جب ہوگا۔اگرعورت ہے زبر دئی ایسا کیا گیا بدوں دعویٰ شعبہ کے تو مر دیر حدوا جب ہوگی نہ عورت پراورعورت کے واسطے مہرٹا بت نہ ہوگا کھرا فضاء کودیکھا جائے گا کہاس طرح سوراخ ایک ہوگیا کہ عورت اینا پیشا بنہیں تھا مسکتی ہےتو زانی مذکور برعورت کی بوری ویت و جب ہوگی اوراگر پییٹا بٹھا مسکتی ہوتو زانی کوحد ماری جائے گی اوراس پرتہائی دیت وا جب ہوگی اورا گر باو جوداس کے دعویٰ شعبہ بھی ہوتو دونوں پر حدوا جب نہ ہوگی بھرا گرعورت اپنا پیشاب تھا م علی ہوتو اس مرد پرتهائی دیت واجب ہوگی اور پورامبر لا زم ہوگا بیرظا ہرائروا پیڈے ہےاوراگروہ پیٹاب نہ تھ معتی ہوتو مرد پرتمام دیت واجب ہو گی اورا مام ابوحنیفہ وا مام ابو پوسف کے نز و تیک مہر واجب نہ ہوگا۔اگرعورت ایسی صغیر ہ ہو کہ لاکق جماع کے ہے تو وہ سب احکام ند کور ہ بیں مثل کبیر ہ کے ہے سوائے ایک ہات کے کہ اس کی رضا مندی ہے ارش جنابیت ساقط نہ ہو گا اور اگر الی صغیرہ ہو کہ ل کُق جماع نبیس ہے پس اگر زخم ایبا ہو کہ و ہ اپنا پیپٹا ب روک عکتی ہوتو اس مر دیراس کی تہائی دیت اور پورامہر واجب ہوگا اور حد واجب نہ بوگی دوراً سرنه روک سکتی بوتو ب**یوری و یت کا ضامن بوگا اورامام عظم**مٌ وامام ابو بوسف ّ کے بزوک مهر کا ضامن نه بوگا میمبین میں ہے۔ا ً سرز انی نے ک باندی ہے وطی کی کہ وطی ہے اس کی آئٹھوں کی بینائی جاتی رہے تو ز انی پر بله خلاف حد نہ ہوگی اورا گروطی ہے

ا افض مسخ عورت کے بر دوسوراخ قبل ودیر کوصد مہ جماع سے ایک کر دینا ۱۳۔ ا

<sup>(</sup>۱) مرادبیہ کرزناکی فاقیم ال

اس کی ران تو ژوی تو حداور نصف قیمت واجب ہو گی۔اگرعورت آ زادہ ہوتو بلاخلاف زانی پر حد دیت واجب ہو گی یہ متی ہیہ م

ایسے امام المسلمین نے جس کے اوپر ام مہیں ہے؛ گر لیلی بات کی جس سے حدواجب ہوتی ہے جیسے زنا وسرقہ وشراب خو رکی وقذ ف تو اس سے مواخذ نہ کیا جائے گاسوائے قصاص وجرم مالی کے چنا نچیا گراس نے کسی آ دمی کوئل کیا یا کسی کا مال تلف کیا تو اس کے واسطے ماخوذ ہوگا اور اگر معت کی ضرورت پڑے تو تمام اہل ایمان مظلوم کے واسطے معت ہول کے پس وہ اپنا حق بجر پانے پر قاور و ہوگا اور ایر مفید وجوب ہے بیکا فی میں ہے۔

@: \/

ز نا پر گواہی دینے اوراس سے رجوع کرنے کے بیان میں شہادت کے بچے ہونے کی شرط رہے کہ گواہ جارہوں اور مجلس شہادت بھی متحد ہو:

ز تا پر گوا بی نہیں قبول ہوتی ہے الا چار مسلمان آز آومر دول کی بیشر ت طی وی بیں ہے ور اگر ز تا پر چار ہے کم ایک یا دویا تین مردوں تز د نے گوا بی دی تو گوا بی مردو و در گواہ کو صد قذ ف ماری جائے گی بید ہمارے علاء کا شرہب ہے اور اگر قاضی کی جمل میں چار گواہ صاضر ہوئے تا کہ ایک مرد پر ز تا کہ گوا بی دی چیرایک یا دویا تین نے گوا بی دی اور باتی نے انکار کیا تو ہمارے علاء کے نز دیک جس نے گوا بی دی ہوئے تا کہ ایک مرد قب اس کو صد قذ ف ماری جائے گی بیر چیط میں ہے۔ اگر چاروں میں سے تین نے اس کے زنا پر گوا بی دی اور چو تھے نے کہا کہ میں نے ان دونوں کوا کی لی اگر میں دی کھا تو مشہود عایہ کو صد نہ ماری جائے گی اور چو تھے گواہ پر حد نہ ہوگی الله اگر اس نے اول یوں کہا کہ میں گوا بی دیتا ہوں کہ اس نے زنا کی پھر زنا کر نے کر غیر اس طرح بیان کی جیسے ذکر ہوا تو اب اس و بھی تا حد ماری جائے گی بیشر حطاوی میں ہے۔ ہمارے نزد یک شہادت کے تی نی شرط ہے ہے کہ جس شہادت کے تی میڈر ف کی میڈ اور کی جائے گی دیکا فی میں ہے۔ ہمارے نزد کی شہادت کے حکم حد فی میڈر ادی جائے گی دیکا فی میں ہے۔ ہمارے گی دیکا فی میں ہے۔

ا تو الدمنعت بینی ایسے سطان سے استیف عن کیونکر ہوگا تو یہاں کر دیا کہ تمام الل اسلام مظلوم کے مدوگا ہوں پئی ثابت ہوا کہ بیہ واجب ہا۔ ع احت اغل ہوا کہ جب اوال نے کہا کہ زنا کیا تو تصاب ورا ہوا جواب بیا کے اصل مذکور جب کہ زنا پر گوائی ہوا گرچہ گواہ عادل ندیخم سے اور یہاں اس نے کہا اور یہزنا نہیں ہے فاقیم الے۔ ایک لحاف میں کہااور بیزنا نہیں ہے فاقیم ال دیکے تھا وہ میری ہوئی یا ہا دی ندھی تو بھی حدنہ ماری جائے گی اس واسطے کہ گوا بی ایس واقع ہوئی کہ وہ موجب حدثیں ہے اور سے کلام ند وراس کی طرف ہے اقر ارئیس ہے بیٹی جائے گاہ کا مند وراس کی طرف ہے اقر ارئیس ہے بیٹی القدیر میں ہے۔ چار گوا ہوں (۱) نے ایک آدی پر گوا بی دی کہ اس نے ایک عورت ہے زنا کیا جس کو جم نہیں پہنچ نے تیں بھر کہا کہ وہ عورت فلانہ ہے تو مشہو و مالیہ کو سزائے حدنہ دی جائے گی اور گوا ہوں پر بھی حد قد ف ازم نہ ہوگی اور چار مروول نے ایک مروپر گوا بی دی کہ اس نے اس عورت سے زنا کیا ہے گر ان میں وو گوا ہوں نے اس طرح گوا بی دی کہ اس عورت سے اس نے کوفہ میں زنا کیا ہے تو طرح گوا بی دی کہ اس عورت سے بھر ہ میں زنا کیا ہے اور دو نے اس طرح کہ اس عورت سے اس نے کوفہ میں زنا کیا ہے تو بالا تفاق سب کے قول کے موافق مروپر یا عورت کی پر حدوا جب نہ ہوگی اور ہمارے نزویک گوا ہوں پر بھی استحس نا حد لا زم نہ ہوگی۔ گ

اگر چارمردوں نے ایک مرد پر گوائی دی کہاس نے اس مورت ہے زنا کیا گردو نے گوائی دی کہاس نے اس مورت ہے وار کے اس بیت بین زنا کیا ہے تو ان کی گوائی مقبول نہ بوگی۔اگر چارمردوں نے ایک مرد پرزنا کی گوائی دی ہی سے طور کہ دونے کہ کہاس عورت ہے بروز جمعہ زنا کیا اوردو نے گوائی دی کہاس نے اس عورت ہے بروز جمعہ زنا کیا اوردو نے گوائی دی کہاس نے اس عورت ہے اس دار کے بالا خانہ پرزنا کیا اوردو نے گوائی دی کہاس نے اس عورت ہے اس دار کے بالا خانہ پرزنا کیا وردو نے گوائی دی کہاس نے اس عورت ہے اس دار کے بالا خانہ پرزنا کیا اوردو نے گوائی دی کہاس نے اس عورت ہے اس فلال کے دار بیس زنا کیا تو ان می کہاس نے اس عورت ہے اس فلال کے دار بیس زنا کیا تو ان می کل بیل مشہود علیہ پر صدفہ میں ہے اور کوائوں پر بھی بھار ہے زنا دی کہاس نے اس عورت ہے اس فلال کے دار بیس زنا کیا تو ان می کل بیل مشہود علیہ پر صدفہ میں ہواد میں ہے اس عورت ہے اس پر گوائی دی کہاس مورت ہے اس عورت کی مرطا وعت ہے گوائی وی تو ا مام اس عورت ہے با کر اور اور اس کے عورت کی مرطا وعت ہے گوائی وی تو ا مام اللے اس عورت کی مرکل وعت ہے گوائی وی تو ا مام

اعظم من ہے نز دیک ان میں سے کی پرحد نہ ہوگی:

سی سی میں میں میں ہے۔ کہ بیت چھوٹا ہو کہ اس میں اس کا امر کا جوہ ہم نے بیان کی ہے اختیال ہواورا اگر پڑا ہوگا تو ہے ہم نہ ہوگا اور اگر چارمروں نے ایک مرو پرزٹا کی گواہی وی کہ ہرایک نے ان میں سے گواہی وی کہ اس نے اس فلا نہ عورت سے زٹا کیا ہے تو ان کی گواہی اس زٹا پرمحمول ہوگی جس کی نسبت دوسر سے ساتھی نے گواہی وی ہے بیدکا فی میں ہے اور اگر چورگ و ہوں میں سے دو گواہوں نے ایک مرو پر گواہی وی کہ اس مرو نے فلانہ عورت سے فلال ساعت روز میں زٹا کیا اور دوسرے دو گواہوں نے ایک مقبول نہ ہوگی اور دوسرے دو گواہوں نے ایک مقبول نہ ہوگی اور دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے دن کی فلال ساعت ویکر میں زٹا کیا ہے تو ایسی مقبول نہ ہوگی اور

لِ الْهِرِيدَ واو بِهِ ربين مَكرمَقام مِنْتَقِب بِيانَ كُرِ بَ بِينَ صِدِ مِا ذَوَا بُولِ ١٢ لِهِ

<sup>(</sup>۱) مردون سيالا

ا تر چار مردول نے یک مرد پر زنا کی گوائی دی مگرجس عورت ہے زنا کیا ہے اس میں اختلاف کیا یا زنا کی جگہ میں اختلاف کیا یا زنا کی گوائی ہار ہے زنا کیا ہے۔ اس میں اختلاف کیا یا ان کی گوائی ہار ہے زنا کیا گواہوں ہے۔ اس ہوگی ہے۔ اس ہوگی ہے۔ اس کے دنگ میں اختلاف کیا یا جس عورت ہے۔ اس کے دنگ میں اختلاف کیا یا جس عورت ہے۔ اس کے دنگ میں اختلاف کیا تو چھے معزمیں ہے اس واسطے کدان کا اختلاف کیا تو چھے معزمیں ہے اس کے طوں (۱) وقصر میں یا اس کی مونائی دو بلائی میں اختلاف کیا تو چھے معزمیں ہے اس واسطے کدان کا اختلاف کیا تو ہوگاہ ہوں ہے۔ اس کے طوں (۱) وقصر میں یا اس کی مونائی دو بلائی میں اختلاف کیا تو کہا کہ اس نے سیدرنگ عورت ہے زنا کیا ہے تو بھی کچھے معزمیں ہے اس واسطے کہ مردوررنگ با جم متشابہ بین ہی سے اختا ف درمیان اصل شہاوت کے نہوگا اور ایے متحالف نہیں جسے کا کی وگوری میں اختلاف ہے اور اگر دونے کہا کہ چھیہ ہوں اختا ہوں کہ از دادہ عورت ہے اور دونے کہا کہ جونے ہوں کہ جونے کیا وگوری میں اختلاف ہے اور اگر وفیا گواہوں نے کہا کہ ہونے کہا کہ ہونے ہوں کہ اور گواہوں نے گواہوں ہور کواہوں نے گواہوں نے گواہوں ہور کواہوں ہو

اً رگواہوں نے ایک مرو پر گواہی دی کہ اس نے فلانہ عورت سے زنا کیا ہے حالا نکہ بیعورت فائبہ ہے تو مرد نہ کور کوحد کی ہزادی جائے گی بید فتح القدیر ہیں ہے۔ اگر چار مردوں نے ایک عورت پرزنا کی گواہی دی پھراس کوعورتوں نے دیجے کر کہا کہ بید تقامیا کہ بید تقامیا فر ہے ہے کہ ایک مورت پرزنا کی گواہی دی پھراس کوعورتوں نے کہا کہ بید تقامیا قرنا ، بیک تو دونوں پرحد نہ ہوگی اور گواہوں پر بھی حدفتہ ایک مردیرزنا کی گواہی دی حالات و کہوب ہے تو اس کومزات حد

<sup>(</sup>۱) کمبی بھنٹنی ہوئے میں ۱ا۔ (۲) ان کو پھھ جاجت رکھی ا۔

نہ دی جائے گی اور گوا ہوں کو بھی حد نہ ماری جائے گی جا رگوا ہول نے ایک مر دیر زنا کی گو ہی دی پھر بعدر جم کیے جانے کے معلوم 'ہوا کہ بیمجبوب تفاتو اس کی دیت گواہوں پر ہوگی اورحد نہ ہوگی اورگرعورت پر اس طرح گوا بی دی پھر بعدر جم کےعورتوں نے اس کو د سکھ کر کہا کہ بیہ باکر ہ یارتقاء ہے تو گوا ہوں بر صان نہ ہو گی اور نہ ان پر حدوا جب ہو گی۔اگر چارمردوں نے ایک مرد پر ایک عورت ے زنا کرنے گی گوا ہی دی پھر جپار مرووں نے ان گواہوں پر گوا ہی دی کدانہیں نے اس عورت سے زنا کیا ہے تو ان میں ہے کی ک گوا ہی قبوں نہ ہوگی اورکسی پر حد قائم نہ ہوگی کیونکہ شبہہ پیدا ہو گیا بیامام اعظم کا قوں ہے اور صاحبین کے نز دیک پہلے گوا ہوں پر حد قائم کی جے گئی بسبب اس کے کہا تکارز نا کرنا حجت ہے ثابت ہوا اور حجت جا رگوا ہوں کی گوا ہی ہے بس و ہ ہوگ فوسق کی تھم رے اورا گرفر بین ٹانی نے کہا کہ ان لوگوں نے اس عورت ہے زیا کیا ہے اوربس خاموش رہے تو ان لوگوں پر حدواجب ہوگی اس واسطے کہ انہوں نے دوسرے زیا کی گواہی دی ہے نہ اس زیا کی جس کی فریق اوّل نے گواہی دی ہے بیمحیط سرحنی میں ہے۔ اگر گواہوں میں ہے بعض فریق نے بعض پر زنا کرنے کی گواہی نہ دی بلکہ بعض پر محدو دالقذ ف

ہونے کی گواہی دی:

ئر جار مردوں نے ایک مرو پر ایک عورت ہے زنا کرنے کی گواہی دی اور دوسرے جار گواہوں نے قریق اوّل گواہوں پر گوا بی دی کہ انہیں نے اس عورت سے زیا کیا ہے اور تیسر نے فریق نے چار مردوں نے دوسرے فریق گوا ہوں پر گوا ہی دی کہ انبیں نے اس عورت سے زنا کیا تو اہم اعظم کے نزویک سب پر حدثہ ہو گی اور صاحبیں یے نزویک مرد وعورت درمیانی فریق گوا ہوں پر حدز نا واجب ہوگی میں بین میں ہے۔اگر گوا ہوں میں ہے بعض فریق نے بعض پر زنا کرنے کی گوا ہی نہ دی جگ بعض پر محدود بقذف ہونے کی گواہی دی اور ہاتی مسئد بحالہ ہے تو مردعورت پر بسبب اوّل گواہی کے حد زنا واجب ہوگی بدمحیط سرحسی میں ہے۔اگرز نا کرنے پر گواہی وی حالا نکہ گواہ غور م یا کا قریا محدود القذف ہیں یا اندھے ہیں تو مشہود علیہ پر حدواجب نہ ہو گی مگر گواہوں پر حدقذ ف واجب ہوگی بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر جارمر دوں نے کسی پر زنا کی گواہی دی حالہ نکہ ایک ان میں ہے غلام ہے یا محدودالقذ ف ہے تومشہو دعلیہ برحدوا جب نہ ہوگی مگر گوا ہوں برحد قذ ف واجب ہوگی یہ ہدا ریبیں ہے۔اگر غلام آزاد کیا گیا پھران لوگوں نے گوا ہی کا اعادہ کیا تو دو ہارہ ان کوحد قذف کی سزادی جائے گی اوراس طرح اگرسب گواہ غلام ہوں اورانہوں نے گو بی دی اور ن کوحد قذف کی سزادی گئی بھروہ ، ذاد کیے گئے پھرانہوں نے گوا بی کا اعادہ کیا تو ان کودو ہارہ حدقذ ف کی سزادی ج نے گی بخد ف کا فروں کے کہا گرانہوں نے کسی مسلمان پرزنا کی گواہی وی پھر بعد محدودا بقذ ف ہونے کے مسلمان ہو کرانہوں نے گواہی کا اعادہ <sup>(۱)</sup> کیا تو بیخکم نہ ہوگا اور امام محمدؓ ہے روابیت ہے کہا گرتھوڑی حد ماری گئی پھران میں ہے ایک گواہ غلام نکلا پس د وسرے جارگوا ہوں نے گواہی دی تومشہو دعلیہ کوحد نہ ماری جائے گیاس واسطے کہ بیحد باطل ہوچکی ہے بیعتا ہیا ہیں ہے۔ ُ اگر جا روں گواہوں میں ہے ایک گواہ مکا تب یا طفل یا اندھ ہوتو سوائے طفل کے سب گواہوں کوحد فتز ف ہ ری جائے گی اورا گرییامر بعدمشہو دعلیہ کے رجم کیے جانے کےمعلوم ہوا تو گواہوں کوحد نہ ماری جائے گی اورمر جوم کی ویت بیت اما ں سے وی جائے گی اور اگرمشہو دعایہ کوجد میں در ہے مارے گئے ہوں نؤ گوا ہوں کو در ہے مارے جائے گے بشرطیکہ کہمشہو دعایہ اس کی درخواست کرےاور رہاارش ضرب (چوٹ کا تاوان) سوو ہ ہدر ہوگا بیامام اعظم کا قول ہے بیاایضاح میں ہےاورمعتق ابعض امام اعظمّ

<sup>(</sup>۱) گەدوبارەھەنىدۇنىيارى جائے ۱۲

کے زود کیکمٹل مکا تب کے ہے اور مکا تب اہل شہادت میں سے نہیں ہے یہ مسبوط میں ہے اگر مشہود سایہ نے گواہی دی حالا نکہ وہ فاسق میں تو ان وصد قذ ف ند واری جائے گی بیکا فی میں ہے۔ اگر مشہود سایہ نے دعوی کیا کہ ان میں سے ایک گواہ میا ہے تو قول اس کا قبول ہوگا یہ اس تک کہ ٹابت کیا جائے کہ وہ آزاد ہے بیتا تار خانیہ میں ہے اور ایک مروف دوسرے کو زنا کی تہمت بگائی بھر اس قاذف نے اور تین مردول کے ساتھ گواہی دی کہ بیزانی ہونے گا کہ اگر مقذوف اس تا کہ تو ان کی ساتھ گواہی دی کہ بیزانی ہونے کی گواہی دی تو قبول ندہوگی اور اگر مقذوف اس کو قاضی کے یہان لایا بھرقاذف نے ان گواہوں کے ساتھ اس کے زانی ہونے کی گواہی دی تو قبول ندہوگی اور اگر منوز اس کوقاضی کے یہان لایا تھا تو گواہی مقبول ہوگی بیمجیط سرخسی میں ہے۔

جارگواہوں نے ایک مردیرزنا کی گواہی دی اور وہ تحصن ہے .....:

ا ہام محذینے جامع صغیر میں فرمایا کہ جار گوا ہوں نے ایک مرد پر زنا کی گوا ہی دی حالا نکمہ میمرد غیر تصن ہے اور امام نے اس کوحد میں مارا پھر طاہر ہوا کہ ریاگواہ غلام یا کفارہ یا محدود القذف بینے حالا نکہ شہود علیدان دروں کی سز اےمرگیا ہے یا دروں ہے اس کا ہدن مجروح ہو گیا ہے تو امام ابوحنیفڈ نے فر مایا کہ قاضی پریا ہیت المال پراس کا تاوان لازم نہ ہو گا بیرمحیط میں ہے۔اً سرکونی تمخض گوا ہوں کی گوا ہی پر صدر نامیں ور ہے ، را گیا ہیں دورں کی چوٹ ہے وہ مرگیا یا مجروح ہو گیا کھر طل ہر ہوا کہ بعض گوا ہ غاام یا محدود القذف يا كا فرجيں تو ان كوا ہوں كو بالا تفاق حدقد ف كى سزادى جائے كى اورا مام اعظم نے فرما يا كدان كوا ہوں يراور نيز بيت امال یر کچھتا دان واجب نہ ہوگا میں فتح القدیر میں ہے۔ جارگوا ہوں نے ایک مرد پرزنا کی گوا ہی دی اور و وقصن ہے یا گوا ہول نے اس پر ز ، واحصان دونوں کی گواہی دی پس امام المسلمین نے اس کورجم کیا پھرائیک گواہ غلام یا مکا ثب یا محدود القذف پایا گیا تو مرجوم کی دیت قاضی پر واجب ہوگی اور قاضی اس کو بیت امال ہے ہیں لے سکتا ہے اس پر جماع ہے اور اگریہ خطا ہر ہو کہ بیہ گواہ فاسق تنھے تو قاضی پر ضان واجب نہ ہوگی جا رمر دوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی اور ان گواہوں کا چند ہ نفر نے تز کیہ کیا اور کہا کہ بیہ وگ آ ز ادمسلمان عاول ہیں لیکن چھپے طاہر ہوا کہ بیانام یا کفارہ یا محدودالقذ ف ہیں پس اگر تز کیدکر نے والےاپنے تز کیہ پر ہے ہے۔ اور س ہے رجوع نہ کیالیکن میدکہا کہ ہم ہے خطا ہوئی تو ہالا تفاق اس پر ضمان واجب نہ ہوگی اور ضمان بیت المال ہے ہا تفاق واجب ہوگی اورا گرانہوں نے تزکیہ ہے رجوع کیا اور کہا کہ ہم ن کوغلام یا کا فریا محدود القذف جائے تھے مگر ہم نے ہوجود اس کے حد آنز کیہ ولقد مل کی تو اس میں اختلاف ہے امام اعظم کے نز ویک ضمان ان نز کیہ کرنے والوں پر واجب ہوگی اور بیت المال ہے واجب نہ ہوگی اور صاحبینؓ نے فر مایا کہ نز کیہ کرنے والوں پر ضمان نہ ہوگی اور بیت الماں سے واجب ہوگی اور بیتھم اس وقت ہے کہ گواہوں کا غلام یا محدود لقذ ف ہونا فیا ہر ہواورا گریہ فیا ہر ہوا کہ بیہ گواہ فاسق ہیں اورتز کیہ کرے والوں نے اپنی تعدیل ہے ر جوے کیا بیٹنی کہا کہ ہم نے جان یو جھ کرعمد اُتعدیل کی تو وہی ضامن ہوں گے اور بیاس وفت سے کہ مزکین نے یوں کہا کہ بیہ وگ آ زادمسلمان عدول میں اورا گرمز کیبن نے فقط اتنا کہا کہ عدول میں پھر ظاہر ہوا کہ گوا ہ لوگ غلام میں تو مزکیبن برضان وا جب نہ ہو

حارم دول نے غیرمحصن برزنا کی گواہی دی:

اگر معدلین ( نوے عدالت کو گوں ) نے بفظ شہادت کہا کہ ہم گوا بی دیتے ہیں کہ بیا حرار ہیں یا بلفظ خبر کہا کہ بیروگ احرار ہیں وونوں میں فرق نہیں ہے بین اللہ بیروگ احرار ہیں اور نوان کو مدفقہ ف کی سزادی جائے گی بیری کو بیاتی اور نوان کو مدفقہ ف کی سزادی جائے گی بیری کو بیری ہوتا ہوں ہیں ہے جا ور گوا ہوں نے قاضی کے حضور میں اقر ارکیا کہ ہم نے باطل کی گوا بی دی ہے تو

ان پر حدوا جب ہوگی اور اگر قاضی نے ان کوحد نہ ماری یہال تک کہ دوسرے جارگوا ہوں نے ای مشہو دعلیہ برز تا کی گواہی دی تو ان کی گواہی جائز ہوگی اورمشہو دعایہ برحد کی سز اوا جب ہوگی اور قریق اوّل سے حدقذ ف دور کی جائے گی پیمبسوط میں ہےاور اگر گواہوں نے مشہود ملیہ کے کوڑوں سے مجروح ہوجانے کے بعد یام جانے کے بعد رجوع کیا تو امام اعظم کے نز دیک کچھ ضامن نہ ہوں گے نہ تا وان ارش و نہ تاوان نفس کے اور صاحبین ؓ کے نز و یک اگر و ہ کوڑوں سے نہیں مرا ہے تو ارش جراحت کے ضامن ہول گے اور اگر مر گیا تو دیت کے ضامن ہوں گے بیاغایۃ البیان میں ہے۔ جارمر دوں نے غیر تھن پر زنا کی گواہی دی پس قاضی نے اس کوکوڑے مارے کہ دروں نے اس کومجروح کر دیا چھر گواہوں میں ہےا بیک نے رجوع کیا تو و وارش جراحت کا ضامن نہ ہوگا ای طرح اگروہ دروں ہے مرگیا ہوتو بھی ضامن نہ ہوگا نہ گواہ رجوع کرنے والا اور نہ بیت المال کسی پر دیت نہ ہوگی اور امام اعظمٰ کا قول ہےاورصاحبینؓ کے نز دیک جس نے رجوع کیا ہے وہ ضامن ہوگا بیسراج وہاج میں ہےاوراگراس کی حدجلد یعنی درہ ہو پس گواہوں کی گواہی ہےاس کوحد ماری گئی پھر گواہوں میں ہےا لیک نے رجوع کیا تو بالا جماع ای اسکیے کوحد قذف ماری جائے گی رپ تعبین میں ہے۔اگرمشہو دعلیہ کوحد ماری گئی اور ہنوز ایک در ہ ہاتی رہا ہے کہ گوا ہوں میں ہےا یک نے رجوع کیا تو سب گوا ہوں کو حدقذ ف ماری جائے گی اورمشہود نایہ ہے باتی حدسا قط کی جائے گی اور اگر لوگوں نے اور گواہوں نے مشہود مایہ کورجم کیا اور بنوز مرانہ تھا کہ بعض گواہوں نے رجوع کیا تو گواہوں کوحد قذف ' ماری جائے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر فرع جارمرووں گواہوں نے اصل جار گواہوں کی گواہی پر ایک مردیر زنا کی گواہی دی تو اس کوحد نہ ماری جائے گی پھرا گراصل گواہ بھی آئے اور انہوں نے اس مردیر بعینہاسی زنا کی بابت گواہی دی تو بھی اس کوحدسز انہ دی جائے گی اور گواہان قروغ واصول کوبھی حدفذ ف کی سے اندوی جائے گی کذافی الکافی اوراس طرح سوائے ان کے اورون کی گواہی بھی مقبول ندہوگی۔ مینز اینہ انمفتین میں ہے۔

ا کرجا رمر دول نے ایک مرد پرفلال فلال خاتون سے زیا کرنے کی گواہی دی:

ا گرچار مردول نے ایک مرد پر فعا نہ عورت ہے زنا کرنے کی گواہی دی اور دوسرے جیار گواہوں نے اس مرد کے دوسری عورت ہے زیا کرنے کی گوا ہی دی پس مشہو دعایہ سنگیا رکیا گیا پھر دونوں فریق گوا ہوں نے رجوع کیا تو بالا جماع اس کی دیت کے ضامن ہوں گے اور امام ابو حنیفہ وامام ابو پوسٹ کے نز دیک ان کوحد قذف کی سزا بھی دی جائے گی پیرکافی ہیں ہے۔ اگر جار گواہوں نے ایک مردیرز تاکی اوراس کے محصن ہونے کی گواہی دی پھر قبل تھم قضا کے ایک نے یا بعض نے رجوع کیا تو بالا تفاق ر جوع کرنے والے کوحد قند ف ماری جائے گی اور ہا قیوں کو ہمارے نز دیک حد قذ ف ماری جائے گی اور اگر بعض نے بعد تھم تضا ہونے کے قبل حد جاری کیے جانے کے رجوع کیا تو ہا رہ ماع کیا تو بالا تفاق رجوع کرنے والے کوحد قذف کی سزا دی جائے گی اور ہا تیوں کوا مام اعظمؓ کے نز دیک اورموافق دوسرے قول کے امام ابو یوسفؓ کے نز دیک حد فذف کی سز ا دی جائے گی۔اگر بعد حکم قضاءً اور حد جاری ہونے کے بعض نے رجوع کیا تو بالا جماع رجوع کرنے والے پر حدقذ ف واجب ہوگی اور باتیوں پر نہ ہوگی اور نیز بالا تفاق اس رجوع کرنے والے پر چہارم ویت خاص اس کے مال سے ایک سال میں اوا کرنی واجب ہوگی بیفتاً وی قاضی خان میں ہے اور اس طرح ہر بار جب کوئی رجوع کرے گا تو اس کوحد قذنب ماری جائے گی اور چہ رم دیت کا ضامن ہو گا یہ کا فی میں ہے۔ا اگر بعد قضاء وامضاء کے سب گوا ہوں نے رجوع کیا تو ہمارے نز دیک سب کوحد قذنب ماری جائے گی اوراس کی دیت ان سب کے مال ہےوا جب ہوگی ریوفقاوی قاضی خان میں ہے۔

اگریا نج گواہوں نے ایک مرد برزنا کرنے اوراس کے محصن ہونے کی گواہی دی پس وہ رجم کیا

گیا پھران میں ہےا یک نے رجوع کیا تو اس پر کچھ ہیں ہے الا آ نکہ ایک اور رجوع کر لے:

سب پوری دیت کے پونچ جھے کر کے ضامن ہوں گے کہ برایک پونچوں جھے کا ضامن ہوگا بیرحاولی قدی میں ہے۔

منتقی میں لکھ ہے کہ پونچ گوا ہوں نے ایک مرد برزنا کی گوا ہی دی اوروہ غیر خصن ہے ایس قاضی نے اس کو درہ ہ رہ بھر
ان پونچ گوا ہوں میں سے ایک گواہ محد و دالقذف یو غلام نکلا پھر ان ہاقی چروں گوا ہوں نے رجوع کیا تو انہیں چروں کو حد قذف
کی سزادی جائے گی اور جومحد و دالقذف یو غلام نکا، ہے اس کو حد قذف کی سزادی جائے گی اس واسطے کہ وہ الی حالت میں قاذف
ہوا کہ جس کو تہمت ویتا ہے اس پر چار نے زنا کی گوا ہی دی ہے اور اس کو حد (ایس ایسے خص کے قذف کرنے ہے کھر انہیں ہے) ماری گئی ہے۔ نیز منتقی میں مذکور ہے کہ ایک مردچ روں مردوں اور چار عورتوں نے زنا کی کرنے کی گوا ہی دی جالئ کہدوہ غیر محصن ہے ہیں اس

کو حدیث درے مارے گئے پھران سب کو ہوں نے رجوئ کیا تو مردول کو حدقذ ف ماری جائے گی نہ عورتوں کو ادرا کران گواہوں نے تبل مشہود میں بیڈی وہ خض جس پرزنا کی گواہی دی ٹی ۴) کے حد مارے جانے کے رجوع کیا ہوتو مردون وعورتوں سب کو حد ماری جائے گی میرمحیط میں ہے۔ اگر چھ گواہوں کی گواہی ہے کسی کورجم کیا گیا پھر دو گواہوں نے ان میں سے رجوع کرلیا تو ان پر پچھ نہ ہوگا اور اگر تیسرے نے بھی رجوع کیا تو بہ تینوں جب رم دیت کے ضامن ہوں گے اورا مام اعظم وا مام ابو یوسف کے نزد یک ان سب کو

ر بیر رہے ہے ماری جائے گی اور اگر ان رجوع کرنے والوں نے باقیوں میں ہے ایک کے رقیق (۴) ہونے کی گواہی دی تو اور حد قذ ف بھی ماری جائے گی اور اگر ان رجوع کرنے والوں نے باقیوں میں ہے ایک کے رقیق (۴) ہونے کی گواہی دی تو اور

چہر مویت بیت امال پر واجب ہوگی اور گر چیر میں ہے دونے رجوع کیا اور ہاتیوں میں سے در کے رقبق ہونے کی گواہی دی تو جائز ہے اور چہر موریت ان دونوں رجوع کرنے والوں پر ہوگی اور چہر موریت بیت المال پر ہوگی اورا گران دونوں نے تین ہاتی

ج سر ہے اور چپارم دیت ان دونوں رہوں سرے وا نول پر ہموں اور چپارم دیت ہیت الماں پر ہموں اورا سران دونوں سے میں بور کے رقبق ہونے کی گواہی دی تو جا مُزشہ ہوگی۔

اور آٹھ گوا ہوں نے ایک مردمصن پرز ناکی گواہی دی خواہ سمھوں نے ایک ہی زنا پر ہاہر جپار گواہوں نے علیجد وعلیجد و زنا

<sup>(</sup>۱) اورآزادی از جمد اوراحسان سے ۱۱۔ (۴) رقبق یعنی غلام مملوک ۱۱۔

عدِ قند ف میں کس صورت میں مخاصمہ (جھگڑا' بحث ومباحثہ ) کیا جا سکتا ہے؟

گھران گواہوں میں سے ایک نے رجوع کی تو رجوع کرنے والا چہارم دیت کا ضائی ہوگا اور خاص اپنے مال ہو و کا اور بیتین برس میں اداکرے گا اور بیتی کا وہ ضامی رہوع کنندہ کے اس کے ذمہ سے ما قط کیا جائے گا اور بیتی کا وہ ضامی رہوع کنندہ کے اس کے ذمہ سے ما قط کیا جائے گا اور بیتی کا وہ ضامی رہوع کنندہ کے اس کے ذمہ سے ما قط کیا جائے گا اور بیتی کا دیتا کا حصہ چہارم ویت کو وائی نہ ہوا ورمش کے نے فرمایا کہ بیر جوع کرنے والا چہارم دیت کا ای وقت مضامی ہوگا کہ جضوں نے رجوع نہیں کیا ہے انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارے باپ نے ضرورز تاکیا ہے جیسے ہم نے گوا ہی وی ہے ہم نے اس کو دیکھا ہیں تو نے باطل گوا ہی دی پی اس صورت میں تا وان سب اماموں کے نز دیک واجب ہوگا نے وار اگر باقیوں نے اس ہے کہا کہ تو نے ہمارے ماتھ ہمارے باپ کوز تاکرتے دیکھا اور تو رجوع کرنے میں جھوٹا ہے قو رجوع کرنے والے برحد نذ فی واجب ہوگا الآ آئد بحق مولوں نے اس کے ہم تھوٹا ہے قل رجوع کرنے میں جھوٹا ہے قو رجوع کرنے والے برحد نذ فی واجب ہوگا الآ آئد ہوگا ہوں ہیں ہوگا کہ اس مرجوع کرنے وا دانے ہوگا کہ اس مرجوع کو باب یہ وادایا کوئی اور بیتا جس بوگا کہ اس ہو دی ہو اور بیل اگر ہوگا تو اس کوا فقیار ہوگا کہ اس رجوع کرنے وا دائے کی اور اور والی کوئی بیتا ہا ہا ہوں ہو ہو ہوں کہ بال مرجوع کی اولا وہوتو و یکھا جائے کہ اگر وہ وہ کی کہ بور رجم کرنے والے کہ اس کو اور ایک کوئی کر بے والی کوئی بیتا ہے تو اس کوا فقیار ہوگا کہ اس رجوع کرنے والے سے دو از اور کوئی کر کے حد لے لاور ہیں ہوتوں نے رجوع نہیں کیا ہو تا س کوا فقیار ہوگا کہ اس رجوع کرنے والے سے مدتذ ف کا دعوئی کر کے حد لے لاور ہیں ہوتوں نے رجوع نہیں کیا ہو اس کوا فقیار ہوگا کہ اس رجوع کرنے والے سے مدتذ ف کا دعوئی کر کے حد لے لے اور ہیس وہ تو تی کہ بولائی کوئی کر کے حد لے لے اور ہیس وہ تو تی کہ بول کوئی کر کے حد لے لے اور ہیس وہ تو تو تی کہ بول کی کہ بول کی کر سے وائیں گوئی کر کے حد لے لے اور ہیس وہ تو کہ بیتا ہے تو اس گواہوں نے مشہور کے کہ اس وہ تو کر کے مد کے لے اور ہیس وہ تو کہ کی کر کے مد کے لے اور ہیس وہ تو کہ کی کر کے در کے کہ کر اس وہ تو کہ کر کے دور کر کی کر کے حد کے لے اور ہیس کوئی کر کے دور کر کر کے دور کی کر کے دور کر کی کر کے دور کی کر کے د

ا گرانھوں نے پچھر مارے کہوہ مر گیا بھران گواہوں میں ہےا یک نے اپنی گواہی ہےر جوع کیا اورسوائے ان ًواہوں ئے میت کا کوئی وار شنبیں ہے تو اس مندمیں تین صورتیں ہیں ایک بیا کہ باقیوں نے اس رجوع کرنے والے ہے کہا کہ تو سے رجوع کر ہے میں جھوٹا ہے اور گوا ہی وینے میں تیا ہے اور دوم آئکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پدرزانی تھالیکن تو نے اس کا زی کر ہانہیں دیکھتا ہے کہ بیس معلوم کہ تو نے اس کا زنا کر نادیکھتا ہے نہیں اور تو نے باطل کے ساتھ گواہی دی سوم آگکدانہوں نے کہا کہ جمارے ہ ہے ہے جھی زیانبیں کیا اورتو نے جو کہا کہ و ہزائی ہے تو تو نے جھوٹ کہا اس وجہاؤل میں رجوع کرنے والا پچھے ضامن نہ ہوگا اور میراث ہے بھی محروم نہ ہو گا اور دوسری صورت میں رجوع کرنے والا چہارم دیت کا ضامن ہو گا اور میراث ہے محروم ہو گا اوراس پر حد قذف واجب نہ ہوگی اگر چہ س نے اپنے او ہر حدقذ ف کا اقر ار کیا ہے لیکن چونکہ ہو قیوں نے قذف میں اس کی تصدیق کی اور حق حدقذ ف انبیں کا ہےان سے تجاوز نبیں کرتا ہے ہیں اس پر حدیثہ ہوگی تنی کہ اگر ان کے سوائے کوئی اور وارث مستحق حدمو جود ہو ان میں سے کہ جس کو ہم نے او پر ذکر کیا ہے تو وہ اس صد مذکور نے لے گا اور باتی گوا ہوں پر بھی دیت میں سے پچھے ضمان شہو گی اور ہ تی تینوں گواہ الیک گواہی کی وجہ ہے مستحق حد قذ ف نہ ہوں گے اور تیسری صورت میں سب کے سب ضامن ہوں گے اور سب میراث ہےمحروم ہوں گے اورمقتول مذکور کی دیت ان لوگوں کے سوائے پھر جوشخص کومقتول ہے سب سے زیادہ قریب ہو س کو ہے گی اور ان لوگوں کو حد فتذ ف کی سز ا دی جائے گی۔ایک شخص کی دوعور تیں ہیں اور ان میں سے ایک ہے اس کے پانچ بینے تیں پھر ان میں سے بیار بیٹول نے اپنے بھائی پر جو یا نچوال بیٹا ہے گواہی دی کہال نے ہمارے باپ کی بیوی سے زیا کیا ہے تو بیامر ٹا کی نہیں ہے کہ ن کے باپ نے اس عورت ہے وطی کی ہوگی پہلیں اور نیز ان گواہوں کی مال زندہ ہوگی یا مرکثی ہوگی۔ نیز ن کے ہ ب نے ان کی تصدیق کی ہوگی یا تکذیب کی ہوگی اور نیز انہوں نے گوا ہی میں یا کہا ہوگا کہ اس عورت نے اس مرد کی مطاوعت (رضا مندی و تا بعداری ) کی زنا کرنے میں یا بول گواہی دی ہوگی کہ برا درمشہو دعلیہ کی طرف سے زنا میں اس کے اوپر زبر دستی واقع ہوئی ہیں اگر انہوں نے گواہی دی کہ ہمارے بھاتی نے اس عورت ہے زنا کیا اوراس عورت نے بھی اس کی مطاوعت کی ہے اور حال میہ ہے کہ اس عورت ہے ان کے باپ نے دخول نہیں کیا ہے ہیں اگر ان گواہوں کی ماں زندہ موجود ہوتو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی خواہ ان کا بہ پ ان کی تصدیق کرتا ہو یا تکذیب اور ان کی مال خوا دمنکر ہ ہو یا مدعیہ ہواور اگر ان کی ماں مرگنی ہوپس اگر ان کا با پ اس کا مدعی : وتو بھی اس ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی اورا اً سر با ہے اس ہے منکر ہوتو گواہی مقبول ہوگی۔

اگر جا رنصر انیون نے دونصر انیوں پر زنا کرنے کی گواہی دی اور قاضی نے ان کی گواہی پر حکم دے دیا چھر مردیاعورت مسلمان ہوگئی تو دونوں سے حدسا قط ہوجائے گی:

اگراس عورت ہے ان کے باپ نے دخول کرلیا ہو پس اگراس عورت نے اس مشہود علیہ کی زنا کرنے میں مطاوعت کی ہو اور تواہوں کی ماں زندہ ہوتو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی خواہ ان کا بہ پ ان کی تصدیل کرتا ہویا تکنذیب اور خواہ ان کی ماں س کی مدیمہ ہوتو گواہی قبول نہ ہوگی اور اگر مشر ہوتو مقبول ہوگی اور بیسب مرحمہ ہوتو گواہی قبول نہ ہوگی اور اگر مشر ہوتو مقبول ہوگی اور بیسب اس صورت میں ہے کہ گواہوں نے گواہی دی کہ اس مرحم و نے اس عورت سے زنا کیا در حالیکہ وہ مطاوعت کی ۔ اگر میہ گواہی دی کہ اس مشہود عایہ نے اس سے زیروتی زنا کیا ہے پس گران کی ماں مرکئی ہوتو ان کی گواہی ہر حال میں مقبول ہوگی خواہ باپ مدی ہویا مجبول ہو ۔ خول کیا ہویا تہ کیا ہو۔ اگران کی ماں زندہ ہو پس اگر باپ ان کا اس امر کا مدی ہوتو ان کی گواہی ہو۔ خواہ ہو گی خواہ باک گواہی مقبول ہو

گیا درا گرمتکر جوتو مقبوں نہ ہوگی خواہ ان کی ماں اس کی مدعیہ ہویا منکرہ ہواور ہرجس صورت بیں ان کی گواہی مقبول ہوئی ہے تو حد
زنا ان کے بھی کی پر قائم کی جائے گی اورعورت پر بھی اگر اس نے راضی (۱) سے زنا کیا ہے قائم کی جائے گی میرم بیط میں ہے اور اگر س نے راضی (۱) سے زنا کیا ہے قائم کی جائے گی میرم بیا تو مسلمان ہوگئی تو فر مایا کہ دونوں سے حد ساقط ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد گواہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تو پھر شرویا خواہ وہ گواہی کوا عادہ کریں یہ سہمان ہو گئے تو پھے نہ ہوگا خواہ وہ گواہی کواعادہ کریں یہ سہر سے دونوں نے دومردوں اور دوعور تو ل پر زنا کی گواہی دی پھر جب حاکم نے ان کے اوپر حد کا تھم دے ویا تو دونوں مردوں یہ دونوں تو رہوں تو ہو مسلمان ہوگئی تو جو مسلمان ہواہے اس سے اور اس کے ساتھی سے حدس قط ہوگی اور جو نہیں مسلمان ہواہے اس سے اور اس کے ساتھی سے حدس قط ہوگی اور جو نہیں مسلمان ہواہے اس سے اور اس کے ساتھی سے حدس قط ہوگی اور جو نہیں ہو ہے۔

ایا محمد نے فرمایا کہ اگر مشہو وعلیہ برتا لیخی جس پر زنا کی گوا ہی دی گئی ہے دوگواہ لاید کہ جھوں نے ان گواہوں میں سے
ایک گواہ پر جس نے اس پر زنا کی گواہی دی ہے ہیگواہی دی کہ بیگواہ محمد و القذف نے ہے تو قاضی ان دونوں گواہوں ہے دریا فت
کرے گا کہ اس گواہ پر حدقذ ف کیوکر قائم ہوئی ہے لینی کس نے قائم کی ہے اور س کی وجہ بیہ ہے کہ اگر حدقذ ف از جانب سطان
یا نائب السطان قائم ہوئی ہوتو ایسے گواہ کی گواہی باطل ہوگی اور گر رعایہ میں ہے کی نے بغیر اجازت امام ہمسمین کے اس پر حد
قائم کر دی ہوتو اس کی گواہی اس طرح محدود ہونے ہوئی اور گر رعایہ میں ہے کی نے بغیر اجازت امام ہمسمین کے اس پر حد قائم کر دی ہوتو اس کی گواہی اس طرح محدود ہونے ہوئی ہوئی جناز اضروری ہوا کہ بیدریا فت کی جائز اس قاضی کانام
پیان کر دیہ پس اس گواہ نے جس پر محدود القذ ف ہونے کی گواہی دی گئی ہے کہا کہ میں گواہ پیش کرتا ہوں اس قاضی کے اقر ارکی کہ
بیان کر دیہ پس اس گواہ نے جس پر محدود القذ ف ہونے کی گواہی دی گئی ہے کہا کہ میں گواہ پیش کرتا ہوں اس قاضی اس کے محدود القذ ف
بونے کا تھم دے دے گا اور بسبب گواہی گواہاں کی ہوشا کہ برکہ قاضی کورہ فلاں نے اس کو حدود قد ف سنے چارستاوں میں ماری ہے کہ کو گواہوں کی حدود القذ ف سنے اس کی حدود القذ ف سنے چارساں امر پر گواہ قائم کے کہ بیرقاضی سنہ چارسوساوں میں فلا سے نے گواہوں کی طرف النفات شکرے گا۔
مشہور مایہ نے گواہ قائم کے کہ بیرقاضی سنہ چارسوں خاصم دے دے گا اور اس کے گواہوں کی طرف النفات شکرے گا۔
ملک دیگر کوگیا تھا تو قاضی اس محمدود القذ ف ہونے کا تھم دے دے گا اور اس کے گواہوں کی طرف النفات شکرے گا۔

ال آنکدان میں ہے کوئی بات مشہور ہوسٹلا قاضی فدکورکا مرتا اس وقت ہے جوگوا ہان مشہود علیہ نے شاہد کے محدود ہونے کا بیان (خنا جورسوحناون) کیا ہے پہلے واقع ہونا تمام میں عام مشہور ہوگیا ہوکہ ہر صغیر و کبیر و عالم و جاہل اس کو جانتا ہویا مثلاً جس سال میں گوا ہوں نے اس پر حدفذ ف قائم کی جائی بیان کی ہاس سال قاضی فدکورکا دوسرے ملک میں ہونا مشہور معروف ہوکداس کو ہر صغیر و کبیر و عالم و جابل جانتا ہوتو الی صورت میں قاضی اس کے محدود القذف ہونے کا حکم نہ دے گا اور مشہود علیہ پر حدزنا کا حکم دے گا بیر محیط میں ہے۔ اگر مشہود علیہ نے یعنی جس پر زنا کی گوائی دی گئی ہے دعوی کیا کہ بید گواہ محدود القذف ہے اور میرے پاس اس کے گواہ میں تو اس کے وہ محل سے باطب کیا جائے گی بدوں اس کے وہ محلی سے باطب کیا جائے گی کہ چندروز لا پہنو خبر ورنداس پر حدقائم کی جائے گی لیس اگر اس نے اقر ارکیا کہ میرے گواہ شریم موجود نہیں ہے اور درخواست کی کہ چندروز مجھے مہلت دی جائے تو قاضی اس کومہلت نہ دے گا۔ گرمشہود علیہ نے پی موجود کی نہ کیا بلکہ کی شخص دیگر نے گواہوں میں ہے کی پر

ل محدوداغذ ف یعنی زنا کی تبهت کس پرلگانے کی وجہ ہے حد مارا گیا ہے اا۔ ع لیعنی اثر ارفاضی کے گواہوں کی گواہی کی وجہ ہے اا۔ (۱) گواہوں نے کہا کہ چورت بھی رامنی تھی اا۔

دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے قذف کیا ہے تو مشہود مایہ قید رکھا جائے گا اور قذف کے گوا ہوں کا حال دریا دنت کیا جائے گا لیس اگر ان کی تعدیل کی گئی تو حدقذ ف پہنے ماری جائے گی لیس مشہود علیہ سے حدز ناسا قط کی جائے گی۔ اس طرح اگر گوا ہان زنا میں ہے کس نے قاضی کے سائے کی کا قذف کیا لیس اگر مقذوف یعنی جس کو تہت لگائی ہے کہ آیا۔

اگر صدر نا قائم کی جانے کے بعد مقذوف نے آکر حد قذف کا مطالبہ کیا تو اس کے واسطے صد

قذ ف بھی ماری جائے گی:

ا اس واسطے کہ جب انہوں نے ایسا کہاتو گویا ہے فسق کا قرار کیا اورصورت اوّل میں دیکھنا بغرض شہادت بیان کیاتو اس کا دیکھنے بطورخوا بش نسبوا جند تھن اس غرض کے واسطے جوئٹر بنا جائز ہے بخلاف فریق ٹانی کے کہاس کواس طور پر جائز نظر کرنی نتھی۔ پس دونوں میں فرق طاہر ہو گیا ۱۲۔

ے یک نے دوسرے کوتہت لگائی لیعنی قذف کیا ہی مقذوف اس امرے ڈرا کہا گرمیں حدقذف کا مطالبہ کرتا ہوں تو گواہی ہے باطل ہو جائے گی پس اس نے مطالبہ نہ کیا تو فر مایا کہ ان کی گوا ہی جائز ہے اورمشہو دعایہ کوسز ائے حد دی جائے گی میمسوط میں ہے۔

جارگوا ہوں نے ایک مردیرزنا کی گواہی دی اور اس کے احصان پرنسی نے گواہی نہ دی .....:

جار گوا ہوں نے ایک مرد برزنا کی گواہی دی اور دو گوا ہوں نے اس برخصن ہونے کی گواہی دی پس قاضی نے رجم کا حکم دے دیا اور وہ رجم کیا گیا کہاسی ورمیان میں گوا بان احصان نے رجوع کرلیا یا وہ غلام نکلے اور مردنہ کور کو پیقروں نے زخمی کیا ہے مگر جنوز و دمرانبیں ہے تو قیاس جا ہتا ہے کہاس پرسوکوڑے کی حدقائم کی جائے اور بیامام اعظم ؓ وا مام محمد کا قول ہے اور استحسانا اس ہے سز ائے جیداور ہاتی رجم سب دور کیے جا ہیں گے اور ہر دو گواہ لوگ بھی جراحت کی بابت کچھ ضامن نہ ہوں گے اور نہ تاوان بیت المال پر ہوگا جارگوا ہوں نے ایک مرد برزنا کی گواہی دی اور اس کے احصان برکسی نے گواہی نہ دی پس قاضی نے اس کے درے ، رنے کا حکم دے دی<sub>ا چھ</sub>ر دو گوا ہوں نے اس پر بعد پورے سو درے مارے جانے کے تھے ن ہونے کی گواہی دی تو ہر قبیا س اوّ ل اس صورت میں بھی رہیم ہوگا کدر جم کیا جائے اوراستحسان بدہے کدرجم نہ کیا جائے گا اور اس مسئلہ میں ہمارے علماء نے استحسان ہی کولیا ہے اور صورت اولی میں قیاس کوا ختیا رکیا ہے اور ریٹھم جوہم نے بیان کیا اس صورت میں ہے کہاس پر بورے درے مارے گئے ہوں اور اگر بنوز بورے در ہے نہیں مارے گئے کہ دو گوا ہول نے اس پرخصن ہونے کی گوا ہی دی تو رہم جاری کرنے ہے مانع شہو گ بہمچیط میں ہے اگر جا رمرووں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی ہیں اس نے شبہہ کا دعویٰ کیا کہ میں نے اس کواپٹی ہیوی یا باندی گمان کیا تھ تو اس کے ذمہ سے حدسہ قط نہ ہوگی اوراگر کہا کہ بیمیری بیوی یا ندی ہےتو اس پر حدنہ ہوگی اور **گوا ہو**ں پر بھی نہ ہوگی میہ سراج وہاج میں ہے۔

ا اگر گوا ہوں نے گوا ہی وی کہاس نے اس با ندی ہے زیا کیا پس اس نے کہا کہ میں اس کوخر پیدکر چکا تھا بخرید فاسد یا شرط خیارا ابائع یا صدقہ یا ہبہ کا دعویٰ کیا یا کہ میں نے سے نکاح کرلیا تھا اور گوا ہوں نے کہا کہاس نے اقر ارکیا ہے اس میں میری کوئی ملک نہیں تو حداس کے قبر مدہے دفع کی جائے گی اس واسطے کہ شبہہ موجود ہے اور اس طرح حرو (عورت آزادہ) کی صورت میں بھی روایت ہے کہا گرمشہو دعلیہ نے کہا کہ میں اس کوخر بیرچکا تھا تو سے حدو د کی جائے گی۔ای طرح اگر گوا ہول نے کہا کہ بیر س کوآ زادکر چکاتھ پھراس سے زنا کیا ہے اوروہ آزا دکرنے سے انکار کرتا ہے تو بھی بہی تھم ہے بیعتا ہیے ہیں ہے۔ اگر گواہوں نے ا یک مر دا درایک عورت برگوا ہی دی پس عورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے برز بردی ایسا کیا ہے ادر گوا ہوں نے اس کی گوا ہی نہیں دی بلکہ بیکہا کہ اسعورت نے اس کی مطاوعت کی توعورت پر بھی حدوا جب ہوگی بیمسبوط میں ہے اور اگر گوا ہول نے الیم حد کی گوا ہی دی جس کا عہد متقادم ہوگیا ہے بیعنی زیانہ زی دہ گذرا ہے تو حد کی سزانہ دی جائے گی سوائے حدقذ ف کے بیرکنز میں ہےاور ا ً سرز نا متقارم کی گوا ہی دی تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ گوا ہوں کو حد قذف ماری جائے گی اور بعض نے کہا کہ ان کو بھی حد نہ ماری جائے گی ریفآوی قاضی خان میں ہےاور تقادم کی میں ضروری ہے کہ بغیر عدر دیر کی گئی ہواور اگر بعذر ہو جیسے مرض یا دوری مسافت یا خوف راہ دغیرہ تو گوا ہی مقبول ہوگی اورمشہو دعابیہ کوحد ماری جائے گی بینہرالفا کق میں ہے۔

تقادم جیسے ابتدأ قبول شہادت ہے مانع ہے ویسے ہی بعد قضاء کے اقامت ہے مانع ہے اور بینظم ہمارے نز دیک ہے چنانچہ اگر تھوڑی صدقائم کیے جانے کے بعدوہ بھاگ گیا بھر تقادم عہد کے بعد گرفتار ہوکر آیا تو اس پر باقی عدقائم نہ کی جائے گی۔ تا دم میں اختلاف ہے کہ س قد رمدت میں تقد وہ ہوتا ہے تو اما محمد ہم وی ہے کہ انہوں نے تقد دم کی مدت ایک جمہید مقر دکیا ہے اور یکی روایت امام انظم والم ابو بوسف ہے ہے ور میں اس جے بہ ہوا یہ میں ہے۔ شراب خواری کے سوائے صدود میں تقد می تقدیم ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں گئے میں اس میں بھی میں تقدیم ہے اور شخیان کے نزدیک اس میں بھی میں تقدیم ہے اور شخیان کے نزدیک اس میں بھی میں تقدیم ہو اور اگر اس فی مردان کی بران کی بران کی بھر اور کی تقدیم ہے وار جس نے کی عورت میں یا غیر معین سے زنا کرنے کا اقرار کو اور اور جس نے کی عورت معین یا غیر معین سے زنا کرنے کا اقرار چارم ہوئی ہیں اور مرد پر صد قائم کے جانے کے بعد حاضر ہوئی تو دو صل سے خالی نہیں یو قور ور پر صد قائم کے جانے سے بہتے صفر ہوئی یا بعد مرد پر حد قائم کے جانے کے جانے سے بہتے صفر ہوئی یا بعد مرد پر حد قائم کی جانے کی عامر براس نے انکار کیا اور مرد پر قد ف کرنے کا دعوی کیا تو حد دنوں کے سے قط ہوگی اور اگر مرد پر حد قائم کی جانے گی دو صد یں واجب نہ ہوئی ہیں اگر اس نے انکار کیا اور زنا ہے انکار کیا اور نکاح کا دعویٰ کیا تو حد دونوں سے سرقط ہوگی اور اگر در پر حد قائم کے جانے ہے کہ جانے کے بہتے حاضر ہوئی ہیں آگر اس نے نکاح کا دعویٰ نہ کیا اور زنا ہے انکار کیا اور زکاح کا دعویٰ کیا تو حد دونوں سے سرقط ہوگی اور اگر مرد پر حد قائم کے جو نے سے خاص ہوئی ہی آگر اس نے نکاح کا دعویٰ نہ دیا اور مرد نا ساقھ ہوگی اور اس نے اقر ارکیا کہ جیس نے دار الحر ب جیس مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ جیس نے دار الحر ب جیس مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ جیس نے دار الحر ب جیس مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ جیس نے دار الحر ب جیس مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ جیس نے دار الحر ب جیس مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ جیس نے دار الحر ب جیس مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ جیس نے دار الحر ب جیس میں زنا کیا کیا کہ جیس نے دار الحر ب جیس مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ جیس نے دار الحر ب جیس میں زنا کیا

قبل مسلمان ہونے کے تواس پر حدثہیں ہے:

ا اگرم دفدگور پر حدقائم کے جانے کے بعد عورت حاضر ہوئی اوراس نے نکاح کا دعوی کرئے اپنے مہر کا مطالبہ کیا تو اس کے واسطے تیجھ ہر نہ ہوگا یہ مسبوط میں ہے منتقی میں مکھ ہے کہ ایک مرونے زنا کا اقر ارکیا اور و چھن ہے پہر قاضی نے اس کے رہم کا حسم دیا پہر لوگ اس کور جم کرنے کو لے گئے پس س نے اپنے اقر ارسے دجوع کیا پس اس کوایک شخص نے آل کرڈ ایا لیمن بھور رہم کو تو تا تا پر بچھ نہ ہوگا کیا جائے گا یہ محیط سرخسی میں ہے اصلی میں امام ابو صنیفہ سے فدکور ہے کہ ایک شخص نے زنا کا اقرار کیا اور عورت نے اگر او کا وعویٰ کیا کہ اس نے بچھ سے زبر دتی ایسا کیا ہے تو امام نے فرمایا کہ مرد کو صدی سزادی جائے گی اور عورت بے حد سیس قائم کی جائے گیا ہے اور اگر خال مے بو محیط میں ہے اور اگر مرد مسلمان ہوا ہے گر س نے قرار کیا کہ میں نے وار الحرب میں مسلمان ہوا ہے گئی اور خواب کے داخل ہوا اور وہا س کی مسلمان ہورت یے قرار کی حوالہ میں نے بعد آز او ہونے کے اقرار کیا کہ میں نے غالم ہونے کی حالت میں زنا کیا تھا تو اس پر جائے گی حد تو بھرکی جائے گی اور غلام پر حد اس کے اقرار سے اور سوائے اقرار کے اور امور موجب حد ہوتے ہیں پائے جائے اس کے میں اس کے حوالہ میں ہے کہ جو کے اس کو حد نہ ماری جائے گی ہیں تا کہ میں جائے گئی ہوتی ہوتے ہیں وردوگواہوں نے زنا پر گوائی وی تو اس کو صدنہ ماری جائے گی ہیں تھی میں جائے ہیں ہوتے گئی اور گواہوں نے زنا پر گوائی وی تو اس کو صدنہ ماری جائے گی ہیں تھی میں جو سے موجوز میں ہے سے جو سے میں جو تو بی کی تھی ہے بھوط میں ہے۔ ٹر کی اس کو صدنہ ماری جائے گی گئی تی تر تا تی میں جو تے ہیں وردوگواہوں نے زنا پر گوائی وی تو اس کو صدنہ ماری جائے گی ہیں تھی تھی میں ہوتے میں وردوگواہوں نے زنا پر گوائی وی تو اس کو صدنہ ماری جائے گئی ہوتے گئی میں تو تو میں کو می تو تا تی گوروں کے باتھوں کو تو تا گئی ہوتا تھی میں جو تو تا تو تا کو تو تا کیا گوروں کے باتھوں کو تا تو تا تی گئی تا تو تا کہ کوروں کے باتھوں کی تو تا کی گئی گئی تاتھی کو تا تو تا کی دوروں کے تا تو تا کہ دوروں کے باتھوں کوروں کے باتھوں کو تا تو تو تا کوروں کیا ہوئی کی تو تا کی دوروں کے باتھوں کو تا تو تا کوروں کے باتھوں کوروں کے باتھوں کوروں کی تو تا کی تو تا تو تا کوروں کے

ا ا اُسر بد بوزائل ہو گئی تا ہم ہو گیا ۱۲۔ ع اس میں نئا دم العبد ہو گیا ہے کہائی پر گوائی مقبوں ندہو گی بیلن اگر د وخودا قرار کرلے تو حد ماری جائے گڑا۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد ( ايم ا

(a): C//i

شراب خواری کی حدمیں

'' سکرال'' کااطلاق کس خص پر ہوتا ہے؟

ا یک محف نے شراب بی اور بکڑا گیا اور بنوز اس کی بدیو<sup>(۱)</sup> موجود ہے یااس پکڑلا ہے درحالیکہ ونشہ میں مست تعالی*س* گواہوں نے اس پرشراب خواری کی گواہی دی تو اس پر حدوا جب ہو گی قال المتر جم لیعنی اشی در ہے۔اسی طرح اگر اس نے خود ا قرار کیا اور بد بوموجود ہے تو بھی میم تھم ہے خواہ اس نے تھوڑی شراب ہی ہویا بہت۔اگراس نے بدبوجاتی رہنے کی بعدا قرار میا تو ا مام اعظمٌ وا مام ابو بوسف کے نز ویک اس کوحد نه ماری جائے گی اور اس طرح اگر بدیو جاتی رہے کے بعداور نشہ زائل ہونے کے بعداس پر گواہوں نے گواہی وی تو بھی تخین کے نز دیک اس کوحد نہ ماری جائے گی اورا گر گواہوں نے اس کوالیں حالت میں پکڑا کہ اس کے منہ سے بد بو آتی ہے نشہ میں ہے پس اس کو یہاں ہے اس شہر کو لے چلے جہاں امام موجود ہے پس اس کے یاس چینجنے سے یہ بد بو ونشہ جاتا رہاتو مرد نذکورکو بالا جماع حد ماری جائے گی ریسراج واہاج میں ہے۔اگرنشہ کے بیہوش نے اپنے اوپرشراب خواری کا اقر ارکیا تو اس کے اقرار (مات نشیم) پر اس کوحد ماری جائے گی بید ہدایہ میں ہے۔مست شراب (جرمت ہے) کے پہنچ نے میں اختلاف ہی چنا نچیدا مام ابوصنیفہ نے فر مایا کہ نشدشر اب کا مست وہ ہے کہ زمین کوآ سان سے نہ پہنچا نتا ہواور مر د کوگور ت ے نہ شنا خت کرتا ہواورصاحبین ؒ نے کہا کہ سکراں وہ ہے کہ اس کا کلام مختلط ہو کہ غالب کلام اس کا بنریاں ہوجائے تو وہ سکراں بعنی نشه شراب کا مست ہے اور صاحبین ہی کے تول پر فتو ک ہے اور

اگر قاضی کے باس گواہوں نے ایک مرد پرشراب نواری کی گواہی دی تو قاضی ان ہے دریافت کرے گا کہ شراب کیا چیز ہے بھر دریا دنت کرے گا کہ اس نے کیوں کرنی اس واسطے کہ اختال ہے کہ اس نے بہمجوری زبر دی نی ہو پھر دریا دنت کرے گا کہ کب ٹی ہے کیونکدا حمّال نقادم کے پھر دریافت کرے گا کہ کہاں بی ہے اس واسطے کداخمال ہے کداس نے وارالحرب میں بی ہویہ فناوی قاضی خان میں ہے پس اگر گوا ہوں نے اب سب کوٹھیک بیان کیاتو قاضی اس مشہودعایہ کوقید کرے گا تا کہ گوا ہوں کی عدالت دریافت کرےاور ظاہرعدالت برحکم نہ کرے گا اور جس پرشراب خواری کی گواہی دی ہےضروری ہے کہوہ عاقل بالغ مسلمان اور ناطق ہو پس طفل پر ایک صرفیمیں ہے اور نہ مجنون اور نہ کا فر پر تا تار خانیہ میں لکھا ہے کہ گوینگے کوبھی حد شراب خواری نہ ماری جائے گی خواہ گواہوں نے اس پر گواہی وی ہو یا اس نے خود ایسے اشارہ سے بتلایہ کہ جواس کی طرف سے معاملات میں اقر ارشار کیا جاتا ے اور اندھے کوالی حد ماری جائے گی میہ بحرالرائق میں ہے۔اگر دارالاسلام میں مسلمان نے شراب بی اور کہا کہ میں نے اس ک حرام ہونے یونبیں جاتا تھا تو اس کوحد ہاری جائے گی میں اجبیہ میں ہےاورا گرایک مخفس پرشراب خواری کی گواہی دی گئی اوراس نے دعوی کیا کہ میں وود ھے بچھ کر بی گیا تھا یا کہا کہ میں اس کوشراب نہیں جانتا تھا تو بیقول اس کا مقبول نہ ہو گا اور اگر کہا کہ میں اس کو سبیند (معنی کہا ہا شربہ میں مرقوم ہیں) سمجھاتھ تو بیقول اس کا قبول ہوگا ہے بچرالرائق میں ہے۔

شراب کا پینا دومردول کی گواہی ہے یا خودا لیک مرتبدا قزار کرنے سے ثابت ہوجا تا ہے اور اس میں مردوں کے ساتھ

ع تقاوم بین جس کوع صدوراز گزر کمیا مثلاً ایک مجینه یاای سنه زا کراه.

<sup>(</sup>۱) ال كے مندے بر بوشراب كي آتي ہے"ا۔

مثل زیا کے کوڑوں کے اس کے بدن پرمتفرق جگہ مارے جائے گے اور چپرہ سرمثل حدز نا کے بچایا جائے گا اورمشہور روایت کےموافق جس کو بیرحد ماری جائے گی وہ سوائے ستر کے ننگا کر دیا جائے گا اور اگر غلام ہوگا تو اس پر جالیس ہی کوڑے میں

ا مترجم کہتا ہے کہ اگر چدسانہیں کے فزادیک مید بھی حرام ہے کیکن چونکہ ام ابوطنیفہ اس کی حالت کے قائل ہیں اس لیے امر مشقہ ہوا اور شہرہ ہے حدی قط ہوتی ہے ہت یہاں بھی حدیما قط ہوئی اور قاہر عبارت ہے ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ اس تھم ہیں سب متقق ہوں گر ایسانہیں ہے جا کہ دوسرے ملاء کے فزاد کیک حد ما قط ہوئی اور قاہر عبارت ہے ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ اس تھم ہیں سب متقق ہوں گر ایسانہیں ہے جا گہ دوسرے ملاء کے فزاد کیلے حد ہوتی پر اور ان کے قول پر وہ حدیث ولمالت کرتی ہے جو بخاری ہیں گڑ ہے مروی ہے اللہ سے غلیان جو تی آتا یعنی جھاگ وغیر واشخے کیس جو جوش پر واللت کرتے ہیں اور ان کے قول کر نصف روج کے اور مشدت وہ وہ دوسر اس مصور ورق مصالہ سے منصف وہ جو جل کر نصف روج کے اور مشدت وہ جو دوسر جل کرا یک حصد وہ جائے اللہ ہے۔ اللہ میں فراوسے اللہ میں فر

اورجن ہے خمروسکر ہے کا افر ارکیا پھرر جوع کی تو اس کو صدنہ ہاری جائے گی میں ہمراج وہات میں ہے۔ ذکی پر کی شراب پینے میں صد نہیں ہے اور او میا کسلمین کے پاس گرایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی ہے اور دو گوا ہوں نے اس پر اس امر کی گو ، بی دی پس اس نے کہا کہ میں خمر خواری پر مجبور کیا گیا تھی تو عذر نا مقبور ہو کر اس پر صدقائم کی جائے گی اور اس میں اور جس پر زنا کی گوا بی دی گئی ہے وہ اس اور اس نے یوں دعویٰ کیا کہ میں نے نکاح کر لیا تھا ان دونوں میں فرق ہے اس وجہ ہے کہ جس پر زنا کی گوا بی دی گئی ہے وہ اس سبب کے پائے جانے ہے جو موجب صد ہے انکار کرتا ہے اس وابسطے کہ یکی فعل وہی بسبب نکاح کے زنا ہونے سے خارج ہوگا اور جس پر شراب خواری کی گوا بی دی گئی ہے اس کے اگر او کے عذر ہے سبب حد منعد منہیں ہوتا ہے بعنی شراب کا چینا ور حقیقت منعد منہیں ہوتا ہے بھی شراب کا چینا ورحقیقت منعد منہیں ہوتا ہے باں یہ یک عذر ہے کہ جس سے حد ساقط ہو گئی ہے بشر طیکہ ٹابت ہو جائے جذ بدوں اکر اوپر گوا ہو گئی ہے اس کا عذر شہوگا ہے گئی ہو ہے ۔

(1): C/V

حدالقذ ف اورتعز برکے بیان میں

تحصن ہونے کی شرا نط کا بیان :

قاؤف پر صدفقذ ف جب بی ہوتی ہے کہ مقذ وف محصن ہواور محصن ہونے کی پی پنج شرطیں ہیں یعنی آزاد، ماقل ، بالغ مسمان ،عفیت (عنت والائی کدامن و بارسا) ہوکداس نے تم معمر میں کی عورت سے زنایا وطی بشہد یا بنکائ فسد نہ کہ ویشر تاطی وی مسمان ،عفیت (عنت والائی کدامن و بارسا) ہوکداس نے تم معمر میں کی عورت سے زنایا وطی بشہد یا بنک ہو ہو یا کبیر ہ ہوخواہ ایک میں ہا اور بس اس کا احصان ہر وطی حرام سے جو غیر ملک میں واقع ہو باطل ہو جائے گا خواہ عورت میں وہ بو خواہ ایک بندی ہو جواستحق ق میں لے لی گئی یا کسی مرد کی تین طلاق وی ہوئی معتدہ ہایا با کندہ ویا کسی بندی سے وطی کی پھراس کر بدکا وعوی کیا ، بندی ہو جواستحق ق میں لے لی گئی یا کسی مرد کی تین طلاق وی ہوئی معتدہ ہایا با بندہ ویا کسی بندی سے وطی کی پھراس کو حدفذ ف ماری جائی ہیں ایک مرد نے ویک مدال کے والے کو حدفذ ف ماری جائی ہا بت ہوگا بن واسط کداس کی گوائی ہا بت ہوگا بن واسط کداس کی گوائی سے زنائیس ٹا بت ہوگا بن واسط کداس کی گوائی ہا ہے۔ مروز قذ ف ہوالبذا متر جم نے لفظ تھمت سے گریز کیا فاہم 14۔

(1) سام ٹابت نیس ہے ال

یں سے نکان کا دعوی کیا یا اپنے دوسر ہے۔ درمیان مشتر کہ ہاندی سے دطی کی یا لیک عورت سے دطی کی جو دطی کرائے پر مجبور رگئی یا سے نکان کا دعوی کر یا ہے کفر کی حالت میں یا در احرب یا ہے عورت سے دطی کر بی جوشب زفاف میں اس کی بیوی کی جگہ (نداق ہے ) بھیجی گئی یا اس نے اپنے کفر کی حالت میں یا در احرب میں یا حالت جنون میں دھی کی یا اپنی ایسی ہاندی سے دطی کی جو ہمیشہ کے واسطے اس پر ہسبب رضاعت کے حرام ہوگئی میزنز استر المفتین میں ہے۔
میں ہے اور میری تیجے ہے میں میں ہیں ہیں ہے۔

احصان کے زائل ہونے کی صورتیں:

ہے۔

کے قان ف کو صدفذ ف ماری جائے گی اور امام ابو یوسف نے فرنوی کہ ہم جو و حامد ہوگئی یا نہ ہوئی تو اس کا احسان س قط نہ ہوگا چنا نچا اس کے قان ف کو صدفذ ف ماری جائے گی اور امام ابو یوسف نے فرنوی کہ ہر وطی کرنے والا جس کے ذرمہ سے صددور کی جاتی ہے اور س پر مبر قرر رویا جاتا ہے اور بچرکا نسب اس سے ثابت کیا جاتا ہے وطی کرنے والے کا احسان ساقط نہیں ہوتا ہے چنا نچہ میں سے تو ذک کو حد ماروں گا ، وراس طرح اگر کی بوندی ہے بغیر جازت (۱۱) اس کے مولی سے نکاح کیا اور اس سے دخول کیا تو ہیں ایسے خفص کو قان ف کو حد ماروں گا مظہر میر ہیں ہے۔ اگر کی عورت سے بغیر گوا ہوں کے فکاح کر لیا یا ایک عورت سے نکاح کیا کہ جس کو جاتا ہے کہ اس کا شو ہر موجود ہے یہ یہ کی دوسرے کی عدت میں ہے یا کسی اسپنے ذکی رخم محرم سے جان بو جھ کرنکا تی کیا گیا ہم ابو یوسف نے ہو طی کی تو ہے خفص کے تو ذف پر پکھی صدو جب نہ ہوگی وراگر ی دونوں میں سے کوئی صورت بغیر علم کے کی تو اس ما بو یوسف نے سے وطی کی تو اپنے بندن کواجاز سے بندہ کی وراگر ی دونوں میں سے کوئی صورت بغیر علم کے کی تو اس ما بو یوسف نے اسے بندر کواجاز سے بندر کواجاز سے بندر کواجاز سے بندر کواجاز سے بعیر علم کے کی تو اس ما بو یوسف نے اسے بندر کواجاز سے بندر کواجاز سے بندر کواجاز سے بندر کواجاز سے بندر کو کی صورت بغیر علم کے کی تو اس ما بو یوسف نے اسے بندر کواجاز سے بندر کواجاز سے بندر کو جو بندر سے بیا کی سے بندر کو کی تو اس میں کی تو بات نہ ہو گی ہوا۔

فر ماید کے سی سے قاد ف کو حد ماری جانے کی ہیں جو ہرہ نیرہ میں ہاور ذمی نے اگر ایک عورت سے نکال کیا جس سے اس کے دین میں نکال کر ما حال تھ جیسے اپنی ذکی رخم محرم سے نکال کیا پھر مسلمان ہوگی پھر اس کو کی نے قذف کیا ہیں اگر اس نے بعد مسلمان مونے کے اس عورت سے وظی کی ہے تو اس کے قاذف پر حد شد جوگی اور اگر حالت کفر میں دخوں سرچاہ ہی صاحبین کے قول پر میں تقدم ہے اور امام عظم کے فراد یک اس کے قاذف پر حد واجب ہوگی ہیش ن طی وی میں ہے۔ اگر و کی تحص ایک وہ باند وں کا ماک جواجو ہیں میں تکی بہنیں جی لیس ان دونوں سے وظی کر بی تو اس کے قاذف کو حد قذف کی مند وی جائے گی ہیم سوط میں ہے۔ اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اے زاشیہ لیس عورت نے کہا کہ بیس بلک تو ہو حورت کو حد قذف ماری

جائے گی اور دونوں میں لعان نہ کرایا جائے گا:

زید نے عمروہ فالد سے کہا کہ تم میں سے ایک زائی ہے پس زید ہے کہا گیا کہ یہ بینی عمرہ یا فالد کی فاص کووریافت کیا گیا کہ یہ بینی عمرہ و فالد نے عمروہ کہا کہ اوزانی پس فالد نے کہا کہ تو نے بچ کہا تو زید پر صدہو گی جس نے پہلے کہا ہے اور فالد جس نے تھد بی کی ہے کہا س پر شہوگی اور گرخالد نے بول کہا کہ تو نے بچ کہا ہے ایب ہی ہے جیسا تو نے کہا تو فالد نے بول کہا کہ تو فالے ہی ہے جیسا تو نے کہا تو فالد ہی تاوی کا دی تھے جاتے ہی ہے جیسا تو نے کہا تو فالد ہی تاوی کہا کہ والے بی ہے جیسا تو نے کہا تو فالد ہی تاوی کی ہے جیسا تو نے کہا تو فالد ہی تاوی کہا کہ تو فالد ہی ہے جیسا تو نے کہا تو فالد ہی تاوی کی تاوی کی تاوی کی تاوی کی تاوی کی تاوی کہا ہے تاوی کہا ہے تاہوں کہا کہ تاوی کہا کہا کہ تاوی کہا کہا کہ تاوی کہا کہا کہ کورت سے کہا کہا کہا کہا کہ کہا ہے تاوی کی اور ای طرح آر کہا کہ ایموں حرام تیرے ساتھ فلال

نے مجامعت کی یہ جھے سے فلال نے فجور کی کیا ہے کہ فلال کہت ہے کہ تو زائی ہے یا تو زنا کرتی ہے یہ کہا کہ میں نے جھے سے انجھا زنا کرنے والنہیں دیکھ یا لوگوں سے بڑھ کرزائی ہے یہ تو بحص سے بڑھ کرزائی ہے یہ تو نے فلا تہ جھے سے بڑھ کرزائی ہے یہ تو نے فلا تہ جھے سے زنا کیا یہ کہا ہے وطی یہ تو نے کارقو ملوط کیا یہ فلا نہ جھے سے زبرد تی یا سونے میں یہ جنون کی ھالت میں زنا کہ تو حدفذ ف واجب نہ ہوگی اور ای طرح تعریف کرنے سے بھی حدفذ ف واجب نہ ہوگی اور ای طرح تعریف کرنے سے بھی حدفذ ف واجب نہ ہوگی اور ای طرح تعریف کرنے سے بھی حدفذ ف واجب نہ ہوگی اور ارا لحرب میں زنا کرنے سے سے خوں کے فشکر میں زنا کرنے ساتھ وقذ ف کرنے سے حدفذ ف قذ ف کرنے سے حدفذ ف واجب بھی مدفذ ف واجب بوتی ہوا ور کبھی افاقہ میں تو حدفذ ف واجب بوگی اور ای طرح مجبوب کی قذ ف سے بھی حدفین کی مدنیس واجب بوتی اور خوں میں بوتا ہوا ور کبھی افاقہ میں تو حدفذ ف واجب بوگی اور ای طرح مجبوب کی قذ ف سے بھی حدنیں واجب بوتی اور خسی وعنین کی قذ ف سے حدنیں واجب بوتی ہے بیٹن المئٹین میں ہے۔

ا اگر آب کہ یازانی لہم وہ اصل میں مذکور ہے کہ اگر اس نے دعوی کیا کہ میں نے کی (اس نے کول چیزیون کَ اس پہ پڑھ ب مراہ یہ کا پر چیڑھ جانے والہ مراوی ہے تو اس کی تعدیق نہ بوگی اوراس کوحد ماری جائے گی اوراس میں کوئی اختلاف و کر نہیں کیا ہو اور یہ مجیط میں ہے۔ ابراجم نے اہام محکمہ ہے روایت کی ہے کہ ایک مرد نے اپنی باندی کو پکارا پس اس کوایک آزادہ مورت نے جواب ویا ہی مرد مذکور نے کہ کہ او چھنال جا انکداس کود کھت نہیں ہے پھر عذر کیا کہ میں نے اپنی ہوندی گمان کیا تھا تو فر مایا کہ میں اس کے قول کی تقدیق نہ کروں گا اوراس کو حد قذف ما رول گا میہ مجیط مرضی میں ہے اورا گر کہا کہ ذریت و فعال معک یعنی تو نے نہ کیا اور فلاں تیرے سے تھوتو دونوں کا فقذف کرنے و لہ ہوج کے گا اورا گر کہا کہ اور میری مراویتھی کہ اور فلاں تیرے سے تھ تا تو وہ دومری کا فذف قول کی تقدیق نہ ہوگی یہ فتا وی قاضی خان میں ہے۔ اگر کہ کہ پسر ز نیہ اور میم دس تھا اس عورت کے تھا تو وہ دومری کا فذف مر نے والا ہوگا ورائی طرح آگر دوسرے سے بہ کہ اور تو سے تھا تو بھی یہی تھم ہاور میر کہا کہ فلال تیرے سے تھ تو تو ہوں کی ماں وفلاں مرد دونوں کا فقذف ہور کہا کہ فلال تیرے سے تھ تو تو ہیں کہا وہ سے تھا تو بھی یہی تھم ہاور مرکہا کہ فلال تیرے سے تھ تو تو اس کی ماں وفلاں می ودونوں کا فقذف ہے اور گر کہا کہ فلال تیرے سے تھ تو تو تو قذ ف نہ ہوگا اور اگر کہا کہ زینت و ہذامعک بیعی تو نے زیا کیا اور رہے تیرے ساتھ تھایا تیرے ساتھ کا لفظ نہ کہا تو بید وٹول کا قذ ف ہے تول المتر جم بیعر کی زبان میں ہے ہماری زبان میں مید ہے کہ دوسرے کا قذف نہ ہووالقداعلم بینزائۃ المفتین میں ہے۔

ایک نے ایک مسلمان سے جس کے ماں باپ دونوں کا فر ہیں کہا کہ اےلست انت تو اپنے باپ کے داسطے نہیں ہے تو اس کو حد نہیں ماری جائے گی:

اگرایک نے دوسرے ہے کہ کہتو بی قدا سے بیس ہے بیٹی اسے قبیل کا نام یہ جس میں سے وہ مشہور ہے تواس پر حد نہ ہوگی۔ ایک نے ایک مسلمان ہے جس کے مال بوپ دونوں کا فر جیں کہا کہ ''ای لست انت لابعث '' تواپ بوپ کے واسے نہیں ہے تو اس کو حد نہیں ماری جائے گا ورایک نے اپنے غیم ہے جس کے مال بوپ مسلمان میں کہا کہتو اپنے بوپ کے واسے نہیں ہے واسے نہیں ہے واسے نہیں ہے دائر کی الدین آزاد ہو جے نیافاوی قاضی فی نامیں ہے۔ اگر کہا کہتو اپنے والدین آزاد ہو گئے بیل تو مولی پر حد نہ ہوگی اگر چیفلام اس کے بعد آزاد ہو جائے بیافاوی قاضی فی نامیں ہے۔ اگر کہا کہتو اپنے والدین کے واسے نہیں ہے تو بھی قاذف نہیں ہے اس کہ الدین کے واسے نہیں ہے تو وہ قاذف نہیں ہے اس طرح اگر کہا کہتو اپنے والدین کے واسے نہیں ہے تو بھی قاذف نہوگا اور اگر کہا کہتو اپنے باپ کا نہیں ہے حالا نکہ اس کی مال 'زاد ہو اور باپ کی کا غلام ہے تو کہنے واسے نہیں ہے والدین خواس با ندی ہوتو حد نہ مری جائے گیا کہتو اپنے باپ کا نہیں ہے اور ایر مال کہ اور باکہ کہتو الے کو حد قذف کی دوسرے ہوگی اور ایک کہا کہتو اپنی لیا کہتو این فلال نہیں ہے اور بیرہالت غضب میں کہا تو کہنے واس کو حد قد ماری جائے گی اور یہ کنز میں ہے اور اگر کسی جاور ایر کہا کہتو این فلال نہیں ہے اور فلال سے اس کے وادا کا نام ایو تو اس کو حد نہ ماری جائے گیا وہ بے گی بیری فی بیل ہیں ہے اور اگر کسی نے کہا کہتو این فلال نہیں ہے اور فلال سے اس کے وادا کا نام ایو تو اس کو صد نہ ماری جائے گی اور یہ کنز میں ہے ۔ گی اور یہ کنز میں ہے ۔ گی ہی کی فی میں ۔

ا گرکسی ہے کہا کہ 'اے ابن ہزارزانیہ' تو قاذ ف کوحد ماری جائے گی:

ایک شخص کواس کے باپ کے سوائے دوسرے کی طرف منسوب کیا بدون غضب ( ہ ستانسہ ) کے تو حد نہ ماری جائے گ

ا، را سرجالت غصہ میں ایسا کیا ہوتو حد ماری جائے گی اورا گراس کواس کے دا دا کی طرف منسوب کیا تو اس کوحد نہ ماری جائے گ واسطے کہ داوا بھی ہا ہے ہے ورای طرح تارین کو س کے چی یا ماموں کی طرف منسوب کیا یا اس کی ماں کے شو ہر یعنی سوتنے ہا ہاں هر ف منسوب کیا تو بھی میم علم ہے اس واسطے کہ بیلوگ بھی مجازا ہا ہے گہوا تے بین ریٹمر تانٹی میں ہے۔ اگر کہا کہ تو ویا دے فار اس سے نہیں ہے تو یہ فقذ ف نہیں ہے اورا اُسر کہا کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے یا تخصے تیرے باپ سے نہیں بیدا کیا ہے تو یہاس کی ماں کا فئذ ف ہے اور اسی طرح آگر کہا کہ تو رشدت ( ۱۵۰ ساکانٹی ہے ) کانبیس ہے تو بھی یہی تھم ہے ور پیطیبیر پیدیس مکھا ہے۔ آپڑسی دوسے ہے جا کہ تیر جد (۱۰۱وء) زانی ہے تو قاؤف پر حدثہ ہوگی ہیا جناح میں ہے اوراً سرکہ کہا ہے زانی کے بھانی تو اس کے بھانی کے من میں قذ ف ہے ہیں آ براس کا بھائی ایک ہی ہوتو حق نصومت اس کو حاصل ہو گا اور اگر زید نے عمر و سے کہنا کہ اے زنی کے بھائی ہی معرو نے کہا کہ بیں بلکہ تو ہے تو عمرو کو حد ماری جائے گی ورزید کے ساتھ عمرو کے بھائی کی بابت لنزف کی خصومت ہوگی وریہ قتابیہ میں ہےاورا گرکی ہے کہا کہا ہےا بن الزائتین یعنی دوزا نہ پورتوں کے بیٹے اور حال بیرے کہاں کی حقیقی ماں مسلم ن ہےتو قاذ ف ( تبت زیاسی کولگانے والہ سرحد واجب ہوگی خواہ اس کی دور کی ماں یعنی جد ہمسلمان ہویا نہ ہواورا گریانی مسلمان ہواور مال کا فر و ہوتو تہ: ف پر حدنبیں ہے س واسطے کہ ول دے کی حرف جو ضافت ہووہ سب ہےزو دیک سے شامل ہونا شروع ہوتی ہے اور أَسرَ ک

ہے کہا کہ اے بن ہزارزانیة و قاذف کوحد ماری جائے گی اور بیمراج وہاج میں ہے۔

ا ً سَ سے کہا کہ اے ابن الزانی والزانیہ یعنی اوزانی وزانیہ کے جیٹے توبیاس کی ماں ویا پ دونوں کا قذ ف ہے ہیں 'مرو ہ دونوں زندہ ہوں تو حدقذ ف کےمطالبہ کا اختیاران کو ہےاوراً سرمر گئے ہوں تومطالبہ حد کا ختیاراس کو ہوگا بین وی قاضی خان میں ہے۔ایک مرونے ایک اجنبیہ عورت ہے کہا کہ تو نے اونٹ یو نتل یا گھر ھے کے ساتھ زنا کیا تو اس پرحد نہ ہوگی اورا گرکہا کہ تو نے زنا کیا بناقہ پا بقر وہ بجامہ پابدرہم تو قاذف پر حدوا جب ہوگی اورا گرکسی مرو ہے کہا کہتو نے زنا کیا بقر ویا بناقہ پاس کے ما تند تو اس پر صربیں ہے۔ " رکہا کہ بہ کنیزیا بجامہ یا بدارتو س پر حدوا جب موگی میں ہیں ہے اورا مام محمد نے فرمایا کہ اً ردوسرے سے برکہ انت تونی (وزنا رےگا)تو کہنے ویلے پرحد نہیں ہے اس واسطے کہ میا شتقبال کے واسطے ہے ہے اور اگر کہا کہ انت (وزنا سے یں ،را یون ) ت**زمی و اصوب انا تو کہنے والے پر حدنہیں ہے اس واسطے کہ یہ بطریق استفہام وتعبیر ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے معتی** یہ بیں کہ فاعل کے سوائے دوسرے کا سز ایا ب ہونا کیونکر جائز ہے بیالیغناح میں فکھا ہےاورا گرکسی آزا دہ عورت ہے کہا کہ تو نے زنیا کی قبل س کے کہ تو مخبوق ہو یا قبل اس کے کہ قو ہیدا ہوتو اس پر حدثہیں ہے بیمجیط میں ہےاورا گرکسی الیم عورت یا مر د کوفتذ ف کیا جس نے حالت نصرا نیت میں زنا کیا ہے تو قذ ف کوحد نہ ماری جائے گی اور مرادیہ ہے کہ بعد اسلام کے ایسے زنا ہے قذف کیا جواس ے حالت تھرانیت میں واقع ہوا ہے مثلاً یوں کہا کہ تو نے زیا کیا در حالیکہ تو کا فروکھی اورا می طرح اگر سی آزاد شدہ ہے کہا کہ تو نے نی م ہونے کی جالت میں زنا کیا تو قاؤف پر حدنہ ہوگی جیسے قذف نے اقرار کیا کہ میں نے زنا کے ساتھ فقذف کیا در حالیکہ تو کتا ہے یا ندی تھی تو قاذف پر صنبیں ہے بیافتح القدریمی ہے۔

سیاق وسیاق ہے ہٹ کرنسی پر تہمت لگا نا:

" رکھنے سے کہا کہا ہے ٹنڈ ہے یا بٹنے یا حج م کے بیٹے جا ما نکدا سکاہا پ ایسانہیں ہے تو کہنے والے پر حدثہیں ہے ورا "سر کی ہے کہا کہ ہے کرنے یا اشقر اسود کئے بیٹے صالا نکداس کا باپ ایسانہیں ہےتو بھی حدیثہ ہوگی اور اگر کہا کہ اوسندھی لیس حبش کے

ایک مرد نے دوسرے مردیر دعویٰ کیا کہ اس نے جھے کوفند ف کیا ہے پھر دو گواہ لایا کہ بیہ گواہی دیں گے کہ اس نے اس کوفند ف کیا ہے تو قاضی ان گواہوں سے دریافت کرے گا کہ فند ف کیا چیز ہے:

اگر زید نے عمر و کوفترف کیا حالکہ عمر و کے پاس سامر کے گواہ نہیں ہیں کہ زید نے اس کوفترف کیا ہے اور عمر و نے جا باکر زید ہے اس کوفترف کیا ہے اور عمر و نے جا باکر زید ہے تا سے قتم نہ سے گا یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے۔ اگر کہ زید ہے تتم نہ سے گا یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے۔ اگر کے زید ہے میں اس کے گواہ قائم ہوئے تو قاذف ہے کہ جائے کی نے دوسرے پرفترف کا دعوی کیا جی اگر قاذف ہے کہ جائے

لے۔ ای خاام جیسے عبد عربی میں خلام کے معنی ہیں آتا ہے اس ھرح مولی کالفظ بولا جاتا ہے اوراس لفظ کے کئی معنی اور بھی ہیں اا۔ ع اصفر بعنی زردر مگ اور سابق میں عرب کے لوگ روم نبی الاصفر کہ کرتے تھے اا۔ سے روپسی زن بد کار بخسہ وکسبی بعنی نڈی ا

ے۔ بیمحیط میں ہے۔

' سنجنیس ان صری میں لکھ ہے '' رقاؤ ف نے دعوی کی کہ جس کو میں نے قذف کیا ہے بیزانی ہے اور میرے پوس اس کے گواہ بیں تو س کو گواہ قائم کرنے کے واسطے مہدت دی جائے گا پس اگر اس نے گواہ قائم کئے تو خیر ورنداس کو حدفذف وری جائے گا اور ''سراس نے ایسانہ پایا جس کو گوا ہوں کے پاس بھیج تو وہ خود کو تو ال کے ساتھ دوانہ کیا جائے گا جواس کی حفاظت کریں گے پس

ا مجور كرك كابن برائع ف ك تعديم المرجهان قيد برمعتى الموى بوبان بيزيان والحارجمد كيا كياب السا

ا ً ہر س نے گواہ نہ یائے تو اس کوحد ماری جائے گی اور ا گر اس کے بعد اس نے گواہ قائم کئے تو ان کی گواہی قبول ہو کی ریما تارخانیہ میں ہے۔ اگرکسی کوفنزف یا پھر قاذف جارگواہ فاسق ل یا کہ بیدمقلہ وف ایسا ہی ہے جبیبا میں نے کہا تو اس کے سریے حد دور ہو جائے گی اور مقذ وف اور گواہول ہے بھی دور ہوگی بیظہیر میریں ہے۔ جس کوفتذ ف کیا ہے اگر وہ زندہ ہوتو حق خصومت اس کے سوائے کئی کونہیں ہے خواہ وہ حاضر ہویا نائب ہوا گر مرد مقذ وف قبل مطالبہ کے یا بعد مطالبہ کے یا قاذف پرتھوڑی حد قائم کئے ج نے بعد مرگیر تو قاذ ف سے حد ہاطل ہوگی وربعض حد ہوتی رہی ہوئی بھی ہاطل ہوگی اگر جدا بیک ہی کوڑا رہا ہو بیافقاوی کرخی میں ہے اورا گر امر دمقذ وف جوغا ئب تھا حاضرآ یا اور قاذ ف کو قاضی کے پاس لا یا پھر قاذ ف کوتھوڑی حد ماری ٹن تھی کہ پھروہ غائب ہو گیا تو حدیوری نہ کی جائے گی الا اس صورت میں کہ بورے ہوئے تک حاضر رہے اس واسطے کہ بوری حدمیں مطالبہ شرط ہے میہ عٰ ئنۃ اببین میں ہے۔ا ً سرمیت تھن کوقڈ ف کیاتو اس کے والدین کوا ً سرچہاو نیجے در ہے کے ہوں یا دا داہر دادا وغیرہ اور اس کی اولا دکوا گریہ نیچے در ہے کے ہوں یوتے پروتے وغیرہ اس کی حدقڈ ف کے مطالبہ کا اختیار ہےاورای مطالبہ میں خصوصیت وارث کی تہیں ہے خواہ وہ وارث ہویا نہ ہومثلاً کا فرہوی مورث کا قاتل ہویا خود رقیق ہو کہ اس صورت میں وارث نہ ہو گا تگرمط سہ حد قذ ف کامستخل ہےاور نیز اقر ب دابعد دونوں بکساں ہیں اورا گربعض نے مطالبہ ترک کیا تو باقیوں کومطالبہ کا افتیار ہے بیتمر تاثلی

قال المحرجم على وهذا اذا ثبت له الأختيار والاستحقاق اورحد قدّ ف ميّت كا مطالبة بين كرسكتا الا الى صورت مين کہ اس قذف ہے اس کی نسبت میں قندح واقع ہوتا ہو یہ میرا رہیں ہے اور اس مطالبہ میں پسر کا بیٹا اور دختر کا بیٹا ظاہرالراویہ کے موافق کیساں بیں بیفقاوی قاضی خان میں ہے اور مال کے باپ یا مال (نانی) کواس مطالبہ کا اختیار تہیں ہے بیر محیط میں ہے اور بھائیوں و بہنوں و پچیاؤں و مچھوپھیوں و ماموؤں و خال ؤں کومطالبہ حد قنز فسٹبیں ہے بیشرح طحاویٰ میں ہےاوراولا دکومطالبہ حد قذ ف کا اختیار ہوا س وفت نہیں حاصل ہوتا ہے کہ قاذ ف اس کا ہا ہے یہ دا داوغیر ہ کہتے ہی او ننچے درجہ کا ہو یہ مال و نائی وغیر ہ ہو یہ ایضاح میں ہے۔اگراینے باپ یا مال یا بھائی یا بچا کوقٹہ ف کیا تو قاذ ف کوحد وری جائے گی ایک نے اپنے بیٹے کوکہا کہ اوابن الزانيهاوراس كي مال مرچكي ہےاوراس عورت كا ايك اور بيٹا سى دوسرے خاوندے ہے پس اس نے حدقذ ف كامطالبه كيا تو قاذ ف کو صد ماری جائے کی اور اسی طرح اگر میت مقذوف کے دو بیٹے ہوں ایس ایک نے قاذ ف کے قوں کی تصدیق کی تو دوسرے کو اختیار ہوگا کہ حدقذ ف کا مطالبہ کرے اور اگر مقذوف کا ایک ہی بیٹا ہوا وراس نے فنز ف میں قاذف کی تقعیدیق کی پھر جا ہا کہ فنذ ف کا مطالبہ کرے تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا بیمبسوط میں ہے۔

سی غلام سے کہا کہ اے زائی پس اس نے کہا کہ بیس بلکہ تو ہے تو غلام کوحد ماری جائے گی نہ آ زا دکوا درا کر دونوں آ زا دہوں تو اس صورت میں دونوں کوحد ماری جائے گی:

ا ما محمدٌ نے جامع صغیر میں فر مایا کہ ایک مرد کا ایک غلام ہے اور اس غلام کی ماں آزادہ مسلمان تھی اور وہ مرچک تھی مچرمونی نے اس غلام کی مال کوفتز ف کیا تو غلام کواہنے موں ہے اس کے حد قذف کے مواخذہ کا اختیار نہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔ اگر دو مر دوں نے باہم گالی گلوچ کی پس ایک نے کہا کہ میں تو زانی تہیں ہوں اور ہ میری ماں زانیہ ہے تو فر مایا کہ ایسے واقعہ میں حدثیں

اگرزنایا شرابخواری کی وجہ ہے اس کوتھوڑی حد ماری گئی پھروہ بھا گ گیا پھراس نے دو ہرہ وزنا کیایا شراب بی تواس کو سر نوحہ ماری جائے گی اور اگر قذف میں ایسا ہوا تو دیکھا جائے گا کہ اگر اقال مقذوف حاضر ہوا تو اس کے واسطے حد پوری کردی جائے گی اور دوسرے مقذوف کی واسطے پچھر ناند دی جائے گی اور اگر فقظ دوسرا حاضر ہوا تو قاذف کو دوسرے قذف کے واسطے از سر نوحد ماری جائے گی اور اول کی باتی حد باطل ہوگی اور اگر ایک شخص پر اجنا س ختلقہ کی حدود پچتھ ہو کیں مثلاً اس نے قذف کیاوزنا کیا و چوری کی اور شراب پی تو اس پرکل بیر حدود قائم کئے جائیں گے لیکن بے در بے قائم نہ کئے جاکیں گے اس وجہ ہے کہ اس کے ہوئے گی اس واسطے کہ اس بیں حق العبد ہے پھر اس کے بعد امام استمین کو اختیار ہے جائے جہنے حدزنا جاری کرے اور جا ہو جائے گی اس واسطے کہ اس بی حدود تا جو اس کے اور شرابخواری کی حدمؤخر کی جائے گی اور اگر باوجود اس کے اس نے کسی کو بھروح کیا ہوجس کا بدلا بھی اس پر واجب ہوتو

ی بیقید مشعر ہے کہ اگر دوسرے قاضی کے یہاں مطاب چین کرے تو وہ تیا ساواست نا قاؤ ف کوحد مارے گاواللہ تعالی واعلم اللہ ہے کا فی ہوجا کیں گے نہ یہ کہ تصداہ بارات ان سب کے واسطے ہوگی الا بمطالبہ جن : یک فتاحل فیہ الہ

اً مركوني كا فرحد قذ ف ميس سزايا ب بهوا تواس كي گوا بي ديگرا بل و مه برجا ئزنه بهوگي:

، گرمسیمان حدقذ ف میں مز ایا ب ہوا تو ہمار ہے نز دیک اس کی گواہی ہمیشہ کے واسطے ساقط ہوگئی لیکنی کبھی کسی معاملہ میں اس کی گواہی مقبول نہ ہوگی اگر چہوہ وہ تو بہ کر لے الاً عبادات میں قبول ہو شکتی ہے بیشرح طحاوی میں ہے۔اگر کوئی کا فرحد قنز ف میں ہے: ایا ہے ہوا تو اس کی گواہی و بگر اہیں ذید ہر جائز نہ ہوگی۔ پھرا گرمسلمان ہوگیا تو س کی گواہی ذمی کا فروں اورمسلمانوں سب م مقبول ہوگی اورا گرفذ ف میں اس کو بیک کوڑا مارا گیا چھر ہاتی حد ( کوڑے) ماری گئی تو اس کی گواہی جائز ہوگی اورامام ابو بوسف سے مروی ہے کہ اس کی گوا ہی رد کر وی جائے گی اور اقل تا بع اکثر ہے لیکن اوّل اصح ہے بیہ ہدا سیمیں ہےاورا گرکسی نے حالت کفر میں قذ ف کیا اور حالت اسلام میں اس کوحد ماری گئی تو ہمیشہ کے واسطےاس کی گواہی باطل ہوجائے گی اور اگر غلام کوحد فتذ ف ماری گئی بھروہ آزاد کیا گیا اوراس نے تو بہ کی تو بھی اس کی گو ہی جمیشہ کے داسطے مقبول نہ ہوگی۔اگراس نے حالت رقیت میں قنز ف کیا بھر آ زادَ میا " بیا پھراس پر حد جاری کی گئی تو غلاموں کو حد جاری کی جائے گی بیشرے طحاویٰ میں ہے اورا ً مرمسلمان کوتھوڑ کی حد قنذ ف ، ری گئی یعنی قبل انتی (۸۰) کوژے یورے ہوئے کے وہ بھا گ گیا تو ظاہر الروایۃ کے موافق اس کی گواہی مقبوں ہوگی جب تک اس کو پوری حدینہ ہاری جائے۔ بیسراخ وہائے میں ہےاورمبسوط میں لکھا ہے کہ ہمارے نز دیک سیجے ند ہب بیرہے کہ جس پر پوری حد قذ ف جاری کی گئی پھر چار گواہ قائم ہوئے کہ اس نے قذ ف میں سچ کہا ہے تو اس کی گوا ہی مقبول ہوگی بیافتح القدير میں ہے۔ اً كرمقذ وف نے لبل اس كے كداس كے قاذ ف برحد قائم كى جائے زنا كيا يا كوئى وطى حرام غيرمملوك كى تو اس كے قاذ ف سے حدیں قط ہو گئی اور ای طرح اگر مقذ وف مرتد ہو گیا تو بھی اس کے قاذ ف سے حدیما قط ہو گئی پھراس کے بعد اگر مسلمان ہو گیا تو اس کے قاذ ف پر حدعود نہ کر ہے گی اور سی طرح اگر معتوہ ہو کہ اس کی عقل جاتی رہی ہوتو بھی میں تھم ہے بیمبسوط میں ہے۔ قاذ ف ے؛ مہے اس طرح صدر قط ہو جاتی ہے کہ مقذ وف اس کے قول کی تقید میں کرے یا قاذ ف اس کے زنا کرنے پر جار گواہ قائم ' رے خواہ اپنے محدو د ہونے ہے پہلے قائم کرے یا مارے جانے کے درمیان میں قائم کرے اور بید بنا ہر ایک روایت کے روایات

ل قبل المترجم قولہ حد ماری جائے گی بعنی مرادیہ ہے کہ اس کوحد ماری جائے گی جرا یک شخص کے دعوی پران لوگوں میں ہے جن کواس نے تہمت نگائی ہے اور پیمرانہیں ہے کہ تا ذف نے جس وقت استنی بطورا بہ م کی تو اس کوحد ماری جائے گی در شاہ تھم نہیں ہوااور پیٹھم اس بنا پر ہے کہ اس نے مبہم رکھا اورا اگروہ کی کومنی کردی تو خاص اس شخص کا دعوی س قط ہوجہ تا اور دو سروں کے تق میں وہ قاذف رہتا ایس ان کافق سماقط ندہوتہ حاصل کلام پیسے کہ ہم حال میں وہ صدا مارا جائے گاالہ یہ معین کرنے نے صورت میں خاص ای شخص کا دعوی س قط ہوجہ نے گااور مبہم رکھنے میں نسب کا دعویٰ قائم ہوسکت ہے۔ موالہ میں سے ہاور بیسران وہان میں ہاورا گرچ ر گواہوں ہے کم مقد وف کے زنا کرنے پراس کی طرف ہے مقبول ندہوں کے پھر
اگروہ چورگواہ لایہ جنہوں نے مقد وف کے زنا مضاوم کی گواہی دی تو قا ذف کے ذمہ ہے استحیا ناصد دور کی جائے گی اورا گروہ تین
گواہ لایا جنہوں نے مقد وف کے زنا پر گواہی وی اور قاذف نے کہا کہ میں چوتھ ہوں تو اس کے کلام پر التفات نہ کیا جائے گا اوراس
کے ستھ ہی بی تی تینوں گواہوں پر بھی حدقہ ف جاری کی جائے گی اوراگر دوم دوں نے یا دو گورتوں اورا کی مرونے گواہی اوراکر دوم دوں نے یا دو گورتوں اوراکی مرونے گواہی اوراکر دوم دوں نے یا دو گورتوں اوراکی مرونے گواہی اوراکر دوم دوں ہے۔
کر اس مقد وف نے اپنے زنا کا اقر اور کیا ہے تو قاذف اور تینوں گواہوں سب کے ذمہ سے حددور کی جائے گی میں میں جائے گر جرمو گرم گیا تہ اوراک کی اوراکر کے آخر جرمو اجزائے دیا ہے ہیں اس کا مال کت بہت اوا کر کے آخر جرمو اجزائے دیا ہے ہیں اس کی اگر اور کی کا تھ میت کو سے نے قد ف کیا تو اس پر حد جاری ندگی جائے گی میر جیلے میں ہے۔
فقد ف کیا تو اس پر حد جاری ندگی جائے گی میر کیلے میں ہے۔

حدِقدْ ف اورحدِز نا ميں فرق:

تعز بركابيان

公达边

تعزير كى شرعى تعريف اورا قسام كابيان:

واضح ہو کرتعور الی تادیب ہے جو صرفیس ہوتی ہے اور ایسے جرم میں واجب ہوتی ہے جوموجب صرفیس ہے۔ یہ نہاہ

ا جس کود برگذری ہے اور مقد اروم یکی اوم و کر ہو چکی ہے اار

تعزیر کا ثبوت دومر دول باایک مرد دوعورتوں کی گواہی ہے ہوتا ہے:

ا کینی حدتو ایک مقرری سزا ہے کہ اس بیس تی جیشی بھونیں ہو سکتی ہاور تعزیر ایک تا ویہ ہے کہ وہ حدثیم ہاور شاس کی کوئی سزار مقرر ہے ہیں۔ جہول رہ سے مامسین ہاوراس بیس اختیار ف ہے کہ یہ حدے نہ یہ وہ وعقی ہے وئیس اور جیشر کا مختار ہے کہ نبیس اوراس بیس بھی اختیاف ہے کہ یہ حد وہ نو وہ وہ ہو تھی ہونئی میں واجب ہوتی ہے اس کے معتی سے ہیں بنایر ہی تو سالیے جرم میں واجب ہوتی ہے جوموجب حدثیں ہے اس کے معتی سے ہیں کہ وہ وہ بات جوموجب حدثیں ہے اس کے معتی سے ہیں بنایر ہی تو سالیہ جرم میں واجب ہوتی ہے جوموجب حدثیں ہے اس کے معتی سے ہیں کہ وہ وہ وہ اللہ بعد وگراز وہوہ مثل زنا ہا کرہ میں جلد ہی ورے بنظر اینکہ کے فتند فروہ وہ وہ اس کے معتی ہو ہوں ہے جو اس میں حد ہی واجب ہوگی اور اجیداس میں تعزیر نہیں ہے الا ہوجہ و گیراز وہوہ مثل زنا ہا کرہ میں مثل اتفاظ اا۔ میں سائل ہے وہ مراو ہے جو ایک سائل ہے وہ مراو ہے جو بات ہو کہ کہ اور گول کا مال اثواتے اور نگ کراتے ہیں 19۔

ے نیس ہوں ہوں تا تعدیم کے واضے یا جائے ان گواہوں کا حال وریافت ہولیں سر گواہوں کی تعدیم کی تو ہیں و تھوری کی ان جائے کی اور بیافتاوی قائنی خان میں ہے و رتعزیر بھی جس ( نیہ جد بندی ویا یا کرنے کی سرتھ ہوتی ہے اور بھی صفع و وشی س ماتھ ہوتی ہے اور بھی ہخت کلامی ہے اور بھی مار نے ہے اور بھی ہائیطور کہ قاضی اس کی طرف نظر ترش ہے و کیھے بینہ بیاس ہیں ہو ور امام او پوسف کے نزد کیک تعزیراً سعطان کوروا ہے کہ اس کا ما لک لے لے اور امام اعظم والم محکم اور باقی تینوں اماموں نے نزد کی سے بہتر بیس ہو تربیس جا ور بیان القدیم میں ہے۔

برقول الام ابو یوسف کے مال لے لینے کے ساتھ تعزیر دینے کے معنی سے آن کہاس کے مال میں سے بچھ مال کرنے ہے یا ک کی مدت تک رکھ چھوڑ ہے تا کہ و ومنز جربرہ پھر جا کم اس کووا پس کر دے اور بیمعنی نہیں ہیں کہ جا کم اس مال کواپنے واسطے یا بیت المال کے واسطے و نکل لے لے جیسے ظالم نوگوں کا وہم ہے اس واسطے کہ کسی مسلمان کونبیں روا ہے کہ س کا ماں تبغیر سبب شرعی کے نے ہے یہ بحرالرائق میں ہےاورشافی میں لکھا ہے کہ تعزیر کے چند مراتب ہیں تعزیر اشرف ا پیشراف کہ علی ءاور سردات علویہ ہیں ہ علام ہوتی ہے بعنی قاضی اس سے کیے کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم ایسا کرتے ہو پس و دائ سے منز جر ہو جائے گا دیگر تعزیر اشراف کہ مراد زمیندار میں یا یں طور کافی ہے کہ اعلام کرے اور اس کو درواز ہ قاضی پر تھینج لا یا جائے اور اس کے ساتھواس میں نصومت واقع ہوہ ت و دمنز جر ہوجائے گا اور دیگرتعز مراوس طرکہ ہازاری ہیں ہانیھور کافی ہے کہ اعلام دور قاضی پر تھینچ یائے جائے ہے ساتھ محبوس سر نے ورت بیھی جا۔) کر دیا جائے وی**گرتعز برن**جسہ و کمیزگان کہ ان سب با تو ل کے ساتھائی کو ماریھی دی جائے بیرنہا ہیں ہی ہے اور زیاد ہ ے زید و وقع زیرا نتالیس ۳۹ کوڑے ہیں اور کم ہے کم تین کوڑے ہیں اور ہمارے مشائخ نے ذکر فرمایا ہے کہ اونی مقدار بررائ مام ے کہ جس قدر ہے وہ منز جر ہوتا نظر آئے اس قدر مقدر کرے یہ ہدایہ میں ہے۔قاضی کو چاہنے کہ س کے سبب پر نظر کرے ہیں تر ا ' رجنس ہے ہو کہا س میں حد (اس ئے جض فراہ میں ) واجب ہوتی ہے جالانکہا س صورت میں سی مارض کی وجہ ہے و جب تمیں موتی تو این صورت میں انتہا در ہے کی تعزیر جاری کرے اوراس کی مثلا پہ ہے کہ مثلاً کسی غیر کی باندی یا مولد کوکہا کہ اوز انہ تو اس بیہ ا نتبا درجہ کی تعزیر جاری کرے اس واسطے کہ حد فتذ ف اس صورت میں اس وجہ ہے واجب نہ ہوئی کہ مقذ وف میں احصان نبیس ہے حال نکعہ ریدکا مواس سے ہے کہ اس میں حدواجب ہوتی ہے یعنی فقر ف ہے وراگر سک جنس سے ہو کہ اس میں حدثییں واجب ہوتی مثلاً سی دوسرے ہے کہا کہ او خبیث اور اس میں تعزیر واجب ہوئی تو مقد ارتعزیرا مام کی رائے پر ہے بیرمحیط میں ہے۔ بعد ضرب تعزیر کے محبول کرنا بھی جانز ہے اگر اس میں کوئی مصلحت ہو پیعنی شرح کنز میں ہے اورجیس کی مدت مام کی رائے کے سیر دے رہے بچالر کُل میں ہے۔ جن صورتوں میں کہ درے مارے جاتی ہیں ان میں تعزیر کے درے مب ہے پخت وزور ے مارے جامیں گے پھراس ہے کم حدز ناکے درے پھرشراب خواری کے پھرحد قذف کے لیعنی حد قزف کے درے سب سے بیک آ س نی ہے ماری جا تعیں گے اور جس مخفس کو حد ماری گئی یا تعزیر پھروہ اس سبب ہے مرگیا تو اس کا خون بدر ہے بخلاف اس سَن شو ہر نے بنی زوجہ کو بسبب ترک زینت و سنگار کے یا بسبب ترک اجابت کے لیعنی شوہر نے اس کواینے بستریر با، یا اور وہ نہ آئی یا بسبب

ﷺ من زکے یا بہب ہے مرضی شو ہر کے گھر ہے ہا ہر نگلنے کے تعزیر دی پس وہ عورت اس تعزیر کے مرگئی تو شو ہراس کا ضامن ( یت ہ) موگا اور بیزنہر الفائق میں ہے اور تعزیر مار نے میں کھر اکر کے کپر ہے پہنے ہوئے اس کو در ہے مارے جانمیں گئیر چشین وحشو اُتا رکئے جانمیں گے اور تعزیر دینے کی حد میں وہ مدود (اس سمعیٰ صدزنا میں مفصل ندکور میں ) نہ کیا جائے گا ضرب در واس نے بیس عضا ، پر متفرق نگائی جائے گی سوائے سراور فرن (ندیر کے بویا مؤنٹ کے باطاق زبانع ب ) کے اور بیامام ابوصنیفہ وا مام محمد کا تو ب ہادریہ فاوی قاضی خان میں ہاورا ہیا ہی حدودالانس میں مذکور ہے۔ اگر گالی والے الفاظ بدکسی اشراف کو کہے جیسے فقہا میں سے کوئی فقیہ ہویا کوئی علویٰ تو کہنے والے کو

تعزیر دی جائے گی:

اے دیبان خااند ایتا ہیں ہے ایے ہے جہ ہے و بریوروں جات کا دریہ ہی کا من ہے۔ مردِ صالح سے کہاا ہے معفوح 'اے ابن قر طبان ( دیوث ) تو بقول ناقطی اُس برِتعزیر واجب ہوگی:

ں ا، چینا کون کے ٹیمکائے اور مراو کئن ہے جوابیے گھر میں زائی مردوں وعور توں کا ٹیمکا نادے الے سے کی گئی بھیاری عرف میں ہیں بعض اس میں ایہ ہے جس کی تاویل ہو بھی ہے اور بعض ایسا ہے جس کی تاویل نہیں ممکن ہے تو ہمارے عرف میں جہ قابل تاویل نہیں ہے اس پر لاکش ہے کہ تعویروی جائے تا ا (1) سے ممنوع شرعی جس پرانکارومتع کرنا واجب ہے ا

یے میں ہے۔

'ر کہا کہ اے اجدا ہے ماثنی ( یعن ﷺ ) یا ہے ستورتو اس پر یکھال زم ندا کے گا اورا گر کہا کہ اے قنز ر ( پیدی ) تو اس میں تعزیر وا جب ہوگی بیفقاوی کبری میں ہےاورا گر کسی مرد نے کسی حادث میں علماء کا فتویٰ لے کراہیخ خصم کے سامنے ہیش کیا لہل خصم نے کہا کہ میں اس پرنہیں عمل کرتا ہوں یا کہا کہ جوانہو ن فتو ئی دیا ہے بیپانہیں ہے جایا نکہ میخص جاہل ہے اور اس نے اہل علم کو تحتیر کے س تھ یا د کیا ہے تو اس پر تعزیر واجب ہو گی ۔ اگر ک کو تعریض کے ساتھ قند ف کیا لیعنی اس کو زنا کاری کے ساتھ تعریض ک تو تعزیر وا جب ہے بیرے وئی قدی میں ہے۔ '' ومی کے و شطےاوں میہ ہے کہ جب اس سے الیمی ہاستا کہی جائے جوموجب حدوثعز رہے ہو اس کو جو ب نہ دے اور مشائخ نے فر مایا کہا <sup>ا</sup> بر کہا کہا ہے خبیث تو حسن رہے ہے کہا*س سے* یا زرہے اورا اُسر یاز نہ رہااور قاضی کے حضور على مرا فعد كياتا كركہنے والے كوتا ويب وية و جاز ہے اورا كر باوجوداس كے كہنے والے كوجواب ديا كنبيں بلكة و ہے تو كيجه مضاكة نہیں ہے یہ بحرالرا اُق میں ہےاور ہمار ہےانسحاب ہے مروی ہے کہ اگر کسی نے طرح طرح کے گنا ہ وفسا دکرنے کی عاوت پکڑلی تو اس پر اس کا گھر ٹرا دیا جائے گا اور بیرسراجیہ میں ہے۔ فخر الاسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے معجدوں کے دروازے پر پڑر نے کی ں دت اختیار کرن تو واجب ہے کہ اس کوتعزیر دی جائے اور مہالغہ کیا جائے لیحنی بڑھ کرتعزیر دی جائے اور قید کیا جائے یہاں تک کہ تو بہ کر ہے رہے بارائق میں ہےاور دروغ وفریب کے قبالے وخصوط لکھنا موجب تعزیر ہےاور نیز موجب تعزیر پیجھی ہے کہ احکام شریعت کے ساتھ ممہ زحت کرے یعنی ٹھنھوں اور منجملہ موجہات تعزیر کے وہ ہے جوابین رستم نے ذکر کیا ہے اگر برزول کی دم کا نذا کی بینی سر ہے کا ٹ ڈ الی یا باندی کے سر کے ہال مونڈ ڈالے تو تعزیر واجب ہوگی اوراز آنجملہ اگر سلطان نے کسی کوکسی مسلمان کے قبل پر ناحق با کراہ مجبور کیا یعنی اس طرح اکراہ کیا کہ بچھے کولل کروں گا اً برتو اس کولل نہ کرے گا بیس اس بے قبل کیا تو اس کا قصاص سعان پر ہوگا اور تعزیر قاتل پر ہوگی ہیا، ماعظم وا مامحد کا قول ہے اور از انجملہ میرے کہا گرکسی نے دوسرے کوزیا کرنے پرا پر وکی ہیں اس نے زیا کیا تو جس نے اکراہ کیا ہے س پرتعزیر واجب ہوگی اور مجملہ جوجہات تعزیر کے زمد مارد ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

اگرایک نے دوسرے پرایسادعوی کیا جوموجب تکفیر ہو:

اگر بیم (زوی بیش گائے بری و فیر ہ کے ) ہے وظیکی یا شہد میں وطی کی یا کسی مسلمان کوتھیٹر مارایا بازار میں اپنے سرے مندیل تارؤاں یعنی نظے سرپھراتو اس کوتعزیر دی جائے گی اور بیسر جید میں ہے اگر گوا ہاں تعزیر بعد مشہود علیہ کے تعزیر و ہے جائے کہ معلوم ہوا کہ غلام بیں یا کا فربیں حال نکہ مشہود مایہ تعزیر دی ہے جائے ہے مرگی ہے یا ڈرول ہے بجزر ج ہے یا گواہول نے بعد گواہ ی کے رجوع کی تو امام اعظم کے نزویک ان پر ضمان نہیں ہے اور صاحبین نے اس میں اختلاف کیا ہے بید محیط سرچی میں ہے ۔ قیمہ میں کے رجوع کی تو امام اعظم کے نزویک ان پر ضمان نہیں ہے اور صاحبین نے اس میں اختلاف کیا ہے بید محیط سرچی میں ہے ۔ قیمہ میں کو اس کے رجوع کی تاکہ اپنی ذات ہے تعزیر و فع کر بے تو اس کے کہا کہ یا فائش پھر چ ہا کہ گوا ہول ہے اس کا فیش ٹابت کر ہے تاکہ اپنی ذات ہے تعزیر و فع کر بے تو اس میں خصوصت نہیں صحیح ہے مثل جرح گواہوں کے کہ کہا کہ میں گواہوں کے کہ کہا کہ میں ہیں ہوگا اور گواہوں بھی او اس میں خصوصت نہیں صحیح ہے مثل جرح گواہوں کے کہ کہا کہ میں نے کہا کہ وابی کر رشوت دی ہے کہ اس پر رشوت کا مال واپنی کر دینا واجب ہوگا اور گواہی قبوں ہوگی ایسا بی اس مقام پر ہے اور بیاس

فتاوی عالمگیری . جند 🗨 کیاب انحدود وفت ہے کہ گوا ہوں نے اس کے فسق کی گوا ہی وی اور آپھے تفصیل نہ بیان کی اور اگرفسق کی تفصیل کرنے میں ایسی ہات بیان کی جو منظمن حق القدتعا بی حق انعباد ہے تو الیم گو ہی قبوں ہو گی مثال اس کی بیرے کہزید نے مثناً سی ہے کہا کہ او فاسق پھر جب و ہ زیم کو قاضی کے حضور میں لے گیا تو زید نے دعوی کیا گہیں نے اس کودیکھ کہ س نے اجنبیہ عورت کا بوسدایا یا اس کو چیٹا س یا اس سے خلوت کی پامثل اس کے کوئی امرفتق بیان کیا بھر دوگو ہ قائم کئے کہ جنہوں نے گوہ بی دی کہ جم نے اس کو بیا کرتے دیکھا ہے تو شک نہیں کہا لیک گوا ہی قبول ہوگی اور زید کی ذات ہے تعزیر دور ہوجائے گی ہے بحرالرائق میں ہےاً سرائیب نے دوسرے پر ایسا دموی کیا جو موجب تنفیر ہے اور مدعی اپنے دعوی کے ثبات ہے ماجز رباتو اس پر آچھوا جب نہ ہوگا بشرطیکہ بیا کلہ ماس کی طرف ہے بطریق دعوی نز د حاکم نثرع صه در ہوا ہواوراگراس کا صدور بطریق بدگوئی یا اقتصاص بدگوئی یا اقتصاص کےصا در کہوا ہوتو اپنے یا کق سز ا دیو ج ئے گا یہ نہرا غائق میں سرا جیہ ہے منقوں ہے ایک شخص حنفی مذہب کا شافعی المذہب ہو گیا تو اس کوتعزیر دی جائے گی یہ جواہرا خلاطی میں ہے زید نے عمر وکو ناحق مارا پھرعمر و نے زید کو بھی ناحق مارا تو دونو ل کوتعزیر دی جائے گی اور تعزیر جاری کرنے میں پہل اس سے کی جائے گی جس نے مار نے میں پہل کی ہے رہے الراکق میں ہے۔ جوشراب خو رول کے مجمع میں جیھا یا جو ہوگ شرا بخو ارول ک بئیت پر جمع ہوئے کہ شبہہ شرا بخواروں کا پڑتا آئر چہ شراب نہ بی ہوتو ہرا یک کوتعزیر دی جائے گی اورجس کے ساتھ رکوۂ خمر ہے س کو تعزیر دی جائے گی اورمحبوں کیا جائے گا اور جومسممان شراب بیجیا ہویا سود کھا تا ہوی کوتعزیر دی جائے گی اور قید کیا جائے گا یہاں بتک کہ تو بہ کرے اور ایبیا ہی مغنی ومحت (جوانا، مرا تا ہو چنی ایبا فتنا اس کی ات ہے بریا ہو) و نا تکہ (روئے و بیاں جومصیتوں میں 'جرت بررویا کرتی یں) ن سب کوتعزیر دی جائے گی اور قید کئے جائیں گے یہاں تک کہتو بہ کریں پہنہرالفا کق میں ہے خاتیجمیں لکھ ہے کہ مسلمان مقیم ئے عمد اُاگر رمضان میں افظ رعم کیا تو اس کوتعزیر دمی جائے گی اور بعد اس کے قید کیا جائے گا اگر اس کی طرف ہے دو ہارہ افظ رکر ڈ النے کا خوف ہو بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ا یک نے اپنے بچے صغیر کوخمر (شراب) پلائی تو اُس کوتعزیر دی جائے گی:

ا یک مرد نے اجنبیہ عورت آزادہ میاباندی کا بوسہ سایا اس سے معانقہ کیا یا جھوااور پیشہوت کے سے کیا تو اس کوتعزیر دی جائے گی اوراس طرح ائر فرج کے سوائے میں اس ہے جماع کیا تو اس کوتغریز دی جائے گی اور پیرفآویٰ قاضی خان میں ہے اگر کسی عورت نے بندرکواییے اوپر قابو و ہے دیایا بیٹی جماع کرنے دیا تو س کا تھم وہی (خزیر دی جائے گی) ہے کہ مرد نے چو یا پیہ جانو ر ماد ہ ہے وطی کی یہ جو ہرہ نیرہ میں ہےاور جو محض قبل کریے یا چوری کرنے یا ہو گول کے مارنے میں متہم ہوا ہووہ قید کیا جائے گا اور جمیشہ ہر برقیدرے گا یہاں تک کہانی تو بہ ظاہر کرے بیافناوی قاضی خان میں ہے اور شیخ علی بن احمد ّے دریوفت کیا گیا کہا یک شخص کا دوسرے پر دعویٰ تھا گرجس پر دعویٰ ہے وہ اس کو نہ مدا آخر س نے بہ کہا کہ اس کے اہل وعیال وغیر ہ کوخا نموں کے ہاتھ ہیں ڈ ا ں دیو اور ناحق ایبا کیا اور بدون کفالت کے بہ فعل کیا پتر ظالموں نے ان کوقید کیا اور بیڑیاں ڈ ایس اور ان کوخوب مارا اور بہت ساماں عین ن کاحق غصب کرلیا ہیں اگر ان لوگوں نے مدامور قاعلی کے حضور میں ثابت کئے تو اس طرح پلے میں ڈالنےو ہے یہ سی تعزیر

ا یا مرمحتقین ملاء کے زور یک ایک صورت برمحمول ہے کہ باوجود جال ہوئے کے بطریق لہودلعب اس نے ایسا کیا ہوتا۔ سے افطار ہے مراا ہے کے روز ہ شدرکھا اور بیمر دنیل ہے کے روز ور ک*ھکر*تو ٹر ڈالا الے سے صدرشہید نے فر مایا کے بوسداجھیے نشان شہوت ہی بئی قضا ماس کا دعوی عدمشہوت قبول نہ ہو گا ال

واجب ہوگی تو فر میں کہ ہاں وہ اتعزیر دیا جائے گا بہتا تارہ نہ میں ہے۔ تیمیہ سے منقول ہے کی شخص نے ایک مردی بیوی یا دختہ کو جو صفیرہ ہے مکر وفریب سے نکال کری مرد کے ساتھ ہیں ہو وہ تو امام محر نے فر مایا کہ میں ایس کرنے و لے کو ہراہر ہمیشہ قیدر کھوں گا یہ ب تک کہ وہ اس مورت کو وائی کرے یا خود مرج نے۔ بید فاوی کی ہری میں ہے۔ ایک نے اپنے بچ صفیر کو تمر بلائی بیخی شراب تو اس کو تعزیر دی جائے گی بیتا تارہ خانیہ میں ہے۔ باتھ سے جب لگا تا حرام ہے اور اس میں تعزیر لا زم آئی ہے اور اپنی بیوی یا بدی و پن تر ابو فریاح کی اس کو انز ال ہوا تو بیکروہ ہا اور ایسے مرد پر پچھوا جب نبیل ہے بینران و بان میں ہے۔ شن ابو غرارہ بوئی نے فرمایا کہ اس کو انز ال ہوا تو بیکروہ ہا اور ایسے مرد پر پچھوا جب نبیل ہے بینران و بان میں ہے۔ شن ابو غرارہ بوئی نے فرمایا کہ ایک مرد نے اپنے غالم کا ہاتھ کا من کرتا ہے ما نکہ مولی مقر ہے کہ یہ میری صحبت و ساتھ میں اچھی طرح رہا میں کہ درخواست تبول نہیں کرتا ہے تو اس کو تعزیر دی جائے گی کیونکہ وہ صحبت ہے بید فاو کی کیری میں ہے۔

( فتاوی عالمگیری. جد ( ) کیال ( ۲۹۱ ) کیال ( کتاب السرقه

# السرقه السرقه المسرقة المسرقة

#### سرقہ اوراس کے ظہور کی صور کے بیان میں س میں چارابواب ہیں

(1): C/

سرقه کی شرعی تعریف:

اگردس درہم کھو نے جن کی جو ندی غالب (بنست تا ہے یہ پیش وغیرہ کے ) ہے چرا ہے تو خاہر الرواب کے موافق اس میں قطع (بنیس ہے اور اگر زیوف یا نبیم ہی ستوقہ دس درہم چرا لیے تو اس میں حدقطع نہیں آتی ہے اللا آئکہ ایسے درہم بہت ہول کہ جن کی قیمت کھر ہوں درہم یا زیادہ ہوتو البتہ ہاتھ کا ثاجائے گا میہ بحرالرائق میں ہاور جب مال اللا آئکہ ایسے درہم بہت ہول کہ جن کی قیمت کھر ہوں درہم یا زیادہ ہوتو کی جوعزیز الوجود ہے یعنی بہت کم ہے یوا یسے نفتر ہے جوشہر مسلوق کی تقویم واجب کی پہت کم ہے یوا یسے نفتر ہے جوشہر اللہ تارائس جم نی نوائد اللہ قید دقولہ آدی عاقل بالغ خواہ سلمان ہویا کا فرخواہ مردہویا عورت تولیف بھر بھف و صولہ اور نصاب ہے یہ سمراود کی درم یا اس کے کہاں پر ہتھ س کی گئینچ و سد قسد من عسی اصور الحدمی عسی السھر بھف و صولہ اور نصاب ہے یہ سمراود کی درم یا زیادہ ہوادر قولہ یا جس کی قیمت یعنی عوض وغیرہ جوارم و دینار نہ ہوں تولید بلا شیاور پینے والا عادل یا ستہ بملک خود نہ ہواور غیر کی کم کہا ہو کہا ہو کہ کہا ہو جس کو تھا ہورخور خفیہ بھی ہوادر عورخوں خور میں نہ بھورخف ہورئوں ہورئوں ہورئی کو گئی ہو جس کی تعدید کا سرائی ہورئی ہ

یں او کوں ہے درمیان بہت رائی ہے تو امام ابو بوسف نے امام اعظمہ سے روایت کی کہ ایسے دل درہم سے انداز و کیا جائے گا جو ثم میں و گوں میں زیاد ورائی ہے اور حسن نے امام اعظم سے روایت کی کہ وہ اعز اجود دی درہموں سے انداز و کی جائے حق شک نے ہی تھے کا نمانہ واجب ہوگا میرمجید میں ہے اور یہی بعض کے نز دیک مختار ہے میرخز اللہ المفتین میں ہے اور ایک کے ند زو سرتے پرنہ کا نہ جائے گا اور نہ انداز و کرنے وا وں کے اختاباف کرنے کی صورت میں یعنی اگر انداز و کرنے والا ایک ہویا نداز و سرت پرنہ کا نہ چونیا وہ ہوں مگر ہا ہم اختاف کریں س طرح کہ کوئی اُس کی قیمت تصاب انداز سے اورکوئی تصاب سے موق

جى باتھ ندكا اور نے كا يدمحيط يس ب

اً را بک جماعت ہواور چوری کرنے کا مباشراس میں فقط بعض ہے تو ان سب کا ہاتھ کا ٹا جائے گا:

جو قص کہ میں شرفعل ہوری کے بہتر سی کارد (مد کاری فظ ) ہو ظاہر الروب میں سی کا بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا بشرطیکہ ہرایک کے حصہ میں اور ایران جواور چوری کرنے کا مہاشہ اس میں فقط بعض ہے تو ان سب کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بشرطیکہ ہرایک کے حصہ میں بعد رفعا ب سے اور یہ استحد بن ہے خواہ مکان حرز سے سب اس چوری کے مب شر کے سہتھ فکط ہوں یہ اس کے بعد فی لفور کلے ہوں یہ وہ اس کے بعد فی لفور کلے ہوان کے بعد فی مفور نکا ہوا گران چوروں میں کوئی صغیر یا مجنول یا معتہ ہویا جس کا ال چرایا ہے اس کا فی رحم محرم ہوتو کسی کہا تھ نہ کا ٹا جائے گا یہ نہر الفائق میں ہے اور اگر ایک شخص نے دوسرے کے دس درہم چرائے گا یہ نہر الفائق میں ہے اور اگر ایک شخص نے دوسرے کے دس درہم چرائے گا یہ جوہ مراگیا گران میں سے بعض پھر اس میں ہوئے تو ان کو ختیار ہوگا کہ چوری مذکور کی باہتھ کٹوا ویں اور اگر ان میں سے بعض فی شرب ہوں تو بیان تھی کٹو اجہ نے گا یہاں تک کہ سب حاضر ہوں اگر زید نے عمر وکو وکیل کی کہتو میر سے ہم حق کے مطالبہ کو کی شرب بول تو چور کا ہاتھ کٹو اور ہوں درہم جرائے والے اس کی بیت میں وہ نے فالد کو کھڑا جسے نے بیت میرو نے اور اگر ایس کی ہوئے وہ میں اس کی ہوئے اور اگر وہ کی اس کی جس کی نہر ہوگا کے مطالبہ کرے تر میں اس کا ہاتھ نہ کا تو سی گا وہ سے خوالد پردس درہم کی فی ٹری کر دی تی بیت میں خواج سے خواج س

اِ فلاہر مقابل باطن ہے ندمقابل نفی۔ چنانچا گل عبارت ہے خاہر ہے 'اامنہ ۔ ج لیعنی جو کفس چوری مَرر ہاہے وہ سرا آسر چہ ہاتھ سے چوری نیس کرتہ ہے کلر اس کامد د گارومی فظ ہے' سرقہ کی عدت میں ہاتھ کا نے جانے میں غلام و آزاد ہراہر ہیں ہے ہداہی میں ہے سرقہ کا ظہور دوب توں میں سے ایک بات

یا ہ ب نے پر ہوتا ہے بینی گواہ گواہی ویں یا مجر م خودا قرار کر بے ہیں اگر سرقہ کا ظہورا قرار کے ساتھ ہوا تو قاضی اُس سے دریا فت

سرے گا کہ مرقہ کیا ہے ہیں اگر اُس نے سرقہ کی ماہیت بیان کر دی تو قاضی اُس سے دریا فت کرے گا کہ کیا چیز چرائی ہے کیوں کہ

اگر سروق (چرایا ہوا) مال نہ ہوگا تو اس کے واسطے ہوتھ کا نمال زمنہ سے گا ہیں اگر اُس نے جنس ماں بیان کی تو اُس سے مقدار مال

وریافت کرے گا اور بیاس وفت ہے کہ جو چیز اُس نے چرائی ہوہ وہلی قضا میں حضر ند ہوبلک غابہ ہوا وراگر مجلس قضا میں حضر اور ہو ہوں ہو چرائی ہو ہی کا قرار کیا تو قاضی کو سروق و سے مقدار کے دریا فت کرنے کی ہواور بس کی یہ چیز چرائی ہے وہ اس کا مدی ہو چرائی ہو ہی کا افر رکیا تو قاضی کو سروق ہو تھے کا کہ اس کے چرائے سے ہاتھ کا نہ جاست ہے تو ہاتھ کا نے کہ تھم دے دے گا ور نہیں پھر اس سے دریا فت کرے گا کہ وقت دریا فت نہ کرے گا اگر چو اس میں تھا دم تو ہد دریا فت دریا فت نہ کرے گا اس ہو گھر اُس سے دریا فت کرے گا کہ کی میں اور ایام مسلمین کے واسطے متب ہے کہ اس کو تھین کرے تا کہ دوری کا مقر نہ ہو بی طبیر ہیں ہو سے میں ہو تھر کا نے جانے کا تھم وے دری گا اور امام اعظم وامام محمد نہ میں ہو تھر ہیں ہو تھر ہیں ہو تھر کا نے جانے کا تھم دے دے گا اور امام اعظم وامام محمد نہ ہو تھر ہیں ہو تھر ہیں ہو تھر ہیں ہو تھر ہیں ہو تھر کی کہ سے کہ اس کو تھین کرے تا کہ دوری کا مقر نہ ہو تھر ہیں ہو تھر ہیں ہو تھر ہو دیا سے مطلب ہو تھر کی کا قرید ہے کہ اس کو تھین کرے تا کہ دوری کا مقر نہ ہو تھر ہیں ہو تھر ہی ہو تھر ہوری کا مقر نہ ہو تھر ہیں ہو تھر ہیں ہو تھر ہیں ہو تھر ہی ہوری کا مقر نہ ہو تھر ہیں ہو تھر ہوری کا مقر نہ ہو تھر ہیں ہو تھر ہوری کا مقر نہ ہو تھر ہوری کا مقر نہ ہو تھر ہیں ہو تھر ہیں ہو تھر ہیں ہو تھر ہیں ہو تھر ہوری کا مقر نہ ہوری کا مقر نہ ہو تھر ہوری کا مقر نہ ہو تھر ہوری کا مقر نہ ہوری کا مقر نہ ہوری کا مقر نہ ہوری کا مقر نہ ہو تھر ہوری کا مقر نہ ہوری کا مقر نہ ہو تھر کی مقر نہ ہو تھر ہوری کا مقر نہ ہو تھر ہوری خوری کا مقر نہ ہوری کا مقر نہ ہوری کو کہ

اً رچوری کا قرار کیا بھر رجوع کیا بھر بعض مال کا اقرار کیا تواس کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا:

اور نیز ہے ہے کہ مقر کو اقر ارہے پھر ج نے کی تلقین کرے کہ حیلہ اُس پر سے حددور ہو جانے کا حصل ہو پہ اُ مروہ قرار سے پھر ج نے پہر گیا تو ہاتھ کا نے ج نے ہے تھی جاتھ ہے گا مگر مال تاوان نہ وا جب ہونے کے حق میں نہیں صحیح ہے یہ افقیار شرح میں ہے اور اگر اقر ارکیا کہ میں نے اس سے سودر ہم اس کے چرئے پھر کہا کہ جیجے وہم ہوا ہے بیکہ میں نے قلاب شخص کے سودر ہم جانے ہیں گوان دونوں میں ہے کی کے واسطے ہاتھ نہیں کا ناچائے گا مگر اور مقر سکو ماں واپس دے وراس کے مشل دوسرے کو واپس و ایس دے وراس کے مشل دوسرے کو واپس و سے معجمط سرتھی میں ہے اور اگر اُس نے چوری کا اقر ارکیا کہ جر رچوٹ کیا چرجھ مال کا قرار کیا تو اس کا ہم تھونے کا بیا تھونے کا بیا جرائے ہیں اور سے میں نہیں ہوات ہوں تھونے کا بیا کہ میں اس کے مالکہ ویس کے بیا تا ہوں تو اُس کا ہاتھ ندکا ناچائے گیر اور سے میں بیا تا ہوں تو اُس کا ہاتھ ندکا ناچائے گیر وہیں ہے۔

ہے کہ امام ایو صنیفۂ وامام مجمد نے قرما یا کہ اقسار سے والے کا ہاتھ کا ٹاجائے گا ورر باانکار کرنے والا سو بال جماع اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا بیرمجیط میں ہے۔

اگر چور نے کہا کہ میں نے اِسکوفلال سے جرایا اور اسکو اس مخص کے پاس جسکے ہاتھ میں ہے ود لعت رکھا:

مقریات دونوں مانوں کا دعویٰ کیا ہو پس بیا مام اعظمؑ کا قول ہےا ورا گراُس نے کہا کہ میں نے چرائے سو درہم نہیں بلکہ دوسو درہم تو اُس کا ہاتھ کا تا جائے گا اور وہ ضامن نہ ہوگا اور مرا داس سے بیرہے کہ بیاس صورت میں ہے کہ جب مقرلہ نے فقط دوسو درہم کا دعویٰ کیا ہو بیرمجیط سزھی میں ہے۔

ا گراس نے کہ کہ یہ ہے ہے اسے دوسود رہم نہیں جکہ سود رہم تو اس کا ہاتھ ندکا نا جائے گا اور دوسود رہم کا ضامن ہوگا اس واسطے کہ اُس نے دوسو درہم چرانے کا اقر ارکیا پھر اُس سے پھر گیا پس ضان واجب ہوئی اور ہاتھ کا شاواجب نہ ہوا اورسود رہم کا اقر ارکیے خہر ہو گاس واسطے کہ تقر لہاں کا دعوی نہیں کر تاہے اور اگر سود رہم پر رجوع کرنے میں مسر وق منہ نے اس کی تقسدیت کی تو صنان بھی واجب نہ ہوگی یہ فتح القد رہم ہی جا در اگر کہا کہ میں نے اس سے دی ورہم چرائے نہیں بلکہ اُس سے نوتو امام ابوطنیقہ نے فر مایا کہ میں اوّل کے واسطے دی ورہم کی صنان دلواؤ نگا اور دوسر ہے (۱) کے واسطے ہاتھ کا شنے کا تھم دوں گا اور امام ابو بوسف فر مایا کہ میں نے اس کے دوسر ہے کے واسطے ایک ہا راور اقر ارکرے پھر انہوں نے فر مایا کی طرف رجوع کیا یہ مجیط سرحتی میں ان وونوں کے واسطے ایک اگر اقر ارکیا کہ میں نے اس سے دی درہم چرائے نہیں بلکہ میں نے اس سے دی درہم چرائے نہیں بلکہ میں نے اس سے دی درہم کی اور اسطے دی درہم کا ضامن کروں گا اور ہا تھ نہیں کا ٹول گا (ہتھ کا تھم ہیں یہ ہیں کا ور کا کا تھم ہیں بیک ہیں دونوں کے واسطے دی درہم کا ضامن کروں گا اور ہا تھر نہیں کا ٹول گا کہ بھی کا تھم ہیں بیک کا تو رہائی کہ میں دونوں کی کا تھم ہیں دونوں کی کا تھم ہیں دوں گا) پر تھم ہیں بیٹ سے جدائے کا تھم ہیں بیٹ کی کا تھر ہیں بیٹ کا گھم ہیں ہو ہیں کہ بیٹ کا کھم ہیں بیٹ کی کو کا کو کا کا کھم ہیں دونوں کو کا کھم ہیں دوں گا) پر تھم ہیں کہ بیٹ کو کھم ہیں دونوں کی کو کھم کی کھم کی کو کھر کے کا کھم ہیں بیٹ کی کھم کے کو کھر کے کا کھم ہیں دونوں کی کو کھم کی کو کس کی کو کھر کے کہ کھم کی کو کھر کو کھم کی کو کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کو کھر کے کا کھر کی کو کو کھر کے کو کھر کو کھر کے کھر کے کو کھر کے کو کھر کو کھر کے کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کر کر کھر کے کو کھر کے کھر کے کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے ک

ا اگر کہا کہ میں نے چرایا ہے کپڑا اُئی ہے اور و وسو درہم قیمت کا ہے پھر کہ کہ کہیں بلکہ میں نے اس دوسرے کو چرایا ہے قا اس عظم کے نز دیک اوّل کی بابت ہاتھ تھیں کا ٹا جائے گا اور دوسرے کی بابت ہاتھ کا ٹا جائے گا یہ محیط سرخسی میں ہے اور اڑکا یا لڑکی اقر ارس قد سرے تو تھیے نہیں ہے اور اگر لڑکا تھیم ہوایا 'س کے جماع کرنے ہے حمل رہایا بڑکی حافہ یو حامد ہوئی پھرائی نے اقر ارسیا تو اقر ارسی ہے ہوئی میں ہے اور اگر کسی نے سرقہ کا بطوع خود اقر اور کیا پھر کہا کہ بیہ متاع میری متاع ہے یا کہ کہ میں نے اس کو ودیعت دی تھی یا کہا کہ میں نے اس کواس سے بطور رہائ کے بعوض اس دین کے جومیر ااس پر ہے لیا ہے تو اس مرد کے ذمہ ہے باتھ کا شخص ہوا بی کہا کہ میری متاع ہے اگر گوا ہوں ہے سرقہ خابت ہوا ہو پھرائی نے ایس کی متاع ہے اس کی متاع ہے اس نے جمعے سے کا خاب ہو گا ہے تھی ہو گا ہی ہوئی ہو اس نے جمعے کہا کہ کہ میری متاع نہیں ہے اس کی متاع ہے اُس نے جمعے سے چرائی نہیں ہے بیس و واجت تھی یا کہا کہ میرے گوا ہوں نے جمعوٹی گوا ہی دی یا اُس نے جمعوٹ اقر ارکیا یا مثل اس نے اس کی متاع ہے اُس نے جمعے سے چرائی نہیں ہے بیمیر سے بیاس و واجت تھی یہ کہا کہ میرے گوا ہوں نے جمعوٹی گوا ہی دی یا اُس نے جمعوٹ اقر ارکیا یا مثل اس نے اس کی متاع ہے اُس کے تو اس

زید نے عمر و پرسرقہ کا دعویٰ کیا تو مدعی پر گواہ لانے لازم ہیں اور مدعا علیہ پرفتم عائد ہو گی اور مارنا

خلاف شرح ہے اور فتوی دینے سے اجتناب ضروری ہے:

عذیب ( عزیر ) و ہاور مام مسلمین کوایہ برناجانز ہے اور عامد مشان کے کن دریک امام اسلمین کواس کے تعزیر دیے کا ختی ہوئی کی اس کو چوروں کے ساتھ جاتے ویکھے تو یہ کرسکتا ہے (واسطے ظہور مرکے ) بیدذ خیرہ میں ہے۔ زید نے عمرہ پرسرقہ کا دمفتی کا فتوی مطابق شرع ہونا چاہیے ہے زید نے عمر و پر چوری کا دعویٰ کر کے عمر وکوسلطان کے حضور میں پیش کیا ور درخو ست کے مفتی کا فتوی مطابق اس کوسر اورے تا کہ بیا قرار کر ہے پھراس کو مطاب نے ایک یا دومر تبہ پڑوا کر قید خانہ میں والی بھیج ویا پس عمر وگو پھر اینے مدا پانے کا خوف ہوا اور وہ قید خانہ پر چڑھا پی وہ سے شامر ہوئی تو وارثان ہواس قید خانہ میں ناحق ماں دینے کا خس رہ بھی اٹھ نا پڑا ہے پھر چوری مذکور کے سوائے خاند کے ہاتھ سے ظامر ہوئی تو وارثان عمر وکواختیار ہوگا کہ ذید سے اپنے مورث کی ویت اور زیداس سب ب

بر مجیختہ کرنے میں طالم ہے بیا**ت**اوی کبری میں ہے۔

سر چوری کا اقر رکیا پھر بھا گا تو بھی اس کا پیچیا نہ کیا جائے گانہ فی الفورنہ بعد بخلاف اس کے اگر گواہوں کی گواہی ہے اس پر چوری ٹابت ہوئی پھر بھا گا تو فی اعوراس کا چیچھا کیا جائے گا ور ہاتھ کا ٹاجائے گا ٹیمچھ میں ہے گرک نے کہا کہ انا سار ق هدا الثواب لعِنْ قاف كوتنوين وي اور بالموحد وُوزير ديا تواس كا باتھ نبيس كا ثاجائے گا ورا گراس ئے سادق هذا الثواب كريخي با شافت قوس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیظہیر پیلیں ہے اہام محمد کے فرہ یا کہ زبیر کے غلام کے ہاتھ میں دس درہم میں س نے اقرار کیا کہ میں نے بیدورہم عمرو کے چرائے ہیں ہیں اگر بیبا غلام ہو کداُ س کوتنجارت کرنے کی اجازت ہے یا مکا تب ہواوراُ س نے ایسے ول ئے سرقد کا جس کووہ تنف کر چکا ہے یا موجود ہے اقر ارئیا تو اس کا اقر ارپاتھ کا منے اور ضان مال دونوں کے حق میں تیجے ہے پس اُس كا باتھ كاٹ ديا جائے گا اور مال مسروقہ سرموجود ہوتو واليس ديا جائے گا اور اگر غلام مجور ہويعنی تصرف ہے ممنوع ہوليس اگر س نے ہے سرقد کا قرار کیا (مال)جس کووہ تلف کر چکا ہے تو اس کا قرار ہاتھ کا نے جانے کے بق میں سیجے ہےاوراً سرأس نے ایت ماں ئے سرقہ کا جو بعینداس کے ہاتھ میں موجود ہے قرار کیا ہیں "رموں نے اُس کی تصدیق کی تو س کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور ماں مسروق س کے (مال کے )ما مک کووا پس کیا جائے گا ور سرموں نے ماں کے حق میں اُس کی تکذیب کی کہ بید ماں میرا ہے تو بنا برقول امام اعظمٰ ئے اس صورت میں بھی س کا قر رحق قطع و ماں دونوں میں سیجھ ہے اس غارم کا ہاتھ کا ڈ جائے گا اور مال مذکوراس کے ما یک کو وا پس دیا جائے گا بیدذ خیر ہ میں ہےاورا گرمسرقہ کاظہور گواہی ( خبوت ) پر ہوتو نشر ط ہے کہ دومر دعا در گواہ ہوں اور خانی عورتو ل کی گواہی س میں مقبول نہ ہو گی نہ حق مال (مال سرمق) میں ور نہ حق قطع (م تھ کانا جانا) میں اور مردوں کے ساتھ عورتوں کی گوا بی حق مال میں بھارے بزو کیکہ مقبوں ہے اور حق قطع میں نہیں مقبول مجو گ اور ایسا ہی اگر گوا ہی پر گوا ہی ہوتو و ہ بھی ہمارے نزو کیک حق ماں میں مقبول ہے اور ہاتھ کا ئے جائے کے حق میں نہیں مقبول ہے جب دومرد عادل نے سرقند کی گوا ہی دی تو قاضی مال وقطع دونوں کے حق میں بیا کو ہی قبور کرے گا پھر دونوں گوہواں ہے دریافت کرے گا کہ سرقہ کیا چیز ہے پھر مال مسروق کی جینس ومقدار دریافت کرے گا بشرطیکہ ہاں مسروق کچبری قاضی میں حاضر نہ ہو ورا گرمجلس قضامیں حاضر ہوتو ان سے مال مسروق کی جنس مقدار دریوفت نہ کرے گا کنین ہرقنہ پرنظر کر ہے گا جے ہم نے فصل اقر اریں بین کیا ہے۔ پھر دونوں سے دریا فٹ کرئے گا کہ کیونکہ چوری کی اور گواہوں ہے مکان و وفت ومسروق منہ کو بھی دریافت کرے گا ہیں جب انہوں نے اُس سب کوٹھیک بیان کیا اور قاضی ان گواہوں ک اہ را کر دیں ہو تی قر میدے کے صدد ورہومگر ہاں کا ضامس ہوگا۔ سے بیٹی انسکی گواہوں نے اپنی گواہی پر اوروں کو گواہ کر دیا۔ کمانا کر فی ہاسپ الشادات۔

مد الت ہے گاہ ہے تو سارق پر ہاتھ کا نے جانے کا تھم دے دے گا اور اگر وہ گواہوں کی عد الت ہے واقف نہ ہوتو اس پر ہاتھ کا نے جانے کا تھم نہ دے گا جب تک کہ گوا ہوں کا حال دریا فٹ نہ کرے اور عدالت ظاہر ہونے تک سارق کو قیدر کھے گا پھراس ے ات میں کہ وہ قید ہے اگر گواہوں کی عد الت نطا ہر ہوگئی اس اگر مسروق منہ حاضر ہوتو قاضی چور پر ہاتھ کا نے جانے کا تھم وے وے گا وروہ نائب ہوتو سارق کے ہاتھ کا نے جانے کا حکم ندوے گا اور اگر مسروق مندحا ضربواور قاضی نے چوریر ہاتھ کا نے ج نے کا تھم دے دیا پچر استیفا ،قطع سے پہنے مسروق منہ نائب ہوگیا تو امام محذ نے اس صورت کو کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے اور مشان نے اس میں اختا، ف کیا ہے بعض نے کہا کہ وا جب ہے کہاں میں امام اعظم کے دوقول ہوں کہ برقول اوّل ہاتھ کاٹ ویا جائے گا اور برقول دومنہیں کا ٹا جائے گا اور ان میں ہے بعض نے فرہ پا کہ استیفی قطع امام منظم کے اوّل و تبخر دونوں قولوں کے موافق ممنوع ہےاورا ً سر دوگواہوں نے چوری پر گواہی دی کچھ ن دونول کی عدالت ظاہر ہونے کے بعد دونوں عائب ہو گئے یامر گئے اور بنوز قاضی نے حکم نیس ویا یا جاری نہیں ہوا ہے تو ان دونو ں صورتوں میں امام اعظم کے اول قول کے موافق قاضی آچھ حکم نہ دے گا اور نہ نا فذکرے گا اور دوسرے قول کے موفق تقیم دے کرنا فذکر دے گا اور اگر دونوں گواہ فاسق یا مرتدیا اندھے ہو گئے یا دونوں کی مقل جاتی رہی پس اگر ایساامرقبل تھم قضا ۔ کے واتع ہواتو تھم تضا ہونے سے ہانع سے اوراگر بیامور بعد تھم ہوئے کے قبل پیش سے تو جاری ہونے ہے مانع ہوں گے اورا گر دو گواہوں نے دومر دوں پر گو ہی دی کہفلاں وفلاں دونوں نے فلال صحفص ک چوری کی اور دونوں گواہوں نے سرقہ بیان کیا اور جن وونوں پر گوا بی دی ہےان میں سے ایک غائب ہے نہیں مذاور ہاتھ نہیں آیا تو بنابر " خرقول امام ابوصنیفہ کے اور وہی صاحبین کا قول ہے رہے کہ جوحاضر ہے اُس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا پھر جو غائب ہے جب جا ضربواور ما لک مال اس کو قاضی کے حضور میں ئے گیا تو قاضی اس کو تھم دے گا کہ دوبارہ گواہ چیش کرے میرمحیط میں ہے۔ اً تر مام المسلمین نے کسی چور کے باتھ کا ئے جانے کا تھکم وے ویا پھرمسروق منہ نے اس کوعفو کرویا کیا تو اُس کا عفو کرتا بطل ہے بیا بیندح میں لکھنا ہے اگر دو کا فروں نے ایک کا فروا لیک مسلمان پر سرقہ کی گوا بی دی تو کا فر کا ہاتھ نہ کا نہ جائے گا جیسے مسلمہ ن کا ہاتھ نہک اٹا جائے گا اگر دو گوا ہوں نے ایک آ دی پر گوا ہی دی کہاس نے گائے چر انی ہے اور دونوں نے اس کے رنگامیں ختایاف کیا کہ دونوں میں ہے ایک نے کہا کہ وہ مفید تھی اور دوسرے نے کہا کہ سیرہ تھی تو امام اعظمیّر کے نز ویک گوہ ہی مقبول ہوگی اور صاحبین ٓ نے اس میں خلاف کیا ہےاور کرخیؓ نے فر مایا کہ بیا ختا، ف ایسے دور نگوں میں ہے جو یا ہم منشا بہبوں جیسے سرخی وزر دی ور جو ہا ہم متشا بنہیں ہیں جیسے سپیدی وسیا ہی تو ہے گواہی ہاں جماعٌ مقبوں نہ ہوگی اور سیح میہ ہے کہ سب میں اختار ف ہے اورا ً ر دونوں میں ہے لیک نے گوا ہی دی کہاس نے نیل چرایا اور دوسرے نے گوا ہی دی کہاس نے گائے چرگی تو بالا جماع گوا ہی قبول نہ ہوگا اورا ً ر دونوں نے گوا ہی دی کہاس نے کپڑا جرایا ہے مگر ایک نے کہا کہ کپڑ اہروی تھا اور دوسرے نے کہا کہ وہ مروی تھا تو کٹنے الی سیمان میں مذکور ہے کہا**ں میں بھی اختلاف ہے اور شنخ ابوحفص میں مذکور ہے کہ بالا جماع ایسی گواہی قبول نہ ہوگی جس پرسرقد ک** گوا بی دی گئی ہےا گراس نے کہا کہ بیمیرااسباب ہے کہ میں نے اس کے پاس رکھوا یا تھا اور بیمنکر ہو گیا تھا یا میں نے اس سے خریدا تھا یا کہا کہ اس نے اقرار کیا تھا کہ میرمبرا ہے تو ان سب صورتوں میں چور کے ذمہ سے صدس قط کی جائے گی میرمبرط میں ہے اورا گر دو ً یوا موں نے گوا ہی دی کہ میدمال اس زبیر نے چرا یا ہے اور دوسر ہے دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ میدمال اس تمرو نے چرا یا اورمسر وق منہ یعنی جس کا مال چرایا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ زبیر نے چری سے تو زبیر کا ہاتھ مہیں کا " جائے گا پیرمحیط سرتھی میں ہے۔

ا مروق منه ما مک مال مروقه بعنی جس کامال چورنے چرایا۔

پس آگر کسی کے گھر میں داخل ہوا (چراج) جہاں متائ محفوظ ہے اور اُس نے متاع کو لے لیا اور اُس کو ہم رتکال تو ، لک کو افتی ر (رون) ہے کہ اس کوتل کر دے اور نو در ابن ساتھ میں ہے کہ امام محمد نے فرمایا کہ اگر چور سیندھ دیتا ہوکو گھری (گھر میں) میں ور ما لک نے اس کو دکھیے کرچلا تا شروع کیا لیس آ مروہ بھا گئیا تو خیرور شاس کورواہے کہ چورکو قل کرنے اور نو ادر ابن رہتم میں تول ما سمح نہ اُس کو آس ھرت نہ کو اس طرت نہ کو اس محمد نے کہا کہ اُس کو آس پر ورمکان میں سیندھ دیتا ہواور مالک نے اس کو قل کر دیا تو کیا اس کی دیت کا مامن بوگا ایس امام محمد ہے مول کو ایس امام محمد ہے مول کو اس میں اس کو بکر تبییں سکتا ہوں تو اس کورو ہے گئل سے کہا تر چور سی کے دار میں واضل ہوا اور مالک مرکان کو معلوم ہوا اور دیکھی جانا کہ میں اس کو بکر تبییں سکتا ہوں تو اس کورو ہے گئل کر دیا تو قاتل پر قصاص و دیت کی گھران میں ہوگا میر میں ہے۔

ا یک شخص دوسرے کے بیہاں رات کو داخل ہوااور مال چراکراس کو دار ہے باہر نکال لایا پھر ما لک مال

### اس کے پیچھے دوڑ ااوراُ س کول کرڈ الاتو مالک پر پچھابیں ہے:

ق ل المترجم جب اپنے غس برخالف ہو جموک یا بیاس سے بیام ہے خواہ ملک ایا ہو جب کر شر سے پی نی مات ہے یا مثل عرب وغیرہ کے ہو فاقہم۔ ایک چور معروف ہے یعنی مشہور چور ہے اس کو کس نے ایس حالت میں پایا کہ وہ چوری میں نہیں مشغول تھا بلکہ اپنی اور ضرورت میں مشغول تھا اس کو گیر کر اہ م المسلمین کے پاس لائے تاکہ ہام اس کو قید کر کے تو برائے بیظ ہیر مید میں ہے اگر ما لک چوپھا کر کے اس کو ہار قاروانہیں ہے ان آئندا س کا بیٹھ ہی سے اگر ما لک ال چور پر چلا یا کہ وہ بھاگ گیا تو ما لک کو پیچھا کر کے اس کو مار ما روانہیں ہے ان آئندا س کا بیٹھ ہی سے اور مدعی کے اس کو ہم مارے یہاں تک کہ اُس کو مار ما روانہیں ہے محیط میں ہوا وہ ہاں گا ہوتو حال ہے کہ اس کا بیٹھ کی کر ہے تو بایں لفظ دعوی کر ہے کہ اُس نے لے لیا نہ بھظ اس قد ای طرح گوا ہوں ہے کہ اس نے ایس نے معال اس طالب طرح گوا ہوں کے تو میں مستحب ہے کہ جرانے کی غظ سے گوا ہی نہ دیں بلکہ لے لینے کی گوا بی دیں یول کہیں کہ یہ مال اس طالب (مدی کا کہ جتا کہ باتھ کی گوا بی کہ وہ کی کہ اس نے بعدوہ جرالیے کا (مدی ) کا جتا کہ باتھ کی گوا بی کہ باس میں نے لے لیا ہے تو وہ بال کا ضہ میں ہوگا اور اس کا باتھ نیس کا ناج سے گا اگر چہ اس کے بعدوہ جرالیے کا بہ ب پر چور نے کہ کہ جال میں نے لیا ہے تو وہ بال کا ضہ میں ہوگا اور اس کا باتھ نیس کا ناج سے گا اگر چہ اس کے بعدوہ جرالیے کا بھی تارہ کرے یہ مراجیہ میں ہے۔

ایک نے دوسر سے پرسر قد کا دعوئی کیا اور مد ما مایہ نے اُس سے انکار کیا تو امام اعظم نے فرمایو کہ اس سے تم لی جائے گ

ہیں گراُس نے قتم سے انکار کیا تو اس پر مال کا تھم دیا جائے گا اور ہاتھ کا شنے کا تھم نیں دیا جائے گا کذائی الظہیر بیاور ہی طرح آ سے
اُس نے اقر ار سے رجوع کرلیے تو بھی یہی تھم ہے اور ای طرح گواہوں نے ایک تفس پر چوری کی گواہی دی اور اس کا ہاتھ کا ٹ
ماں کا ضامن ہوگا اور ہاتھ نہیں کی ٹا جائے گا بیعتی ہیں ہے اور دوگواہوں نے ایک تفس پر چوری کی گواہی دی اور اس کا ہاتھ کا ٹ
دیا گیا پھر گو ہوں نے رجوع کیا کہ پہنیں بلکہ فل ل دوسرا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اور اقرال کی ویت کے دونوں گواہ ضامن ہول گئے اور اگر دوسر سے دوگو، ہول نے اقرار کو ایوں نے اور گواہی دی تو مقبوں شہوگی اور اُس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔
دوگو ہوں نے چورے اور اسرقہ پر گواہی دی اور مشر ہے یا خاموش ہو تاس کا ہاتھ شکا ٹا جائے گا اور اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اور دوسر شخص پر چوری کی گو ہی دی تو ان دونوں مشہور سیما میں سے کسی کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اور ماری کا گاور ماری کا گھم اول پر

 $\Theta: \bigcirc \wedge \rho$ 

#### اُن صورتوں کے بیان میں جن میں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور جن میں نہ کا ٹا جائے گا اس میں تین نصلیں ہیں

فعنل: ١

جن صورتول میں ہاتھ کا ٹا جائے گا

جو چیز تا فدم ہی دار الاسلام میں پائی جاتی ہے اُس کی چوری میں ہاتھ کا شاہیں آتا ہے جیسے جلانے کی کئڑیاں و ہوں و نرکل ومجھلیاں وزریخ ومغرہ ونورہ وغیرہ اور چھلی میں نمک دی ہوئی اور تازی دونوں داخل میں بید ہدا ہیں ہے اور س کھووق و آبنوں و صندل و سبز تکینے (بیراو ئیرہ) و یا قوت و زیر جد میں ہاتھ کا ٹاج ہے گا کذائی الکانی حاصل آئد جمد جواہر میں ہاتھ کا ٹاج ہے گا بینی ثید میں ہے اور سونا و جاندی و موتی و فیروز و ان چیز و ل میں ہشام نے امام محد ہے روایت کی ہے کہ آسراُس نے ان چیز و س و یک صورت پر چرایا کہ جسی مباح یائی جاتی میں بعنی میں میں جوئی اور چھر میں مخلوط تو ہاتھ کا شاو جب نہ ہوگا اور ظاہر الروایت کے موافق بہر حال ہاتھ کا شاوا جب ہوگا اور جس نکزی ہے (جے چرائے ہے) ہاتھ شیس کا ٹاج تا تھا و ہے بی اگر اس کی چرائی و غیرہ مائی تو بھی ہوتھ ندکا ٹاج اے گا اور گھس و فرکل و پتر میں جسے قبل ممل کے ہاتھ شیس کا ٹاج اتھا و ہے بی اگر اس کی چرائی و غیرہ بنائی تو بھی ہوتھ ندکا ٹاج کے گا یعنی مثلاً اُس کا بور یہ بن یا جس کو س نے چرائی تو اُس کا باتھ نہیں کا ٹاج نے گا بیرمجھ میں ہے۔

اگر بوریئے کے اصل مال پر دست کاری نا اب ہوجیے بغدادی و جر جانی چٹا کیال ہوتی ہیں کدان کی بناوٹ ہی کی قیت ہواتی ہوتو مش کے نے فر مایا کداس میں بھی ہاتھ کا ٹاجائی میں ہے اور وروازوں کے سرقہ میں جب ہی ہاتھ کا ٹاجائی کہ جب و وحرز مین ہوں اور خفیف ہوں کدا یک آ دمی پر اُن کا اُنف لے جانا بھی ری شہواس واسط کہ بھی ری وروازوں کی چوری پر رغبت نبیس کی جاتی ہوا تا ہور کہ جوری ہوں تو ان کے سرقہ میں ہاتھ نبیس کا ٹاجائے گا سے بین میں ہاور و چیز ہیں جد فاسدو گرخ جاتی ہیں جے دور ہو و گوشت و فواکر تان کی چوری ہے ہاتھ نبیس کا ٹاجائے گا سے ہدا ہی ہیں ہوا و رفواکد خشک جولوگوں کے پاس رجح ہیں جواخروت و بدا متو ان کے چرانے میں ہاتھ نبوز میں ہواور جوفواکد رخت پر ہوں اور جوکھتی بنوز کا بی دو تو آگی ہوتو اُسکی چوری میں ہاتھ کا وراگر فواکہ بعد استحکام کے تو ڈاگی اور گیلی کا ٹاجائے گا ہے ہوائی میں ہے۔ درواز و متفل ہے رکھی گئی تو اُسکی چوری ہے ہاتھ کا نہ جائے گا ہے ہرانی و ہان میں ہے۔

گوشت ہے جو ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ہے تو یہ عام ہے خو ہ گوشت نمک دیا ہوا ہو یا غیرائ کا ہو یہ فتح القدیر میں ہا اور اسر

ایک نے دوسرے سے طعام چرایا حالا نکہ ایے سال میں چرایا کہ قحط ہے تو اس کی چوری ہے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا خواہ ایسا حدم ہو

کہ جدد بگڑتا جاتا ہے یہ جد نہ ہوخواہ محرز ہو یا نہ ہواہ را سرس فراحی ہو پس اسرطعہ مالیا ہو کہ جدد بگڑ جاتا ہے تو بھی بہی تھم ہو اسرطعہ مالیا ہو کہ جلد نہر جاتا ہے تو بھی اس تفصیل اسرطعہ مالیا ہو کہ جلد نہر تا ہے اور وہ محرز ہوتو چور کا ہاتھ کھا اور ہمارے مش کے نے فرمایا ہے کہ بھوں میں بھی اس تفصیل سے بہی تھم ہے بعنی اسر سال قحط ہوتو بھول کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا خواہ ایسے پھل ہوں کہ جلد بگڑ جاتے ہوں یا جدد نے اور اس کے اس تعدیل میں کہ جلد بگڑ جاتے ہوں یا جدد نے اور اس کے اس میں اسلے اس تعدیل سے کہ خواہ ایسے پھل ہوں کہ جلد بگڑ جاتے ہوں یا جدد نے اور اس کا میں سے کہ حاصل کے خواہ اسے بھا ہوتو کے جس سے کہ میں میں تھوں کہ جارہ ہے کہ کو کہ دور کے جس سے المند

نجڑتے ہوں خواہ پھل درخت پر ہے چرائے ہوں یا محرز ہوں اورا اً سرسال آسود گی ہوتو جید گبڑنے والے بچھوں کی چوری ہے ہاتھ نہیں کا ناجائے گا اورخواہ درخت پر ہے ہیے ہوں یا اور جگہ محرز ہوں اورا اگر پھل ایسے ہوں کہ جلد نہ بگڑتے ہوں اورمحرز ہوں تو ان کی چوری ہے ہاتھ کا ٹاجائے گابیدڈ فیمرہ میں ہے۔

#### ثریدورونی کے جرانے میں ہاتھ کا ٹنانہیں آتا:

تم م حبوب میں اور روغنوں ( تھی' تیل یا چر ٹی ) میں اور طیب وعود ومثک ان سب کی چوری میں ہاتھ کا نا جائے گا اور ای طرت "سرونی یا کتان یا صوف کو چرایا تو بھی ہاتھ کا نا جائے گا اور اسی طرح اگر گیہوں یا جو یا آن یا ستو یا جھی یا جھو ہارے یا منتقی یا روفن زینون کو جرایا قو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اسی طرح سیننے کی چیزوں اور فروش اور نیزلو ہے و پیتل وجست کے برتنول (یا تا نہ ہو )اور لکڑی اور چڑے کم ئے ہوئے اور کاغذ و چھریں وقینجیاں وتر ازو میں اور رساں چرائے میں بھی ہاتھ کا ثا جائے گا (بشرطیکہ نصاب سرقہ چرا ہو ) اور پھروں کے چرانے میں ہاتھ کا ٹمانہیں آتا ہے بیسرائ و ہاج میں ہےاور خام<sup>ع</sup> کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ہے اور نیز پتخروں کی ہانڈیوں چرائے ہے بھی ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا ہے اور نمک چرائے '' ہے بھی ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا ہے ہے بیٹین میں ہےاور ا مام تحظمؓ نے فر مایا کہ سینگوں کی چوری میں ہاتھ کا ثمانہیں ہے خواہ معمولہ ہول یا غیر معمولہ ہوں یعنی بنائے ہوئے ہوں یا کم نے ہوئے نہ بوں ورا <sup>ا</sup>ئر کوئی درخت جڑ سمیت ہوئے ہے چرایا حالا نکہ وہ دل درہم کا ہےتو اس میں ہاتھ کا ثنائییں آتا ہے بی*سر*اج و ہائ میں ہےاورسر کہ (صاف کیا ہوا) وشہد کی چوری میں ہالا تفاق ہاتھ کا ثاجا تا ہے بیشرح جمع البحرین میں ہے تاجرابل عدل ہے کسی باغی نے کچھ چرایا در حالیہ و ہ ان کے درمیان تھ تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیتا تار خانیہ میں ہےا درشکر چرانے ہے ہالا جماع کا ٹا جائے گا یہ بدایہ میں ہےاورا ہام محدّ ہے مروی ہے باتھی وانت چرانے میں جب کداس ہے کوئی چیز نہیں بنائی گئی ہے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اور بھارے اصحاب نے فر ماید کہ باتھی دانت خواہ معمولہ ہویا غیر معمولہ واجب ہے کہ اس میں باتھ نہ کا ٹا جائے اس واسطے کہ اس کے مال مونے میں اختا، ف ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ بیتھم جوا مام محدٌ نے ذکر فر مایا ہے واجب ہے کہ ایسے ہاتھی واتت میں ہو جو ، استخو نہائے جمال ہے اور ہاتھی دانت غیر معمولہ میں اس واسطے ہاتھ نہ کا ٹا چائے گا ہ وہ مباح میں سے ہے اور معمولہ میں اس واسط وتحد كان جوتاب كراس بين صنعت غالب (وتحي وانت يرصنعت بنالب بوتى ہے) ہے۔ پس ايبا بو كيا جيسے معمول لكري كذا في ال یف ح بعنی جیسے لکڑی میں ح ہوتی ہے تگر جب اس کے تخت وغیرہ بنائے گئے تو ان کے چرانے سے ہاتھ کا ٹا جا تا ہے ویسا ہی یہاں بی فاقہم اور ظاہر الروایة کے موافق آ گبینہ کی چوری ہے ہاتھ تبین کا ٹاجائے گا بیانتے لقد بریس ہے۔

الله عقر أردويس المشكر البهاج تاب اي عب تصَفّر (شكر عب شكار تكمية) [المنجد] (عافظ)

ہوتو قیس بیہ ہے کہ ہاتھ کا ٹا جائے اور استخد نا ہاتھ ندکا ٹا جائے گا خواہ جو پچھاس نے لیا ہے وہ بقدراس کے مال آے ہویا زیادہ ہوتو ہاتھ کا ٹا جائے گالیکن اگر زید نے کہا کہ میں نے اس کوا پے حق یا کم ہو ورا گرزید نے کہا کہ میں نے اس کوا پے حق کے عوض رہمن لیا ہے ہوتو ہاتھ کا ٹا جائے گالیکن اگر زید نے کہا کہ میں نے اس کوا پے حق کی اور اگر ا کے عوض رہمن لیا ہے یا ہے حق کی ادائی میں لیا ہے اور اس کی تصریح کر دی بالا جم ع اس کے ذمہ سے حدود کی جائے گی اور اگر ا اس نے اپنے حق سے جید شم کے درا ہم لے لیس یو اس سے کھو نے لے لیے تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا بیس اج وہاج میں ہے۔

ا كرم كاتب ياغلام في مولى ك قرض دار ه يجه جراليا تو ہاتھ كا ثاجائے گا:

ہ ہے اگا اور خرف یہ ہے کہ اس کی چور ک سے ہاتھ کا ٹاچ تا ہے تو چور کا ہاتھ کا ٹاچ نے گابید ذخیر ہیں ہے۔اً سر تفقہ چری جس میں پانی بھر ہوا ہے وروہ وس ورجم کا ہے تو ہاتھ نہیں کا ٹاچ نے گااور سر تفقہ کا پانی اس نے دار کے اندر ہی پی لیا ہو پھر خالی تفقہ ہاہر انکال لا یا تو ہاتھ کا ٹاچا ہے گابید عمل ہے۔

مام اعظم من مديد وامام محمد مين كان يور برقطع يذبين:

قد وری میں فر مایا کہا گرالیم مندیل چرائی جس میں درہموں کی تھیلی ہےتو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اورمندیل ( <sup>مت</sup>ل رورال ے وق ہے ) ہے وہ مند میں مراد ہے کہ ما ویت کے موافق اس میں درہم یا ندھتے ہیں بیرمحیط میں ہےاور سراییا کیٹر اچری جس ق قیمت دیں درہم نبیں ہے اوراس کی جیب میں دی درہم سکدز د دیائے گئے حارا نکہ چور ن کونبیں جانتا تھا تو میں س کا ہاتھ نہیں کا ٹو پ گا وراً سرو وان کو جان کر کیز اچرالا یا ہوتو اس ہاتھ کا ٹا جائے گا ورا گرجراب چرائی جس میں مال ہے یا جوال (حصیلہ ) جس میں ماب ہو یا کیسہ جس میں ماں ہے تو اس کا ہاتھ کا نا جائے گا ہے میسوط میں ہے اورا گرکسی نے فسطاط (بڑا خیمہ) چرایا لیس اگر و و کھڑ تھا اُس حالت میں اُس کو چرایا ہے تو ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اورا ً سرکہیں لین رکھا ہوا تھا اس حالف میں چرایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا بیسرات و ہاتے میں ہے اور اگر کی مرویا عورت سے دغل ہاڑی ( کھو مالی فریب ہی ہے ۔۔۔ یہ ) کر کے مال لے لیا ہویالوٹ لیابیا ایک ہے بھا گاتو س بر باتھ کا ٹمانیس آتا ہے اور کفن چور پر ہاتھ کا ٹمانہیں آت ہے میدا مام اعظم وا مام محمد کے نزو یک ہے میدا میدیں ہے۔ا سرکسی نے قبر میں ہے درہم یا دیناریا اور کوئی چیز سوائے گفن کے چرانی تو بالا جما ٹاس پر ہاتھ کا ٹائبیں آتا ہے ہے سراٹ و ہاتے میں ہے۔ ا ً برقبرَ کی ہیت مقفل میں ہوتو ہماری مشائخ نے اختاہ ف کیا ہے اوراصحیہ ہے کہ ہاتھ نہیں کا نا جائے گا خواہ س نے َ غن کھود کر قبر سے چرایاس ہو یا کوئی دو مراماں اس بیت ہے چرایا ہواور ای طرح اگر تا بوت سے جو قافلہ میں ہے گفن چورا یا تو اصح یہ ہے کہ ہاتھ تھیں کا ٹاجائے گا میکا فی میں ہے۔ اگر مشتری نے جو چیز ہائع سے بشرہ خیور ہائع خریدی ہے مدت خیور کے اندر ہائے سے چرائی تو اس پر ہاتھ کا ننائبیں آتا ہے اور ائر ک نے دوسرے نے واسطے کی چیز کی وصیت کی پھرموصی کی موت ہے ہیں۔ ان نے موصی کے بیال سے چراں تو اس کا ہاتھ کا تا جائے گا اور اکر موصی کی موت کے بعد قبل اسپنے قبول کے چرائی تو ہاتھ نہیں کا تا جائے گا بیسران و ہان میں ہےاوراً سرتھی نے مال غنائم میں ہے یا بیت المال میں ہے چرایا تو قطع نہیں آتا ہے خواہ ''زاوہو یا غلام ہو بیا نب یہ میں ہے اور اپنے مال کے چرا نے میں بھی یا تھ نہیں کا ٹا جائے گا جس میں چور کی شرکت ہے ہے بیٹین میں ہے۔اگر چور کا ہاتھ کی متاع کی چوری میں کا ٹا گیا اور بیمتاع س کے ما مک کووالیس کر دی گئی پھر چور نے دوبار ہاس کو چورالیا تو استحسانا ہمارے نز دیک باتھ نہیں کا ، جائے گا بیر مسبوط میں ہے اور اس طرح آئر چور کے پاس سے کسی دوسرے نے متاع سرقہ کو چرا ساتو چور ا ف کو ور ما مک کو دونوں میں ہے کی کو بیا ختیار نہ ہو گا کہ دوسرے چور کا ہاتھ کا نے بیرمحیط سرتھی میں ہے اور اصل ہمارے نز دیک بیہ ہے کہ جب تک مال عین مسر وقد میں بچھ تبدیل نہیں آتا ہے اور بحالہ اس کودوبار ہ چورنے چرایا تو ہمارے نز دیک دو ہارواس کا ماتھ نہیں کا ٹاچاہے گا اورا کر اس بی خیبت میں دو ہارو تبدیل ہوگیا ہوتو اس کا ماتھ کا ٹاچاہے گا مثلہ سمجے روٹی چرگی کہ چور کا ہاتھ کاٹ کر مالک کووا ہیں دئ گئی پھر جب اس کا سات کا ت لیا گیا تو سوت کودو ہار ہ چور نے چرایا یا سوت تھا کہ وہ بن رَ يَبِرُ ابو كَي تَوَايِها بِالاجِمَاعُ السِ كَامِاتُهِ كَا مَا جِنائِ كَالِيرُ مِنْ الْحِيرُ مِن **مِن** ہے۔

ا گرسو در ہم چرائے ہیں اس کی وجہ ہے چور کا ہاتھ کا نا گیا اور درا ہم پذکوراس کے مالک کوواپس ویے گئے بھر دویارہ انہیں

در ہموں کو اس نے چرایا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اگر ان کومع اور سو در ہم کے چرایا تو اس کا یا وَ ل کا ٹا جائے گا خواہ میہ وونوں سکٹے ہے درہموں کے باہم مخلوط ہوں یا جدا جداممتیز ہوں بیظہیر ہیاتیں ہےاورا گرسونا یا جاندی چرائی اور چور کا ہاتھ اس کی وجہ سے کا ٹا گینا اور مال مذکور اس کے ما لک کو والیس کیا گیا چھر ما لک نے اس کا برتن بنوایا تھایا برتن سے اس کے درجم سکہ و ر بنوائے پھر چور نے اس کو دویا رہ چرایو تو ا ما اعظم کے نز دیک ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اورصاحبین نے فر مایا کہ ہاتھ کا ٹاجائے گا بیہ شرح طی وی میں ہے۔ کفاییٹۂ انبیتی میں مذکور ہے کہا یک کیڑا جریں اوراس کوسلایا پھراس کورد کر دیں(واپس کر دیے گئے) کچر س میں 'قصان آ گیا بھراس نے ٹاقص کو چورا یا تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا بینہرالفائق میں ہےاورا گر گائے چرائی کہ جس کے جرم میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور گائے ندکوراس کے مالک کووالیس دی گئی پھر مالک کے باس وہ بچہ جنی پھر چور نے اس کا بچہ چرایا تو اس کا ہاتھ کا ثا جائے گا اورا گرکسی مال عین کی چوری میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیو اور عین مذکور اس کے مالک کووا پس دی گئی اور مالک نے کسی کے ہاتھ فروخت کر دی پھراس کوخر بیدلیا بھر دویارہ چور نے اس کو جرایا تو اہام محمدؓ نے بیدمسئندکس تیاب میں ذکرنہیں فر مایا اورمث نخ نے اس میں اختلہ ف کیا ہے جنا نجہ ہمار ہے عراقی مشائخ فر ہاتے ہیں کہاس کا ہاتھ نہیں کا تا جائے گا اور مشائخ ماوراءالنبر فر ماتے ہیں کہ یا تھ کا ٹاجائے گا بیٹلہیر میدمیں ہےاورای طرح اگر مالک نے وہ چیز چور کے ہاتھ فروخت کر دی پھراس ہے خربیری پھر دویا رہ چور نے اس کو چوریا تو بھی ایسا ہی تھم ہے مینہرالفا کُل میں ہے۔ ایک نے اپنے مال کَ زکو ۃ نکالی اورا مگ کر کے رکھی تا کہ فقیروں کو بانٹ دے پھراس کوئسی غنی یا فقیر نے چرالیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اس واسطے کہ بنوز وہ اس کی ملک میں یا تی تھی اور یہی مختار ے یہ غیبا شیہ میں ہےاورا گرکسی چور نے حربی مستامن کی ماں چرایا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور یہ بھارے نز دیک بدلیل استحسان ہے۔ اہل عدر کے کسی مسرمی نے اہل بغی کے کشکر میں رات کے وقت غارت کی اوران میں ہے کسی مسرمی کا پیچھے ، رچے الیا اوراس کوا مام اہل عدل کے بیس ل بیاتو فر ما یا کہ میں س کا ہاتھ تھیں کا تو ل گا اس واسطے کہ اہل عدر کوروا ہے کہ جس طور ہے ان کو قد رت حاصل ہوا ہل بغاوت کا مال لے لین اور اس کور کھے چھوڑیں یہاں تک کہ باغی ہوگ تو بہ کریں یا مرجا تھیں پھریدہ ںا ن کے وارثو کو دے دیا جائے گا پس اس طرح چوری کرنے میں شبہہ ہو گیا کہ اُس نے اس طریق سے لے لیا ہواور اسی طرح اگر یا غیوں کمیں ہے کوئی '' دمی اہل حق وعدل کے نشکر میں غارت کر کے مال لے گیا تو اُس کا ہاتھ بھی نہیں کا ٹا جائے گا اس واسطے کہ ا ہل بغاوت مال اہل عدل کا حلال جانتے ہیں اور ان کی تاویل اگر جہ فاسد ہے کیکن جب اس کے ساتھ متعہ کا انضام کیا گیا تووہ بمنز لہ تا ویل سیح کے ہوگئی اور اگر اہل عدل کے ملک میں ہے کسی آ دمی نے دوسرے کا ماں چر الیا حال نکیہ چور اس کو کا فرکہتا ہے اور ا س کا مال لینا وخون بہانا روا رکھتا ہے تو میں اُس کا ہاتھ کا ٹو ں گا اس واسطے کہتا ویل یہاں متعہ سے خالی ہے اور بدون متعہ کے تا ویل کا کچھا عتبار نہیں ہے اس واسطے اُس کی ضان سا قطنبیں ہوتی ہے پس ایسا ہی ہاتھ کا ٹمانجھی سر قط نہ ہوگا اوراس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اہل عدل کے تحت میں ہے ہیں امام اہل عدل کو اس پر دستریں ہے کہ ہاتھ کا نئے کی حداس پر یوری جاری کر د ہے بخلاف اس مخف کے کہ جوابل بغ وت کے نشر میں ہے کہ اس لا امام اہل عدل کا ہاتھ نہیں پہنچنا ہے یہ مبسوط میں ہے۔

یے تینی جو تخص دارائحرب کار بنے والا دارالساام میں بھیدت کے واسطے اس نے کرداخل ہوا '۲امن علی وہ لوگ جوامام وفت سے بغاوت اختیار کر کے اُس سے خلاف ہوں یاا

فعنى : (٢)

#### حرز اورحرز ہے لینے کے بیان میں

حرز کی اقسام:

حرز دوطرح کا ہوتا ہے ایک حرز کہ جس میں کوئی ہات تھا ظت کی خود موجود ہے جیسے ہوت دوراورا لیے حرز کو حرز بدمکان
کہتے جیں اور پی فسطاط و دو کان وخیموں کا تھم ہے کہ سیسب چیزیں حرز ہوتی جیں اگر چہان میں کوئی محف صافظ شہوخواہ ان میں سے
چور نے ایک صالت میں چرایا کہ اُس کا دروازہ کھل ہوا تھا یا دروازہ ہی ختھا اس واسطے کہ مجارت سے غرض احراز ہوتی ہے لیکن و ضلح
رہے کہ ہتھا س وقت تک نہیں کا ٹرچ نے گا جب تک کہ مہر نہ نکال اے بخلاف حراز بحافظ کے کہ اگر حافظ ہواور چور نے بی لو
اس کا ہتھ کا ٹرچ نے گا خواہ و ویا ہر لا یہ ہو دو تحرز بحافظ جیسے کوئی شخص راستہ پر یا جنگل میں یا مبحد میں بینچہ اور اپنے پرس اپنی
متری رکھ کی تو وہ اس متری کا محرز ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ حافظ نہ کوراس متائے ہے تریب ہواور اگر ساس ہے دور ہوتو وہ اس کا
حفاظت کرنے والانہیں ہے اور تریب اس کو کہتے ہے کہ استے فاصلہ پر ہوکہ اس کود کیشا اور حفاظت کر سکتا ہواور اس میں چھ فرق نہیں
ہو کہ حافظت کر نے والانہیں ہو یا جگہ تراس کے بینچ ہو بیا پاس رکھی ہواور یہی مجھے ہے بیمرائے وہائی میں ہے اورا گر اپنے متری کو محرا

امام ابوصنیفہ مِن اللہ سے روایت ہے کہ اگر جمام میں کسی نے نیچے سے کیڑ اچرالیا تو اُسکا ہاتھ کا ٹاجائیگا:

ے اورائی پرفتوی ہے بیا کی میں ہے ورا گر تحرز بدمکان ہے اورائی کواندر آنے کی اچازت اک ٹنی پھرائی نے اچازت سے و فض ہوکر کوئی چیز چراں تو س کا ہاتھ نیس کا ٹاجائے گا اوراس کے حق میں بیر ترزنہ ہوگا اگر چہو ہاں کوئی نگہ ہان ہواورا گرچہ مالک من ع اس پرسوتا ہواوران عمارات میں جواسی ہو کہ س میں بلہ اجازت جب جا ہے واخل ہوسکتا ہواور منع نہ کیا جاتا ہوتو بیاور جنگل کا میدان بکساں ہے کہ نگہ ہاں بٹھ لینے ہے محرز ہوجائے گا جسے مسجد وراستہ کا تھم ہے بیا بینیاح میں ہے اوراگر کسی نے گون کو بھاڑ کر س میں سے بچھ چرالیوی صندوق میں ہاتھ ڈاں کر مال لے بیا تو اُس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا بیہ بیمین میں ہے۔

ور سے کہ یہ ال فاہر فیر کوراستہ ہے مع اس کے بوجھ کے چرا یا تو ہاتھ کہیں کا ٹا ج نے گا خواہ اُس کا ما لک اُس پر ہو یا نہ ہواس و سے کہ یہ ال فاہر فیر مخرز ہے اورای طرح آگر جوال جینہ چرا بی تو ہمتیں کا ٹا جائے گا اورا گرجو رکو جائے ہوں ہیں جوالی مع متاع میں نکار لیے پاس اگر اس کا ٹا لگ و ہاں ہواتو ہا تھ کا ٹا جو نے گا ورشنیس اورا گر جوال زمین پر بڑی ہوں ہیں جوالی مع متاع کے چرا میں ہیں آگر اس کا ٹا لگ و ہاں ہواس طرح س کی ضدمت کر سکتا ہوتو اس کا ہاتھ کا ٹو اہ اس کے سرتھ قائد یو س کق ہوتو جواس کو وہان میں ہوالی طرح س کی خدمت کر سکتا ہوتو اس کا ہاتھ کہ ہوئے گا خواہ اس کے سرتھ قائد یو س کق ہوتو جواس کو وہان تھی ہوتو ہواس کو جائے گا خواہ اس کے سرتھ قائد یو س کق بوتو جواس کو میں ہوتا ہو ہوئی گئر ہو یا خواہ اس کے سرتھ تھا کہ وہ ہو تھا ہوا ہو جواس کو تعدید کی خواہ اس کی جو ہوئی گئر ہو یا نہ کہ تاہم ہوتا ہوا ہو ہوئی گئر ہو یا تھا کہ ہوتا کہ جائے گا ہوا ہوا ہوا ہوتا ہوتا کہ ہوتا ہوتا کہ ہوتا ک

نفاع کے حاجت مند ہوں اورا گرو رکبیر ہو کہ اس میں مقاصیر ہوں ' یعنی مجرے ومنازل ہوں اور ہر مقصورہ میں رہنے و سے ہوں اور اہل منازل اس دار کبیر کے صحن ہے ہے پر وا ہول کہ اس سے نفاع حاصل نہ کرے ہوں ہاں اس قد انفاع حاصل کرتے ہوں جیسے کو چہ سے نفع اٹھاتے ہیں پھر مقصورہ میں سے چرا کر صحن دار میں لایا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اورا گر بعض مقصورہ کے رہنے و سے نے دوسرے مقصورہ کی کوئی چیز چرائی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیرکا ٹی میں ہے۔

اگر آستین (شیروانی کوٹ وغیرہ) کے باہر در ہمول کی تھیلی شکتی ہوئی کو کاٹ کر پڑرہم لے لیے تو اس کا

#### باتھ کا ٹانہ جائے گا:

چور نے بیت کونفب لگا کراس میں ہاتھ ڈال کرکوئی چیز نے بی تو ہا تھ نہیں کا ٹاجائے گا اور بیا ہام اعظم وا ہام تھ کے نزویک ہے اور بعض ہمارے اصحاب نے فرمایو کہ بیمسند سے بیت کبیر پر محمول ہے جس میں نقب سے داخل ہونا ممکن ہے اور اگر بیت اس قدر چھوٹ ہوکہ نقب سے اس میں داخل نہ ہو سے بی اس میں ہاتھ ڈال کر مال لے لیے تو بالا جم ع ہاتھ کا ٹاجائے گا اور اگر سراف کے صندوق میں یا دوسر سے کی سستین (شیروانی کوٹ وغیرہ) میں ہاتھ ڈال کر مال لے بیا تو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا بیسران و ہاج میں ہے۔ چند وگ ایک سرائے میں یا ایک بیت میں اتر سے پھران میں سے دوسر سے کا مال چرالیا اور مال اس کی حفاظت کرتا تھا بیا اس کے سرکے نیچ تھی تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا بیسرا جید میں ہے۔ اگر آسٹین کے بہ ہر در ہمول کی تھی نگی ہوئی کو کا شکر سے مقاصر جی مقصورہ جس کو ہمارے فی میں جروا کو تھی۔ یہ خص باضم توارہ دکازہ بعنی جو پھوس وغیرہ سے میں جو تا ہے۔

حد بینی ہتھ کائنے ں دی جائے گی میں وی بیل ہے اور عامہ مشائے کے نزو کی اگر س نے بگریوں کواسے مقام پر جمع کیا جو ان کی حفاظت کے واسطے مقرر ومہیا کیا ہے پھران میں سے چور نے چرایا تو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گاخواہ ن کے ساتھ نگہبان ہویا نہ ہور یہ محیط میں ہے اور پہل سے جے بیدؤ خیر و میں ہے۔

اگررضاعی ال یا بہن کی کوئی چیز اس کے پاس سے چرائی تو ہاتھ کا ٹاجائے گا:

ا س کی تضرق کتب الطلاق میں مذکور ہے وہاں کھنا ہے ہے تا اسلام کی تال المحر جم عرف دیار میں تول شیخ الاسلام اظہر ہے واسد اعلم اللہ سے جس کو ہمارے عرف میں دایا داور ہندی میں جوائی کہتے ہیں ال

کاٹی جائے گا اور ای طرح آگرموں کے باب یا ہاں یا کی ذکی رحم محرسکا مال چرایا تو بھی لیکن تھم ہے اور نیز آگرموٹی کی بیوی کا ماں چرائے سے مولی کا باتھ نہیں کا ٹی جا تا ہے مولی کے غلام کا باتھ بھی ان ماں چرائے سے مولی کا باتھ نہیں کا ٹی جا تا ہے مولی کے غلام کا باتھ بھی ان کے ماں چرائے سے نہ کا ٹی جائے گا میر محیط سرتھی ہیں ہے اور غلام خواہ محض غلام ہمویامد بر ایا مکا تب یا غلام ماذوں سے مال اپنے مولی کا مال چرایا سب کا تھم کیساں ہے میر سرائ و بات میں ہے۔ اس طرح اگر مولی نے اپنے مکا تب یا غلام ماذوں سے مال چرایا تو اس کا باتھ نہ کا ٹا جائے گا اور محض فلام سے چرائے ہیں مولی کا باتھ کا ٹا جائے گا اور محض فلام سے چرائے میں مولی کا باتھ کا ٹا جائے گا اس واسطے کہ وہ بمز لہ مستودع کے ہے بینی اس کے پاس سے چراٹا ہے اس کا باتھ کا ٹا جاتا ہے میر عظم سرتھی ہوئی ہے اور جو شخص و ذیعت رکھے والے کے پاس سے چراٹا ہے اس کا باتھ کا ٹا جاتا ہے میر عظم سرتھی سے ہے۔

#### میز بان کے پاس ہمان نے کھے چرایاتو؟

اگرمہمان نے میزبان کے یہاں سے پکھ چرایا تواس پر ہاتھ کا نامبیں آتا ہے یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر ایک قوم کا ایک خادم بواور اس نے ان کی متاع چرائی تواس پر ہاتھ کا نامبیں آتا ہے اور اگر اجیر نے کسی ایسی جگہ ہے جہاں جانے کی اس کواجازت وی ٹنی تھی کوئی چیز چرائی تو اس پر بھی ہوتھ کا ننمبیں آتا ہے اور اگر کسی نے اپنا گھر دو ہے کواجارہ پر دینے والے دونوں میں ہے کسی نے دوسرے کا پچھ ہاں (نسب ہے کہ بین ہے) چرالیا اور ہرا یک سلیحدہ منزل میں ہے تو اہ م المظلم کے نزدیک اسر موجر نے متاجر سے چرابی تو ہاتھ نہ کا نا جائے گا اور صاحبین کے نزدیک اگر موجر نے متاجر سے چرابی تو ہاتھ نہ کا نا جائے گا۔ یہ سرائی جائے گا اور صاحبین مفروش ہیں تو بالا جماع متاجر کا ہاتھ کا نا جائے گا۔ یہ سرائی جائے گا۔ یہ سرائی میں جب کہ بیت مفروش ہیں تو بالا جماع متاجر کا ہاتھ کا نا جائے گا۔ یہ سرائی میں ہیں۔

(P): 323

کیفیت قطع و اِس کے اثبات کے بیان میں

ے موافق ہاتھ کا ٹا جائے گا میڈ بین میں ہے۔ اگر چور کے ایک ہی معصم کی میں ووہ تھدیاں ہوں تو بعض نے فرمایا کہ دونوں ہائی جائے گی اور اگر میمکن نہ ہوتو والد بعض نے ہر کہ اگر اصلی ہی ہی ہواور اس کے کاشنے پر اقتصار ممکن ہوتو زائد نہ کا ٹی جائے گی اور اگر میمکن نہ ہوتو دونوں کا ٹی جائے گی اور اگر میمکن نہ ہوتو دونوں کا ٹی جائے گی اور بھی مختار ہے اور اگر وہ ن دونوں میں سے ایک ہی سے گرفت کرتا ہوتو جس سے گرفت کرتا ہوتو ہی کا ٹی ہوئی ہوں پس اگر اس پاؤں پر کھڑ اہوسکتا ہواور جائے گی میہ جو ہرؤ نیرہ میں ہے اور اگر اس کا داہتا پاؤں ایسا ہو کہ اس کی انگلیاں کی ہوئی ہوں پس اگر اس پاؤں پر کھڑ اہوسکتا ہواور چل سکتا ہوتو اس کا ہا تھے گا نہ جسوط میں ہے۔

حدمیں جنس منفعت کی گرفت کا بالکل فوت کردینا جا ترنہیں:

جس پر چوری کی وجہ ہے قطع واجب ہوا اور بنوز اس کا ہاتھ کہ کہ تھے تھا کہ کہ تھا کہ کہ تھا ہے اس کا واہنا ہاتھ کا ف والا پس ا اگر قبل خصومت کے ایس ہوا تو اس کے ہاتھ کا شنے والے پر عمدا کا شنے کے صورت میں قصاص ہے اور خطا کی صورت میں رش واجب ہوا و بھی ہی تھم ہے بیکن تنا فرق ہوگا کہ چور کا چوری میں بایاں پاؤں کا ٹا جائے گا اور اگر بعد خصومت کے قبل تھم تضاء کے ایسا ہو تو بھی بہی تھم ہے بیکن تنا فرق ہوگا کہ چوری میں چور کا بایاں پاؤں نہ کا ٹا جائے گا اور اگر بعد تھا قضاء کے ایسا ہوا تو کا شنے والے پر ضان واجب نہ ہوگی اور اس کا کا ٹنا چوری میں کا نے جائے کا نائب ہو جائے گا اور اگر بعد جو مال سرقہ میں سے تلف کر دیا ہوں پر س کی صان واجب نہ ہوگی ہے تھا کہ تا کہ جو گھری کی وجہ ہے اس کا واہنا ہا تھ تھی گھی تھا وی میں ہے اور اگر کسی اجتماعی میں ہے گا تا کہ جنس منفعت گرفت کا بالکل فوت کر دینا لازم نہ سے اور اگر اس کا واہن پاؤں گا بایاں ہاتھ بھی نہ کا ٹا گیا بلکہ واہنا پاؤں کا ٹا گیا ورک کی وجہ ہے گا تا کہ جنس منفعت گرفت کا بالکل فوت کر دینا لازم نہ سے اور اگر اس کا واہن پاؤں گا ٹا بیا بلکہ واہنا پاؤں کا ٹا گیا تو چوری کی وجہ ہے اس کا واہن پاؤں کا ٹا گیا بلکہ واہنا پاؤں کا ٹا گیا جائے گا ہے گا ہے گا ہے گا تا کہ بالک کا ٹا بالکہ واہنا پاؤں کا ٹا گیا جائے گا ہے گا ہے گا ہا کہ واہنا پاؤں کا ٹا گیا بلکہ واہنا پاؤں کا ٹا گیا جائے گا ہے گا گیا جوری کی وجہ سے جو قطع اس پر واجب تھا و و میں قط ہو گیا اور گر اس کا واہن پاؤں گا ٹا گیا بلکہ واہنا پاؤں کا ٹا گیا جائے گا ہے گا ہے گا گیا جائے گا ہے گا ہے گا گیا جائے گا ہے گا ہے گا ہے گا گیا جائے گا ہے گا ہے گا ہے گا ہے گا ہے گا ہے گا گیا ہو کا گا گیا ہو گیا ہا ہے گا ہے گا

اگرجلاد کے سوائے دوسرے نے بایاں ہاتھ کا ث دیاتو پھر بھی ضامن نہ ہوگا:

معصم بالكسر جے ۔ دست بر بحن یعی ہاتھ كا و مقد م جر ب پرنتكن بہنتے ہیں اوراس كو جمارے عرف میں پہنچ سكتے ہیں ا۔ سے تادیب اوب دینا ۱۳۔

ضامن ہوگا اورا ً سرجلاد نے چور کا ہایاں پوؤں کا ٹاتو جلاداس پاؤل کی دیت کا ضامن ہوگا اور چور کا داہنا ہاتھ کا ٹا جائے گا اورا ً سرجلاد نے اس کے دونوں ہاتھ کا نے تو اس کا داہنا ہاتھ چوری کے سبب سے کٹا ہوا قر ردیا جائے گا اور با کیں ہاتھ کا جلاد ضامن ہوگا کہ اس کی دیت چورکوا داکرے گا بیمچیط میں ہے۔

چور کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا تا آنکہ جس سے چرایہ ہوہ حاضر ہوا ور سرقہ کا مطالبہ کر سے اور امام ایو یوسف قرماتے ہیں کہ میں صدیل کا ٹ ووں گا اور شیح و بی ہے جو ظاہر روایہ ہے بیز اوالفقب ، بیں ہے۔ ہمار ہے زو دیک پوری کا گوا بی ہے ٹا بت ہونا یہ خود چور کے اقر ارسے ثابت ہونا و ونوں کیساں ہیں بچھ فرق نہیں ہے اور اس طرح گروفت قطع کے نہ ئب (جس کا مال و دیعت چرالیہ تو بھی ہمار ہے زو دیک بہی (کے کا ٹ نہائے گا) تھم ہے یہ بدایہ بیس ہے۔ مستووع یعنی و دیعت رکھنے والے ہے اگر مال و دیعت چرالیہ تو بھی ہمار ہے نہ اللہ مصوب چرالیہ یا صاحب راوا ہے مال راوا یا مستعاریا مستعاریا مستاجر ہے مال اجارہ یا مضارب ہے مال مضارب ہے مال مضارب ہے مال مستعاریا مستاجہ ہے مال اجارہ یا مشارب ہوں مضارب نے مال مرہوں کے دائے تو اس کے کی چر را ایسا تحقی جس کے ہاتھ بی دوسر ہے کی چیز مفاظت کے دائے تو ان بیس ہے ہرائیک کو اختیار ہے کہ چور کا ہاتھ کو اور نیز ہر ایسا تحقی جس کے ہاتھ بی دوسر ہے کی چیز مفاظت کے واسطے ہے جسے ب پ یاوسی وغیر واس کو اختیار ہے کہ چور اگر اس ہے چرائے تو چور کا ہاتھ کو اور نیز حد (جو تھم شرح لارم ہے وہ حدی کے ایسا تو چور کا ہاتھ کو اور نیز میں مال مسروقہ کے اصل ما لک نے نائش کی جب ب یا وہ میں کی جائے گی کہ جب ان لوگوں سے چرائے گی جب بعد اوائے قرضہ کے مال مرہوں قائم ہو یہ کا فی سے ہیں مدسر قد چور پر جاری کی جائے گی جب بعد اوائے قرضہ کے مال مرہوں قائم ہو یہ کا فی سے ہیں ہوں ہیں کی جائے گی جب بعد اوائے قرضہ کے مال مرہوں قائم ہو یہ کا فی سے ہے۔

## ترکسی چورنے مال چرالیا اور قبل اس کے کہ مقدمہ حاکم کے پاس جائے مال سروقہ اس کے مالک کو

#### واپس دیا تو چورکوسز ائے قطع نہ دی جائے گی:

ا اُر کی ما اسروقہ کے سرقہ میں پوری ہاتھ کا کا گی پھر دوسرے پورے اس پورے بیے چیز چرائی تو اول پور ویا اصل ما لک وَ کی کو بیافتیار منہوگا کہ دوسرے پورکا ہاتھ کو اے اورایک روایت کے موافق اول پورکو بیافتیار ہے کہ اس ہوا ہیں ہے اوراگر دوسرے پورٹی فیورٹے باتھ کا نے جانے کے یا کی شہر کی وجہ ہاں کے ذمہ ہے مدسرقہ دورکیے جانے کے بعث کے بعد پر این تو اور ہشام میں ہے کہ بعد پر این تو اور ہشام میں ہے کہ بعد پر این تو کی کہ ایک ہے وہ بار درہم چرائے پھرایک اور شخص نے جس کے ہزار درہم میں وقت میں نے امام محکہ ہے دریافت کیا کہ ایک نے دوسرے بورکا ہا تھی کا نا (مدہم چرائے پھرایک اور شخص نے جس کے ہزار درہم میں وقت کیا کہ ایک نے دوسرے بورکا ہا محکہ نے فر دیو کہ کہ ایس پوراؤل ہے سنز اے قطع دورکروں گا پہیج طیم میں ہے۔ اگر کسی چورٹے مال چرائی اور قبل اس کے کہ مقدمہ حاکم کے پاس جانے مال سروقہ اس کے مالک کو واپس دیا تو پورکو میں انتیاز کو میں کے بعدوالیس کیا تو قطع کیا جائے گا اور آبل حکم قضا ہونے کے بعدوالیس کیا تو قطع کیا جائے گا اور آبل حکم قضا ہونے کے بعدوالیس کیا تو قطع کیا جائے گا اور آبل حکم قضا ہونے کے بعدوالیس کیا تو قطع کیا جائے گا اور آبر اس کی والد ماجہ یا بیا ہونے کے اورائی میں میں جو چورکو ہوں ہواتے گی اورائی کی جورٹ نے میں انتیار کی جورٹ ہوں ہوا ہو چورکو ہوں ہوائے گی اورائی کیا تو بھی تھم اسی تفصیل ہے ہوادر گراس کے والد ماجہ یا والد ماجہ ہو کہ بیار کورٹ کیا گی کو میا کی گرا درائی اس کے عیال میں جو تھی ہوائی ہوں وہ یا تو میں اس کیا گا اورائی اس کے مکا تب کو والیس دیا تو سنز اے قطع شدی جائے گی اورائی میں ہو تو سنز اے قطع شدی جائے گی اورائی میں ہو تو سنز اے قطع شدی جائے گی اورائی میں ہو تو سنز اے قطع شدی جائے گی اورائی میں ہو تو سنز اے قطع شدی جائے گی اورائی میں ہو تو سنز اے قطع شدی جائے گی اورائی میں ہو تو سنز اے قطع شدی جائے گی اورائی میں ہو تو سنز اے قطع شدی جائے گی اورائی میں ہو تو سنز اے قطع شدی جائے گی ہو تو کر ایک قطع شدی جائے گی ہو تو کر اس کی میں جو ایو اور ایورائی ہو تو سنز اے قطع شدی جائے گی اورائی میں ہو تو سنز اے قطع شدی جائے گی ہو کہ کی ہو تھیں۔

کبا کہ بیال میر ہے تو اہا ماعظم کے نزویک ہاتھ کا ناجے گا اور مال مذکور مسروق مندکووالیں دیا جائے گا اور اگر مال مذکور تلف ہو
گیا ہوتو ہمارے سب اسی ب کے نزویک نام مذکور کا قرار ہابت حدشر کی بینی سزائے قطع کے سیح ہوگا اور غام مذکور پر ضمان واجب نہ ہوگی خوہ میں کے مولی ہے اس کی تکذیب کی ہویا تھا۔ لی کی مواور ریاسب اسی وفقت ہے کہ نام وفت اقرار کے کہیر ہوا اور اگر وفت قرار کے کہیر ہوا اور اگر وفت قرار کے میر ہوا اور اگر مواور اگر مال کی نسبت میں تھا ہے کہ اگر میں خیر ماذوں ہوتو ماں مسروق مسروق مندکوو ہی دیا جائے گا بشر طیکہ ویا ہی قائم ہوا ور اگر مالف ہوگیا تو وہ صافمین ہوگا۔

ا گر چورکوسز ائے قطع دی گئی اور مال مسروقہ بعینہ اس کے پاس موجود ہےتو وہ مال اس کے مالک کو

#### واپس دیا جائے گا:

صورت میں جمع قطع متبان لاز مرتبیں آئے گا ۱۲ ۔ سے آیونک پیرسارے تصرفات دوسرے کی ملک میں ہیں ۱۲۔

نے س کوتلف کر دیا تو ما یک کوا ختیار ہوگا کہ اس سے تا و ن ( پٹی قیت مال ندکور ) لے پھرمشتری نے اپنائٹمن جوادا کیا ہے چور سے وا پس لے گا اور چور سے اس مال کی قیمت وا پس نہیں لے سکتا ہے رہمیط میں ہے۔

اگرایک ہی شخص نے کئی بارسرقہ کانصاب کامل چرایا:

ا آسری آ دمی نے چور سے غصب کری اور جور کا ہاتھ کا نے جانے کے بعدوہ غاصب کے پیس کلف ہوگئی تو چور کے واسطے اس پر ضمان ند ہو کی اور ما لک کے واسطے بھی ضمان نہ ہو گی ہیا ہضا ن میں ہے۔ا مام محمدؓ نے فر مایا کہ اگر ایک مختص نے کئی ہار چوری کی اور پھراس کوا بیک ہی حد کی سزا دی گئی تو بیرسز ااس سب کے واسطے ہوگی اس واسطے کہ جوحدود خالص الند تعالی کے واسطے ہوتے ہیں جب و ہ کئی مجتمع ہو جاتے میں تو متداخل ہو جاتے ہیں بشر طیکہ سب ایک ہی جنس کے ہوں اس لیے کہ مقصود وا قامت حدے یہ ہوتا ے کہ سبب جرم کے ارتکاب سے منز جربو بخلاف اس کے اگر اس نے ایک بارچوری کی اور اس برحد قائم کی گئی پھر اس نے دوسری بار چوری کی تو ایسانبیں ہے بلکہ دوسری حدقائم کی جائے گی کیونکہ ہم کو یہ یقین معلوم ہوا کدوہ حدا ۆل سےمنز جرنبیں ہوا ہے اور اس امریر اجماع ہے کہ اگر چوری کے مالوں کے وہ لک حاضر ہوئے اور انہوں نے مخاصمہ کر کے چوریر سرقہ ٹابت کیا ہیں، اگر نا بہانے سرقہ چور کے بیال تلف ہو گئے ہوں بیاس نے تلف کر دیے ہوں تو وہ ان کے واسطے پکھ ضامن نہ ہوگا اور اگر ان میں ہے ایک یادو حاضر ہوئے اور انہوں نے مخاصمہ کی اور باقی لوگ نائب ہول پس جوحاضر ہواس کے واسطے قاضی نے چور کا ہاتھ کا ٹا پھر ہاقی ہوگ حاضر ہوئے پس اگر چور کے پاس مالہائے سرقہ تلف ہو گئے ہوں یا اس نے تلف کر دیے ہوں بہر حاں امام اعظم کے مز دیک وہ ہ قیوں کے واسطے ان کے اموال کا ضامن نہ ہو گا اور صا<sup>ح</sup>بینؓ نے فر مایا کہ غائبوں کے سرقات کی قیمت کا ضامن ہو گا اور جو شخص وفت خصومت کے عاضرتھا اس کے سرقہ کا بالا جماع ضامن نہ ہوگا اور اگر مالہائے مسروقہ قائم ہوں تو امام ان کوان کے یا میوں کو وا پئی کر دے گا اور بیدوا پس کرنا سز ائے قطع ہے ، نع نہیں ہے بیرمجیط میں ہے۔اگر ایک ہی شخص نے کئی یار ہر پارسرقہ کا نصاب کا مال جرایا اوربعض سرقہ نصاب کامل میں اس سے مخاصمہ کیا گیا حتی کہ بعد ثبوت کے اس کا ہاتھ کا ٹاگیا تو ہاتی نصابوں کا اہم اعظم کے نز دیک ضامن نہ ہو گا اور اس میں صاحبین کا خلاف ہے رہے یہ البیان میں ہے اور اگر چوری کا اقرار کیا اور جس ہے چرایا ہے وہ یٰ کب ہے پس حاکم نے ایٹا اجتہا دکیا لیس اینے اجتہا د (اگر چارہ مافظم کے توں سے ظلاف ہے) منہ ) سے اس کا ہاتھ کثوا دیو تو مسر وق منہ کے واسطے چور مذکور پچھض من ندہوگا اگر جے مسروق مند بعد حاضرات نے کے اس کے اقرار کی تقیدیق کرے بیمبسوط عمل ہے۔

سارق مال سرقہ میں جوشے پیدا کردے اس کے بیان میں

ا گرکسی دار میں کوئی کپڑا چرایا اور دار مذکور کے اندر ہے اس کو پھاڑ کر دوئیٹر ہے کر دیے پھراس کو با ہر نکالا پی اگر ہے ہا ابعد چاک کر ڈالنے کے مساوی دیں درہم کے ند بیوتو ہا، تفاق اس کا ہاتھ ند کا ٹاجائے گا بخد ف اس کے اگر باہر نکال یائے ہد اس نے بعد اس نے بیٹر ڈاکہ جس سے اس کی قیمت نصاب سرقہ ہے کم ہوگئی اور اگر اس نے حرز کے اندر چاک کر دیا پھراس کو باہر نکا یا حالہ نکدوہ مساوی وٹی درہم کے ہے پس اگر اس طرح سیب دار کر دینے ہے نقصان کیسر آگیا ہوتو بالا تفاق چور پر سزائے قطع ہوگی اور اگر نقصان فاحش ہو بی اگر اس طرح سیب دار کر دینے سے نقصان کیسر آگیا ہوتو بالا تفاق چور پر سزائے قطع ہوگی اور اگر سے نقصان کا تاوان لے لے تو چور پر

سزائے قطع ہوگی اور اگر بیا نختیا رکیا کہ بیر کپڑ اچور کودے وے اور اس ہے اپنے تھی سالم کپڑے کی قیمت لے لیو چور پرسزائے قطع نہیں ہے بیم سبوط میں ہے اور علیاء نے فاحش و بیسر قطع نہیں ہے بیم سبوط میں ہے اور علیاء نے فاحش و بیسر کے فق اس اس پرسزائے قطع نہیں ہے بیم سبوط میں ہے اور علیاء نے فاحش و بیسر کے فق میں اس پرسزائے قطع نہیں ہے کہ جس سے بین مال و کی منفعت فوت ہوجائے اور بیسر وہ ہے کہ اس سے بیم منفعت زائل نہ ہو بلکہ فقط عیب آگی ہو ہیہ بر الرائق میں ہے اور اگر کپڑ ایپی ڈوینے ہے اس کا ابتلاف ہو بیمی وہ کپڑ اے کا رہوگی ہوتو مالک کو اختیار ہوگا کہ اس کپڑ ہے کی بوری قیمت اس چور سے تاوان لے اور اس سے زیادہ اختیار نہیں ہو جائے گا اور اس کو سرائے قطع نہ دی جائے گی اور اتلاف یعنی بیکار کر ڈوالنے کی بیم ہوئے کپڑے کی فیمت کا بھی نہ دے گی اور اتلاف یعنی بیکار کر ڈوالنے کی بیم تعریف ہے کہ اس کپڑے کی قیمت نصف سے زیادہ گھٹ جائے یعنی اگر نصف قیمت کا بھی نہ دے تو بیا تلاف ہے کہ افی آنہیں ۔

اگرلوہا' تانیا' پتیل یامشا بہاس کے کوئی چیز چرائی پھراس کے برتن بنائے

ا کر بھری چرائی ہیں اس وفن کے کر ڈالا پھراس کو حرز ہے ہا ہر نکال لا یا تو چور کو سرائے قطع دی جائے گی اگر چہ بعد فرخ کے وہ مسوی دس درہم یازیادہ کی ہولیکن مسروق مند کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ فتح القدیر بیس ہے۔ اگرالی چاندی یہ سوتا چرایا جسم میں قطع واجب ہے پھراس کے درہم یا دینار بنا سے تو اس کو مزائے قطع دی جائے گی اور امام اعظم تھے نز دیک بیدورہم یا دینار لینے کی کوئی راہ نہیں ہے کذائی ابہدا بیاور دینر مسروق مندکووا پس دے گا اور صاحبین نے فرمایا کہ مسروق مندکوان درہموں یا دینار لینے کی کوئی راہ نہیں ہے کذائی ابہدا بیاور اس طرق آگراس نے لوہا 'تا نیا' جبل یا اس طرق آگراس نے لوہا'تا نیا' جبل یا اس طرق آگراس نے لوہا'تا نیا' جبل یا مشابداس کے لوئی پھر اس کے برتن بنائے پس اگر بنائے جانے کے بعد وہ وزن سے فروخت ہوتے ہوں تو بھی ایسا ہی اختیا ہے اور اگر لوگن پھر اس کے وہ معروف تمی ہوتا ہے تا ہو ایک کے اور اگر کوئی کیڑا جرا کر قطع دی جانو اس کے بعد ہورا جانو کی جورک ہوگا اور پھرضا می نہ ہوگا کذائی الغین شید کیوں چورکواس سے کی طرح کر کے سل یا تو سز اے قطع دی جانے کے بعد ہورا ہوگا اور پھرضا مین نہ ہوگا کذائی الغین شید کیوں خورک ہو وہ یا دیوں کو بی میں ہوا میں جاورا گر چور نے سروق کی ہورا سے کی طرح کر بنوز نہیں تی ہے کہ اس کو باتھ کا لئے جانے کی سز ادی گئی تو یہ پھر اقطع کی ہوا مسروق منہ کو وہ پی ہوا مسروق منہ کو واپس وے گا میہ مسوط میں کر تر جنوز نہیں تی ہے کہ اس کو باتھ کا لئے جانے کی سز ادی گئی تو یہ پھر اقطع کی ہوا مسروق منہ کو واپس وے گا میہ مسوط میں کو قیمیں کر کر جنوز نہیں تی ہے کہ اس کو باتھ کا لئے جانے کی سز ادی گئی تو یہ پھر اقطع کیا ہوا مسروق منہ کو واپس وے گا میہ مسوط میں

اگر کیڑا چراکراس کوسرخ رنگالیل چورکا ہاتھ کا ٹی تواہ ماعظم واہا ما ابو یوسف کے نزدیک بید کیڑااس ہے نہ ہو جاگا اور نہ وہ ضامی ہوگا کذائی الکائی اور اگر ہاتھ کا نے جانے کے اس نے رنگا ہوتو والیس دے گا بیہ بحرالرائق واضیارشرح مخار میں ہے اور اگر چور نے اس کوسیاہ رنگا پھراس کا ہوتھ کا ٹی یہ پاتھ کا نے جانے کے بعد اس نے سیاہ رنگا تو اما ماعظم واہ م محد کے بعد اس سے سیاہ رنگا تو اما ماعظم واہ م محد کے بعد اس سے لے لیہ جب کے گا اور امام ابو یوسف کے نزدیک اول صورت اور بید دونوں کیساں ہیں بیہ فتح اتقدیم میں ہواور نے اس محد ہیں اہ محد ہے مروی ہے کہ اگر چور کا ہاتھ کا نہ کی صوال نکہ وہ چوری کا کیڑا ارنگ چکا تھا یہ کہ گرفیص ہو چکا تھا حتی کہ فروخت کر کے جو پچھاس نے دیکھو وہنے کہ اس کا فروخت کر کے جو پچھاس نے دیکھو وہنے کہ میں بیٹو ہو سے میں بیٹو ہو کو سے امرائی طرح قیص کوفروخت کر کے جو پچھاس نے دیکھو وہنے کہ میں بیٹو ہو گئی ہے کہ اس کا فروخت کر کے اس کے تمن سے سائی کی سے سائی کے اس کے تمن سے سائی ہو گئی ہو گئ ۔ بہن سے بقدر پنے خرچہ کے لیے کر ہاتی کوصد قد کر وے پیچیھ میں سے اور اگر س نے درہم چرا کر ن کو گدا فقہ بیا یا نتن وہ صار ای قو مسر وق مند کو فقیار ہے گدان کو وائی لے لیے اور اگر مال مسر وقہ بنیل ہو کداس کے تمتمہ بنا ہے یا و ہا ہو کداس کی زوو بنائی تو مسر وق منداس کو نیس کے سات سے متنفیر سر وق منداس کو نیس کے سات سے متنفیر سر وق منداس کو اس کے عروض میں سے اگر کوئی چیز چرائی اور اس کو اس کے حاصت سے متنفیر مر وق منداس کو و باس سے اور اگر میں اس مروقہ بھر ہج بی تو مسر وق مندان دو فول کو و باس سے لیا میں میں ہو جو بچے جنی تو مسر وق مندان دو فول کو و باس سے لیا میں میں ہو جو بچے جنی تو مسر وق مندان دو فول کو و باس سے لیا گا میں میں ہو جو بچے جنی تو مسر وق مندان دو فول کو و باس سے لیا گا میں میں ہو جو بی ہو کا دورا کر ساتو چرا کر ان کو بیسا تو سز این قطع و سے جانے کے بعد وہ آٹا چور کا ہوگا اور اگر ساتو چرا کر ان کو بیسا تو سز این خشل سے میشر ح طی وی بیں ہے۔

(b): 0/1

## فطاع الطریق تعنی را ہزنوں کے بیان میں

#### رابزنوں کے واسطے مخصوص احکام کابیان:

جانا چاہے کہ را ہزنوں کے واسطے چندا حکام خاص جیں شم سولی دیے جانے وغیرہ کے لیکن ایسے را ہزں جن کے واسطے حکام مخصوصہ ہیں شرطیں بھی جیں ، یک مید ایسے وگ ہوں کہ ن کے واسطے شوکت و نعت ایسی حاصل ہو کہ راہ ہے گذر نہ اسلان کا مقابلہ نہ سنیں اور را بہیروں پر انہوں نے رہزنی کی ہوخواہ ہتھیا رہے یا تھ سے یہ پھر و نیم ہوست اوم کہ رہزنی کی ہوخواہ ہتھیا رہے یا تھ سے یہ پھر و نیم ہوست اوم کمدر ہنانی شہر ہے ہے ہیں اور رہواور نیا تھے میں لکھ ہے کہ دوقر سیاور دوم صر (دونوں کے درمیان تین رات و دن دوری ہو) اور دو مدینہ کہ درمیان میں رات دن کی راہ ہوتو و بال رہزنی ہوگی ایس ہی ظاہر کے درمیان رہزنی ہوتی اور تصبہ میں اور قصبہ سے درمیان راہ شرے کہ بھی ہو یہ قصبہ میں نہوں نے روز یہ بین رہزنی ہو یہ قصبہ میں نہوں نے رہزنی نہوں تو بہ برنی نہوں کے درمیان راہ شرک کے جا میں گے اور ای پرفتو کی ہے سوم آئکہ میام دار الا سلام میں ان سے رات و رہزنی نہوں کے درمیان کی بروز کی ہو میان کے باری کے جا میں گے اور ای پرفتو کی ہے سوم آئکہ میام دار الا سلام میں ان سے رات و رہزنی کی درمیان کی بروز ان پراحکام را ہزنوں کے جا میں گے اور ای پرفتو کی ہے سوم آئکہ میام دار الا سلام میں ان سے در برنی کی درمیان کی درمیان کی درمیان کے جا میں گے اور ای پرفتو کی ہے سوم آئکہ میام دار الا سلام میں ان سے در برنی کی درمیان کی درمیان کی درمیان کے جا میں کے جا میں گے درمیان کی درمیان کی درمیان کو درمیان کے جا میں کے جا میں کے جا میں کے درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کے درمیان کے جا میں کے جا میں کے جا میں کے درمیان کی درمیان کی درمیان کی کی کی درمیان کے درمیان کی درمیان

ا یہ نہ ہوگا کہ چوری میں اس کا دوسر ہوتھ کاٹ دیا جائے گا دا موجہ طاہر 11۔ میں جن لوگوں کامال لوٹا ان کا کوئی راہز ن ایبارشتہ دارتہ ہو کہ آئر و وچوری مرتا تو اس پقطع واجب شہو تی بلکہ یہ ہو کہ سب ایسے ہوں کہ چوری میں ان پر سزائے قطع داجب ہوتا ا

صا در ہوا ہو چپ رم '' نکدتم موہ شرا نط جو چھو تی چوری بیل مذکور ہوئے ہیں پائے جا نمیں اور بیشر طے کدرا ہزن سب کے مب اجبمی ہوں صاحبان امواں کے حق میں اہل و جوب قطع ہوں اور پنجم آئکہ ان را ہزنوں کے تو بہر لینے اور ما مکوں کو مال واپس کر دیئے ہے مما روز انسلمین سے ان میں تالہ واقعہ میں جاتا ہیں۔ میں

سلے امام اسلمین نے ان پر قابو یا یا ہوئے سے تا تا رخانیہ میں ہے۔

ا اس کی تفصیل اپنے موقع پر بین ہو کی وہاں دیکھنا جا ہے۔ اور اور اور کے تفاص مید غظ ہدیت جامع ہے بینی اگر چان کا قصاص ہے ؟ مقتال کا وارث اور اگر حرج ہے تو خود مجروج ہا اگر مرگیا ہوتو اس کے ذمہ ال

## اً سرر بنرنی کر کے مال لے لیا پھر اس فعل کورزک کر کے اپنے اہل وعیال میں زمانہ تک مقیم رہا تو امام

#### . المسلمين استحسانا أس يرحد جارى نهكر كا:

اگر گواہوں نے رہزنوں پر عام لوگوں میں ہے کسی کے رہزنی کرنے کی گواہی دی:

اگرر ہزنوں میں عورت ہوجس نے آل سال اور مال اے ایا اور مردوں نے بیٹیں کی تو عورت آل نہ کی جائے گی بلکہ مرقبل کے جائے گی ہلکہ مرقبل کے جائے گی ہیں اور سب اللہ کی در من مند ہوں گی بیرمراجیہ میں ہے۔ اگر رہزنوں نے اقر رئیا تو رہزن کے ایک بارا قرار کرنے سے قطع طریق ٹابت ہو جات ہے لیکن سرقہ صغری کے مثل اس میں بھی اقرار سندہ کا پھر جانا مقبول ہے بعنی اگر اقرار سے رہوع کیا تو قبول ہوگا ہی صدس قدہ ہو جائے گی اور ماں کا اس سے مواخذہ کیا جائے گا بشر طیکہ اس نے اقرار مذکور کے ساتھ مال لینے کا اقرار کیا ہواور نیز قصع طریق کا جوت دو گواہوں کی گواہی ہے ہوتا ہے بشر طیکہ دونوں رہزنی معائنہ کرنے کی رہزنوں کے اقرار کرنے کی گواہی ویں اور اگرا کیل نے رہزنوں کے اقرار کرنے کی گواہی ویں اور اگرا کیل نے رہزنی کی گواہی وی تو قبول نہ ہوگی اگر گواہ نے باپ پر رہزنی کی گواہی وی تو خواہ ہاپ ہو یا داو جو یا پر داداو غیرہ کے تن بی او نے درجہ کا ہوگواہی قبول نہ ہوگی اور اس طرح اگرا ہے بیٹے باپوتے یا گواہی وی تو خواہ ہاپ ہو یا داد ہو یا پر داداو غیرہ کے تن بی او نے درجہ کا ہوگواہی قبول نہ ہوگی اور اس طرح اگرا ہے بیٹے باپوتے یا

طرح الران كا باتحد كاث و الاتو بھى كھے بيس لا زم ہے گا يہ فتح القدير بيس ہے۔

ا گرامام نے رہزنوں کو قید خانہ میں بند کیا اور ہنوز ان پر پورا ثبوت نہیں ہوا ہے کہ کسی رہزن کوکسی آ دمی نے جا کرفل کر دیا بھرر ہزن کی ر ہزنی کے گواہ قائم ہوئے تو اس کے قاتل پر بھی قصاص لازم آئے گالیکن اگر بیرقاتل اس منتول کا ولی ہوجس کور ہزن نے رہزنی میں قبل کیا ہے تو اس صورت میں اس قاتل پر کچھ لازمنہیں ہوگا پیمبسوط میں ہے اورا سرنصوص سے نے کسی قوم کا مال لے سا یس ان و گوں نے کسی اور قوم سے فریا د جا ہی پس دوسری قوم کے لوگوں نے ان لصوص کا پیچیما کیا لیس اگر مالکان مال ان کے ساتھ ہوں تو ان کولصوص سے قبال کرنا روا ہے۔ اور سی طرح اگر نصوص عائب ہو گئے ہوں اور فریا درس کے واسطے نکلنے والے ہوگ ان صوص کی جگہ پہنچ نتے ہوں اور ان ہے مال واپس کراد ہے پر قادر ہوں تو بھی پہی حکم ہے اور 'گریپلوگ ان لصوص کا ٹھکا نانہ پہنچا نئے ہوں اوران ہے مال واپس کرا دینے کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو ان کواصوص ہے مقابلہ کرنا روانہیں ہےاورا گر مالکان مال نے رہزن ہے مقابلہ کر کے اس کوئل کیا تو ان پر بچھے واجب نہیں ہے اس واسطے کہ انہوں نے اپنے مال کے واسطے اس کوئل کیا ے اور اگر رہزن ان کے سامنے سے بھا گ کرالی جگہ چلا گیا کہ اگر اس کو بیلوگ ای جگہ چھوڑ ویے تو و ہ ان کی رہزنی پر قا در نہ ہوتا مگر انہوں نے اس کولیل کرڈ الاتو ان پر اس کی دیت واجب ہوگی اس واسطے کہ انہوں نے قتل کرڈ الانہ بغرض اپنے مال کے اور اگر ر ہزنوں میں ہے کوئی شخص بھا گا اوراس نے اپنے آپ کوالیں جگہ میں ڈ الا ( گھرے کنوئیں میں ) کہاس حالت میں وہ قطع طریق پر ق درنبیں ہوسکتا ہے پھر بیروگ پیچھے کر کے اس تک مینچے اورانہوں نے اس کوئل کر ڈارا تو ان پر اس کی دیت واجب ہوگی اس واسطے کہ اس کونل کرنا اپنے مال کے خوف ہے نہیں واقع ہوا ہے۔واضح ہو کہ آ دمی کواپنے مال کے واسطے قبال کرنا رواہے اگر چہ مال نہ کور بقد رضا ب بھی نے ہواور اس مال لینے کو جو محص اس سے مقابلہ کرے اس کولل کرسکتا ہے میافتح القدیر میں ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کا گل گھونٹ کراس کو مار ڈا ماتو امام اعظم کے نز دیک اس کی ویت اس قاتل کی مدد گار براوری پر ہوگی اورا گراس نے شہر میں ایک ہور ے زیادہ گلاکھونٹ کر مارڈ النے کی حرکت کی ہوتو براہ سیاست میخف قتل کردیا جائے گا کنرانی الکافی۔

ا انہوں نے ہمارے ساتھیوں کی راہ ماری وہورا مال لے سالیخی ان لوگوں نے ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کی رہزنی کی اور ہمارا مال لے سامال ہے سامالہ ہورائی ہورکو کہتے ہیں ااس سے سامالہ ہورکو کہتے ہیں ااس سے حتی کہ اگر رہزان اس کو ہاڑ ڈالے تو یہ شہید ہوگا تقولہ علیہ اسلام من قبل دون مالہ فیوشہید بینی جو محتی اس کے سبب سے ماردالا گی تو وہ شہید ہوا ہے ااس اس کو ہاڑ ڈالے تو یہ شہید ہوا ہے ااس سے مکہ حد شری میں ان کومزائے تی وہولی دی جائے گی جیسا کہ او پر بیون ہوا ہے۔
(۱) جس کے زو کے عفوکرنا کچھ موکر ترمیں ہے جکہ حد شری میں ان کومزائے تی وہولی دی جائے گی جیسا کہ او پر بیون ہوا ہے۔

وفتاوئ عالمگیری. جد 🗨 کی کی اس سر 🗨 کی کاب السیر

# السير عملية

### اس کی تفصیل شرعی وشرط و حکم کے بیان میں اس میں دس ابواب ہیں

باب: (۱) تفسیرشرعی:

۔ واضح ہوکہاس کی تفسیر شرعی اس طرت کی گئی ہے کہ جہاد بلانا ہے طرف دین حق کے اور قبال کرنا ہرا یہ شخص کے ساتھ جو انکار کریتا ہے اور قبول کرنے سے تمر د<sup>(۱)</sup> کرتا ہے خوا ہ بیغل اپنی جان سے کرے یا مال سے۔

شرط وحكم جهاد:

شرطاب حت جہا دوویہ تین جیں ایک بیک دشمن جس دین تی کی طرف بلہ یا جاتا ہے اس کے قبول ہے انکار کرے اور دشمن کو جہاری طرف سے مان نددی گئی ہو اور ہمارے ان کے درمیان عہد ہو۔ دوم آنکہ جہادکنندہ اپنے علم واجتہاد سے یا جس کی رائے و اجتہاد کی عقد ہے اس کے اجتہاد سے بیامید کرتا ہو کہ اس جہاد سے اہل اسلام کوقوت وشوکت وصلی ہوگئی اور اگر اس کو جہادو قن س کرنے میں مسمانوں کے واسطے قوت وشوکت وصل ہوئے کی امید نہ (۲) ہوتو اس کوقال کرنا حل س نہیں ہے کیونکہ اس میں پنے شمر کو تبایک کرنا حل س نہیں ہے کیونکہ اس میں پنے شمر کو تبایک کو اس کے واسطے قوت وشوکت وصل ہوئے کی امید نہ (۲) ہوتو اس کوقال کرنا حل س نہیں ہے کوئکہ اس میں اس جہاد کرنے والے کے ذمہ سے واجب ساقط ہوجا تا ہے اور آخرت میں سعادت وثو اب عظیم وصل ہوتا ہے جیسے ورعباد ت میں ہے یہ محیط سرتھی میں ہے۔ بعض نے فر میا کہ جہاد قبل غیر کے خل ہو واسا جو بیا تا ہے۔ ورعباد ت میں ہے یہ محیط سرتھی میں ہے۔ بعض نے فر میا کہ جہاد قبل غیر کے خل ہو واسا ہو جاتا ہے۔

جہا قبلِ نفیر کے فرض کفائیہ ہے اور بعد نفیر کے فرضِ عین ہے:

عامد مث کُے رحمتہ اللہ تعالی کے نز ویک جہاو ہر حال میں فرض ہے گر بات اتن ہے کہ تال نفیر کے فرض کفاریہ ہے اور بعد غیر کے فرض عین ہے اور یہی قول سیجے ہے۔

تفیر کے معنی ریہ ہیں کہ کسی شہر کے لوگوں کوفہر دی جائے کہ دخمن سکیر تمہاری جان و ماں واہل واویا د کا قصد رکھتا ہے پس جب س طور ہران کوخبر دی گئی تو اس شہر میں ہے جو جو تھنص جہا دیر قادر ہے اس پر واجب ہو گا کہ جہا د کے واسطے نکلے اور قبل اس خبر ئے ان کو جہا و کے واسطے نہ نکلنے کی گئجائش تھی۔ پھر نفیر عام آجائے کے بعد تمام اہل اسلام پر شرقا وغر باجہا وفرض عین نہیں ہوجا تا ہے ا گر جدان کوفقیر عام پہنچ گئی ہوا ورفرض عین انہیں پر ہو گا جو دشمن ہے قریب ہیں اور وہ جہا دکر نے پر قاور ہیں اور ان پر جو دشمن ہے دور ہیں تو ان پر بفرض کفایہ فرض ہوتا ہے بغرض عین حتی کہ ان کوتر ک جہاد کی گنجائش ہے پھر جب ان کی طرف ہ جت چیش آئے یا یں طور کہ جود تمن ہے قریب میں و ہ دشمن سے مقابلہ کرنے سے عاجز ہوں یا تکاسل کر کے جہا دنہ کریں تو ان ماجز و سمندوں ہے ۔ جوقریب ہیں ان پرقرض عین ہوجائے گا کہو وٹکلیں اورا <sup>ا</sup>سرو ہ بھی عاجزی<sup>ا کسلمن</sup>د ہوجا<sup>ا</sup> میں تو جوان ہے قریب ہیں ان پرقرض مین ہوگا علی مذاالقیاس تمام اہل زمین پرشر قاوغر باای ترتیب ہے فرض مین ہوگا پھر واضح ہو کہنفیر دینے وایا خواہ عادل ہویا فاسق ہواس معامد میں اس کی خبر مقبول ہوگی اور یہی تھم سلطانی منا دی کا ہے کہ اس کی خبر بھی مقبول ہو گی خوا ہ عا دل ہویا فاسق ہواور شیخ ابوالحسن کرخی نے اپنی مختصر میں فر مایا کہ نہ جا ہے کہ ثغو زمسلمین ہے کوئی ٹغر ایسے لوگوں ہے جو دشمنوں کا مقد بلدلڑ ائی میں کریں فالی جھوڑ ا جائے اورا گرکسی ثغر کے وگ دشمن کے مقابلہ سے ضعیف ہوئے اور ان پر خوف ہوا تو ان سے ادھروا لےمسمہانوں پروا جب ہوگا کہ اً ہروہ ان کی طرف جائمیں ور پہلے ان پر جوسب ہے قریب ہیں پھر جوان ہے قریب ہیں ای تر تیب ہے واجب ہوتا جائے گا اور نیز واجب ہے کہ ہتھیا رول وسواری ہےان کی مدگا رنی کریں تا کہ جہا دبیشہ قائم رہے میرمحیط میں ہے۔

ہرمر دآ زا دُعافل' تندرست پر جو جہا دیر قادر ہے جہا دکر ناوا جب ہے:

قال اُمتر ہم واضح رہے کہمشر کان غرب سے سوائے اسلام کے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور سوائے عرب کے اور ملک کے کفارہ ہےاگر پیاسلام نہ لائمیں بلکہ جزیدہ پنا قبول کریں تو قبول کیا جائے گا قال فی الکتاب اورمشر کا ن عرب ہے جواسلام نہیں ا، ئے ہیں اور غیر عرب سے جومسلمان نہیں ہوئے اور نہ انہوں نے جزید دینا قبول کیا ہے قبال کرنا واجب ہے اً سرچہ و ولوگ ہم پر پہل نہ کریں رہ فتح القدیر میں ہے۔ ور ہر مرد آزاد عاقل تندرست پر جو جہاد پر قادر ہے جہاد کرناوا جب ہے بیا ختیارشرے مختار میں ہے۔ طفل پر جہاد واجب نہیں ہے اور نہ غلام پر اور نہ عورت پر اور نہ اند ھے پر "ور نہ لنجے پر اور نہ اقطع <sup>()</sup> پر بیر ہدا ہی ہیں ہے۔ جب کے مرد نے جب و کے واسطے نکلن جا ہا حالا نکداس کا باپ یا مال زندہ ہوموجود ہےتو بدوں اس کی اجازت کے اس کو نکلن نہ جا ہے الانفير عام کے وقت بعنی جب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور اگر اس کے ماں و باپ دونوں ہوں اور ایک نے اجازت دی اور ووسرے نے جانے کی اجازت شددی تو اس کودوسرے کے حق کی وجہ سے ٹکٹنا روانہیں ہے پس جب ہروو مادروپدر نے یا دونوں میں ہے ایک نے کلن کروہ رکھا تو اس کو ٹکلنا مباح نہیں ہے خواہ بیرجالت ہو کہ ان کے ضائع ہو جائے کا خوف ہومثلاً دونو پ تنگدست ہوں کہ ان کا نفقہ ای کے ذرمہ ہے بیان کے شائع ہوئے کا خوف نہ ہواور رہے جوہم نے ذکر کیا ہے اس وقت ہے کہ اس کے والدین مسلمان ہوں اور اگر اس کے والدین کا فر ہوں یا دونوں میں ہے ایک کا فر ہواور دونوں نے اس کے جب د کو جانا مکروہ رکھا یا کا فر عمروہ رکھ تو اس پر اہازم ہے کہاس میں اپنے قلب ہے تحری کر ہے ہیں اگر اس کی تحری میں یہ بات آئی۔

کہ انہوں نے میرا نگلنا ای وجہ ہے تکرو ہ رکھا ہے کہ میر نے لگل ہو جانے کے خوف سے ان کے دل پر کھبرا ہث وصد م

إ ثغر الي بلاداسلام جوكل بسلام كفار مواا\_

<sup>(</sup>١) باتھ ياؤل كثابوا اا

ہے تو نہ تکلے اور سُراس کی تحری میں بید ہائے کہ انہوں نے میرا جہاد کا جانااتی وجہ ہے تکروہ رکھا کہ بھارے وین وملت والوں ے قبال کرے گاتو اس کواختیار ہوگا کہ ہدوں ان کی رضا مندی کے چلا جائے الّا آئنگہ ان کے ضائع ہو جائے کا خوف ہوتا ایس صورت میں نہ بکلے گا اور اگر اس نے تحری کی اور اس کی تحری ان میں ہے کسی بات پر واقع نہ ہوئی بلکہ اس کوشک رہا ور َونی عانب کمان دومرے برمرج نہ ہوئی تو یہ کتاب میں مذکورتبیں ہے اورمشائخ نے قرمایا کہ جا ہیے کہ نہ نکلے اورا ً مروونو ل کواس کا محکنواس وجہ ہے گوارا نہ ہو کہ ہمارے اہل وین سیقت ل کرے گا اور نیز اس کے قل کے خوف سے بھی ان کو بےصبری اورصد مہ ہے تو جب د کو نہ ج ئے۔اگر اس کے ما درویدرزندہ بیں انہوں نے اس کو جہا د کو جانے کے واسطے اجازت دے دی اور اس کے جدین وجد تنبن ( ) بھی زندہ ہیں انہوں نے اس کا جانا مکروہ رکھ تو جدوجہ ہے اگراہ کی طرف التفات نہ کرے جہاد کے واسطے جائے اور اگر اس کے والدین مرکئے ہوں تکر دا دا اور نانی زند ہ ہوں لینی ہاپ کا باپ اور ماں کی ماں تو بدوں ان دونوں کی اجازت کے نہیں جاسکتا ہے اور اً سراس کا سگادا دااور سگانانا اور سکی دا دااور اس کی سکی نانی موجود بهوں تو اجازت کا اختیار سکی نانی اور سکے دا دا کو ہے۔

بیال وفت ہے کہاں نے جہاد کے داسطے نگلنا جا ہاورا گریہ جایا کہ تنجارت کے وسیھے دہمن کے ملک میں امان ہے کر ج ئے ہیں والدین نے اِس کے نکلنے کو مکر وہ رکھا ہیں اگر دشمنوں کے ملک کا اسپر ایسا ہول کدایں کی طرف سے اس کواپنے او پرخوف نہ ہواور بیلوگ ایسی قوم ہوں کہائیے عہد کو د فا کرنے میں معروف ہوں اور اس کو و ہاں تنی رت کے لیے جانے میں منفعت ہوتو ضا کھتہیں ہے کہ بیان کی نا فر ہانی کر کے جلا جائے اورا گروشمنوں کے ملک کے تا جروں میں مسلمانوں کے نشکروں میں سے ک نقیمر ے ساتھ جاتا ہے بیں اس کے والدین نے یا لیک نے اس کو کروہ رکھا پس اگر بیلشکر بڑا ہو کہ غائمب رائے ہے دشمنوں ک طرف ے ان پر خوف نہ ہوتو بھی نکلنے میں پجھ مضا نقه نہیں ہے اور اگر غالب رائے کے موافق اس کشکر کے حق میں دشمنوں کی طرف ہے خوف ہوتو نہ نکلے اور ای طرح اگر سریہ <sup>ک</sup>ے بیجرید والنحیل <sup>(۲)</sup> ہوتو بھی ہدول والدین کی اجازت کے نہ نکلے اس واسھے کہ غالب اس صورت میں ہلا کت ہی ہے اور پیرجو ہم نے ذکر کیا ، پیروالدین اورا جداد وجدات کی صورت میں تھا اور رہان کے سوائے اور ذوی الرحم مثل بیٹے و بیٹیاں و بھ ئی و بہن و بھو پھیاں و ، موں وخالا ئیں وغیرہ ہر ذی رحم محرم کہ اس نے اس کا جہر د کے واسطے نکلنہ مکروہ رکھااور بیامران پر شاق ہے پس اگران کے ضائع ہوجانے کا خوف ہے مثلاً ن کے ملک میں پیچھ مال نہیں ہے اور و وصغیر پاصغیرہ نیں یا کبیرہ عورتنس نیں مگران کے از واٹ نہیں ہیں یا کبیرمرد میں مگرا پانچ ہیں کہسی صرفہ کے لائق نہیں ہیں اوران کا نفقہ اس پر ہے تو بدوں ن کی اجازت کے نہ جائے اورا گران کے حق میں ضائع ہوئے کا خوف نہیں ہے بایں طور پران کا نفقہ اس پرنہیں ہے مشا کا مال ہے یا مال نہیں ہے تگر و ہ ہوگ یا لغ تندرست ہیں یا عورتنی یا لغہ ہیں کہ جن کے شو ہرموجود ہیں تو ہدوں ان کی اجازت کے جا سکتا ہےاور رہی اس کی بیوی پس اگر اس کے ضائع ہوجائے کا خوف ہوتو ہدوں اس کی اجازت کے نہ جائے اور اگر اس کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتو بدوں اس کی اجازت کے چلاجائے اگر پہ بیامراس پر شاق گذرے بیرذ خیرہ میں ہے۔

عورت نے اگراپنے پسر کو جہاد ہے منٹر کیا بس اگر اس عورت کا قلب اس کےصدمہ فراق کامتحمل نہیں ہے اور مجھوز نے ہے اس کوضرور پہنچے نتا ہے تو اس کومنع کرنے کا اختیار ہے اور گنہگار نہ ہوگی بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔اما محمر نے فرمایا کہ مجھے جی نہیں معبوم ہوتا ہے کہ مسلمان عور تیں مر دوں کے ساتھ ہو کر قبال کریں الّا اس صورت میں کہ مسلمان اوگ مضطر ہوں اوسد د کی

ل سريه بالقع وتخفيف الراويز ك تشكر كاليك حصه جن اس كي سرايا ٢٥١٠ ـ

<sup>(</sup>۱) وادانا تا جدتین مینی دادی و تانی داننداعلم ۱۲ سر (۲) سرس له سوار د ل کا ۱۴ س

جا نب بختاج ہو جا کمیں ایس اگر مسلمان اس کی طرف مضطر ہوں یا میں طور کہ خبر نفیر آئی اورعور تو ل کے نکلنے کی حاجت وضرورت تھی تو قبّال کے واسطےعورتوں کے نکلنے میں پچھےمضا نکتہ نہیں ہے اورعورتوں کوالیک حالت میں روا ہے کہ بدوں اجازت اپنے آیا ۔اور شو ہروں کے نگلیں اور آباءوشو ہروں کوالیں حالت میں ان کی ممہ نعت کا اختیارتہیں ہے اور اگر نگلنے ہے منع کریں گے تو گنہگار ہوں کے اور اس طرح اگر مسلمان لوگ ان کی مدد کی طرف مضطر ہوں ولیکن ان عور تون کو دور سے تیراندازی کر کے قبال کرناممکن ہوتو بھی اس طرح قن کرنے میں پچھ مضا کفتہ ہیں ہے اور غازیوں کے واسطے رونی و کھانا یکانے ویانی پلانے اور مجروحوں کی ووا کرنے کے واسطے جوان عورتوں نہ جائمیں اور رہیں مجوز ہ لیٹنی بڑھیا عورتوں جن کا س اس قدرد راز ہو گیا ہے تو مضا کقہ نہیں ہے کہ وہ صوف وغیر ہ کے کپڑے پہن کر بڑے نشکر کے ساتھ تکلیں اور مریضوں ومجروحوں کی مدارات کریں اور یائی بلائیں وروٹی کھا ٹاپکا ٹمیں ولیکن تن نه کریں ۔ لیعن تھم طفل کا اور اس مر د کا جومرا بق ہے لیعنی قریب بہ بلوغ ہے اگر قبال کی طاقت رکھتا ہوتو مثل تھم بالغ کے ہے جب تک کرنفیرے م نہ پنجی ہولیعنی ہے تھم ہے کہ بدوں اجازت والدین کے نہ نکلے اور ہا ہے۔اس کوا جازت ویے ہے گنہگار نہ ہوگا جیسے ہ <sup>لغ</sup> کوا جازت دینے سے گنہگار نہیں ہوتا ہے اگر چہ جا نتا ہو کہ اکثر اس میں قبل ہوجانا ہے بیرمحیط میں ہے۔اگر مدیوں نے جہاد کرتا جا با عالانک قرض خواہ غائب ہے ہیں اگر مدیوں کا مال اس قدر ہو کہ جو پچھاس برقر ضہ ہے اس کے ادا کے واسطے دائی ہوتو اس کے جہاد کے لیے جانے ٹس کھومضا لقہ ہیں ہے۔

کسی کووصی کر دے کہا گر جھے یرحا د فتہ موت پیش آئے تو میر ہے تر کہ میں سے میرا قرضہ واکر دے اورا گراس کے پاس و فائے قرضہ کے لائق منہ ہوتو اولے بیرہے کے تھہرارہے یہاں تک کے تمل اس کا قرضہ ادا کرے اور اگر یا وجود اس کے بدول اجازت قرض خواہ کے اس نے جہاد کیا تو بیکروہ ہے اور اگر قرض خواہ نے اس کو جہاد کرنے کی اجازت دے دی مگر قرضہ ہے بری نہ کیا تو بھی مستیب یہی ہے کہ اوائے قرضہ کے واسطے کمل کرے اوراگرالیں حالت میں اس نے جہا دکیا تو بھی مضا کقہ نبیل ہے اور اس طرح؛ ً رقر ضہ میعا دی ہوا ورقرض دار بطرین فلا ہر جانتا ہو کہ بیں میعا د آئے ہے پہنے واپس آ جاؤں گا تو بھی مہی تھم ہے کذا فی الذخيرة اورا ً ارزيد نے اپنے قرض خواہ کوعمر و براتر انی کرا کے جہا و کا قصد کیا پس اگر زید کا عمر و پرمثل اس قرضہ کے قرض ہوتو اس کے جہا دمیں جانے میں کی مضا نقذ بیں ہے اور اگر زید کاعمر و پرمثل اس کے مال نہ ہوتو مستحب بیہ ہے کدنہ نکلنے اور اگرعمر و نے زید کو جہا دیس جانے کی اجازت دی اور قرض خوا ہ نے نہ دی تو جانے میں کچھ مضا کفتہیں ہے جب کہ حوالہ تما م ہو گیا ہے اور اگر اس نے قرض خواہ کے لیے کسی پر اتر ائی نہیں کرائی ولیکن اس کی طرف ہے بدوں اس کی اجازت کے سی محض نے اس کے قرض خواہ کے واسطے بدیں طور کفالت کرلی کہ وہ قرض دار کو ہری کردے اور اس نے قبول کیا تو ایسی صورت میں قرض دار کوروا ہے کہ جہا د کو جلا جائے اور ان دونوں میں ہے کی ہے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر اس کی طرف ہے کسی نفیل نے اس کے حتم ہے کفالت کرلی ہواور مدیوں کی براکت کی شرط نہیں کی تو اس کوافت رئیں ہے کہ جہاد کو جائے جب تک کہ قرض خواہ لفیل سے اجازت عاصل نہ کرے اورا اً سر کفالت بغیراس کے حکم کے کرلی ہے تو اس پریہی واجب ہے کہ فقط طالب ہے اجازت حاصل کرے اور نفیل کے سے ا جازت لینے کی ضرورت نہیں ہےاور مہی حال کفالت بالنفس میں ہے کہا گر کفیل نے اس کے تھم ہےاس کے نفس کی کفالت کی ہے یعنی ، یں طور کہ جب قرض خواہ اس کوط لب کرئے گا تو میں اس کو حاضر کروں گا اس طرح کفالت بالنفس کر لی تگراس کے تکم ہے تو اس کو ہروں ا جازت تقیل کے جانے کا اختیار نہیں ہے۔ بيسب كچھ جواً و برِ مٰد كور بوا أس وقت ہے كەنفير عام نه ہوا ور جب نفير عام ہوتو مضا كفته بيس :

ئر ہدوں اس کے حکم کے کفاست ہانفس کر بی ہوتو بدوں اجازت لینے کفیل کے اس کے چیے جانے میں پچھ مضا کتہ نہیں ہے اور گرقرض دارمفنس ہواور اس کواد نے قرضہ کے لیے کوئی حیلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ غازیوں کے ساتھ دارحر ب میں تج رت کے داسطے جائے تو مضا نقہ تہیں ہے کہ چلا جائے اور قرض خواہ سے اجازت لے اور اگر اس نے کہا کہ جہاد کے وسطے ج تا ہوں شاید مجھے عل ' یا سہام میں ہے یہ کچھال جائے کہ میں اس سے اپنا قرضہ ادا کر دوں تو مجھے پند نہیں ہے کہ ہدوں ج زے قرض خواہ کے جائے۔ بیسب جو مذکور ہو س وقت ہے کہ نفیر عام نہ ہواور جب نفیر عام ہوتو مضا کفتہ ہیں ہے کہ قرض دار چلا جائے خواہ اس کے پیس و فائے قرضہ کے ، مُق مال ہو یا نہ ہوخواہ قرض خواہ نے اس کو جانے کی اجازت دی ہو یا منع کی ہو بھر جب اس مقام پر پہنچنا جہاں مسلمانوں نے قرار پکڑا ہے پس اگراییا امرنظر سے جس سےمسلمانوں کے حق میں خوف ہو تو ضرور قی ں کر ہےاورا گرا یہام ہوکداس ہے مسلمانوں کے حق میں خوف نظر ندائے تو اس کوروانہیں ہے کہ مقابلہ کرے ال با جازت اپنے قرض خواہ کے میرمحیط میں ہے۔ یک شہر میں ایک عالم ہے کہ اس سے برد ھاکر کوئی فقیہ و ہاں نہیں ہے تو اس کو جہاد نہ کرنا چاہیے کہ و ہاں کے وگوں کو س کے ضائع ہونے سے نقصان کینچے گا میسر جیہ میں ہے۔ قاب المترجم میدروایت فتاوی ہے اور پیچے نہیں ہے ورنہ میں ئے کی فقید معتمد کے قول کودیکھ جس نے اس کی تصریح کی ہو بلکہ بعض نے تشنیع کی ہے اور اصح میمی ہے کہ جہاد بحفظ الدین ہے وقد غز النبي و ليس يمكن وجوداحد مثنه في العلمين من الاولين والأخرين من الملَّهِكته والرسل والجن والانس كلهم

اجمعين والله تعالى اعلم -

ا اگر کسی شخص کے پاس دویعتنین ہوں جن کے ، لک غائب ہوں پس اگر س نے کسی کووصی کر دیا کہ بیہودیعیین ان کے ، سکوں کو و پس کر دے تو اس کواختیا رہو گا کہ جہ د کے واسطے چلہ جائے بیرفناوی قاضی خان میں ہے۔ غلام کو نہ جیا ہے کہ بدو ں ج زیت اینے موں کے جہاد کے واسطے نکلے جب تک کہ فیبر عام ندہو میرمحیط سرتھی میں ہے۔ جب فیبر اہل روم کی جانب ہے واقع ہوتو ہے شخص پر جوقت ل کرسکتا ہے وا جب ہے کہ جہا د کے واسطے نکلے اگر و ہار ورا حدہ<sup>(۱)</sup> کا ما لک ہوا ور کچھیز ربہنانہیں جائز ہے۔ اوّ نکہ کوئی ملذرکھلے ہوا ہو بیافتا وی قاضی خان میں ہے۔ا گرمشرک لوگ مسلما نوں کی زمین میں و خل ہوئے ور ماں لےکرواول دوعور تنیں ً برفنار کر کے لے گئے بھرمسلم نو پ کواس کاعلم موااوران کوا ن مشر کول پرقوت حاصل ہےتو ان پر واجب ہوگا کہان کا فروں کا پیچیوہ ئریں یہاں تک کدان سب چیزوں <sup>(۳)</sup> کو ن کے ہاتھ ہے چھوڑال ویں جب تک کہ کا فرلوگ دارالہ سلہ میں ہیں اور جب وہ ز مین حرب میں د خل ہو گئے تو بھی بچوں وعورتو ں کے حق میں یہی تھم ہے کہ پیچھے کر کے ان کوچھوڑ اویا ویں جب تک کہوہ ان کو لیے کر پنے قلعوں وخفا ظت گاہ میں نہیں و خل ہوئے ہیں۔اگر کا فروں نے فقط مال ہی لے سیاور دار محرب میں پہنچے گئے تو مسلم نوں کو گنبی کُش ہے کہا ن کا پیچھے نہ کریں اور جب کا فر وگ ان چیز وں کو لے کراہیے دارالحرب کے قلعوں وخفہ ظت گاہ میں پہنچ گئے ہیں مسلما ٹ لوگ ٹ کے پیچھے و ہاں پہنچے تا کہان کے ساتھ مقابلہ کریں قویدافضل ہےاوراحچھا کام نے اختیار کیااورا گرانہوں نے پیچھے نہ کیا جھوڑ دیا تو مجھے امید ہے کہاں کی گنج کش شرعاً ہوا ورا یک صورت میں ذمیوں کے بیچے وعور تنیں و ماں اس حکم میں بمنز رمسلی نو ں

ا تنس ووں اسب ننیمت جس کوامیر شکرے بوقت حمد کرویا کہاں جنگ میں جوجس کے ہاتھ گھےوواس کا ہے۔ اس اینی آنحضرت می تیزائے جہاد فر ما یا حدا انکه این سے مثل ولین وسوخرین میں ہے کوئی کسی عالم کیا ملائکہ میں کیا انبیاء وجن واٹس جملہ میں سے میں ہے ا

<sup>( )</sup> زاد درا حلدر کھا ہوا ا۔ (۲) اموال دینے وگورتو ل اا۔

# فتاوی عالمگیری ..... جد 🛈 کی کی کی کی کی کاب السیر

ئے بچے دعورتوں و ماں کے جیں پھر واضح رہے کہ ہرا یک مسلمان پر ان کا پیچپے کرنا جب فرض ہے کہ جب ان کوامید ہو کہ کا فرول کےاپنے قلعوں میں گھس جانے ہے پہیےان تک پہنچ جا میں گے۔

بیت المال میں مال ہوتو امام کوسز اوار نہیں ہے کہ مالداروں پر ایساتھم جاری کریے جس سے بدوں اُن کی خوشی خاطر کے ان کا پچھ مال لے لے :

اگر ن کی فی اب رائے میں بیام ہوکہ نہ پہنچیں گے تو ان کو گئج کش ہوگی کہ اپنے مقد م پر تھم ہرے رہیں ان کا پیچھ نہ کریں بید مجھ میں ہا م محمد کہتے ہیں کہ امام اعظم ابوطنیفہ نے فرماید کہ جب تک مسلمانوں کے واسطے تو سے ہوتب تک جعاکل کروہ ( ) ہے اور جب نہ بوتو مضا نقہ نہیں ہے کہ بعض کو تقویت ویں پس جب تجیز انشکر کی حاجت پڑے تو اس وقت ویکھ جائے کہ اگر مسلم نوں کے واسطے تمال کی قوت ہولیتی ہیت المال میں مال ہوتو امام کو میز اوار نہیں ہے کہ مالداروں پر ایسا تھم جاری کرے جس سے بدوں ان کی خوثی فی طر نے ان کا بچھ مال لے لے بال اگر صاحبان مال نے خود اپنی خوثی فی طر سے جعل وینا چا ہو وہ نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ بہتر و مرغوب فید ہے خواہ بہت المال میں مال ہویا نہ ہو۔ اگر مسلمانوں کو قوت تمال حاصل نہ ہویا میں طور کہ بیت المال میں مال نہ ہوتو مضا نقہ نہیں ہے کہ امام المسلمین مالداروں پر اس قدر مال وینے کا جو جہا دے واسطے جانے والوں کے سے کا فی ہو تھم کے مال نہ ہوتو مضا نقہ نہیں ہے کہ امام المسلمین مالداروں پر اس قدر مال وینے کا جو جہا دے واسطے جانے والوں کے سے کا فی ہو تھم کے گئے جو خوض اپنی جان و مال سے جہا دکر نے وال سے جہا دکر نا واجب ہے۔ جو خوض اپنی ذات سے جانے میں ہے ہو جہا دے والا ہو جانے والے ہو جہا دے والا ہو جہا دی والا ہو جہا دے والا ہو جہا دی والا ہو جہا دے والا ہو دو ہو کا کے والا ہو کی کا دو ہو کے والا ہو کی کا

جوفت اپنی ذات ہے جونے پر قادر ہے دیکن اس کے پاس مال نہیں ہے پاس آگر بیت لمال میں ول ہوتو امام المسلمین اس کو بیقد رکفایت و سے دیا تو پھراس کوروائیس ہے کہ کی دوسر ہے ہی جعل لے۔ آگر بیت المال میں ماں نہ ہویا گرا مام نے اس کوئیس دیا تو اس کوروا ہے کہ دوسر ہے جعل کے را جہاد کو جائے یو ذریر مے ہے جعل کے را جہاد کو جائے یو ذریر مے ہے جعل اس ہے کہ رہ جہاد کو جائے یو ذریر ہے ہے الرزید نے محروک طرف سے جہاد کر رہ ہار دید نے معل دیا کے را جہاد کو اور جہاد کے اور جگہ س مال وصرف وقت یہ غظ کہا ہو کہ اس مال سے میری طرف سے جہاد کر تو عمر و کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس سال وصرف کر ہے تھا دیا ہوگا کہ اس سے اپنی ذاتی قرضدا داکر کے جب دکو جائے اور اپنے بال بچوں کا نفقد اس میں سے چھوڑ جائے اور اگر زید نے اس سے یول کہا کہ ہو کہ یہ تیرے واسطے ہے تو اس سے جب دکرتو عمر و کوروا ہوگا کہ اس مال کوغیر جہاد میں مرکز جہاد میں صرف کر سکتا ہے ہی تھم چنے کا سرم نے شرح سیر کبیر میں اور شن الائم میں مرضو کے بیا دیں ہوگا کہ اس مال میں ہے بی تھا ہوگا کہ اس مال میں ہے بی تھا ہوگا کہ اس مال میں ہے بی تو اس می بی کو رہ بیا ہوگا کہ اس مال میں مرضو کی کی میں اختیار ہے کہ اس مال میں ہے بی تھا ہوگا کہ اس مال میں ہے بی تو کورونوں صورتوں میں اختیار ہے کہ اس مال میں ہے بی تھا اس می کہ بی کی کونو تھی جہاد کے اعمال میں ہے بی تھا ہوگی کہ دیا تو اس میں کہا کہ دور کورونوں صورتوں میں اختیار ہے کہ اس مال میں ہے بی تھا ہوں کہ کی کہ دی تر بی کہ دیور کی کہ دیور کورونوں سے کورونوں میں اختیار کی تو جاد کے اعمال میں سے دور ہوا دیا ہوگا کہ دی کہ دیا ہوگا کہ اس مورکوں کی کہ دید کرنا کہت سے دور می کا میں مرکور کی کورونوں کی کہ دید کرنا کہت سے دور می کورونوں کورونوں کی کہ دید کرنا کہت سے دور می کورونوں کورونوں کی کورونوں کورونوں کی کہ دیورونوں کورونوں کورونوں کی کورونوں کورونوں کے کہ کورونوں کورونوں کورونوں کی کورونوں کورونوں کی کورونوں کورونوں کورونوں کی کورونوں کورونو

ہے۔اگرزید نے تمروکوا پی طرف سے جہاد کے و سطے بھل دیا پھر عمر وکوازلشم مرض وغیر ہ کوئی ایسا عذر پر پیش آتا جس سے وہ خود نہ جا سکا اورائل نے جا ہا کہ بج ئے اپنے کسی دوسر سے کو جس قدر مال ہیا ہے اس سے کم دیے کر جب دکر نے کے لیے روانہ کر سے تو اس میں پچھ مضا کہ نہیں ولیکن جو پچھ مال بچالیا ہے اس کی نسبت اگر اس کی میدمراد ہے کہ اس کواپنی ذات کے واسطے نیس بچائے رکھتا ہوں ملیہ بیت اماں میں واخل کر دول گا تو بچا بیٹے میں کچھ مضا کہ نہیں ہے۔

ا گرکسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کے واسطے کسی فتد رجعل کی شرط کی بایں طور کہ کسی کا فرحر بی کوتل

كروي نيس اس نے تل كرديا تواس ميں پچھمضا كفتہيں:

اگراس کی مراد بدہے کہاس کواپلی ذات کے واسطے بچالوں تو دیکھنا چاہیے کہا گرزید نے جعل دینے کے وقت عمر و سے یوں کہا تھا کہ اس مال ہے میری طرف ہے جہا دکرتؤ عمر وکو میا ختیار نہ ہوگا کہ بچے ہوئے مال کو پنی ذات کے واسطے رکھ ہے اور اگر یوں کہا ہو کہ بیہ مال تیرا ہے تو اس جہا د کوتو عمر و کواختیا رہوگا کہ بچے ہوئے کواپٹی ذات کے واسطے رکھ لےاور بیرطا ہر ہے کیا تونہیں و یکھتا ہے کہ اس صورت میں تو اِس کے واسطے میرجا نز ہے کہ سب یال اپنی ذات کے واسطے رکھ لیے جہا دنیہ کرے۔ اگر کسی مسمی ن نے دوسر ہے مسلمان کے واسطے سی قدر جعل کی شرط کی ہایں طور کہ کسی کا فرحر بی کوتل کر دیے پس اس نے قتل کر دیا تو اس میں یکھیے مضا نقذ بیں ہے اور امام محمدؓ نے فرمایا کہ شرط کر دینے والے کو ما زم ہے کہ اس نے جوشرط کر دی ہے بیعنی دینے ماں کی وہ بوری کر دے تو کیکن تھم قضاءً میں اس پر ادا کرنے کے واسطے جبر نہ کیا جائے گا اور بعض مشائخ نے فرمایا کیہ بیہ جو کتاب میں مذکور ہے بیہ خاصة ا ، م محدً كا قول ہے اور ا مام اعظم وا ، م ابو يوسف كے نز و يك بيشرط جائز نہيں ہے اور بعض مث كئے نے فرما يا كہ بير بال جماع جائزے بیرمحیط میں ہے۔اگرامپرلشکرنے کس مزدورکواس کے اجرالمش سے اس قدرزائد پر کہ وگ اپنے اندازے میں اتنا تقصان نہیں اٹھاتے ہیں مقرر کیا پس اجیرنے کا م کیا اور مدت بوری ہوگئی تو اجراکٹل ہے جس قدر مزدوری زیادہ قرار دی ہے وہ زیادتی بطل ہے اور اگر امیر نشکری قاضی نے کہا کہ میں نے اس کو اس طرح مقرر کیا حالا نکہ میں جانتا تھ کہ نیس جا ہے تو پوری اجرت اس مقرر کرنے والے کو مال میں ہے ہوگی اوراگر امیر لفتکر نے کسی مسلمان یا ذمی ہے کہا کدا گرتو نے اس سوار کوتل کیا تو تیرے واسطے سو درہم میں پس اس نے تل کیا تو اس کو پچھے نہ ملے گا اورا گرحز کی کفارمنققال پڑے ہوں پس امیرنشکرنے کہا کہ جوان کے سر کا نے اس کے واسطے دس درہم اجرت ہے تو میرجا تز ہے۔ کا فروں کے سرول کا دارالاسلام میں لا دلا نا مکروہ ہے میضمرات میں ہے۔ ا ہام المسلمین پر واجب ہے کہ ثغو رمسمین علی کو قلعہ ہند کر ہے،اور درواز ہ مائے ثغو رپر کشکرمتعین کرے تا کہ گفارہ کو بل د المسلمین میں وقو ف سے مانع ہوں اور ان کومقو دکریں پیخزانیۃ المفتین میں ہے۔اگر امام کوئی شکرروانہ کرئے تو ج ہے کہ ان پر کوئی تخص امیرمقرر کرد ہےاورا بیے بی آ دمی کوان پر امیرمقرر کرے جواس کے داسھے صالح و مائق ہو یعنی لڑ ائی کے کا م میں خوش تدبیر ہو اور یر ہیز گار ہواورلشکریوں پرشفقت کرنے والا ہواورتنی ہواورشجاع ہواور جب اس طور پران پر کوئی امیرمقرر کیا تو ج ہے کہان می مدین کے واسطےاس کو وصیت تک کر وے بیمبسوط میں ہے۔ جب شرا نظامر داری کے آ دمی میں جمع ہوں تو امام المسلمین کو جا ہے کہ

یے و بنرا ہوا الاصح ۱۲ سے شخور جمع ثمنر در بندیاں جائے دوحرب جس کو ہمارے عرف میں گھاٹی بولتے ہیں لینی وہ کھو کھ جس کی راہ ہو کر کفی طور پر ہٹمن پر نی ہر ہول ۱۲ سے ہوشیاری و بھلائی وخیروشفقت وغیرہ کی ۱۲۔

اس کوامیرمقر رکر دے خواہ وہ قریق ہویا اور قبیلہ عرب ہے وہ یہ بطی ازموالی (۱) ہو یہ محیط میں ہے۔ یہ روا ہے کہ اگر اہام کی قس کو گر بیراز انی میں زیادہ لائق پائے تو اس کوامیرمقر رکر دے یہ عما ہیں ہے۔ اہام محمد نے قرمایا کہ جب امیر نشکر نے نشکر کو کی بات کا حکم دیا تو نشکر پر واجب ہے کہ اس بات میں اس ک اطاعت کریں الا آئکہ بالیقین یہ بات گناہ ہواور واضح ہو کہ اس مسکہ کی تین صور تیں ہیں ہیں یہ کو نفع بہنچ گا مثلاً امیر نشکر نے ان کو صور تیں ہیں ہیں ہی کہ کو نفع بہنچ گا مثلاً امیر نشکر نے ان کو صور تیں ہیں گالی تو لیس ہی کو نفع بہنچ گا مثلاً امیر نشکر نے ان کو صور تیں ہیں ہی ہی تال شروع نہ کرواور ان کو بیقین معلوم ہوا کہ ابھی تمال شروع نہ کرنے میں ہمارا نفع ہے بایں طور کہ بیقین معلوم ہے کہ فی الحال ہی الحال ہم اہل حرب سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور جانے تیں کہ ہمارے پیچے دوسرے نشکر ہے کہ وہ فی الحال میں ہمار تھیں نی الحال قبال کا ترک کرنا اہل نشکر کے حق میں نافع ہے تو اس صورت میں امیر نشکر کی اطاعت کریں۔

شک ہے کہ نفع ہو گا یا ضرر ہو گا دونوں طرف احتمال برابر ہوتو امیر کے حکم کی اطاعت کریں:

۔ سیندہ ونوئے جوصف قبال میں دائمیں جانب مقرر کی جاتی ہے اس طرح میسرہ جو ہائمیں جانب مقرر ہوتی ہے تا ۔ ع وہ لوگ اپنے مرکز پر قائم رہیں تر تیب صف نہ بدلتی ہو کہ جس سے نشکر بالکل درہم ہرہم ہو جائے تا۔ الل س قد کو مدد دینا نہ چاہیے اورا گرامیر لشکر نے ان کو تھم دیا ہو کہ اپنے مرکزوں سے جنبش کر کے نہ جا میں ورمنع کر دیا کہ کو ف دوسر کے وحد دندیں تو ان کو نہ جا ہے کہ اہل س قد کو مدد دیں آگر چہوہ اپنی جانب سے بے خوف ہوں اور اہل س قد کے حق میں خوف کرتے ہیں اور اگر امام نے اہل لشکر کو منع کر دیا کہ جانوں ورول کے چارہ کے واسطے نہ تکلیں تو ان کو نکان نہ چاہیے خواہ اہل منعت ہوں یا نہ ہوں لیعنی استے وگ کہ کمر دشمن کو دور کر سکتے وروک سکتے ہوں یا ایسے نہ ہوں تو دونوں بکسال ہیں ولیکن امام نے جب ان کو چارہ کے واسطے جانے ہے منع کیا تو امام کو خیاہ ہے کہ لشکر میں سے ایک تو م کو چارہ کے واسطے دوانہ کر سے اور ان کو اپنی جانوں اور ورک کو جارہ کی خوروں کی خرورت لاحق ہوئی اور ان کو اپنی جانوں اور ورک کے دو ہم اور کو بی سے چارہ کو جارہ کی خوف کا میں خوف لاحق ہوئی اور ان کے پاس اس قدر نہیں ہے کہ جس سے چارہ خریدیں تو مض نقد نہیں ہے کہ دہ م جارہ کے واسطے جا کھی آگر جہ اس میں امیر لشکر کی نافر ہائی ہے۔

تیرا اندازی ہے کڑائی نہیں کر سکتا ہے تو مضا کقہ نہیں ہے کہ جو کا فرتیرا اندازی کرتا ہے اس کے

مامنے ہے فراد کرجائے:

اگر امیرانشکر نے تھم وے دیا کہ کوئی شخص حیارہ کے واسطے نہ جائے الافلال شخص کے جھنڈے کے بیٹیجے ہو کرتو اہل اشکر کو جا ہے کہاں کی شرط کا کا ظارتھیں کہاس کے جھنڈے نے نیچے جا نیل اور اس طرح اگر امپرکشکرنے بایں عبارت کہا کہ جو تخف جا رو کے واسطے جانا جا ہے تو اس کو جائے کہ فلال کے جہنڈے کے نتیج ہوکر جائے تو بھی جا ہے کہ اس کے جہنڈے کے نتیجے جا میں مدمجھ بیں ہے۔ ماہبا نے 'حرام میں قبال کرناروا ہے وران مہینوں میں قبال سے جوممانعت کی گئی تھی و ومنسوخ ہوگئی ہے۔اگرمسلمانوں کی تعداد کا فروں کی تعداد ہے نصف ہوتو مسلن نو رکوان کی لڑائی ہے بھا گ جانا حلال تہیں ہےاور میتھم اس وقت ہے کہان لوگوں کے ساتھ ہتھیا رہوں ۔ تو جس کے باس ہتھیار نہ ہوں اس کومضا کقہ نہیں ہے کہ ووا سے کا فر کے روبرو ہے جس کے باس ہتھیا رہیں دور بھا گ جائے اور سی طرح اگر اس کے بیاس تیراا ندازی کا آلہ نہ ہویعنی تیراا ندازی ہےلڑ ان تہیں کرسکتا ہےتو مضا کے تہیں ہے کہ جو کا فرتیراا ند زی کرتا ہےاس کے سامنے ہے فرار کر جائے اورعی بنرامضا نقتہیں ہے کدایک ومی تین کا فروں کے مقاجہ ہے فرار کرے بیمچیط سرحسی میں ہے۔ جب مسلما نو ل کی تعدا دیا رہ ہزار ہا زیادہ ہوتوان کو کا فروں کے مقابلہ ہے بھا گہا حل ل مہیں ہے ا اً رپد بعدا د کا فروں کی گئی گوند ہواور میتھم اس وقت ہے کہ ان سب کا کلمہ ایک ہی ہواورا اً ران کا کلمہ متفرق ہوتو ایک کے مقابلہ میں وو کا امتبار کیا جائے گا اور ہمارے زمانہ میں طافت کا امتبار ہے اور جو مخص ایسے مقام سے فرار کر گیا جہاں اہل قلعہ میخیق وغیر و مرکر ضرررسائی ' کریکتے ہیں یا ایسی جگدہے جہاں تیروں یا پھرول سے صدمہ پہنچاتے ہیں تو کچھ مض گفتہ بیس ہے میرم طاس ہے واس محمدُ نے فر مایا کہ مضا کتے نہیں ہے کہ امام مسلمین ایک مر دکویا دوکویا تین کوسر بیابنا کرروا نہ کرے بشرطیکہ اکیلایا دویا تین اس ک طاقت رکت تلم ہو بیرذ خبرہ میں ہے۔ جہاد کے تو ابع ہے۔ باط ہے یعنی ایسے مقام پرا قامت کرنا جہاں بھوم دشمن کا کھٹکا ہے بدین غرض کہا ً سر وہ نا گاہ بجوم کرے تو اس کو دفع کریں اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون می جگہ ہے اس واسطے کہ بیہ ہر جگہ محقل نہیں ہوتا ہے اور مخاریہ ہے کہ وہ ایک جگہ ہے کہ اس کے درے اسلام نہ ہوا ورخیسین میں ای قول پر جزم کیا ہے ہیہ بحرالرائق میں ہے۔

ے حقیقت محتند سے سرمید میں مرادئیں ہے بلند پیمر او ہے کہ اس کی معیت میں جا کمیں ۱ا۔ سے اہم ہاہے جرم چار وہ میں رجب وہ کی قعد ووو کا گئے وہ محرم ۱۱۔ سے مصف نے کہا کہ میدتوں مجمد کا ہے بیس دو سروں سے نزو کیٹ جا مزن موگا مگرای صورت میں کہ دوہ تمن بیوں اور بیا سے ہے اا۔

(P): </ri>

## قال کی کیفیت کے بیان میں

کفار کی چند''اصناف'' کا بیان:

جب امام المسلمين دارالحرب ميں جانے كا قصد كرے تو اس كو جاہيے كەنشكر كا معائنة كرے تا كه ان كى تعداد اورسواروں اور پیدیوں کومعلوم کر ہے پس ان کے نا ملکھ لے بیشر ت طی وی میں ہے۔ جب مسلمان لوگ دارالحرب میں داخل ہوکر کسی شہری تعدیا محاصرہ کریں تو ہمیدان کواسلہ کی طرف بلہ تمیں ایس اگروہ قبوں کریں یعنی اسلام لیمیں تو ان کے ساتھ قبال ہے بازر ہیں اور اً برا نکار کریں تو ان کواوائے جزید کی طرف بلا تھی لیعنی کہیں کہتم لوگ اینے ویں پررہونگر پست ہو کرجزید دیا کرو کذافی الہدایہ پس اً سرقبوں کریں تو جولقع ہمارے واسطے ہے وہ ان کے واسطے اور جوہم ' پر پڑے گاوہ ان پر بھی پڑے گا کذا فی الکنز ولیکن جزیدے واسطے کہن انہیں کے حق میں جن ہے جزیہ قبول کیا جا سکتا ہے اور جن سے جزیہ نہ قبوں کیا جائے گا ان کو جزیہ دینے کی طرف نہ بلائیں یہ بین میں ہے۔ واضح ہو کہ کفارہ چند صنف کے ہیں ایک صنف پیہے کہ ان ہے جزید لینا جائز نہیں ہیں اور نہ ان کو ذمی بنایا علی جائز ہے وروہ عرب کے ایسے مشرک ہیں جوکسی کتاب آسانی کے قائل نہیں ہیں ایس جب اہل اسلام ان پر غالب ہوں تو ان کے مرویا تو اسلام لائمیں ور نفل کر دیے جائمیں اوران کی عورتیں و بیچے سب فئی تم ہوں گےاور دوسری صنف وہ کہ بالا جماع ان ہے جزید لیڈ جا نزے اور وہ یہو دونصہ رئی ہیں خوا ہ عرب کے ہوں یہ کہیں اور کے ہوں سی طرح مجوس ہے بھی بالہ جماع جزید لیٹا جائز ہے خواہ عرب کے بوں یا کہیں اور کے ہوں اور تیسری صنف وہ مشرکین ہیں کدان سے جزیہ لینے کے جو زمیں اختلاف ہے اور وہ سوائے عرب اورسوائے اہل کتاب اورسوائے مجوں کے قو مرشرک ہیں اپس ہمارے مز دیک ان سے جزید بین روا ہے بیرمحیط ہیں ہے۔

اور جس کو دعوت اسلام پہنچے گئی ہے اس کو بغرض مبالغہ انداز کے دعوت اسلام کر دینامستحب ہے

کیلن وا جب ہمیں ہے:

جس کو دعوت اسلام نہیں پہنچائی گئی ہے اس ہے قبال کرنا نہیں جائز ہے آلا بعد اس کے کہ اس کو اسلام کی دعوت کر ہے كذاني الهدابياوراً مران ہے بغير دعوت اسلام كے قبال كيا تو سب گنهگار بهوں گے ليكن جو آچيانہوں نے ان كى جان و مال آلمف كيے ہیں اس کے ضامن نہ ہوں تھے جیسے ان کی عور تو ں و بچوں کے تلف کرنے میں ضامن نہیں ہوتے ہیں بیمبسوط میں ہے اور جس کو دعوت اسلام بہنچ گئی ہے اس کو بغرض مبالغه انداز کے دعوت اسلام کر دینامتنجب ہے کیکن وا جب نبیں ہے میہ مداریہ جس ہے اور واضح رے کہ تاکید کے واسطے دوبارہ دعوت اسلام کرنا دوشرطوں ہے مستحب ہے ایک میر کہ پہلے دوبارہ دعوت اسلام پہنچ نے میں مسلم نوں کے حق میں ضرر نہ ہوا گر تقذیم دعوت اسمام میں مسلمانوں کے حق میں ضرر ہوں مثلاً معلوم ہو کہ اگر تقذیم دعوت کی جائے گی تو وہ قبّ ل کے واسطے سامان تیار کر کےمستعد ہور ہیں گے یا کوئی حییہ بریا کرلیں گے یا بینے قلعوں کی دریتی ومضبوطی کرییں گے تو

و مثلاً وشمن جرّه آیا تو بهم ان کے مدوگار ہول گے تا ہے تم ہمارے ذمد داروں بش ہو جزید دیا کرؤ تا ہے تعلی نفی ہول کہ لیعنی نفیمت بش شار ہوں سے ا۔ سے کفار کے ساتھ مڑائی کرنے کی حالت میں اگر حملہ کیا اور اس مملہ میں ان کی عور تیں ویچے بھی قنتل ہوئے تو وہ اپ کے ضامن نہیں ہوتے ہیں نیمن عمرأقل شہیے جا کیں ھے 11۔

تخذیم دعوت اسلام دو بارهمشخب نبیل ہے اور دوسری شرط بیا کہ اس دعوت ہے طبع وامید ہو کہ شائدو ہلوگ قبول کرلیس اورا گرین کو اس سے ناامیدی بوتو دو بارہ دعوت میں بیکارمشغول نہوں میرمجیط میں ہے۔مضا نقد نبیں ہے کہ رات یاون میں کا فروں پرا یکبار کی تا خت کریں بدوں دعوت اسلام کےاور میا اس کے داسطے کہان کودعوت اسلام پہنچ گئی ہے میرمحیط سرحسی میں ہے۔ کشکر بہت بڑا ہوجس پر بےخو قی وامن کے ساتھ اظمینان ہوتو اس کے ساتھ عورتو ں اورقر آن مجید

لے جانے میں مضا نقہ ہیں:

اپس جب كا قرول في اسموام اور وائه جزيد في الكاركيا توالله تعالى عزوجل سے مدوواستعانت كى وعاكر كے کا فروں سے جہاد و قبال کریں کذا فی الاختیار شرح المختار ور رواہیے کہ ان کے قلعوں کے پیچیجیقین نصب کریں اور ان کو جلادیں اور ان پر پانی ہے پیل بہا کمیں اور ان کے در ذہت کا ٹ ڈالیس اور ان کی کھیتی خراب کر دیں یہ مدایہ میں ہے۔مضا کقہ نہیں ہے کہ ان کے قلعہ خراب کر کے خاک میں مل میں اور پانی میں اس کوغر ق کردیں اور عمارتیں ڈھادیں اور چینے حسن بن زیاد کہتے تھے کہ بیتھم اس وفت ہے کہ جب بیمعلوم ہوا کہ س قلعہ میں کوئی مسلمان قیدی نہیں ہےاور جب بیہ بات معلوم ہوتو جلانا وغرق کرنا روانبیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس امر ہےان کومنع کیا تو مشر کین کے ساتھ ان کوقال کرنا و غالب ہونا متعذر ہو جائے گا اور قلعے تو بہت کم کسی قیدی ہے خالی ہوتے بین کیکن بدلوگ اس جلانے وغرق کرنے میں کا فروں کا قصد کریں گے بیمبسوط میں ہے اور مشرکوں کو تیر مار نے میں پچھ مضا کقہ نہیں ہے گر چہان میں مسلمان قیدی یا مسلمان تا جرہوں اور اگر انہوں نے مسلمانوں کے یجے یا قید بون کوڈ ھال بنایا تو ان کو تیر مار نے ہے اٹل اسلام باز نہر ہیں مگر تیر ہے کفاروں کے قبل کا قصد رکھیں پھراس طرح لڑائی میں جومسلمان قیدی ی<del>ا تاجریا بچیمسلمان تلف ہوااس کی دیت ان مجاہروں پر نہ ہوگی اور ندان پر کفار وقتل لازم آئے گااور جب نشکر</del> بہت بڑا ہوجس پر بے خوفی وامن کے ساتھ اطمینان ہوتو اس کے ساتھ عورتوں اور قرآن مجید لے جانے بیں مضا کقتہبیں ہے اور سر پیغنی چھوٹے لشکر کے ساتھ جس پراطمینان ند کورنہیں ہے اس کے ساتھ عورتوں ومصاحف کا لیے جانا مکروہ ہے۔

ا گر کوئی مسلمان امان لے کر دار الحرب میں گیا تو مضا نقه نہیں ہے کہ وہ اسپنے ساتھ قرآن مجید لے جائے بشرطیکہ بیتو م کفارا ہے ہوں کہ اپنا عہد و فاکرتے ہوں میہ ہداریہ میں ہے اور جب نشکر بڑا ہوتو خدمت کے واسطے پوڑھی عورتوں کوساتھ لے جانے میں مف اکھ نہیں ہےاور جوان عورتوں کا اپنے گھر میں رہنا اسلم ہےاوراو لی بیہ ہے کہ بخو ف فتنہ عورتیں بالکل نہ جا نمیں اورا گر بغرض مج معت عورتوں کا لیے جانا ضروری ہوتو باندیوں کو لیے جائیں نہ آزادوں کو سیمبین میں ہے ایک قوم پر ہیز گاربوگوں کی جہ د کے واسطے جانا جا ہتی ہے اور اگر ان کے ساتھ فاسٹول کی ایک قوم بھی جہاد کو جاتی ہے جن کے ساتھ مزامیر ہیں پس اگر پر ہیز گاروں ہے بیمکن ہوکہ بدوں ان فاسقوں کے چلے جا تیں لیعنی جہا دہیں اس قند رکا فی ہوں تو ان فاسقوں کے ساتھ نہ جا تھیں اور اگر بدوں ان فاسقوں کے جاناممکن نہ ہوتو ان کے ساتھ جا عیں بیافتا وی قاضی خان میں ہے۔مسلمانوں کو جا ہیے کہ غدر نہ کریں اور غبول یعنی خيانت نه کريں اور مثلةً نه کريں کذا في البدايه اورعورتوں کو آل نه کريں اور نه بچوں کواور نه مجنون کواور نه آئي تا کواور نه اند ھے کو

یا ۔ ''بنتی وہ آلہجس کے ذریعہ ہے بڑے بڑے پتم وغیرہ دشمنوں کی طرف پھیننے ہیں ہندی ہیں اس کوومعلوا کی کہتے ہیں اوراب اس زیانہ میں ان کا جلن نہیں کیونکہ بی ئے اس کے توب ہے جو کام نکلتا ہے وہ اس ہے ہیں عمکن تھا ا۔ ع مشدیعنی کافروں کے مقتولوں کے ناک کان وغیر و کاٹ ڈ النا ۱۴۔ عل و و مخص جوایل کبری کی وجہ ہے اس قابل نہیں رہا کہ مقاتل کر سکے جس کو جارے برف میں وڑھا بھوس ہو گئے ہیں اا

اور نہ کنچے کواٹا اس صورت میں کہان میں ہے کسی کو تدبیر جنگ میں مداخلت ہو یاعورت ملکہ ہو یعنی ان کی بادشاہ ہوتو اس کونگ کردیں۔اس طرح اگر ان کا ہا دشاہ کوئی طفیل صغیر ہواور اس کومیدان حرب میں اپنے ساتھ لائے ہوں اور اس کے قُل کرنے میں ان کی جماعت پریثان ہوئی جاتی ہوتو اس کے تل کرنے میں مضا نقہ ہے یہ جو ہرۂ نیر ہمیں ہےاورا گرعورت مال والی ہو کہ لوگوں کو لڑائی پراینے مال ہے ہرا پیختہ کرتی ہوتو و قبل کردی جائے گی میرمحیط میں ہے۔

اس طرح ان لو گوں میں ہے جومقاتلہ کرتا ہوتو ہ بھی قبل کیا جائے مگراتنی بات ہے کہ طفل ومجنون اسی وقت تک قبل کیے جا کتے ہیں جب تک اڑائی کرتے ہیں اور ان دونوں کے سوائے باقیوں کے قید کیے جانے کے بعد بھی قبل کر دینے میں مضا کقہ نہیں ہے اور گرمجنون بھی اچھا ہو جاتا ہواور بھی پھرمجنون ہو جاتا ہوتو و ہا فاقہ کی حالت میں مثل سیحے کے ہے کنرانی البدایہاور جس کا ایک ہاتھ ا یک طرف ہے اور دوسری طرف ہے دوسرا یا وَل سن ہوایا جس کا خاصعہ واہنا ہاتھ کٹا ہوا ہو و وہ آل نہ کیا جائے گا بشر طیکہ ایسے ہوگ اینے مال سے یوانی رائے سے لڑائی ٹیل شریک نے ہوں میرمحیط میں ہے۔ جس کا ایک طرف کا بدن خشک ہو گیا ہووہ قبل نہ کیا جائے گا ادراً سربا و جوداس کے وہ قبال میں شریک ہے تو اس کے تل کرنے میں مضا نقہ نہیں ہے اوراسی طرح اندھا ولتجاو پوڑھا پھوی اگر ا یسے لوگ قبال میں حاضر ہوں اور کا فروں کولڑ ائی میں برا دھیخۃ کریں تو ان کے تنل میں مضا نقہ نہیں ہے۔اگر کسی نے ایسے لوگوں میں ے کی کوئل کر دیا تو اس پر چھے لازم نہ ہوگا میرفتاوی قاضی فان میں ہے اور جس کا بایوں ہاتھے کتا ہوا یا دونوں یاؤں میں ہے ایک یا و کٹا ہوتو و واڑا اُن کرنے والوں میں ہے ہیں و وہل کر دیا جائے گا اور اس طرح کونگا و بہر ابھی قبل کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔ ا گرمسلمانوں کوایسے لوگوں کے جو کل نہیں کیے جاتے ہیں لا دلانے اور دارالاسلام میں نکال لانے

كى قوت حاصل ہوتو ان كو دار الحرب ميں حجھوڑ آنا نہ جا ہے:

طفل ومعتق ہ جب تک لڑائی ہے انتیختہ کرتے ہوں تب تک ان کے قبل کرڈا لینے میں مضا لکتہ ہیں اور جب و ومسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے تو پھرمسلما نوں کوان کافل کر نانبیں جا ہے اگر چہانہوں نے کئی آ دمیوں کوفل کیا ہو بیرفناوی قاضی خان میں ہے اور مض نقة نبیں ہے کہ مردمسلمان اپنے ہر ذی رحم محرم کو جومشرک ہے پہل کر کے اس کونٹل کرے سوائے والدو والدہ کیاور اپنے اجداد وجدات ( ) کے خواہ باپ داداوغیر ہ مردوں کی طرف ہے ہوں یا مال و نانی وغیرہ عورتوں کی طرف ہے ہوں اور بیتھم اس وفت ہے کہ اس کے والد نے اس کواس کا م کے سرنے پر مضطرنہ کیا ہوا وراگر باپ نے بیٹے کوا ہے قبل کرنے پر مضطر کیا مثلاً بیٹا اس ہے بھا گ نہیں سکتا ہے تو مضا اُقدنہیں ہے کہ اس یونٹل کر دے ورا گرصف جنگ میں بینے نے اپنے باپ پر قابو یا یا تو نہ جا ہے کہ قصد کر کے اس کونل کر دے اور میکھی نہ جا ہیے کہ اس کولوٹ جانے کا قابو دے تا کہ وہ جرأت حاصل کر کے مسلمانوں پرلوٹ کر آئے بلداس کوکسی گوشد میں باکسی مقدم پر جگہ تنگ کر کے لیے جائے اور مضبوطی ہے رکھے تا کہ کوئی دوسرامسلمان آ کراس کوٹل کر وے بیرمحیط میں ہےاور جب تک راہب صومعہ عمیں منزوی کی ہے تب تک قبل نہ کیا جائے گا الا آ فکہ لوگوں میں مخالط علی ہوجائے فناویٰ قاضی خان میں ہے ہیں اگرمسلمانوں کوا ہے ہوگوں کے جوثل نہیں کیے جاتے ہیں لا دلانے اور دار الاسلام میں نکال لانے کی قوت حاصل ہوتو ان کو دارالحرب میں جھوڑ آتا نہ جا ہے نہ عورت کواور نہ طفل کواور نہ معتق ہ کواور نہ اند ھے کواور نہ لنجے کو نہ دا میں و

ل صومعه عبادت خاند ميهود ونصاري المرح محموث فشين ہے ال سل مخاط ہوجائے لينى رائ ب ساا۔

<sup>(</sup>۱) وادانام دادام ناوغيرها ا

با میں جانب سے بیک ہاتھ و بیک پاؤل کے بوے کو اور نہ دا ہے ہاتھ کے ہوئے کواس واسطے کہ ن سے اولا دبیدا ہو کی ہی ان او ہاں چیوڑا نے میں مسلمانوں پرخی وید ہموج کے گی اور ہابڈ ھا چیوں جس سے نطفہ نبیں قر ارپا سکتا ہے تو جا ہیں اس کو وہاں چھوڑ میں اور جا ہیں نکال لا میں اور بہی تھم راہیوں اور صومعہ والوں کا ہے بشر طبیکہ وہ سب ایسے ہوں کہ عورتوں سے جمائ نہیں کر سکتے
میں ور بہی تھم ایک بڈھی عورتوں کا ہے جن سے او یا وہونے کی امید نہیں ہے میہ ہدایہ سے بحرالرائق میں منفول ہے۔

اگر نصرانی یا یبودی نے کہا کہ لااللہ الا اللہ میں یبودیت یا نصرانیت سے بیزار ہوا اور اس کے ساتھ یوں نہ کہا کہ میں داخل ہوا تو اُس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا:

ہم حق پر بیں ہیں اگراس نے ہم کو یہ سلم ہوں تو اس سے دریافت کیا جائے گا اگراس نے کہا کہ اس سے میری بیم او ہے کہ بیس نے دین نفر انہت یا بیہوہ یت کوچھوڑا ور بیس دین سرم میں داخل ہو تو اس کے اسمام کا حکم دیا جائے گا حق کہ اگر س کے بعد اس نے رجوۓ کیا بیغی اسمام سے پھڑ یہ تو قتل کیا جائے گا اورا گراس نے کہا کہ میری مراد ہے ہے کہ بیل حق کے واسطے مردن جھکا نے بوں اور میں حق پر بہوں تو مسلمان نہ ہوگا اورا گراس سے دریافت نہ کیا گیا بہاں تک کہ اس نے مسلمانوں کے ستھ جھکا نے میں اور میں حق بیس نماز پڑھے نے مرگی تو جماعت کی نماز پڑھی تو مسلمان ہوگا اورا گروہ فاور گرفترانی یہودی نے قبل مسلمانوں کے ستھ بھ عت میں نماز پڑھے نے مرگی تو مسلمان ہوگا اور گرفترانی یہودی نے کہا کہ لااللہ الا اللہ میں بہودیت یا فرانیت سے بیز اربوا دوراس نے ستھ یوں نہ کہا کہ میں اسلام میں داخل ہوا تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا یہ قادی قاضی پڑھی جو سے گی اورا گراس نے اس کے ساتھ ہے ہم ہو کہ میں اسلام میں داخل ہوا تو اس کے اسلام کا حکم و یا جائے گا یہ قادی قاضی خون میں جو اس میں داخل ہوا تو اس کے اسلام کا حکم و یا جائے گا یہ قادی قاضی خون میں جو سے میں جو سیاسی کیا ہوائی گا اور گراس کے اسلام کا حکم و یا جائے گا یہ قادی تا ہوں تا ہوں ہوں نے گی دائر اس کے اسلام کا حکم و یا جائے گا یہ قادی تا ہوں کے ساتھ ہوں نے گی خول سے ہوائی نے کی چون بھی جس نے اس سے سنخضر سے سنجیوں کی تھو سے گی اور آ سرائی کا مسلمان ہونا نہ تا ہوں وقت تک ان کی تھو تی نے گی اور اس سے سند سے در میں جو اس میں ج

رب ات کودریا فت کی تھ یول کیا کہ بھی گواہی و بتا ہوں کہ تجھ سائے تیا ہے رسوں ہیں۔ تواس کے اسلام کا عظم دیا جائے گا۔

بعض مش کئے سے مروی ہے کہ اگر نفر انی سے کہا گی کہ مجد القد کے رسول برحق میں اس نے کہا کہ بال پھراس سے کہا گیا کہ کی دین نفر انیت بطل ہے پس اس نے کہا کہ بہاں پس بعض مفتوں نے فتوی دیا کہ وہ مسلمان نہ ہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔ بعض مش کئے سے مروی ہے کہ اگر میبودی نے کہا کہ میں ویل معنی ویا تعالیٰ وہ مسلمان نہ ہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔ بعض مش کئے سے مروی ہے کہ اگر میبودی نے کہا کہ میں اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اگر چہا ہو کہ میں اس موری ہے کہا گر ہما کہ میں اس مور ایوا کہ میں اس موری ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اگر چہا ہوں کہ میں اس موری ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اگر چہا کہ میں اس موری ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اس واسطے کہ سے الگر کہا کہ میں اس موری ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اس واسطے کہ سے الگر کہا کہ میں اس موری ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دے واسطے وصف اسلام کا دو کوئینیں کرتے ہیں یلکہ ایک گونہ برگوئی تو ہمار ہے زود دیا ہو کے گا اس واسطے کہ اور اس کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا در بر بنائے تو سامام کا تھم دے واباع کے گا دور اس کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا در بر بنائے تو سامام کا تھم نہ دیا جائے گا در بر بنائے تو سام الم کی سے سالام کا تھم نہ دیا جائے گا در بر بنائے تو سام اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا در سام کا تھم نہ دیا جومنقول ہے اس کی تعالی کہ تا ہوں کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا۔ ہمار سے بھون تو اس کی تا والی اسلام کا تھم نہ دیا ہے تو اسلام کا تھم نے دیا جومنقول ہے اس کی تا والی کہ اس کے اسلام کا تھم نہ دیا ہے تو اسلام کا تھم نہ دیا ہو اس کی تا والی ہوں کوئی نہ اس کی تا والی کے اسلام کا تھم نہ دیا ہو تھی ہوں اسلام کا تھم نہ دیا ہو تھی ہو اس کی ساتھ تھم نہ اس کے اسلام کا تھم نہ دیا ہو تھی ہوں اس کے اسلام کا تھم نہ دیا ہو تھی ہو اس کی تا میں کہ اسلام کا تھم نہ دیا ہو تھی ہو اس کی ساتھ تھم نہ دیا ہو تھی کہ اس کے اسلام کا تھم نہ دیا ہو تھی کہ اس کے اسلام کا تھم نہ دیا ہو تھی کہ اس کے اسلام کا تھم نہ دیا ہو تھی کے اسلام کا تھم نہ دیا ہو تھی کہ اس کے اسلام کا تھم نہ دیا ہو تھی کی اسلام کا تھم نہ دیا ہو تھی کی کے اسلام کی تھم کی کی تو تو تھی کی کی تو تو

جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے اس پر تفاق ہے کچھا ختلہ ف نہیں ہے۔ اجناس میں لکھا ہے کہا گر گوا ہول نے کہا کہ داینا ہ یصلی مسنته لیمی ہم نے اس کو دیکھا کہ بیسنت نماز پڑھتا تھ اور بیزہ کہ بھماعت نماز پڑھتاتھا پس اس نے کہا کہ میں نے اپنی نماز پڑھی ہے تو بیاسلام نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ آئیں کہ اس نے ہم ری ہی نماز پڑھی اور ہمارے آبلہ کا استقبال کیا بیرمحیظ میں ہے۔ گر گواہوں نے گوا بی دی کہ بیاذ ان دیتا اورا قامت کرتا تھا تو مسلمان ہوگا خوا دا ذان سفر میں ہوی<sub>ا</sub> حضر میں اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم نے اس کوسنا کہ مجد میں اذان دیتا تھ تو یہ پچھنیں ہے جب تک بیٹ کہیں کہ بیمؤ ذن ہے چنانچہ جب انہوں نے بیر کہا کہ میر مؤ ذن ہے تو و ومسلم ن ہوگا اس واسطے کہ جب انہوں نے اس کومؤ ذن کہا تو بیاد ۃ ہوگا پس و ومسلمان ہوگا ہیے ہز از بیہ ہے بحرالرا مُق میں منقوں ہے۔ اگر س نے روز ہ رکھایا حج کیا یا زکوۃ او کی تو نطا ہر الروا پیۃ کے موافق اس کے سلام کا حکم شہ دیا جائے گا اور داؤ دین رشید نے امام محکہ ہے روایت کی ہے کہ اگر اس نے اس طور پر حج کیا جیسے مسلمان کرتے ہیں بایں طور کہ ہوگوں نے اس کو دیکھا کہاں نے احرام کے واسطے تہیہ کیا اور تبییہ کی اورمسلمانوں کے ساتھ مناسک حج میں حاضر ریاتو مسلمان ہوگا اور اگروہ من سک میں حاضر نہ ہوا یا من سک میں حاضر ہوا مگر حج نہ کیا تو مسلمان نہ ہوگا۔اگر ایک گواہ نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ بڑی مسجد میں جماعت کے سرتھ نمازیڑھتا تھا اور دوسرے گواہ نے کہا کہ میں اس کودیکھا کہ فعلا سمسجد میں نمازیڑھتاتھا تو دونوں کی گوا بی تبوں کی جائے گی اوروہ اسلام کے واسطے مجبور کیا جائے گا کندا فی فقاوی قاضی خان ولیکن و ہمل نہ کیا جائے گا پیمجیط میں ہے۔ حسن بن زیاد ہے مروی ہے کدا گر کسی نے ذمی ہے کہا کدا سلام لہیں اس نے کہا کدمیں اسلام لایا تو اسلام پر ہوگا ہے فی وی قاضی خان میں ہے۔امام محمدٌ نے سیر نہیر میں فر مایا کہ اگر مسلمان نے سی مشرک برحملہ کیا تا کہ اس کولل کر دے ہیں جب اس کو تنَّف دیاؤ میں کرایا تو س نے کہا کہ اشھامان لاالہ الا اللہ پس اً ہر کا فرایسی قوم میں سے بوکہ وہ وگ اس کلمہ کوئیس کہتے ہیں تو مسلمان برواجب ہے کہاس ہے بازر ہےاوراگراس کو پکڑا کرامام اسلیمن کے پاس مایا تو وہ ''زادمسلمان ہے بشرطیکہ اس نے میہ

فتاویٰ عالمگیری جد 🛈 کتاب السیر

اگر بت پرست نے کہا کہ میں گوا بی دیتا ہوں کہ محمد ٹائٹیڈ اللہ تق ٹی کے رسول ہیں تو وہ مسلمان ہوگا اور اسی طرح اگر ہا کہ میں دین محمد سینیڈ ہیر ہوں یا اسلام پر ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اور اگر وہ مرگیا تو اس پر نماز پڑھی بر ہوں کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اور اگر وہ مرگیا تو اس پر نماز پڑھی بر جائے گی اور اگر سی کو قر آن سکھا ہویا قر آن پڑھ یا تو وہ مسلمان نہ ہواور اس طرح اگر اس کوقر آن سکھا ہویا قر آن پڑھ یا تو وہ مسلمان نہ ہواور اس طرح اگر اس کوقر آن سکھا ہویا قر آن پڑھ یا تو وہ مسلمان نہ ہوا بیڈنا وی قاضی شان میں ہے۔

(b): C/i

#### مصالحة اورامان کے بیان اوراس بیان میں کہس کی امان رواہے

ا یعنی اگروہ ہوش میں آکراسل مے منکر ہوتو مرتد کے تھم میں داخل کیا جائے گا ۱ا۔ سے سکھلانے والامسلمان شہوا کیونکہ سنھل ٹااس کا قرار نہیں ہے ۱۔ سع باسم سلح و ملاہپ کرنا ۱۲۔ سے وعدہ دینا یعنی بچھیین مدت کے واسطے ٹرائی مؤقوف کردینا ۱۴۔

طرف سے امان ہوگی ہے سرائ و ہائی میں ہے۔ اگر کی مسلمان نے اٹل حرب سے ہزار دینار پر ایک سال کی شرط پر مسلم کری تو اس کی صلح جا بڑے جا سے معلوم نہ ہوئی میہاں تک کے ساں گذر گیا تو وہ مال لے کر اس کو بہت المماں میں واخل کر دے اور اگر مام کواس کی صلحت ہوتو اس صلح کو اگر مام کواس کی صلحت ہوتو اس صلح کو بی سام کواس کی صلحت ہوتو اس سلم کو بی سام کی اور مال نے گا اور مال سے گا اور مال سے گا اور مال سے کے گا اور مال کے تو ڈر سے میں مصلحت معلوم ہوتو ماں ان کووالیس دے گا بھران کی صلح ان کی طرف بھینک دے گا اور مان کے ساتھ قال کرے گا اور اگر نصف سمال گذر گیا ہوتو بھی کل مال استحد نا وا پس کردے گا اور اگر میں مصلحت معلوم ہوتو بھی کل مال استحد نا وا پس کردے گا ہے محیط سرجھی

مين ہے۔ آھي انظام مان انظام

اگر مسلمان نے اہل حرب ہے کہ کہ واد عظم بالف دینارلینی ہیں نے تم ہے بعوض ہزردینار کے ہمقابلہ ایک س کے صلح کی پھرس میں ہے تھوڑا گذر گیا اور تھوڑ اباتی ہے کہ اہ م نے ان کی صلح ان کوروکروی لینی روصلح کی اطلاع کروی تو اماسکو مال میں ہے بفتہ رگذری ہوئی مقدار سال ہے حساب ہے مال میں ہے سعے گا یعنی اس قدر لے لے اور مابھی کے مقابلہ میں جس قدر مال رہو ہوا ہی کردے میڈی طفل سے ہے۔اگر اہل حرب مال رہو ہوا ہی کردے میڈی مقدار سال گذرا ہے تو ضف مال کا استحق ق اور ضف مال واپس کردے میڈی طبیل ہے۔اگر اہل حرب سے تین س سے واسطے ہر س کی جوض ہزار رہم کے صلح کی ہواور کل مال وصول کرایا پھر اہ می نے مواد عد ذکور ہوئو ڈردیے ورد کر دیے اس واپس کردے اس واپس کردے ہوئے ورد کر دیے ورد کر دیے کہ قصد کیا جا اللہ کا گذرا ہے تو ان کو دو تہائی مال واپس کردے اس واسطے کہ تھے۔ متفرق ہوئے متعقو ومتفرق ہوگے بختا نے صورت اور کے کہ اس میں مال گذرا ہے تو ان کو دو تہائی مال واپس کردے اس واسطے روا ہے بشر طیکہ امام اسلمین کو اس موادعت میں خلور ہو ہم کو منظور ہے تو ایم مہم موادعت دی ہرس ہے۔اگر دشمن نے مسلمانوں کا می صرہ کی ورکہا کہ اگر مال دے کر صلح کم معلی نوں کو تو اور اسے یہ مواد میں ورکہا کہ اگر مال دے کر صلح کہ وہ مور میں میں ہوئور وا ہے یہ مورت ہو روا ہے یہ مورور ہے تو ایم مالمیوں میں کو نام طور ذر مائے گا ان اسی صورت میں کہ خوف ہو کت بھر وہ اس میں میں کو نام طور فرائے گا ان اسی صورت میں کہ خوف ہو کت بی تو وہ وہ اسلمیوں سے بی میں کہ خوف ہو کت بو تو روا ہے یہ مورور ہے ہوئی میں کہ خوف ہو کت بوتور وا ہے یہ مورور ہے کا ان اسی صورت میں کہ خوف ہو کت بوتور وا ہو یہ مورور ہے تو ایم مالمیوں میں کو نام طور کو نام کو مورور ہوئے گو ان اسی صورت میں کہ خوف ہو کت بوتور وا ہو یہ مورور ہوئے گو ان اسی صور کو تورور ہوئے گو ان اسی صورور ہوئے گو ان اسی صورور ہوئے گو ان سے مورور کو تورور کو تورور

اگر کا فروں نے موادعت میں میشرط کی کہا مام اُن کووہ شخص واپس کر دیے جوان میں ہے مسلمان سے مسلمان

بوکر ہمارے پاس آجائے تو موا دعت جائز اور شرط باطل ہے:

سوراس اپنے مملو ُون سے دیں گے تو بیرجا ئز ہے بیرمحیط میں ہے۔ا گر کا فروں نے موادعت میں بیشر ط کی کداما میان کو و وضخص واپس کر دیے جوان میں سے مسلمان ہوکر ہما رہے ہیا ہی آجائے تو موادعت جا ئز اورشر ط باطل کی ہے کداس کا و ف کرنا وا جب نبیس ہے رہے مربر فیر مد

اگر اہل حرب میں ہے جن کے سرتھ موادعت وصلح ہے ایک جماعت ایسی جن کے واسطے معت وقوت حاصل نہیں ہے دارا کر ب ہے نکل کرانھوں نے دارالا سلام میں رہزنی کی تو بیامران کی طرف سے نقش عہد نہیں ہے اوراگرایی قوم کلی جن کو معت وقوت حاصل ہے مگر ہدوں اجازت اپنی ہا وشاہ یا ہے آئل مملکت کے نگلی ہے تو ان کا یا دشاہ وان کے اہل مملکت اپنی موادعت پر باتی رہے گا اور بیلوگ جنھوں نے رہزنی کی ہے ان کے آل کرنے اور مملوک بنانے میں پچھے مضا کہ نہیں ہے۔ اگر اہل اسلام اور کسی اہل میں بی مضاف کہ نہیں ہے۔ اگر اہل اسلام اور کسی اہل بیا اسلام اور کسی اہل مسلکت کی اجازت سے نکلے ہیں تو بیامر سب کے حق میں نقض عہد ہوگا بیرفناوی کرختی میں ہے اگر اہل اسلام اور کسی اہل مسلم اور سے سلم خوال میں ہے اگر اہل اسلام اور کسی اہل مسلم اور سے سلم نہیں ہے ایک مسلم نوں سے ایک مختص ایسی قوہ وہ امن میں ہے اس پر کوئی راہ نہیں ہے اور نہ اس کے مال پر اور نہ اس کے رقبی وغیرہ پر سی پر کوئی راہ نہیں ہے اور نہ اس کے مال پر اور نہ اس کے رقبی وغیرہ پر سی پر کوئی راہ نہیں ہے اور جن کا فروں ہے ملک میں ہو ہیں میں ہو ہیں ہیں ہو جہاں ہا ہی جب ہیں ہو بی راہ نہیں ہو اور وہا سے اس کو امال کے اس کے اور اگر مسلمانوں نے کسی ملک پر جہاں اہل جن سے جن جہا ہو بی مصالح ہے مگروہ سے جن کر ہوا ہے مال کی مطرف سے اسر تھا تو اس صورت میں وہ ہماری ہوئی مل ہوگا۔ بیسران و بن میں اس ہوگا۔ بیسران و بن سے جم ہے مصالح ہے مگروہ سے اسر تھا تو اس صورت میں وہ ہماری ہوئی میں اور ہوگا۔ بیسران و بن سے جم ہے مصالح ہے نور کی میں جن پر مسلم نوں نے جہاد کیا ہے اسر تھا تو اس صورت میں وہ ہماری ہوئی میں اور ہوئیں وہ ہماری ہوئی ہوئیں وہا ہماری ہوئی ہوئیں وہ ہماری ہوئی ہوئیں وہ ہماری وہ کو سے وہ ہماری ہوئیں وہ ہماری ہوئیں وہ ہماری ہوئیں وہ ہماری ہوئیں وہ ہما

میں لکھ کٹیس جا کڑے اور کلام تمام اصوب میں ہے ا۔

ا پسے اشخاص ( ذمی ) کا بیان جو جزیہ دے کرمسلمانوں کے تابع فر مال ہو کرر ہیں :

واضح ہو کہ ذمی اس کو کہتے ہیں کہاس نے عہد کیا کہ ہم مسلم نوں سے مقابلہ نہ کریں گے جزیبا واکریں گے اور اپنے وین پرمسمانوں کے تابع ہوکرر ہیں گے قاں فی الکتاب اورا گر ذمیوں نے اپنا عہد تو ژا نؤو ہشل ان مشرکوں کے ہیں جضوں نے آپنی صلح کا عہدتو ڑااوران کا ماں لے لیٹا جائز ہےاں واسطے کہ جزید کے ساتھ ان کا باقی رکھنا روا ہے بیدا ختیار شرح مختار میں ہے۔ جولوگ اسلام ہے مرتد ہو گئے اور انہول نے غلبہ کیا اور جس ملک میں رہتے ہیں وہ دار الحرب ہو گیا تو خوف کی حالت میں ان ہے بلا مال لیصلح کر لیناروا ہے بشرطیکہ اس میں مسلمانوں کے حق میں بہتری ہواورا گران سے مال لے کرصلح کی تو جب ان پر فتح یا ب ہوں میہ مال ان کوواپس نہ دیا جائے اس واسطے کہ بیر ہال مسلما نو ں کے واسطے غنیمت ہے بخلاف کے بیعنی وہ گروہ مسلمان جوامام برحق کی اط عت ہے سرکشی کر کے باغی ہوجا کیں تو جب لڑائی ختم ہوج ئے اور باغی نوگ تابع ہوں تو ان کا مال جو ہاتھ آیا ہےوہ ن لوگوں کو واپس کر دینا وا جب ہے اس واسطے کہ وہ مال غنیمت نہ ہو گا ہاں قبل لڑ ائی ختم ہونے کے ان کا ، ل ان کوواپس نہ کرے گا اس واسطے کہ اس میں ان کے حق میں اعانت ہے بینہرالقائق و فتح القدیر میں ہے اور عرب کے بت پرست ہوگ مثل مرتدوں کے ہیں حکم موا دعت میں اس واسطے کہ عرب کے بت پرستوں ہے شک مرتد وں کے سوائے اسلام کے اور پچھ قبوں نہ کیا جائے گا ہیں و واسلام یا دیں یا ان کوملوارتھم ہے اور سر دارلشکر اسمام کو یا اور کوئی قائد ' ہو س کو بیمکروہ ہے کہ اہل حزب کا مدیہ قبوں کر کے مخصوص اینے واسطے کر لے بلکہ بیوں کرنا جا ہیے کہ س کومسلمانوں کے واسطے ہال غنیمت قرار دے۔اہل حرب کے ہاتھ ہتھیاروں و کراع کا فروخت کرنا مکروہ ہےخواہ ان سے ملح ہوگئی ہو ہا شہو کی ہواور نیز ان کے پاس بیسامان بھیجنا بھی مکروہ ہےاوراس طرح لو ہاوغیرہ جو چیز اصل آلات حرب ہےان کے یہاں بھیجنا یا ان کے ہاتھ فروخت کرنا مکروہ ہےاور ذمیوں کے یہاں ان چیزوں کا بھیجنا مکروہ نہیں ہے بیاضتیار شرح مختار میں ہےاورا گرحر نی ایک موارل یا اور بجائے اس کے کمان یا نیز ہ یا ڈھ پخریدی تو دارالا سلام ہے یا ہر نہ جانے ہے بیمبسوط میں ہےاور گراس کو در ہموں کے عوض قروخت کر کے پھر دوسرے خریدی تو مطلقاً منع کیا جائے گا ہے بین ` میں ہے اور اگر اہل حرب کے کسی با دشاہ نے درخوا ست کی کہ میں تمہارا ذمی ہوتا ہوں بدین شرط کہ جزیدا دا کروں گا اور اپنی مملکت میں جس طرح جا ہوں گافتل فظلم وغیرہ ہے تھم کروں گا تو اسلام میں بیامرروانہیں ہے اور س کی درخواست قبول ندکی جائے گی اور اگر کوئی قطعہ زمین اس کا ہوجس میں اُس کے اہل مملکت ہے ایک تو م س کن ہوجواس کے غد، م ہوں کہ جس کوان میں ہے جا ہتا ہے فروخت کرتا ہے پھراُس نےمسلمانول سے ذمی ہوکر صلح کرلی تو بعد سلح کے بھی وہ لوگ اُس کے غلام ہوں گے جیسے پہنچ تھے کہ جن کو جا ہے فروخت کر دے بیافتخ القدیر میں ہے۔ اورا گران پراس کا دشمن غالب آیا پھرمسلم نوں نے اپنے ذمی ہونے کی وجہ ہےاس د تثمن کوز بر کر کے ان غلاموں کو اُس سے چھین لیا تو قبل تقتیم غنیمت کے بیسب مملوک اس ذمی یا دشاہ کو مفت واپس دیئے جا تھیں گے اورا گرتشیم غنیمت ہو چکی ہوتو پھر بقیمت واپس دیئے جا کیں گے جیسے دیگراموال اہل ذمہ کا تھم ہےاورعلی ہذاا کر باوش ہ نہ کورمسلم ن ہو گیا اور جولوگ اُس کی مملو کہ زمین میں اُس کے غاام میں وہ بھی مسلمان ہو گئے یا اس کی زمین والے مسممان ہوئے اور بادشاہ مسلمان نہ ہوا تو بدلوگ جواُس کی زمین میں ہیں اس کے غدم رہیں گے۔جیسے مہیے تھے بیمبسوط میں ہے۔

#### امان کے بیان میں

اگرکسی مردمسلی ن سزاو نے یا عورت مسلمہ آزاوہ نے سی کا فریا ایک جی عت کفار تو یا اہل قدعہ کو یہ سیمبروالوں ۱۰ ہا ن دی تو اس کا ان او گوں کو امان وینا سیمج ہے اور مسلمانوں میں ہے سی کوروا نہ جوگا کہ پھر ان لوگوں سے قبال کر ہے گیاں اس کا اس طرح امان وین فلا ف مصلحت ہو کداس میں مفسدہ فظر آئے تو امام المسلمین ان کی امان تو ٹر نے ہے ان کوا طلاع و ہے وے گا جیت کہ اگر خودامام نے امان وی پھر مصلحت اس امان کے تو ٹر و بیٹے میں طاہر ہوتی تو ان کوا بان تو ٹر د بیٹے کی اطلاع کر ہے گا اور اگر امام نے کسی قلعہ کا می صرہ کیا اور نشکر اسلام میں ہے سی آ وی نے ان کوا مان و سے دی حالا تکہ اس میں خرابی ہے تو امام ان ہوگوں کوامان و سے دے مطلع کر و سے گا اور اس فرانی ہو اس کے امان و سے دی تا ہو سے سے مطلع کر و سے گا اور اس فرانی ویا ہوں کو امان و سے دی تا ہو سے سے مطلع کر و سے گا اور اس فرانی ویا ہوں کو مان و سے دے ہی تا دیں ہو گا میں ہم ایس ہی ہوں و مان و سے دے ہی آس نے د سے دی قوج کر ہے ہی ہیں میں ہے۔

اور مکاتب کا امان وین روانہیں ہے اور جو مسلمان کہ بل حرب کے ملک بیں تاجر ہے یہ جو مسلمان کہ ان کے ہاتھ بیل مقید ہے اس کا امان وین روانہیں ہے اور جو محض وار تحرب بیل مسلمان ہوا ہے اور وہاں موجود ہے اور اُس نے اہل حرب کو امان دے دی تو اُس کی امان روانہیں ہے بیقا و کی قاضی خان بیل ہے اور اگر نو م نے امان دی پس اگر ہو جہ دوقال کرنے بیل اپنے مولی فی طرف ہے اجازت یو فتہ ہے تو بلا خلاف اس غالم کا امان وین اروا ہے اور اگر وہ قال ہے ممنوع ہوتو امام اعظم کے نزد کیک اُس کا امان دین نہیں سیجے ہواور امام محمد کے نزد کیک ہے ہواور امام ابو یوسف کا قول س مستد میں مضطرب ہے اور ہمارے بعض مش کے نے فر ماید کہ بیل مسلم ہور کی امان بیل میں بید اس مستد میں مضطرب ہے اور ہمار کے بعض مش کے نے فر ماید کہ اسطے غالم میں ہو جا تا ہے تو ایسی صورت میں اس غد م کی مان برا خل ف صحیح ہوگی اور بعض مث کے نے فر ماید کہ جس سے ہم فر د بشر پر جہاد کرنا فرض عین ہوجا تا ہے تو ایسی صورت میں اس غد م کی مان برا خل ف صحیح ہوگی اور بعض مث کے نے فر ماید کہ نہیں بلکہ ہم صورت میں ختلاف ہے بی محیط میں ہے۔

اً مطفل بالغ ہوا مگر ہوا سلام کے ارکان واوصا ف نبیس بیان کرسکتا ہے بسبب نہ جانے کے اور امر

### معیشت کوبیں سمجھتا ہے تو اس کی امان سمجھے نہیں:

اور ہاندی کے امان دیے میں بھی وی تفصیل ہے جوغام میں ندکورہوئی بینی اگر ہاندی اپنے مولی کی اجازت ہے قبار کرتی ہوتو اُس کا امان نہیں سیح ہے اور اگر وہ قبال نہ کرتی ہوتو اہم اعظم کے نز دیک اس کی امان نہیں سیح ہے بید خبرہ میں ہاور اگر محفل نے امان دی حال نکہ فیرے قبل ہے بینی اُس کے نفع و ضرر کوئیں سیحتا ہے قو اُس کی امان نہیں سیح ہوں کا حکم ہے ور سیم میں اسلام بیان کرتا ہو جانا کہ وہ قبال ہے منوع کے بیان کرتا ہو جانا کہ وہ قبال ہے منوع کے بیان کرتا ہو جانا کہ وہ قبال ہے منوع کے بیان کرتا ہو جانا کہ وہ قبال ہے منوع ہے تو اہم اعظم کے نز دیک نہیں سیح ہے ( ، ن اس و ) وراہ مرحکہ کے نز دیک سیح ہے اور اگر وہ قبال کے واسطے اجازت یو فتہ ہوتو سیح ہے تو اہم اعظم کے نز دیک نہیں جو اس موجوبات ہوا در ن کہ بیان کرتا ہوتو وہ منز لہ طفل عاقل کہ ہے تیہ بین میں ہاور اگر ہوا گر وہ اسلام کو جانب میان کرساتا کہ وہ مین لہ طفل عاقل کہ ہے تیہ بین میں ہاور اگر ہوا گروہ اسلام کے ارکان واوصاف نہیں بیان کرساتا

ہے بسبب نہ جاننے کے اور امر معیشت کونیں سمجھتا ہے تو اس نی امان سمجے نہیں ہے اس لئے کہ بمنز لدامر تد کے ہے اور یمی تھم لڑکی کا نہ دیک سریں میں میں میں میں میں میں اور اس کی امان سمجھے نہیں ہے اس لئے کہ بمنز لدامر تد کے ہے اور یمی تھم لڑکی کا

ہے خو ہڑ کی "زاو ہویا ہاندی ہو سامحیط میں ہے۔

اورا گرمسلمانوں میں ہے کی مرد نے ایک گروہ شرکوں کوایان دے دی پھر دوسر ہے گروہ مسلمانوں نے ان پرتاخت کی اورم دوس وقتل کیا اور اموال کولوٹ لیا اور اُس کوآئی میں بھی تھیم کرلیا اور ان عورتوں ہے ان کی اونا دہوئی پھراس گروہ مسلمانوں نے تاخت کی ہے امان دیتے جانے کا حد معلوم ہوا تو قتل کرنے والوں پر جس کواُنھوں نے قتل کیا ہے اس کی مسلمانوں نے تاخت کی ہے امان کے اہل کو ایس دینے جائے کا حد معلوم ہوا تو قتل کرنے والوں پر جس کواُنھوں نے وظی کی ہے ان کا ممبر میں واجب ہوگی اور عورتیں اور مال ان کے اہل کو ایس دینے جائے کی اور ان عورتیں اور مال ان کے اہل کو ویس دینے جائے گئی ہواں گے اور ان جو دینگر اُنھوں نے کی وجہ ہے ان کی عجمہ تعموم ہوا تو تعموم ہوا تعموم ہ

ا مام محرّ نے فرمایا کہ اگر مسممانوں نے اہل حرب کوامان کی ندا پکار دی تو سب اہل حرب ان کی امان وہی کی آواز سُن کر امن میں ہوجا میں گے جا ہے کسی زبان میں ان کوندادی ہوخواہ انہول نے اس کلام کو سمجھ کرامان معموم کر لی ہویا اس زبان کو نہ سمجھے اوراس ہے امان کو نەمعلوم کیے ہوصرف آوازسنی ہوجیسے عربی زبان میں ان کوامان دینے کی متا دی کر دی حالا نکدوہ لوگ رومی ہیں کہ عر پینیں سمجھتے ہیں یا نبطی زبان میں ان کوندائے امان دی حالا نکہ پیلوگ ایسی قوم ہیں کہ بطی نہیں سمجھتے ہیں اورمثل اس کے تو ایسی صورت میں '' واز سن کروہ مامون ہوجا کمیں گے اور اگر کا فروں نے مسلمانوں کے امان دہی کی آواز نہیں سنی تو ان کے واسطے امان عاصل نہ ہوگی پس اس کا قتل کرنا اور گرفتار کرنا رواہے اورا گرمسلمانوں نے ایسے مقام سے ان کومنا دی کی کہ وہاں ہے آواز سُن سکتے ہیں گھر دیگر قرائن ہے ہر جہت ہےمعلوم ہوا کہان وگوں نے آوازنہیں شنی ہےمثلاً بیہوگ خواب میں تتھے یا تی ں میںمشغول تخےتو بیامان ہوگئی اورمعلوم ہونے سے یہاں بیمرا ہے کہ غالب رائے سے بیامرمعلوم ہوا نہ بعلم حقیقی اورواضح رہے کہ سب کو ا مان حاصل ہوئے کے واسطے پیشر طنہیں ہے کہ آ وا زامان کوسب لوگ سنیں بلکہ اکثروں کاسن لینا کافی ہے اور پیرسب کے سن پینے ے قائم مقام رکھا جائے گا اور اگرمسلمانوں نے کسی حربی ہے کہا کہ لااتی حف مت خوف کریا اس ہے کہا کہ توا مان یا فتہ ہے یا اس ہے کہ کا باس علیك تو اندیشتخی مت كرتوبيسبامان ہاوراگرائس ہے كہا كەنك امات اللہ توامان ہوگی اوراس طرح اگر كب كرنك عهد الله يالك دمة الله يوأس يكركم يرص اورالتد تعالى كاكلام سياس يهاكرانزاك بم في بجاؤويا توجعي اس کوامان حاصل ہوگئی اورا گرمر دارلشکر اسدام نے کسی جماعت معین ہے جو قلعہ میں محصور بیں کہا کتم نکل کر ہماری طرف آؤ ہم تم ہے صلح کی بابت مرا دضت ( مساوات رضامندی) کریں اورتم امان یا فتہ ہویا پیفظ نہ کہا کہتم امان یا فتہ نہ ہوں گے اورا گر اُن ہے کہا کہ ہمارے یاس اُتر آؤتو بیامان ہےاوراگران ہے کہا کہ ہماری طرف نگلواور ہم ہے خربیروفرو خت کروتا پیامان ہے اور اگراہل حرب سی قلعہ میں یا سی مضبوط جگہ میں جہال ان کو پناہ وتوت حاصل ہے موجود ہول پس سی مسلمان نے کسی حربی کواشارہ ہے کہا کہ ہمارے پیس چلہ آیا ایل قلعہ کواشارہ ہے کہا کہتم درواز ہ کھول دواور آسان کی طرف اشارہ کیا پس اُنھوں نے دروازہ کھول دیا اور گرن کیا کہ بیامان ہےاور جونعل اس مردمسلمان نے کیا ہے و ومسلما ٹوں اوران حربیوں کے درمیان معروف ہو کہ جب ایسا کیا جاتا

جو امان ہوتی ہے یہ بیامراس طرح ان میں معروف نہ ہوں بہر حال ان مشرکوں کوا مان ہوگی اورا گروشمن کی طرف اپنی انگی ہے اس طرح اشارہ کرنے والا اپنی زبان ہے کہ در ہا ہے کہ میرے پی آؤں حال تکہ بیاشارہ کرنے والا اپنی زبان ہے کہ در ہا ہے کہ میرے پی آؤں حال تکہ بیاشارہ کرنا روانہیں ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ مشرک نے اس کے اشارہ کو میجھا اوراس کوا مان خیال کی اوراشارہ کرنے والے کے اس قول کو کہ اگر آئے گا تو بیجھا اور اس کوا مان خیال کی اوراشارہ کرنے والے کے اس قول کو کہ اگر آئے گا تو بیجھے تل کروں گانہیں نہ یا نہ کہ میں سیجھا جو الے کا بیقول کو کہ بیش سنایا نہ ہوگی ورعلی بذا اگر مسلمان نے کا فر نے نہو کہ جو اس کوا مان خیال کردول پس کا فرنے اق می کلام سنا اور شبحھ لیا اور آخر کل منہیں سنایا سنا مرتبیں سمجھا لیس چلا آیا تو اس کوا مان بو بیتا ہے ہورا گر آئ کہ میں کو لئا می کو کہ اور گر کہ کہ کہ اور آگر اس نے آخر کلام کو سناور آگر اس نے شرک ہے کہ کہ چلا آیا تو اس کوا مان نہ ہوگی اور گی بذا آگر حر بی سے کہا کہ یہاں آد کھو تو اس کوا مان نہ ہوگی اور کی بذا آگر حر بی سے کہا کہ یہاں آد کھو تی اور آگر اس نے اول واقر کی ایس میں اور آخر کلام کونیں شنایا آخر کلام کو سناور اُس کو نہوں بندا گر حر بی سے کہا کہ یہاں آد کھو تھر ہے ۔ میں آئی کہ میں کرتا ہوں تو کئی ایس بی تھم ہے بید ذیجرہ وجو بیل آیا تو اس کوا مان نہ ہوگی اور علی بذا آگر حر بی سے کہا کہ یہاں آد کھو تھر ہے ۔ میں تھ کیا کہ میں اس کو کہا تھوں تو کئی ایس بی تھرے سے سے کہاں کہ کھو تا ہوں تو کئی ایس بی تھرے سے سے کہاں آد کھو تھر ہے ۔

اگر حربی نے کہا: آمنو بی اعلی او لادی:

اگرحرتی نے کہا کہ مجھے امان دو بدیں شرط کہ میرے مولی اس میں داخل ہوں حالا نکہ اس کے مولی الکتام کوئی نہیں حافظ ہا ندیاں ہیں تو استحسانا میہ ہا ندیاں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں گی:

المجھے کہ کہ امنو ناعلی انبائنا یعنی ہم کوامان دو ہیں شرط کہ ہمارے ابناء اس میں داخل ہوں حالانکہ ان کے المرح بیوں نے کہا کہ امنو ناعلی انبائنا یعنی ہم کوامان دو ہیں شرط کہ ہمارے ابناء اس میں داخل ہوں حالانکہ ان کے

ے ۔ بے تولہ صلبیہ یعنی خاص اس کی پشت ونطفہ ہے بیٹا بنی جوکو کی جس قدر ہوں ال

<sup>(</sup>۱) روارید سطنی ہے ا۔

جنے و بیٹیاں موجود ہیں تو سب اہان میں داخل ہوں گے اور اگر ان کی اولا ونرپیشہ تبوں بلکہ خاصة لڑکیاں ہوں تو وہ کوئی امن میں داخل نہ ہوں گی بلکہ سب مال غنیمت ہوں گی اور اگرانہوں نے کہ کہ امنو نا علی بنائنا و اخو اتنالیخی ہم کواہان وو بشر طیکہ ہماری بیٹیں و بہٹیں اہان میں واخل ہوں گی تو بیا ہان خصة کے مواف و سے کہ واسطے ہوگی اس میں کوئی فدکران کی اولا دوغیرہ میں ہے داخل نہ ہوگا بیٹس ہو جو و ہیں تو سب کی سب اہان میں داخل بوں گی سب اہان میں ہوں اور ان کے ساتھ کوئی فدکر نہ ہوتو بھی سب کی سب اہان میں داخل ہوں گی ہمچیط میں ہے اور اگر ہما کہ امنو فاعلی انبائنا حالا تکہ ان کے ساتھ کوئی فدکر نہ ہوتو بھی سب کی سب اہان میں داخل ہوں گی ہمچیط میں ہوا اور اگر اس کی بہٹر ہونے ہیں تو ہر دوفر بین اہان میں داخل ہوں گی ہوں گی اور اگر ان کے ساتھ کوئی فدکر نہ ہوتو بھی وہ اہان میں ہوں گے اور اگر حروفر بین اہان میں داخل ہوں گی وہ اہان میں داخل شہوں کے اور اگر حروفر بین اہان میں داخل ہوں کے دار اگر حروفر بین ہیں ہوں نے کہا کہ ہم کو دو بڑی تو ہم دوبر میں ہوں کے اور اس کر جو د ہیں بلکہ ان کے جدات دان دو بھر ہیں تو ہو دوبر میں امان میں داخل بہ ہوں کا اور اگر کر میں سے داخل ہوں کے مور دوبر میں تو دوبر میں امان میں داخل نہ ہوں گی اور اگر حربی نے کہا کہ جھے اہان دو بد میں شرط کہ میر ہولی اس میں داخل ہوں جو د میں تو ہوں امان میں داخل ہوں جو د این تو ہو دین شرط کہ میر مولی اس میں داخل ہوں کی ہوں سائنگہ اس کے سرتھ امان میں داخل ہوں گی ہوں سائنگہ اس کے سرتھ امان میں داخل ہوں گی ہوں سائنگہ اس کے سرتھ امان میں داخل ہوں گی ہوں گیا ۔

اگر کئی تر پی نے قلعہ کے اندر سے امیر انتگراسلام سے کہا کہ امنو نبی علی متاعی جھے اہان دوبشرط آ کد میزی متاع اس میں داخل ہے ہیں اس طرح اُس کواہان دی تو ہ ہاں بیل ہوگا اوراس کی متاع اُس کے سر تھا اُن بیل ہوگی کہ اُس کو ہیردگی جائے گی لیکن متاع میں دہم و دینارو سونا و چاندی و زیور و جوا ہر و چائور ان سواری و ہتھیار ' داخل ند ہوں گے اوران کے سوائے باتی چیزیں کیڑے و فروش و تم متاع بیت بیسب شیزیں متاع میں داخل ہوں گی اوراست نامتاع کے تحت میں بیوت بھی داخل ہوں کی اوراست نامتاع کے تحت میں بیوت بھی داخل ہوں کے بیتھیل میں ہوئی اوراست نامتاع کے تحت میں بیوت بھی داخل ہوں کے بیتھیل کے بیتھیل کے اوران کے ساتھ میں کا خیارا ہ مرکو ہوگا اورا گراس نے کہا کہ امنو عشو ہ من اہل بیتی او فیی اُس کے عشر ہ من اہل مسئی لیعنی میرے اہل میک میرے اہل ہوگی اورا گراس نے کہا کہ امنو عشو ہ من اہل بیتی ہوگی اورا گراس کے موائے اور لونفر کو امن حاصل بیت کوگر اورا گراس نے کہ کہ تھیل ہوں گا وراگر اُس نے کہ کہ تھیل ہوں کو اورا کر اوران کے سوائے اُس کے دس بھا میوں کو اورا کر اوران کے سوائے اُس کے دس بھا میوں کو اورا کر کہا کہ امان دو میرے دس بھی میری دس اولا دے ساتھ بیس تو بھی بھی ہوں تو اس کے دس بھا میں کو اس کے موائے ہوں تو اس کے سوائی کو درا کر کہا کہ دامان دو میں جوں تو دس میں بھی بھی ہوں تو اس کے موائی ہوں تو اس کے موائی ہوں کے ساتھ بیس جو بھی ہوں یہ میرے دس اس کی میں بول تو اس کے موائی ہوں کو اس کے موائی ہوں یہ میرے دس اس کی گھی ہوں تو اس کو اور اگر کہا کہ دامان دو بھی کو میں بھی ہوں ہو بیا کہ مان دو توں ' کہ بھی کہا کہ امان دو بھی کو کہا کہ امان دو بھی کو کہا کہ ایک اس کو گھی کو میں کو می کو میاں کو میں کو می کو میں کو کو میں ک

ل قور خاصته موخو کیمنی امان طلب کرنے والے مح ان کے موخول کے خاصتۂ بدول شمول نرینہ اورا د کے اا۔ سے کیونکہ لفظ متاتا کے معنی ہیں ہے چیزیں داخل نہیں ہیں اا۔ سے موالی جمع مولی اور مولی آزاد کرنے والے اور آزاد کے گئے دونوں پر بولیتے ہیں اا۔ سے ہے حارے نزدیک ہے اور بررائے امام شافعی جا ہے کہ دونوں کو بھی نہ شامل ہوئے ا۔

اس مت من کو ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ میں نے کی تعیمیٰ کی نہیت نہیں کی تھی تو ہر دوفریق استحسانا اسان میں شام ہوں ہا اس مت من کو ہوگا اور اگر اس نے کہا اور مردار قلعہ نے قلعہ پر سے فل ہر ہو کر کہا کہ جھے مع میر سے دن اہل قلعہ کے امان او بدین شرط کہ میں قلعہ کو تمہارے واسطے تھو نے ویت ہوں ہیں مسلمانوں نے کہا کہ تیر سے واسطے ایسا ہی ہے ہیں اُس نے تھول دیا تو وہ من دی اہل قلعہ کے امن میں ہوگا بھر دیں آ دمیوں کے معین کرنے گا اختیار ای سردار قلعہ کو ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ میر سے واسطے مع میر سے بل قلعہ کے امن میں ہوگا بھر دیں آ دمیوں کے معین کرنے گا اختیار ای سردار قلعہ کو ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ میر سے واسطے معیمی میر سے بلی قلعہ کے امن بیائی پر اُس کے سہتھ مقدا مان قرر میں تھو مقدا مان قرر ہو ہوں ایسان میں ہے بینز اندائم شین میں ہے۔

ابل حرب میں ہے کوئی شخص ا مان کا طالب ہوا اور اپنے ساتھ اینے اہل وعیال کا ذکر نہ کیا تو؟

ا ً را ہل حرب میں ہے کی مرد نے اٹل سوام ہے ایان طلب کی اوراس کوامان دی گئی پھرا ہے ساتھ یک عورت کو ! یہ ور کہا کہ میری بیوی ہے اور اپنے ساتھ چھوٹے جھوٹے اطفال مایا ورکبا کہ بیمیری اولا و ہے حالہ نکہ ان کواپنی امان میں ذکر نہیں کیا تھ بلکہ یہی کہاتھ کہ مجھے امان دوتا کہ میں تمہارے پاس آؤں یا دارالا سلام میں آؤں یا تمہارے کشکر میں آؤں جو دارالحرب میں موجود ہے تو ایس صورت میں قیاس ہے کہ سوائے س کے ہاتی جتنے ہیں سب ماں فنی ہول لیکن بیام فہیج ہے پس اُس کے ساتھ ہم ان کوبھی استحیانا اہان میں واخل کرتے ہیں اور سی طرح اگر اُس کے بہت ہے مرووعورت بوں پس کس نے کہا کہ میدمیرے رقیق کم بیں اور اُنہوں نے اُس کے قول کی تصدیق کی یاوہ لوگ صغیر بیں کدا ہے حال ہے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں حتی کہاس میں ن کے تقیدیل کرنے کی احتیاج نہیں ہے تو اس میں بھی ایہ ہی قیاس واستحسان جاری ہے چنا نچے بھکم استحسان ہم اُس ہے تشم لے کراُس تے قول کی تقید بیق کریں گے اور اس کے ساتھ ان یوبھی مامون قرار دیں گے حالانکہ قیاس ہیہے کہ بیسب سوائے اُس کی ذات کے فئ ہوں <sup>؟</sup>۔۔ای طرح سواری کے جانوروں اور جیرمز دور جواس کے ساتھ آئیں ان میں بھی ایسا ہی حکم بقیاس و ہاستےسان ہےاور <sup>ٹ</sup>ر س کے ساتھ چندمر دہوں جن کی نسبت وہ کہتا ہے کہ بیلوگ میری اورا دہیں اور اُنہوں نے اُس کی تقیدیق کی تو بیلوگ قیاساو استحیا نا دونو رطرح ہے فئی ہوں گے اور اگر اطفا رصغیراس کے ساتھ ہوں اوروہ ایسے میں کہا ہے نفس ہے تعبیر کر سکتے ہیں کہ ون ہیں ہیں اس حربی نے کہا کہ بیمیری اولا وہیں اور اُنہوں نے اُس کی تقیدیق کی بھکم قیاس وہ فی ہوں گے اور استحیاناوہ فی نہ ہوں گے اورا گران اطف نے اُس کی تکذیب کی تو و ومسلم نول کے سبے نئی مول گے اورا گراس کے ساتھ بالغة عورتنیں ہوں اور اُس نے دعوی کیا کہ بیمبری بیٹیاں ہیں اور ان عورتوں نے تصدیق کی تو قیاسا سافئی ہوں گی اور استحسانا ،مون ہوں گی یا لجملہ اس جنس کے مسائل میں اصل بیقر ارپائی کہ جو مخض اپنے نفس کے واسطے اپنے آپ امان طلب کرسکتا ہے بھی ظاغالب واکثر کے تو وہ امان میں د دسرے کا تابع نہیں قرار دیا جائے گا اور جو شخص بلحاظ غالب واکثر کے '۔ پنے واسطے امان اپنے '' پہنیں لیتا ہے تو وہ امان میں دوسرے کا تابع کیا جائے گا پس علی مذاا سرحر بی نے اپنے واسطےامان لی تو اس کی مال و جدہ تبییں و پھو پھیاں وخلا نیس و برعورت جو اُس کی ذات رحممحرم ہوامان میں س کے تابع کی جا میں گی اور اس حر نی کا باپ وجدو بھائی وغیرہ جوخودامان لیتر ہےا ہے اوگ س حر لی کے ساتھ اس کی تبعیت میں داخل اوان ند ہوں گے اور جو شخص کہ مستامین کے اوان تبعیت میں داخل اوان ہوتا ہے اگر مت من ے ساتھ وارال سلام میں داخل ہوا ہی معلوم ہوا کہ بیالیا ہے جیسا کہ اُس نے کہ لیعنی مستامن کے ساتھ واخل امان ہونے و ل ہو ًوں میں سے ہے یا مستامن دعوی کیا کہ بیریں ہے اور جو ساتھ آیا ہے اس نے اس کے قول کی تصدیق کی تو بہر صاب دونو ا مملوك يعنى غلام وباندى ال على بدول قال ومشقت كے مال باتھ آيا ہے ال

سور توں کا تھم کیس ہاور و واں مت من کی اون کی تبعیت میں داخل امان ہوگا اورا گرائی نے اس مت من کی تکذیب کی تو و فئی ہوگا اورا گر پہنے تکذیب کی تو اس میں تفصیل ہے کہ اس ہوگا اورا گر پہنے تکذیب کی تو اس میں تفصیل ہے کہ اس مت من حربی کے معروں بی گھر تکذیب کی تو اس میں تفصیل ہے کہ اس مت من حربی کے معروں بی گھر تھد بی کی وار اس کی اور اس کی اور وار سے کھر جب اس کے دقیق ہونے کا اقرار نہ کیا کہ دیت من نے فود ہی ان پر قیت کا اقرار انہ کیا کہ دیت کی تو اُنھوں نے اپنی ذاتوں پر رقیت کا اقرار انہ کیا کہ دیت کی تو اُنھوں نے اپنی ذاتوں پر رقیت کا اقرار ار ایت کے اس کی تکذیب کی تو اُنھوں نے اپنی ذاتوں پر رقیت کا اقرار ار ایت کے ہوتا ہے اور مسئد محصور میں بیان فر مایا کہ اگر محصور میں بیان فر اس کا افر اس کے بیان فر مایا کہ اس کا لیا ہی ہوئے ہو اور ماسوائے اس کے جو بیان مول کے جان مواج کے بیان کہ واگر ہو اور میں ہوئے ہو تا ہوں کی بینتا ہے جی کہ اگر اس نے چند کی نیں اسپنے موتڈ ھے پر لگا میں چند تھوار اس کے مثل آئر اس نے چند کی نیں اسپنے موتڈ ھے پر لگا میں چند تھوں گو ایک میں بینیں پر چند تا سے مربر با ندوہ لیے جیسے ہوئی ہو جول و سے جو تی تو بقدر زیاد دتی گو آئر کے اس کے شہول گو جول ہیں ہوئی جو تا ہو تا ہو گو بھر الی کے نہوں گو جول ہیں ہوئی ہو اس کے نہوں گو بھر الیاں ہوں کے اس کے نہوں گو بھر الی کے نہوں گو بھر الیاں ہوں کے اس کے نہوں گو بھر الی کے نہوں گو بھر الی کے نہوں گو بھر الی کے نہوں گو بھر الیاں کی نہوں گو بھر الی کے نہوں گو بھر کہ کہ کھر کھر کے بھر کو بھر کہ کو بھر کو بھر کی کو بھر کی کہ کہ کو بھر کو بھر کو بھر کی کو بھر کی کو بھر ک

اگر سر دار لشکر اسلام نے امیر قاعد کے پیس کس ضرورت ہے کوئی اپنچی بھیج بھر اپنچی وہاں گیا اور وہ مسلمان ہو نگے بھر جب اس نے بیغام پہنچی یہ تو کہ کہ امیر لشکر اسلام نے میری زبانی تجھے اور تیرے اہل مملکت کے واسطے امان بھیجی ہے پی تو دروازہ کھول کے یا امیر قلعہ کے پیس دروغ بنایہ ہوا سر دار لشکر اسلام کی طرف سے خط لیا گیا زبانی بیا امیر قلعہ کے پیس جب امیر قلعہ نے دروازہ قاعہ کھول دیا اور مسلمان اس میں گھس پڑے اور اُنھوں نے لوٹنا وگرفتار کرتا شروع کی یہ تو امیر قلعہ نے کہ کہ تہمارے اپنچی نے ہم سے بیان کی کہ تہمارے اپنچی نے ہم سے بیان کی کہ جو پچھان سے لیا گیا ہے وہ سب ان کو دائیس دیا جا درا سلمانوں نے جو وقت بیان کے حاضر تھے گواہی دی تو یہسب لوگ امان میں ہوں گے کہ جو پچھان سے لیا گیا ہے وہ سب ان کو دائیس دیا جا گیا ہوں واقع ہوا کہ جو تھوں امیر قلعہ کے پاس گیا ہے وہ سب ان کو دائیس دیا جا تھوں اور گیا ہوں کی اور کہا کہ میں سر دار لشکر اسلام کا اپنچی اور مسلمانوں کا ایکی اور مسلمانوں کے واسطے کی ہوں پھرا بیاوا تع ہوا تو یہ سب لوگ مسلمانوں کے واسطے کی ہوں گے ولیکن امام کوجائز ہے کہ ان لوگوں کا قول قبول کرے سے طاہیر ہوں ہے دیکھیں سے بیکھی اور کہا کہ میں سر دار لشکر اسلام کا اپنچی اور مسلمانوں کے واسطے کی ہوں گے دیکون امام کوجائز ہے کہ ان لوگوں کا قول قبول کرے سے طاہیر ہیں ہے۔

ا گرنم دار نظر اسلام کے اپنی نے بعد سردار کے پیغام پہنچانے کے فلاں قائد کی نظیر نے تم کوامان دی ہے اور مجھے اس امر کے واسطے بھیجا ہے اور مسلمانوں نے تا دروازہ امیر نظرتم کوامان دی ہے اور میں نے بھی تم کوقبل اپنے تمہارے پوس داخل ہونے کے واسطے بھیجا ہے اور میں اور تم کو آواز و ندا کر دی تھی اور اس کی س افقالو پر قوم عضر بین مسلمان گواہ ہوئی تو اس صورت میں بید نے کے تم کوامان دی تھی ہور گئی ہوں کے بشرطیکہ جو پھھا ہم اس کے بیان کیا ہے وہ دروغ خبر دی ہواورا گرکسی مسلم ن نے آس کو کسی حاجت واسطے بھیجا ہو پس البی نے آس کی ضرورت پوری کر کے کہ کہ جس نے جھے تمہارے پاس بھیجا ہے آس نے تم کوامن دی ہے تو بید ہو طل ہے بیہ حیط میں ہیں ہی اس میں اگر ذمی سے بول کہ کہ ان کو میں ہیں اگر ذمی سے بول کہ کہ ان کو میں ہیں جاورا گرامان دے دے پس اگر ذمی سے بول کہ کہ ان کو میں ہیں جاورا گرامان دے دے پس اگر ذمی سے بول کہ کہ ان کو

امان دے دے پس ذمی نے حربیوں سے کہا کہ میں نے تم کو امان دی یا کہا کہ فلال نے تم کو امان دی تو دونوں میکسال جیں اوروہ سب امان یو فتہ ہوجا میں گے اور اگر ذمی ہے کہا کہ تو فلال نے تم کو امان دی پس ذمی نے ان سے کہا کہ فلال نے تم کوامان دی تو

بھی و وسب امان یو فتہ ہو جائیں گے اور اگر ذی نے کہا کہ میں نے تم کوامان دی تو پید باطل ہے بیدذ خیر و میں ہے۔

لے شامل ہے تمامز ہندووقتوں کواا۔ ملے جب ہےا حاط عموم اوقات وزیانہ کا ندہوگا لہٰذا بعد وقت یا مجلس کے اس کا تکم نافذ ندر ہے گا ہس امان بھی ہوں اور معے جس کو ہمارے عرف میں محصول ولگان بولیتے ہیں اا۔

<sup>(</sup>۱) جیسے اراضی اسلام کا تھم ہوا ۱۲۔

کی صورت میں ندکور ہوا ہے اور اگر اس مسلمان نے اپنے آپ کو حکومت سے خارج کیا لیعنی کہا کہ میں ان کے حق میں حکم ہونے سے خار نے ہوتا ہوں تو وہ خارج ہوجائے گا اور اگر اُس نے پہنے بیچکم کیا کہ واپس کر دیئے جانمیں پھر ان کے تل کیے جانے کا حکم کیا تو استحسانا نہیں میچنے ہے بیرمجیط مزدسی میں ہے۔

اگر کا فرول نے امان کی درخواست کی بدین شرط کہ ہم برایمان پیش کیا جائے پس اگر ہم قبول کرلیں تو

خیرورنه ہم اپنی جائے محفوظ میں واپس کردیے جائیں تو امام اسلمین پراُسکا قبول کرنا واجب ہے:

اگر اُنھوں نے کسی مسلمان کوبطور مذکور حکم قرار دیالیکن میسلمان بسبب ایٹے فسق کے یا بسبب محدود القذف ہونے کے ایسا ہے کہ اس کی گوا ہی روانبیں ہے تو ان کے حق میں اس کا تھم جائز ہو گا خواہ ان کے قبل کیے جانے کا یار قبق بنائے جانے کا یا سوائے اس کے اور تھم کرے <sup>ع</sup>ے بیمحیط میں ہے۔نواز ں میں لکھا ہے کدا گراہل حرب کسی ایسے مخص کے تھم پراتر ہے جومحدو دالقذ ف ہے یا ندھا ہے تو بیجا نزنبیں سے بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگرانہوں نے کسی غلام یطفل آزاد کو جوعا قل ہو گیا ہے تھم ہے تو اس کا تھم ج ئزنہ ہوگا اور اگر ہاو جود اس کے وہ اس کے حکم پر اتر ہے تو ذمی بنائے جائیں گے جیسے حکم القد تع لی پر اتر نے کی صورت میں ہے۔ ا گروہ کسی ذمی کے تھم پر انز ہے ہیں اس ذمی نے قبل کیے جانے وان کی عورتیں و بچدر قبق بنائے جانے کا یہ اس کے اور تھم کیا تو جائز ہے ایسا ہی امام محمدؓ نے سیر کبیر میں زکر کیا ہے اورا گرقبل اس کے کہ ذمی کواپنے او پر حکم بنادیں و ولوگ مسلمان ہو گئے تو پھران کے قل میں ذمی کا کوئی تھم مثل قبل کیے جانے یار قبق بنائے جانے وغیرہ کے جائز ندہوگا بلکہ اس صورت میں امام اسلمین ان کوآ زادمسلمان قر اردے گا کہان کے او پر کوئی راہ نہ ہوگی ۔اگر انہوں نے کسی عورت کو تکم قر اردیا تو اس عورت کا تھم ان میں سب طرح کا روا ہے سوائے حکم قتل کے کدا گرعورت مذکورہ ان کے حق میں قتل کیے جانے کا حکم کرے تو قبول نہ ہوگا ایسا ہی زیا دات میں مذکور ہے۔ جو مسلمان ان کے ہاتھ میں مقید ہے وہ تھم ہوئے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور اس طرح جومسلمان ان کے ملک میں تاجر ہے وہ بھی تھم نہیں ہوسکتا ہےاوراس طرح اگران میں ہے کوئی محض مسلمان ہو کرو ہیں رہاہے وہ بھی تھمنہیں ہوسکتا ہےاس طرح ان میں کا جو محض تشکر اسلام میں ہے وہ بھی حکم نہیں ہوسکتا ہے اور ہیر ہیں لکھا ہے کہ اگر اہل حرب نے بیشر ط کی کہ ہم لوگ فلاں کے حکم پر اتر تے ہیں بریں شرط کدا گراس نے ہمارے حق میں پچھ حکم کیا تو بیٹکم پورا ہوگا اور اگراس نے پچھ حکم نہ کیاتو ہم کو ہمارے مقام حفاظت میں واپس کردویا پیشرط کی کہ ہم فلاں کے حکم پر بدیں شرط اتر تے بیں کہ اگر اس نے ہمارے حق میں پیچکم کیا کہ بیلوگ اپنے مقام محفوظ ھیں واپس پہنچا دے جا کیں تو تم لوگ اس کو پورا کر دوتو مسلما نو ں کونہ جا ہیے کہ ان کواس شرط پر اتا ریں اورا گرانہوں نے اس شرط پر ان کوا تا را تو جا تم کونہ چاہیے کہ ان کے حق میں ریٹھم کرے کہاہنے مقام محفوظ میں واپس کر دیے جائیں اورا گرمسلمانوں نے بن کے اس شرط پر اتارا اور حاکم نے ان کے حق میں یہی تھم کیا کہاہے مقام محفوظ میں واپس کر دے جائیں تو ہم اس کے تھم کو پورا کریں گے اور اہل حرب کوان کے مقام محفوظ میں واپس کر دیں گے ۔نوا دراین ساعہ میں امام محدٌ ہے مروی ہے کہ اگر امیرلشکر نے اہل قلعہ میں ہے کئی قوم کوامان دی ہدیں شرط کہ وہ فلا ل کے غلام جول اور دے اس امریر راضی ہوئے اور فلا ل کی طرف اتر گئے تو مسلمانوں میں سے جوان کولوث لے اس کے واسطے تی ہوں گے اور فلاں کے بخصوص غلام نہ ہوں گے۔ اگر کا فرول نے ا، ن کی

ا کی کوتبمت زنالگانے کے سبب سے صد مارا گیا ۱۲۔ ع مشأل اگر اس نے تھم دیا کہ واپس کردیے جا کی نویہ تھم روانہیں ہے اگر چاس نے تھم دیا ور اپنے عہدے برمی ہو گیا ۱۴۔ علی اس مسئلہ میں دوروا بیتیں ہیں ۱۴۔ فتأوى عالمگيرى .. جىر ۞ .. كتأب السهر

درخوا ست کی بدین شرط کہ ہم پرایمان پیش کیا جائے ہیں اگر ہم قبوں کر ہیں تو خیرور نہ ہم اپنی جائے محفوظ میں واپس کر دیے جا تھیں تو ا مام المسلمین پر اُس کا قبول کرنا وا جب ہے اورا ً ہراس شرط پر کہان پر اسلام چیش کیا جائے و ولوگ اُنز ہے پس ان پر اسلام چیش کیا ئىياتگر أنھوں نے قبول ندَ مياتو ان يُواختيا رہوگا كہ و ہائے قلعہ بيں چلے جائيں اورمسلمانوں كوروانہيں ہے كہ ان كولل كريں اور ان ئی عورتو ں و ہاں بچوں کو گرفتار کرلیں اورا گران و گوں نے بعد نکاراسلام کے ادائے خراج پر رضامندی ظاہر کی توبیامران کے ذمہ یا زم ہو جا ہے گا اور اس کے بعد پھر و ولوگ رہانہ کیے جا میں گے کہ اپنے مقام محفوظ میں جا کرینگ کریں اور اگر بعضے اہل قلعہ س شرط پر اُتر آئے کہ فلاں جو پچھے ہمارے حق میں تھم کرے ہم کومنظور ہے پھران لوگوں کے قلعہ ہے جدا ہونے کے بعد قلعہ نذ کور فتح کیا " بیا اور جو تخف مقاتل قلعہ میں تھا جی کیا تو ہے واس شرط ہے نکل آئے تھے اپنی شرط مذکور پر ہوں گے اور اگر ان لوگول نے بید بھی شرط کی ہو کہ بشر طعدم رضا مندی کے ہم لوگ اپنے قاحہ کوو پس کئے جائیں اور حال میاگذرا ہے کہ قلعہ منہدم کیا گیا ہے تو یہاں ہے جواقر ب مقام ایسا ہو کہاں میں محفوظ ہو شمیں و ہاں بھیج دیئے جا میں گے ادرا گرتمام اہل قلعہ کے اتفاق ہے استے ہوگ اس طرح صلح کے واسطے نکلے ہوں تو مسلمان لوگ وہل قلعہ کوئل نہیں کریں گے اورا گراُ نھوں نے قبل کیا تو ان پر آجھ کفارہ وغیرہ ل زم نہ آئے گا ولیکن اُنھوں نے اساء ت<sup>ک</sup> کی اور اگر وہ لوگ اس شرط سے نکلے کہ ہم رے حق میں والی بذات خود حکم کرے تو والی مثل لشکر ے بیک سیا ہی مسلمان کے ہے پس ویسا ہی اس کا تقم بھی ہوگا۔اوراگر و ہلوگ علی تھم القد تع لی وتھم فلاں اُتر آئے تو پیش اس کے ہے کہ علی تھم الند تعالیٰ اُتر ہے اور اگر و ولوگ علی تھم فلال و فلال اُتر آئے پھر ان دونوں میں ہے ایک مرگیا تو اس کے بعد اسلے د دسرے کا حکم ان کے حق میں روانہ ہوگا او منتقی میں قر مایا کہ ہاں اس وقت روا ہوگا کہ ہر دوفریق یعنی کفار ومسلمان اس کے حکم تنہا پر رضا مند ہوجا کمیں اور نیز اُسی مقام پر فر مایا کہ اور ای طرح اگر ہر دوزندہ ہیں مگر دونوں نے حکم میں اختوا ف کیا تو بھی یہی حکم ہے کہ کسی کا تھم تنہا روانہ ہو گا الا آئکہ ہر دوفریق کسی ایک کے تھم پر رضامند ہو جائیں اور اگر ہر دوتھ میں ہے ایک نے تھم کیا کہ ان میں ے لڑنے والے قبل کیے جائیں اور ان کے ہاں بچے رقبق کمبتائے جائیں اور دوسرے نے بیٹھم کیا کہ ہیں سب کے سب رقبق بنائے جائیں تو ان میں ہے کوئی قتل نہ کیا جائے گا اور سب کے سب مردعورت و بیچے مسلمانوں کے واسطے فئی عموں گے اور اً ردونوں نے حکم کیا کہ ان میں ہے لڑنے والے لگ کیے جائیں اور ان کے بال بیچے رقیق بنائے جائیں تو امام اسلمین کوان کے حق میں اختیار ہے جاہے یہی کرے کہاڑنے والوں کو آل اور اٹکی عورتوں و بچوب کورقیق کرے اور جاہے سب کونٹی قر ار دے اور اگر اہل حرب کسی مسلمان کے تھم پر اُتر آئے اور کسی کومعین نہیں کیا تؤمعین کرنا امام اسلمین کے اختیار میں ہوگا کہ مسلمانوں میں ہے جو شخص افضل ہوگا اُس کومختار کرئے گا اور اگر بعد حکم قر ار دینے کے قبل حکم جاری ہونے کے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ آزا دمسمہاں ہوں گئے اورا گر جا کم نے ان کے ذمی ہونے کا حتم قبل ان کے مسلمان ہوئے کے دے دیا تو اراضی ان کے واسطے خراجی رہے گی اور ا اً رنے ان کے حق میں میں تھم کیا کہ ان میں ہے جتنے سر کر وہ ہیں ان کے عذر کا خوف ہے آل کیے جا میں اور ہاتی مر دعور تیں رقیق بنائی جا میں تو ایسا تھم جائز ہوگا اور اگر نے ان کے حق میں میتھم دیا کہ ان کے مروفل کیے جائیں اور عور تیں و بیچے رقیق بنائے جا میں يَ ان مِن ہے مردِّل كيے گئے اورعورتيں و بيچے رقيق بنائے گئے تو بيز مِن فَيَ ہوگی جا ہے امام اسلمين اس كو يو نج ھے كر كے ايك حصہ رکھ کر بیار جھے مجاہدین کے درمیان تقلیم کر دے اور جا ہے اس کو اپنے حال پر والی کے قبضہ میں چھوڑ وے اور اس زمین کی آ باد نی کے واسطے سے لوگوں کو بلائے جواس کو تعمیر کریں اور اس کا خراج ادا کریں جیسے ذمیوں کی زمین بیکا را فیا وہ کی نسبت تقم ہے

ع الراه نالائن كام أيا المار على غلام ومملوك المار على وه مال ننيمت جوبغير مشقت وتراني كم ما ته عيمة الم

اوراً الر اہل حرب کے اُتر آئے کے بعد قبل حاکم کے تھم کے تا کہ مرگ تو بیلوگ اپنے مقام محفوظ میں والیس کر دیئے جائیں ماسوائے مسلم نوں کے یعنی جو سلمان ہو گئے ہیں کدان میں سے جو آزاد ہیں وہ مفت الگ کر دیئے جائیں گے اورس تھ لے بیے جائیں گئے ور جولوگ مملوک ہیں وہ قیمت دیکران میں سے نکال سے جائیں گے ای طرح جو ہی رااذ می ان کے پاس ہواور بھی جوان کا زبر دست مسلمان ہو کر ہم سے اعانت جائے پھر واضح رہے کہ جس صورت میں بمو جب شرائط وغیرہ کے بیدواجب ہوا کہ وہ اپنے مقام میں وہ بس کر دیئے جائیں گئے جہاں سے نکال کر ہمار سے بیس آئے تھے اور جو مقام اس سے مقام میں وہ بس کر دیئے جائیں قوار ہو مقام اس سے نکال کر ہمارے یاس آئے تھے اور جو مقام اس سے زید وہ مضبوط ہو یہ جہاں شکر زیاد موجود ہے وہاں واپس نہ کے جہاں سے نکال کر ہمارے یاس آئے تھے اور جو مقام اس سے زیدہ مضبوط ہو یہ جہاں شکر زیاد موجود ہے وہاں واپس نہ کہے جائیں گئے یہ محیط ہیں ہے۔

جس چیز ہے امان واقع ہوتو اس چیز کے مثل مضراور اس سے زیادہ مضر دونوں ہے امان ہوگی:

ا ما محد یے فر مایا کدا گرمسلمانوں نے اہل قلعہ میں ہے کسی شخص ہے کہا کدا گر تو ہے ہم یو چنین جو چنان رہنمائی کی تو تو امن دا ووشد ہے یہ کہا کہ تو ہجھ کوہم نے امان دی پھراُس نے اس طرح رہنمائی نہ کی توامام کوا ختیا رہے جو ہے اس کولل کر دے اور جا ہے اُس کور قبق بنائے اورا گراس ہے بیوں کہا کہ ہم نے جھے کوامان دی بدین شرط کہ ہم کو بچنین و چنان رہنمائی کرے اوراس ہے زیادہ کچھ نہ کہا ہیں اُس نے رہنمانی نہ کی تو امام محمدٌ نے اس صورت کو کتاب میں ذکر نہیں فر مایا اور اس میں رچھم ہے کہ وہ اپنی امان پر ہوگا کہ امام کو اُس کا قتل کرنا یا رقیق بتانا روانہیں ہے اور اگرمسلما نول میں ہے کوئی گشکر دارلحرب میں داخل ہوا اور اہل حرب کے کسی سے قدعہ یا شہر کے نز دیک ان کا گذر ہوا کہ ان مسلمانوں کوان سے لڑنے کی طافت نہیں ہے اورمسلمانوں نے جا ہا کہ ان لوگوں کے سوائے دوسروں کے طرف جا کمیں پس اہل شہر نے اُن ہے کہا کہتم ہم کواس بات کا عہد دو کہ ہماری اس نہر سے یو ٹی نہ ہو یہاں تک کہ بمارے یہاں ہے کوچ کرجاؤ ہریں شرط کہ جمرتم ہے قباں نہ کریں گے اور نہ تہارا پیچھا کریں گے جس وقت تم کوچ کرجاؤگ پس سراییا عہد دیتے میں مسلمانوں کے واسطے منفعت ہوتو اُن سے بیہ معاہدہ ' سربیس اور جب اُن سے بیہ معاہد ہ کرلیا تو ان کوند ع ہے کہ اس نہر ہے خود یانی پہیں یا اپنے جانوروں کو بل میں بشرطیکہ بالیقین معلوم ہو کہ بیان لوگوں کے بانی کے واسطے مصر ہوگا یا ضرر وعدم ضرر کچھ نەمعلوم ہواورا گرمسلمان اس پانی کی طرف مختاج ہوں تو ان کو چاہیے کہ بیہمعامدہ ان کے سر پھینک دیں یعنی تو ژ دیں اور ان کومطلع کر دیں اور اگر بالیقین ان کے یانی میں اس وجہ سےضرر نہ پہنچتا ہومثلاً یانی بہت کثر ت ہے ہوتو بدون رد معاہد ہ کے مسلم نو رکوروا ہے کہ خود پیکیں اور اپنے جانوروں کو پلائیں اور جبیباتھم پانی کے حق میں مذکور ہوا ہے ویسا ہی گھاس و حیار ہ کے حق میں بھی ہے اور <sup>گ</sup>ر ان لوگول نے مسلمانوں سے بیدمعا ہدہ لیا ہو کہ ہمار ہے تھیتوں و درختوں و کپھوں سے پچھ*معرض نہ* ہوں اور مسلم نوں نے ان سے بیعہد کرلیا پھرمسلمانوں کو'س کی حاجت رحق ہوئی تو مسلمانوں کوروانہیں ہے کہ ان میں ہے کی چیز ہے کچھ پیر خس ہوں جب تک کہان کوعہدر دکر دینے کے بعداس کی اطلاع نہ دیے دیں خواہ بیامران کفاروں کے حق میں مصر ہو یا نہ ہو اوراً برکفاروں نے عبدلیا کہ ہمارے کھیتوں وگھائی کو نہ جلاؤ پس مسلمانوں نے ان سے بیعبد کرلیا تو مسلمانوں کوواجب ہے کہ اس ' ووفد کریں پیں ان کے تصینوں وگھاس میں ہے جھے نہ جلائیں ور س کا مضا گفتہ بیں ہے کہاس میں ہےا ہے تھانے کی چیز کھا می**ں** اور جانوروں کو جارہ دیں اورا گراُنھوں نے بیعبدلیا کہ ہمارے کھیتوں میں سے نہ کھاؤاور نہ ہماری گھاس سے جارہ دواورمسلمانوں نے ان سے عبد کریں تو مسلمانوں کو نہ جا ہے کہ اس میں ہے جھ کھا تھیں بیجا! میں یا بینے جانوروں کو جارہ دیں اور اس جنس کے

في العنى جن كوحاتم بدا بال- ال ياجم عبدويان كرنااا

مں مل میں اصل یہ ہے کہ جس چیز سے امان ۔ واقع ہوتو اس چیز ئے مثل مصراوراس سے زیادہ مصردونوں سے امان ہوگی اور جو ہت اس سے کم مصر ہے اس سے امان ندہوگی اور سی وجہ سے سر کا فروں نے معاہدہ میا کہ ہماری کھیتیں نہ جدا و اور مسلمانوں نے بیعبد ویا تو مسلمانوں کوروانہیں ہے کہ ان کھیتوں کوغرق کرویں بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگر کھارشہر نے معاہدہ لیے کہ اس راہ سے نہ گذرہ بدین شرط کہ بہم تم میں سے کسی کوتل نہ کریں گے اور نہ قید کریں گر اگر سے عہدہ ینامسلم نوں کے حق میں بہتر ہوتو عبدہ ہے میں مف نقہ نہیں ہے ہیں مسلمان لوگ دوسری راہ اختیار کریں اگر چہدہ ہیں تو مسلم نوں راہ سلمانوں پر دور پُر مشقت ہواور اگر اس کے بعد مسلمانوں نے اسی راہ سے گذرتا ہے بادوسری راہ سے نہیں ہوتے ہیں تو مسلم نوں کو بیا اختیار نہیں ہے جب تک کہ معاہدہ تو ڈر کر ان کو اطلاع نہ دی دیں اور مسلمان بھی ان میں کسی کوتی یا قید نہ کریں گے اور اس راہ سے گذر نے سے امان ہونا قبل اور قید ہے بھی امان ہوگی اور اگر کا فروں نے ہم سے عہد رہا کہ ہم ان (جمع وہ سے امشہور) کے عمارت نہیں ہے ہم پانی میں اور نے لیس اور تخ بیب کریں تو مف گفتہیں ہے کہ ان کے ویہات میں جو متاع وغیرہ سے امان نہو گی اور اگر اُن تھوں نے پیشرط کی کہ جو تحف ہم ان کا قید کریں اس کوتی نہ کریں تو اس کو اسپر کرینے میں مضا گفتہیں ہے اور اگر اُن توں سے شرط کی کہ ہم ان ہیں سے کوئی قید کریں تو ہم کونہ ہو ہے کہ من کوتی کریں بیرقید کریں لیعنی دونوں بو تیں ہم کوئیں کرنی ہو ہے ہیں ۔

اوراگراہل حرب نے کہا کہ ہم کواہان دوجی کہ ہم تہارے لیے درواز و قلعہ کھول دیں اور تم دافل ہو بدین شرط کہ تم ہم پر اسلام چیش کرو پس ہم مسلمان ہو جائیں گھران کا عہد ن کور دکر کے اطلاع دے دیں گے اوراگر مسلمانوں نے بھی ان پر شرھیا واجب ہے کہ ان کے قلعہ ہے نکل سنمیں گھران کا عہد ن کور دکر کے اطلاع دے دیں گے اوراگر مسلمانوں نے بھی ان پر شرھیا ہوگا۔ آرتم کو گا۔ اسلام ہے انکار کر جو دیا ہے اور وہ لوگ اور باقی مسلم ہوگا۔ آور باقی مسلم ہوگا۔ آور باقی مسلم ہوگا۔ اور اگر مسلمان ہوا وہ آگر آنھوں نے اسلام ہے انکار کہ ہو تھا۔ کار کہ تو مضا نقذ نہیں ہے کہ ان جی سے لڑنے والے قر کی ہو گئے اور باقی مسلم بو میں اوراگر ان جی سے اسلام ہو تھی کیا اور ان ہو ہو گئی تو اردیا گیا گھروہ مسلمان ہوا وہ آزاد ہے اور جس نے انکار کیا وہ وہ فکی جا کیا اور اسلام چیش کیا اورائ سے انکار کیا وروہ فکی قرار دیا گیا گھروہ مسلمان ہوگیا تو اس کو آئی نہیں کر سنت ہوگئی دیا گئی ہوئے کہ وہ مسلمان ہوگیا تو اس کو آئی نہیں کر سنت ہوگئی دیا گئی ہوئے کہ وہ مسلمان ہوگی ہوگا اور گر حمل کی سیمن کر سنت ہوگی ہوگا اور گر حمل کر اور ہو مسلمان ہوگی ہوگا اور گر حمل ہوئی تھی کہ دور نہوزا کی پوئی ہوگی ہوگی اور گرائی ہوگی ہوگا اور گر آئی ہوگی ہوگی ہوگا اور گر تر بی نے حاصر ہونے نے ارادہ پر بیشر ھی ہوگہ بھی تھی سے اسلام چیش کیا تو اس کو اس کی مسلمان ہوگی ہوگا اور اگر اسلام چیش کیا تو اس کو دہ کیا تو امان نہ ہوگی ہوگا اور اگر اس کی تو وہ وہ کہ تھی کہ ہوگا اور اگر اس کی حقاظت گاہ میں جہنے انھوں نے تو کی اس کی حقاظت گاہ میں جہنے دیو ان کوائی کو ان کوائی کو ان کوائی کوائی کوائی گاہ ان کوائی کوائی کوائی کوائی کو ان کوائی کوائی کیا ان کوائی کو کیا گیا کہ ان کوائی کو کہ کیا تو امان یا فتہ ہوگا گیا گیا کہ کو کہ کہنے تو امان یا فتہ ہو کیا گیا کہ کو کہ کہنے وہ کہنے وہ بھی کہنے وہ کہنے کہنے وہ کہنے وہ کہنے وہ کہنے وہ دور بعد ہوئے کے گئی اسلام لانے کے امان یا فتہ ہوگا گیا گیا کہ کو کہنے کہنا تو امان کی حقاظت گاہ کی کہنے وہ کہنے دور دور بھی کی کہنے کہنا کو کہنا کیا کہ کو کہنا کہنا کو کہنا کہ کو کہنا کہنا کو کہنا کہنا کو کہنا کہ کو کہنا کے کہنا کو کہنا کہ کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کہ کو کہ کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کہ کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا

ل مثل کھتی ہیں ہے نہ کھانے پر معائدہ ہوا لیس امان وی کہ نہ کھائے تو بیامان اس کے کھانے اور اس کے جلانے اور اس کو تباہ کردیئے وغیرہ سب سے امان ہوگ خواہ کھانا ہو یا کھانے کے مثل معٹرامر ہومثلاً توج ڈالن یاس سے ہڑھ کرمثلاً آگ نگانا ویناوغیرہ تاا۔

ہوگا اً سلمان نہ ہوج نے اور ای طرح اگر کہا کہ تو امان یا فیہ ہے ہرینکہ اُتر آئے پس تو ہم کوسودینار دے پس اُس نے قبول کیا اور چلا آیا پھراُس نے وینار دینے ہے انکار کیا تو بھی اس کا اس کے مامن میں پہنچا دینا واجب ہے اس واسطے کہ اوّل صورت/میں بی ا مان معلق بشرط قبول اسلام اور دوم میں معلق با دائے دینار ہے ہیں جب وہ چلا آیا اور قبول کیا تو وہ امان یا فتہ ہوگا اور وینار اُس کے ذ مہ ہوں گے پس جب اُس نے وینار دینے ہے انکار کیا تو قید خانہ میں رکھا جائے گا تا کہ ان کوا دا کرے مگر وہ فئی نہیں ہوسکتا ہے کیونکہاس کے حق میں امان ٹابت ہوگئ ہے پس جب اُس نے کسی وقت دینارا دا کر دیئے تو اُس کی راہ چھوڑ دیجی واجب ہوگی تا کہ وہ اپنے مامن میں پہننج جائے اور میدوینار اُس کے ذمہ ہے سہ قط نہ ہوں گے الّا اسلام لائے ہے یا ذمی بن جانے ہے اور اسی طرح ا اً رأس نے صلح کی ہو بدین شرط کہتم کوایک راس دیں گے تو اس پر واجب ہوگا کہ اوسط درجہ کا ادا کرے یا اُس کی قیمت ادا کرے اورا ً رحر بی نے مسلمانوں ہے کہا کہ مجھے امان دو ہرین شرط کہ میں تمہارے باس آؤں پس میں نے تم کوسودیناردوں گااورا گرتم کو نددوں تو میرے واسطے امان نہیں ہے یا بوں کہا کہ اگر میں قلعہ ہے اُنز کرتمہارے پیس آیا اور میں نے تم کوسودینار دے دیئے تو میں ا مان یافتہ ہوں پھروہ اُتر کر جِلا آیا اورمسلمانوں نے اس ہے دینارطلب کیے پس اُس نے دینے سے انکار کیا تو قیا ساوہ ٹئی ہوگا مگر استحسا نافئی نہ ہوگا یہاں تک کہ و وا مام المسلمین کے حضور میں پیش کیا جائے گا پس امام اس کو تھم کرے گا کہ کہ مال اوا کرے پس اگر اً س نے ادا کیا تو خیر (وہ امان یونیہ ہوگا) ورنداُن کوفنی قرار دے گا اورا گرمحصور کلوگوں میں ہے کی گخص نے کہا کہتم مجھے امان دوحتیٰ کہ میں تمہارے بیس اُتر '' وَل بدول شرط کہ میں تم کونفر قید یول کی طرف کسی مقام پر رہنمانی کروَل گا پس مسلمانوں نے اس شرط پر اس کوا مان دی پھر جب وہ اتر آیا تو اُن کواس مقام پر لے آیا گرد یکھا تو وہاں کوئی قیدی نہیں ہے۔ پس اُس نے کہا کہ قیدی یہاں تھے گر کہیں چلے گئے گر میں یہیں جانتا ہو کہ کہاں جیے گئے تو میخف اپنے قلعہ میں یا جہاں ہے وہ آیا ہے وہیں پہنچا دیا جائے گا اور جو تحتف حربی ہمارے قبضہ میں اسیر ہےاگر اُس نے کہا کہ مجھے امان دوبدین شرط کہ میں شہمیں سوراس نفر کی **طرف** زہنمائی کروں او**ر** باتی مسئلہ بحال خود ہے پھر اُس نے مسلمانوں کی رہنمائی نہ کی تو امام کوا ختیا رہوگا کہ اس کونٹل کر دے لیعنی وہ امان یا فتہ نہ ہوجائے گا اورا ً رمحصور نے کہا کہ جھے امان دو کہ میں تمہارے یا س آؤں بدین شرط کہ میں تم کوسوراس نفر قیدیوں کی طرف کسی مقام بررہنما کی کروں گابدین شرط کہا گرمیں سونفر کی طرف رہنمائی نہ کروں تو میں تمہارے واسطے ٹئی یار قیق ہوں گا پھراس نے شرط و فانہ کی تو وہ مسممانوں کے واسطے ٹی ہوگا گرمسلی نوں کوأس کا قتل کرناروا نہ ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہتم مجھے امان دویدین شرط کہ میں تمہارے یا س آؤں پس تم کوا ہے گاؤں کی رہنم ئی کروں جس میں سوراس بروے ہیں اور حال رہے ہے کہ ان کومسلمان مہلے یا تھے تھے یااس کی رہنمائی ہے پہلے وہ جانتے تھے اگر چہ بائے نہ تھے تو اس کی رہنمائی کچھ نہ ہوگی اور وہ فئی ہوگا اور اگروہ مسلمانوں کوراہ ہے لے گیا اورمسلمان اس راہ چلے پھر قبل و ہاں تک چہنچنے کے مسلمان پہچان گئے یا مرد مذکور نے مسلمانوں کواس جگہ کا پتا بتا دیا اورخودان کے س تھ نہ گیر پس مسلمان اس کے بیتے پر گئے بیہاں تک کداُ نھوں نے بیقیدی کی بیٹ تو بیاس کی رہنمائی میں واخل ہےاورا گراُس نے کہا کہ جھے امان دو بدین شرط کہ میں شمصیں ایسے بطریق کی رہنمائی کروں کہتم اس کے عیال واولا د تک پہنچ جاؤ اوراگر ایسانہ کروں تو میرے واسطے امان نبیں ہے پھر جب وہ اُتر آیا تو دیکھا کہ مسلمانوں نے بطریق پالیا ہے پس کہا کہ یمی راستہ ہے جس کے بتلا ہے کا میں نے قصد کیا تھا تو کچھنیں ہےاوراگر اُس نے کہا کہ بدین شرط بیان کواس قلعہ کے بطریق کی رہنمائی کروں اور وہ قلعہ ہے

ا محصورہ ہ جن کو جارہ ب طرف ہے حصار میں اس طرح گھیرا کہا ن کوسی جانب نظنے کی راہ نبیں ۱۳۔ سے واضح رہے کہ قیدیوں سے بیمراؤنییں ہے کہ وہ مقید میں بلکہ مرادیہ ہے کہ بیل رہنمائی کرؤں گا کہ موجررے تمہار نے ہاتھ آئیں گے 1۴۔

رہنمانی کرتا ہوا اُنز '' یا یہاں آ کردیکھ کے مسلمان ہوگ اس راستہ کو پا گئے ہتھ تو وہ امن یا فتہ ہوگا اور ای طرح اُسراُ س نے کی قلعہ یا شہر کی یا اس قلعہ یا اس شہر کی رہنمائی کا استز ام سرایا ہوتو ایسی صورت میں یہی تھم ہے بیم پیط سرحسی میں ہے۔

غنائم اوراس کی تقسیم کے بیان میں اس میں تین نصلیں ہیں

فعيل: ١

غنائم کے بیان میں

مال غنیمت اور مال فئے میں فرق:

واصح ہو کہ فنیمت اس مال کا نام ہے جو کا فروں ہے بقہر وغلبہ لیا "میااور حالیکہ لڑائی قائم ہےاورفنگ اس مال کو کہتے میں جو کا فروں سے بغیر قبال کے لیا گیا جیسے خراخ و جزید وغیرہ اور غنیمت سے یا نچوال حصد لیا جا تا ہے اور قسی میں سے نہیں میا جا تا ہے بیہ غاینہ البیان میں ہے اور جو مال کا فروں سے بطور مدی<sub>نہ یا</sub> سرقہ <sup>ک</sup> یا چک لینے یا ہبہ کے حاصل ہو تا ہے وہ غثیمت نہیں ہے بلکہ وہ خاصکر لینے والے کا ہوتا ہے بینزائۃ انمفتین میں ہےا مام محذ نے فرمایا کدا گر کا فران اہل حرب کے شہروں میں سے کسی شہر کے وگ مسلم ن ہو گئے قبل اس کے کہمسلمان لوگ اُن پرٹر ائی میں مالب آئیس تو وہ سب آز ادمسلمان ہوں گے کہ اُن پریاان کی اوب دوو عورتوں پریوان کے اموال پر کوئی راہ نبیں ہے اوراُن کی اراضی پرمثل اراضی سلام کے عشرمقرر کیا جائے گاندفرائ یعنی پیداو رمیں ہے دسوال حصدان جائے گا اور اسی طرح اگر قبل مسلمانوں کے غالب ہونے کے وہ لوگ ذمی ہو گئے تو بھی یمی حکم ہے بیکن اس قدر فرق ہے کہاں صورت میں اُنگی اراضی پرخراج مقرر کیا جائے گا اور نیز ان پر برنفر پر جزیہ موافق قاعد ہ کے مقرر کیا جائے گا اور اگر مسلمان ان پر عالب ہو گئے اور بعدمسلمانوں کے غالب ہو جانے کے و ہ اسلام لائے تو اہ م امسلمین کوان کے حق میں اختیار ہے ج ہے اُن کواور ان کے مالوں کومی مدین کے درمیان تقتیم کر دے اور اس صورت میں ملے یا نچواں حصدان میں ہے نکال کے اور و ہوا سطے بتیموں اور مسکینوں اور بناءانسبیل <sup>نا</sup> ونجیر ہ کے رکھے گا ور چارو یا نچویں حصےان مجاہدین میں تقسیم کر دے گا جیسے ہاں نتیمت تقتیم ہوا ہےاوراس اراضی عظم مقرر کرے گا اورا گر جا ہےان پراحسان کرے کہان کی گرونمیں اور ہال بیجے اورامو رسب ان کوواپس کردے اور ان کی اراضی پرعشرمقرر کرے اور اگر جا ہے خراج مقرر کرے اور اگر ان لوگول پرمسلمان غالب آئے ہی وہ مسلم ن نہ ہوئے تو امام کو اختیار ہے جا ہے ان کور قبق بتا دے پس ان کوان کے اموال کومجامدین کے درمیان تقسیم کر دے ہیں اگر س نے قلیم کا قصد کیا تو س کل غنیمت میں ہے یا نچوال حصہ نکال کر جہاں اس کورکھنا وصرف کرنا جا ہے۔ کھے گا اور ہاتی کوا ن مج بعروں کے درمیان تقسیم کر دیے گا اور اس اراضی پرعشرمقرر کرے گا اور جا ہے ان میں سے مردوں کوئل کر کےعورتوں و بچوں و

لے واضح ہوکہ ووواقع پر مرقبیل ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ جیسے سرقہ سے صل ہوتا ہے اس طریقہ سے اجسے ایک گئے ہے صل ہوتا ہے اس عریقے سے صل کیا گیا ہے اور و درجالت تیا محرب کے مثل ہاں غلیمت کے طال ہے ااس مع والوگ جوابیخ دیس سے ڈور ہوں ااس مع سال و نظے کہ وہ لوگ مسلمان جس اا۔ ی وں وجس طرح ہے ہیان کیا ہے تقسیم کرد ہے اور جا ہے ان کی جانوں دان کے بال بچوں کے سرتھا حسان کرلے پی ان کواور
ان کے ، ہوں وانہیں کے شہر وکرد ہے اور موافق دستورشرگی ان پر جزیم تقرر کرے اور ان کی اراضی پر خراج باند ہے کہ ان کی کھیلا خواہ
اس زمین کا پانی عشری ہوجیے بارش کا پانی وچشموں و تا لا بوں و کنووں کا اور چاہ خراجی ہوجیے نہ نہروں کا پانی جن کوائل تم نے
کندہ کیا ہے یہ غیبۃ البیان میں ہے اور اگر کفار افل حرب پر جومغلوب ہوئے جی اس طرح اسمان کیا کہ ان کی جنس اور اراضی
ان کو سپر دکردی اور عورتیں و بیچ و باتی اموار مسلم نول کے درمیان قسیم کے توبیہ جائز مگر کروہ ہے انا اس صورت میں کہ اُن کے بہر انتا باں چھوڑ دیا ہوجس سے ذراعت کر سکیل کی طرح آگر یوں احسان کیا کہ ان کی جانم کا درال بھی چھوڑ دیا جس سے دراعت کر سکیل کور این اور باتی تما موال می بدین میں تقسیم کرو ہے تو ہو باز ہے لیکن کروہ ہے اللہ جس جھوڑ دیا جس اسموال ہوگا ہو ہی کہ اور باتی اراضی مع سب اموال ہو گئر کے خامین کے درمیان تقسیم کرد ہی تو بہو ہو تربی ہو ہو ہو کہ اور این کو بھن و کہ اور باتی اراضی میں اور باتی اراضی میں ہو اور اس کو تربی ہو ہو ہو اور اس ہوگا ہیں ہو کہ بہوں کو بھنوں اور باتی اراضی دیا اور اس کور ایک اور کو بھنوں کو بھنوں کو بھنوں کو بھنوں کہ بھنوں کو بھنوں کو

جولوگ اسیر ہوں ان کے حق میں امام کواختیار ہوتا ہے جا ہے ان کوتل کر دے اور جا ہے رقیق بنادے:

اگر کی اہل فرصہ نے اپنا عہدتو رکھ اور اپنی اراضی پر پاکسبہ ہوگئے یہ مسمانوں کے مکنوں سے کی شہر وغیرہ و پر قابض ہونے اور بدوار با ابقہ قر دار لحرب ہوگئی پیر مسلمانوں نے ان کو مغلوب کی اور ان مراسلم ہونا کی اراضی پرخراج مقرر کر کے ان کی جائیں اور اموال و بال و بنیج و اراضی و تسمیر مرد نے اور ان کی اراضی پرخراج مقرر کر و کہ دور کے اس کی جائیں اور اموال و بال و بنیج و اراضی و تبدیر مرد نے اور ان کی اراضی پرخراج مقرر کر کے واصطح عشر ہے در حقیقت بیخراج ہی ہے اور ای وجہ سے ایساعشر مصارف خراج کی جگہ صرف ہوتا ہے اور چاہے دو چندعشر مقرر کر سے واسطے عشر ہا ما معادل عمر آنے نی تغلب کے اور مقرر کر کیا تھا اور اگر بام نے ان میں مردول کو تی اور مقرر کیا تھا اور اگر بام نے ان میں مردول کو تی اور مقرر کر ایسام نے ان میں مردول کو تی اور کورتو اور و پچوں کو تقیم کر دیا اور اور ایس کا کان رہے گی لی اس میں کو تی قو مرسلمان لا کر ب تی کہ دو مسلمان لا کر ب تی کہ دو گاری کر یہ اور اور اور جب اس اراضی میں منتقل کر کے لہ تا چہتا ہے اور جب اس اراضی میں منتقل کر کے لہ تا چہتا ہے اور جب اس اراضی میں دار کر ہے گا ہوران میں کہ کہ و تی اور ایر پر پا مسلمانوں کے دو بار پر غالب ہوئی اور وہ اپنے و بار پر پا مسلمانوں میں ہوئی تو چا ہے اس اراضی میں منتقل کر کے لہ تا ہوئی اور وہ اپنے و بار پر پا مسلمانوں کے دور ہوئی اور وہ اپنے و بار پر پا مسلمانوں کے دور میں ہے کئی دار پر غالب ہوئی اور وہ اپنے وہ اور ان کے دور ان سے سے کوئی تو مور میں و بیچ جائی ہوں کی دور ہیں گا ہوران میں تقیم کر در ہے جائیں گیا ہور ای کے دور اس میں میں تھیم کر در ہے جائیں گیا ہور اس کی دور اس کے دور تیں و بیچ جائیں کہ مور اس کے دور تیں و بیچ جائیں گا اور اس اراضی گھیم کر در بے جائیں گا اور اس اراضی پر عشر مسلم کی کھی دور کی اور میں در بی اس کی دور تیں و بیچ جائیں کی دور تیں و بیچ جائیں کی دور کی اور کی دور کی دور کی دور کی دی دور اراضی تقیم کر دی جائیں کی دور کی اور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دی دور کی دی دور کی دور کی دی دور کی دی دور کی دور کی دور کی دی دور کی دور کی دی دور کی دور کی دور کی دی دور کی دور کی دی د

اُس کی رائے میں بہترمعلوم ہو کہاس زمین میں کوئی ذمی قوم لا کر بسائے کہووا پنی ذات اوراس اراضی کا خراج وا کیا کریں ،تو بیا كرسكتا ہے پھر جب أس نے ایس كر دیو تو ہے اراضى ان ذميوں كى ملك ہو جائے گى كہ ان كى ذريات (عياں واحفال وان كى اور و) نسلاً بعدنسلِ اُن کے دارث ہوں گے اور اس کی اراضی کا خراج ادا کرتے رہیں گے پس جا نتاجا ہیے کہ اس مقام پر ذمیوں کا منتقل کر کے لاٹا ذکر قرمایا یا بخلاف مسئلہ یا تقترم کے اس وجہ ہے کہ ذمیوں کومر متروں کے تل کیے جانے سے پچھ غیظ وغضب لاحق شہو گا اور ما تقدم میں ایسانہیں ہےاوراگرامام المسلمین کے غالب ہوجانے کے بعد مرتد لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ آزاد ہول گے ان پر کوئی راہ نہ ہوگی لیکن ان کی عور تنیں و بچے واموال کے حق میں امام کوا ختیار ہے جا ہے ان کو غانمیں کے درمیان تقسیم کر دے اور اراضی پرعشر مقرر کرے اور جا ہے انہیں مرتدین مسلمان شدہ کوان کی عور نئیں و بیجے واراضی بطورا حسان وے دے اور اراضی پر جا ہے عشر مقرر کرے اور چاہے خراج ہاند ھے اوراگرا مام نے جا ہا کہ ان کی جوا راضی عشری تھی اُس کوعشری رہنے دے اور جوخرا جی تھی اُس کوخر جی اینے حال سابق پر رکھے تو اُس کو پیجمی اختیار ہے اوراگرا سے ذمیوں پر جنہوں نے اپنا عہد تو ژ دیا تھا یا اہل حرب پر امام غالب آیا اورامام نے جابا کہ ان کو ذمی بتا دے کہ خراج ادا کیا کریں اور حال بیہ ہے کہ قبل ان پر غالب ہونے کے لڑائی کی حالت میں اُن کا مال حاصل ہوا ہےتو ہیرمال اُن لوگوں کووا بیس نہ کیا جائے گا الا بسبب عذر کے اور عذر فقط بیہ ہے کہ بیلوگ تغمیر ( آ با دکرنا )اراضی و اُس کی زراعت پر بدون اس مال کے قا در نہ ہوں اور رہا وہ مال جوان ہوگوں کے قبضہ میں موجود رہا ہے پس اگر ممارت اراضی واس کی زراعت کے واسطے اس مال کی طرف مختاج ہوں تو امام اُس کو ان ہے نہ لے گا اور اگر اس کے مختاج نہ ہوں تو امام کو اختیار ہے جا ہے اس کوان سے لے کر غانمین کے درمیان تقشیم کر دے اور چاہے نہ لے مگراولی بیہے کہ بیرمال انہیں کے قبضہ میں چھوڑ دے بغرض ان کی تالیف قلوب (خاطر داری و دل جولی) کے تا کہ اسلام کی بھلائیوں پر واقف ہو کرمسلمان ہوجا نمیں اور اسی طرح ان پر غالب آنے ے پہلے ان کی عورتنس یہ بچوں میں ہے جو کوئی گرفتار کررہیا ہووہ بھی واپس نہ کیا جائے گا اور بعدان پر غالب آنے کے جوان کے یں تیں اُن میں ہے کوئی ان ہے نہ لے گا اور جب امام نے بلا داہل حرب ہے کوئی بلد فتح کرلیا اور اس بلد کواور اُس کے لوگوں کو مج ہدین فتح کرنے وا ول کے درمیان تقسیم کر دیا پھر جا ہا کہان لوگوں پر ان کی گر دنوں واراضی کے ساتھ احسان کرے یعنی ان ک ج نیں ان کے سپر دکرے کہ ذمی رہیں اور ان کی اراضی ان کے ملک میں دے دے یا دائے خراج تو امام کو بیا ختیا رہیں ہے اور سی طرح الران پراس طرح احسان کر دیا پھر جا ہا کہ تقلیم کرے تو بیا ختیار نہ ہوگا بیمجیط میں ہےاور جولوگ اسیر ہوں ان کے حق میں ا مام کواختیار ہوتا ہے جا ہے ان کوئل کر دے اور جا ہے رقیق بناد ہے سوائے ایسے اسپروں کے جومشر کا ن عرب ہے یا مرتد ان اسلام ہے ہوں کہ اُن سے سوائے اسلام یا تعوار کے اور کچھ قبو نہیں کیا جائے گا اور جا ہے ان کومسلما نوں کا ذمی بنا کرآ زاد حجھوڑ وے مگر سوائے مشر کا ن عرب ومرتد ان اسلام کے کہ بیاوگ ذمی بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور جو مخص ان اسروں میں ہے مسلمان ہو گیا اُس کے حق میں اور کوئی اختیا رنبیں ہے سوائے استر قاق کے کہ اس کور قیق قر ارد ہے سکتا ہے میڈ بیین میں ہے۔ بیرجا ئزنہیں ہے کہ ان کو دار ا لحرب میں واپس کرو ہے۔

مفادات کرنے میں اہل شکر کی رضا مندی شرط ہے:

واضح ہوکدا ً رمسلمانوں میں سے ابل حرب کے ہاتھ میں اسیر ہول تو اہل حرب کے اسیرول سے مقاوات کر لین لیعنی ن اسیروں کواہل حرب کودے کراہینے اسروں کو اُن ہے ہے لیڈا مام اعظم کے نزد یک نہیں جائز ہے کذافی الکافی و المعتور لیکن اس میں اختار ف ہے بنا ہریں زاد میں مذکور ہے کہ کہ تھے قول امام اعظم کا ہے انہی اور امام محمدٌ نے سیر َ بیر میں فر مایا کہ کا فروں کی قیدی مورتش یا مرد مسمانوں کے قبضہ میں تیں دے کر مسمان قیدی سے جوکا فرول کے پنجے میں بیں مفادات کر لینے میں پکھے
مضا افقہ نہیں ہے اور بداما م ابو بوسف وامام محمد کا قول ہے اور امام اعظم ہے۔ پھر واضح ہو کہ مفادات کرنے میں اٹل فشکر کی رضامند کی
ہی ہے کہ افی المحیط اور بہی عامد مشائخ کا قول ہے بہ نہرالف اُق میں ہے۔ پھر واضح ہو کہ مفادات کرنے میں اٹل فشکر کی رضامند کی
شرط ہے اس واسطے کہ اس میں مال عین ہے ان کے حق کا ابھاں ہے اور اگر ماسوائے مردول کے اس مفادات سے اہل فشکر کے
ازگار کی تو امیر فشکر کو یہ ختی رئیس ہے کہ دیگر مفادات کرے اور رہے رجال یعنی قیدی مردار کفار پس، گر ہنو تقیم واقع نہ ہوتی ہوتو
امیر کو اختیار ہے کہ ان مردوں کو دے کر مسلمان قید ہوں کو پھوڑا ہے اور اگر تقیم واقع ہو چکی ہوتو امام کو بیا ختیا رئیس ہے الا برضا
مندی فشکر راگر بادش ہو کفار کا پیٹی آپ کہو ہو کی مقد م پر امیر ول سے مفادات کرنا چاہتا ہے اور انہوں نے مسلمانوں سے عبدلیو کہ تو
ہم کو ابن دوان قید ہوں کے لانے پر یہاں تک کہ فدیہ کر بینے سے فارغ ہول اور اگر فدیہ کر لینے پر اتفاق نہ ہوتو ہم ان مسلمان قید ہوں سمیت جو ہمارے ساتھ بیں واپس آپ کیس تو مسلمانوں کو جا ہے کہ اپنا عہدوفا کریں اور جیسے ان سے مفادات کی شرط کی ہو
مسلم ن قید ہوں کو لے کرواپس جانا جا ہا حال تکہ مسلمانوں کو ان پر قوت حاصل ہے تو مسلمانوں کو روائیس ہے کہ ان کا قروں کو چھوڑ
مسلمان قید ہوں کو لے کرواپس جانا جا ہا حال تکہ مسلمانوں کو ان پر قوت حاصل ہے تو مسلمانوں کو روائیس ہے کہ ان کا قرون کو چھوڑ
مسلمان قید ہوں کو لے کرواپس جانا جانے میں واپس لیس جا کہ ان سے تو خس نہ کریں میں میں وار کہ کریں اور قید ہوں کو

ا گرغلام ما ذون نے کسی کو حکم کیا کہ مجھے فدید کرا دیتو پیاس ما ذون کے مولی پر جا تز ہوگا:

اً ًراسیر نے مامور ہے لینی جس ہے اپنے چیمڑانے کے واسطے کہا ہے بیوں کہا کہ جھے ان لوگوں ہے فدید کرائے بعوش س چیز کے جو تیری رے میں آئے یا جس کے وض تو جا ہے یا یول کہا کہ جھے تو ان سے فدید کرانے اور میر ہے فعدید کرا پینے میں جو تو کرے گا جائز ہوگا تو اس صورت میں جو کیچھووں سے فدیہ میں دے خواہ قلیل ہو یا کثیر ہوسب واپس لے گا اورا گریہ قیدی نا، مہویا ہ ندی ہواوراس نے سی مسلمان یاذمی مستامن ہے کہا کہ مجھےان سے خرید لے یا فدیہ کرا لے پس اس نے اس کی قیمت کے شن یا تم یا زیادہ پرایسا کرلیا تو بیرجا نز ہے اور وہ اس مشتری کا غام ہوگا۔ اگر غلام نے کہا کہ مجھے میرے واسطے خرید دے پس اگر اس کو س کے مثل قیمت یابغیں سیرخر بید دیا اوران کوخبر دی کہ میں اس کواس کی ذات کے واسطے خرید تا ہوں تو بیفیام '' زاد ہو گا کہاس پر ملک کی کوئی راہ نہ ہوگی پھر مامورکوا ختیار ہوگا کہ جو پچھاس نے اس غلام کوفد ہیں ویا ہے اس سے واپس لے بیمحیط میں ہے۔اگر مکا تب نے کسی شخص کوئٹم دیا کہ مجھے فدید کرا دے پس اس نے فدید کرا دیا تو جس قدراس نے فدید میں دیا ہے مکا تب ہے واپس لے گا اور ا گر مکا تب ندکورا دائے کتا بت ہے عاجز (جو مال کہ بدر) کتابت مقرر ہوا تھا اس کوا داند کرسکا) ہو گیا تو مال ندکور اس کی گر دان برقر ضد ہوگا لینی اس کے عوض و ہمو لی کے بیس ہے فرو خت کرایا جا سکتا ہے۔اگر مکا تب نے اس کو تھم دیا کہ مجھے یا نچ ہزار در ہم کے عوض فعر سے کرا دے حالانکہ اس کی قیمت ہزار درہم ہے تو امام اعظم کے نز دیک جائز ہے اور صاحبین کے قول کے موافق نہیں جائز ہے الا بقدر ہزار درہم کےلیکن بیاس وفت تک ہے کہو ہ ''زاد نہیں ہوا ہے۔اگر غلام ماذ ون نے کسی کو تھم کیا کہ مجھے فعر میدکرا دے تو میداس ماذ و ن کے مولی برجا نز ہوگا یعنی اگراس نے فدیہ کرادیا تو جو مال دیا ہے وہ اس ما ڈون کے مولی سے نمیں لے سکتا ہے اور نہ اس ما ڈون کے رقبہ ہے وصول پاسکتا ہے جب تک وہمملوک ہے ہاں جب آزاد ہو جائے تو سے مال اس پر ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر کی اجنبی نے دوس ہے وقتم کیا کہ جودارالحرب میں اسیر ہے اس کوفر یو لے ایس اگر مامور ہے یوں کہا کداس کومیر ہے واسطے فرید نے یہ کہا ک کومیرے مال ہے خرید لے تو ماموراس مال کوجس کے عوض خریدا ہے اس حکم دینے والے ہے لے گا اورا ً سراس نے پیافق کہ میرے

واسطے یا میرے مال ہے نہ کہا ہوتو وہ اس تھم دینے 'والے ہے والی نہیں لےسکتا ہے الّا اس صورت میں کہ اس کا خلیط (ثریک یا خلیط) ہو بیٹے ہیر رید میں ہے۔

فناویٰ میں مذکور ہے کہا گر قیدی نے کسی شخص کو و کیل کیا کہ جھے فد ریرکرا دے پھر دکیل نے کسی دوسرے ہے کہا کہ اس کو میرے واسطے خرید دیتو جائز ہے اور اس طرح اگر وکیل نے اس ہے کہا کہ اس کومیرے واسطے میرے مال ہے خرید و ہے تو بھی ج نزے اور وینل کو اختیار ہوگا کہ اس اسیر مؤکل ہے ہے مال واپس بے اور اگر وکیل نے دوسرے وکیل ہے ہوں کہا کہ اس کوخر بید اور بیانہ کہ کر ہرے واسطے یامیرے مال سے پھر دوسرے وکیل نے خریدا تو وہ مطلوع لیعنی احسان کنند وہوجائے گاحتیٰ کہ وکیل دوئم سی ہے یہ مال نبیں لے سکتا ہے اور و کیل اوّل بھی اپنے موّ کل ہے پچھٹیں لے سکتا ہے یہ محیط میں ہے۔اگر ایک گروہ مسلمانوں نے ا ہے چندہ سے ماں جمع کی اور ایک صحف کو دیا کہ وہ وارالحرب میں جا کرحربیوں ہے مسلمان قید بوں کوخریدے تو پیچنس اس ملک کے تا جروب ہے دریا فت کرے گا پس جس کی نسبت اس کوخبر دی جائے کہ بیآ زاد ہے اور ان لوگوں کے پنجہ میں اسپر ہے تو شخص مذکور اس کوخرید لے گا مگراس قند رقیمت دیے گا کہ اگر بیدوا قع میں غلام ہوتا تو اس مقام پراس کی کیا قیمت ہوتی پس اس قند رقیمت ہے تجاوز نہ کرے گا یعنی بعوض اس کی مثل قیمت کے یا خفیف زیادتی کے ساتھ خرید سکتا ہے اورا گر شخص مامور نے کسی اسپر کوخرید نا جا ہا پس اسیر نے اس ہے کہا کہ میرے واسطے مجھے خرید لے پس مامور نے اسی مال سے جواس کو دیا گیا ہے خرید دیا تو ماموراس مال کا ضامن ہوگا اور اسپر مذکور ہے جس کوخر بید دیا ہے ہیہ مال واپس لے گا اورا گر شخص مامور مذکور نے اس اسپر سے جس نے اس سے وفت اراد ہ فرید کے بیر کہا تھا کہ مجھے میرے واسطے فرید نے بول کہا کہ میں تخھے بعوض اس مال کے جو مجھے دیا گیا ہے بغرض حصول ثواب خریدوں گا پھر اس کوخرید اتو مالکان ما لک کے واسطے خرید نے والا ہوگا بہتا تارخانیہ میں ہے۔اگرزید نے عمرو کو حکم کیا کہ دارالحرب میں ہے ایک اس برمعین آزاد لیعنی مثلًا خالد کو بعوض مال مسمئی کے بعنی مثلًا بعوض ہزار درہم کے خریدے پس عمرو نے خالد کوخریدا تو غالد برعمرو کے واسطےاس مال ہے کچھوا جب نہ ہوگا۔ ہاں عمر وکو بیاختیار ہوگا کہ زید سے میہ مال واپس لیے بشرطیکہ زید نے اس کے واسطے اس مال کی ضمانت کر لی ہویا ہے کہا ہو کہ اس کومیرے واسطے خرید دے۔ اگر زیدنے عمر و سے کہا ہو کہ تو خالد کو خالد کی ذات کے واسطے خریداوراس کے ثواب کی التد تعالیٰ ہے امیدر کا تو عمرووزیدے پچھنیں لے سکتا ہے بیمحیط میں ہے۔ دارالحر ب سے واپسی ہوتو کفار کےظروف وا ثاث میں سے ہر چیز کواس طرح تو ڑے کہ بعد شکتہ

ہونے کے وہ نفع کے لائق شدر ہیں:

ایک شخص دارا لحرب میں داخل ہوا اور اس کے پاس اس قدر مال ہے کہ اس ہے فقط ایک قیدی خرید سکتا ہے تو عالم اسیر کے خرید نے سے جاہل قیدی کا خرید نا افضل ہے بیر امیہ میں ہے۔ جب امام السلمین نے دارالحرب سے دارالا سلام کی طرف عود کرنا جا ہا اور حال بیہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کٹر ت سے مولیق ہیں کہ ان کو دارالا سلام میں لانے پر قد رہ نہیں ہے تو بید نہ رے کہ ان کی کونچیں کا ٹ کر وہاں چھوڑ ہے بلکہ ان کو ذرح کر کے جلا د سے اور ہتھیا رول کوبھی جلا د سے اور جوہتھیا را ہے ہول کہ سوختہ نہ ہو کئیں مثل لو ہے کے بیں تو ان کو ایس جگہ دفن کر د سے جہال کفار واقف نہ ہول بیرکانی میں ہے۔ کفار کے ظروف واٹاث میں سے ہر جہال کھار واقف نہ ہول بیرکانی میں ہے۔ کفار کے ظروف واٹاث میں ہے کہ پھر اہل جیز کو اس طرح تو ٹر ہے کہ بعد شکستہ ہونے کے وہ نفع کے لکن ندر بیں اور روغنوں اور تمام سیاں چیز دل کواس طرح ہمائے کہ پھر اہل

کفراس سے انتھاع حاصل نہ کرتیں اور یہ سب اموراس واسطے کر ہے کہ اہل کفر گھٹ کر جلیں اور رہے قیدی ہیں جب ایسے ہوں کہ ان کودار الا سلام میں نتھی کر لا ناسحد رہوتو ان میں ہے مرووں کو لگی کرد ہے اگر و واسلام نہ لا کیں اور جورتوں و بچوں کو اور بوڑھوں کو ایک زمین میں چھوڑ و ہے کہ وہاں بھوک و بیاس ہے مرجا کیں۔ اس واسطے کہ ان کا قمل کرنا تو معجد رہے کیونکہ مما نعت ہے اور ان کا اور سرنپ کے دانت تو ڑ دیں گے اور ان کو با حل قمل نہ کریں گے تا کہ جب تک مسلمان وہاں ہیں تب تک مسلمانوں ہے انکار ضرر وفع ہواور پیچھان کی نسل ہاتی رہے تا کہ جب تک مسلمانوں ہے ان کار ضرر دوخ ہواور پیچھان کی نسل ہاتی رہے کہ جب تک کار ہو جب ایڈ اے کفار ہو بیراج وہاج ہیں ہے۔ واضح ہو کہ اصل بی ہے کہ جب تک غائم دارالا سلام میں نہ آجا کیں کہ جس ہے کہ جب تک وہ کہ ہو کہ اصل پر چند مسائل بی ہی نہ ان کہ جب تک ہو کہ اس کے کہ بی ہو ہو ہو ہو ہو گا اور از انجملہ ہیں ہے کہ ہوگا اور مقر وا اور وہ کی اور کی اور بیدا ہو اور پی اور پیدا ہوا اور وطی کی ہیں اس کے علی ہو گا اور از انجملہ ہیں ہو ہو ہو ہو گا اور از انجملہ ہیں ہو ہو ہو گا اور از انجملہ ہیں ہو ہو ہو گا اور از انجملہ ہیں کہ ان کی ہو گا اور از انجملہ ہیں ہو گا اور از انجملہ ہیں ہو گا اور از انجملہ ہیں ہو گا ور کی ہو گا اور از انجملہ ہیں ہو گا اور از انجملہ ہیں ہو گا اور از انجملہ ہیں ہو گا ور بدوں جا جہ تا ہو گا اور از انجملہ ہیں ہو گا اور از انجملہ ہیں ہو گا کہ کہ ہو گا اور از انجملہ ہیں ہو گا ہوں ہوں کی ہو تا ہو گا ہور کی تو اس میں آجا ہو گا ہوں ہوں کی ہو گا دور از انجملہ ہیں ہو گا ہو ہو ہوں گا کہ ہو گا ہوں ہوں ہو گا ہوں کی ہو تا ہو گا ہوں ہو ہو ہو ہوں ہو گا ہوں ہو ہو گا ہوں گا گا ہوں ہو گا ہوں ہوں ہو گا ہو گا ہوں ہو گ

ے وہ مال جو نکاح فیرسی گی وطی اور والی شبہ سے مرد پر اوز مبوتا ہے تا ۔ معل یوں ہے کداگر کوئی خانم قبل اس کے فنیمت وارالا سلام میں آگر گرز ہو جے مرسی تو اس کے وارث اس کے حصے فنیمت کے وارث ند ہوں گے تا۔ سی امام عالم کال ہے اس کے اجہاد میں یہ فیک معلوم ہوا کے فنیمت بدوں اور اور الا سلام کے ملک ابیل ہو جاتی ہے اس کے اس کے وارث اور مہم یعنی جیسے سوارو پیادہ کے واسطے ایک مہم و دومہام مقرر ہیں تا۔

ا مان لے کر دارالحرب میں تنجارت کے واسطے گیا تھا اور کشکر اسلام میں ملحق ہو گیا تو ان کا بھی وہی تھم ہے کہ اگرانہوں نے شامل ہوکر قبال کیا تومستحق حصہ غنیمت ہوں گے ورنہ ان کو پچھے نہ ملے گا یہ فتح القدیر میں ہے۔ واضح رہے روء کی اور مقاتل دونوں بیساں میں کیے ہداریہ میں ہے۔

اگرا مام کوضر ورت ہوئی کہ غنیمت بار کر کے دارالا سلام میں منتقل کیا جائے اور مال غنیمت میں جانورانِ بار برداری ہیں توامام اس مال غنیمت کوان برلا دکر دارالا سلام میں منتقل کرائے گا:

ا گرنشکر اسلام کے ساتھ اجیر ہوں لیعنی مسلمان مز دور ہوں کہ ان کوکسی نے خدمت کے دا سطے مز دور کرلیا ہوتو ا مام محمدٌ نے فر مایا کہ اگر اس نے خدمت ترک کر کے کفار ہے قبال کیا تو وہ مستحق سہم ہوا اور اگر اس نے خدمت ترک نہیں کی ہے تو اس کے واسطے کوئی استحقاق نہیں ہے دراصل میہ ہے کہ جو محف قال کے واسطے داخل ہوا و مستحق سہم ہے خوا واس نے قال کیا ہو یا نہ کیا ہوا در جو مخص غیر قبال کے واسطے داخل ہوا و مستحق نہ ہو گا الا اس صورت میں کہ وہ قبال کرے اور قبال کی اہلیت بھی رکھتا ہوا ور جو مخص کشکر کے ساتھ قال کے واسطے داخل ہوا پھراس نے قال کیا یا مرض وغیرہ کی وجہ ہے قب ن نہ کیا تو اس کے واسطے اس کاسہم غنیمت ہوگا اگر یں دہ ہےتو بیادہ کا حصہ اورا گرسوار ہےتو سوار کا حصہ اور جو تحض قبّال کے داسطے داخل ہوا پھر کفار کے ہاتھ ہیں اسیر ہو گیا پھر لیل اس کے کہ غنیمت دارالا سلام میں نکال لائی جائے وہ رہا ہو گیا تو اس کے واسطے اس کاسہم غنیمت ہوگا بیسراج وہاج میں ہے۔ اگرامام کو ضرورت ہوئی کیفنیمت بارکر کے دارالاً سلام میں منتقل کیا جائے اور مال فنیمت میں جانوران بار برداری ہیں تو امام اس مال فنیمت کوان پر لا دکر دارالا سعام میں منتقل کرائے گا۔اگر مال غنیمت میں جانو رانِ بار بر داری نہ ہوں کیکن امام کے ساتھ بہت المال میں سے جانوروغیرہ بار ہر داری فاضل ہیں تو ان ہر لا دکر منتقل کرائے اور اگر امام کے ساتھ فاضل بار ہر داری نہ ہوں کیکن غنیمت حاصل کرنے والوں میں ہے ہرا یک کے ساتھ فاصل بار ہر داری ہے پس اگران کی خوشی ہوتو اجرت بران کی بار ہر داری پر مال غنیمت لا د ں ئے اوراگران کی خوشی نہ ہوتو اجرت ہےان پر لا د لائے کے واسطےان مالکول پر جبر واکرا ونہیں کرے گا پیسیرصغیر میں ہےاورسیر کبیر میں لکھا ہے کہ امام ان ہو گوں کوان کی بار ہرواریوں ہرا جراکمثل کے عوض اس ماں کے لہ و نے ہرمجبور کرے گا اور اگر غانمین میں سے ہرا یک کے واسطے فاصل بار بر داری نہ ہو بلکہ بعض کے ساتھ فاصل بار بر داری ہو پس اگر ما مک خوشی سے راضی ہوا کہ اجرت پر کل غنیمت اس کی بار بر داری پر لا دلا یا جائے تو جا ئز ہے ادراگر و ہخوش نہ ہوتو بنا برروایت سیرصغیر کے اس کومجبور نہیں کرسکتا اور بنابر روایت سیر کبیر کے اس کواس کا م پرمجبور کرے گا۔ بیمحیط میں ہے اور مضا کقہ نبیل ہے کہ دارالحرب میں کشکر کوعلوقہ دے اور جوطعہ م اہل کشکر یا ئیں وہ کھا دیں ،اور بیٹل روٹی و گوشت اور اس چیز کے جوطعام میں مستعمل ہوتی ہے جیسے تھی اورشہد وروغن زینون وسر کہ اور نیز مض گفتہیں ہے کہ تد ہین کے کریں ایسے دہن (رفن) ہے جو کھایا جاتا ہے مثل تھی وروغن زینون وسر کہ کے اور مضا نقہ نہیں ے کہ کو داس ہے تد بین کرےاورایئے جانو رکی اور جواد ہان کی کہبیں کھائے جاتے ہیں مثل روغن بنفشہ دخیری اور روغن ور داوراس کے ، نند کے تو اس کوروانہیں ہے کہاس ہے تد بین کرے۔ جو شے نہ کھائی جاتی ہےاور نہ بی جاتی ہے تو اہل کشکر میں ہے کسی کوروا منہیں ہے کہاں ہے کچھا تفاع حاصل کرے خوا ہ و ہلیں ہو یا کثیر ہو۔

ا وہ لوگ جو قبال کرنے والوں کے پیچھے ان کی حفاظت ومددگاری وغیرہ کے واسطے سلح ہوں ۱۱۔ سے جولوگ کشکر جس قبال کرتے ہیں اور جولوگ ان کے پیچھے یا سکتی تا میں مسلم سی کھائی پر یاعورتوں و بچوں و مال کے پاس سلم تیں رکھڑے ہیں وونوں بکساں ہیں اگر چہ محافظ روءاور مال واولا وقبال ندکرتے ہوں ۱۱۔ سے سمی عضو میں روغن من جس کو ہمارے عرف میں تیل لگانا ہو گئے ہیں ۱ا۔ سے اوہاں جمع وہن روغن کو کہتے ہیں ۱۲۔

## فتاوی عالمگیری جد اس کی کی از ۲۲۰ کی کی اسیر

اگراہل کشکر کوآگ روشن کرنے کی حاجت ہوئی خواہ ایکانے کے واسطے یا صدمہ سر دی دفع کرنے کی غرض سے تو مضا کقہ نہیں ہے کہ اہل حرب کی لکڑیاں ونرکل وغیرہ جو یا ئیں وہ جلادیں بشرطیکہ ہیہ

### جلانے کے واسطے رکھی گئی ہوں:

" الرنشكر كے ساتھ تا جرلوگ دارا لحرب ميں داخل ہوئے جن كا ارا دہ قبال كانبيں ہے تو ان كور دانبيں ہے كہ طعام ميں ہے کوئی چیز کھا تھی یا ہے جانوروں کو کھلا تھیں الّا اس صورت میں کہ خربیر کر کے دام دے دیں اور اگر ایسے تا جرنے اس میں ہے کوئی چیز خود کھائی یا اپنے جانو رکو کھلائی تو اس پرضان واجب نہ ہوگی اوراگراس کے پاس اس میں ہے کوئی چیز ہاتی ہوتو اس ہے وہ لے لی جائے گی اور رہالشکرمج مدین کا تو ان کومض کفتہ بیں ہے کہا ہے غلاموں کو جوان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں بدین غرض کے سفر میں ان کے کاموں میں اعانت کریں ایسے کھانے پینے ٹی چیزوں ہے ان کو کھلائیں اور یہی تھم ان مجاہدوں کی عورتوں اور بچوں کا ہے ہاں جو تحض ان مج ہدوں کے ساتھ مز دور خدمت کرنے کے واسطے مقرر ہو کر گیا ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ جب بڈھی عور تیں بدین غرض لشکر کے ساتھ داخل ہوئیں کہ نشکر کے بیاروں اور زخیوں کا علاج کریں تو بیعورتیں خود کھا کیں گی اور اپنے جانوروں کو کھلا میں اور ا پنے رفیقوں کو کھلا کمیں میرمران و ہاج میں ہے۔ کچھفر ق تہیں ہےا بسے طعام میں کہ جو کھ نے کے واسطے مہیا ہواورا لیے طعام میں جو کھانے کے واسھے مہیا نہ ہو بیعنی دونو ل طرح کا طعہ م کھا سکتے ہیں حتی کہ اہلِ نشکر کوروا ہے کہ گائے ، بکریاں اونٹ وغیر ہمویٹی کو ذ سج کر کے کھا کمیں اور ان کی کھالیں مال غنیمت میں داخل کر دیں اورائ طرح حبوب وشکرونو ا کہتر ووخشک ( گیہوں و چناو جووغیرہ) اور ہر شے جوعا دت کے موافق کھا کی جاتی ہے کھ کیل اور بیاطلاق ایسے خص کے حق میں ہے جس کے واسطے مہم کی غنیمت ہویا وہ رضح کے طور پر نمنیمت ہے یائے کی لیافت رکھتا ہوخوا ہ وہ عنی ہو یا فقیر ہوا ورتا جرومز دورخدمت کوایب کھانا نہ دیا جائے گا الا آئکہ گیہوں کی رونی یا پکا ہوا گوشت ہوتو الیی سورت میں تا جرومز دور کو بھی کھلا دینے میں مضا نقہ نہیں ہے تیجیبین میں ہے۔اگر لشکر نے جا رہ اپنے جانوروں کے واسطےاور طعام اپنے کھانے کے وسطے اورلکڑیاں استعمال کے واسطےاور روغن استعمال کے لئے اور ہتھیا رلڑ ائی کے واسطے دارالحرب سے لیے لئے توان کو بیروانہیں ہے کہان میں ہے کوئی چیز فروخت کریں اور نہان چیزوں سے تمول حاصل کرنا روا ہے بعنی ان کو ذخیر ہ کر کے اپنے وقت حاجت کے واسطے نگاہ نہ رکھیں اور اگر انہوں نے اس میں سے کوئی چیز فروخت کی تو اس کا تثمن ما پنیمت میں واخل کر دیں بیے غابیۃ البیان میں ہے۔اگرانہوں نے تل یا پیازیا ساگ یا مرچ وغیرہ الی چیزیں یا تمیں جو عادت کے موافق بطور تغیش کھائی جاتی ہیں تو ان میں ہے تناول کرنے میں مضا کقہنیں ہے اور دواؤں وخوشبو میں ہے پچھاستعار کرنار وانہیں ہے اور واضح ہوکہ رہے کم جواز أسى ولت ہے کہ امام اسلمین نے ان کو کھانے پینے کی چیزوں سے انتفاع حاصل کرنے ہے منع نہ کیا ہوا وراگرا مام نے ان کوأس ہے منع کر دیا ہوتو ان کواہی چیز ول ہے انتفاع حاصل کرنا مباح نہیں ہے اورا گرا ہا کشکر کو آگ روشن کرنے کی حاجت ہوئی خواہ پکانے کے واسطے یا صدمہ سر دی دفع کرنے کی غرض ہے تو مضا کقہ بیں ہے کہ اہل حرب کی کنڑیا ۔ ونرکل وغیرہ جو یا نمیں وہ جلا دیں بشرطیکہ بیجلانے کے واسطے رکھی گئی ہوں اوراس کے سوئے اور کا م کے واسطے رکھی گئی ہوں یعنی عاوت کےموافق فل ہر ہو کہا لیک چیز جلانے کی نہیں ہے مثلہ مکڑی کے کٹھوتے اور کٹھو تیاں بنانے کے واسطے رکھی گئی ہوں اور حال بیر کداس کی قیمت ہے تو اس کا استعمال کرنا روانہیں ہے اورا گر گھوڑوں کے واسطے جونہ ملیں تو مضا کفتہ نیس ہے کہ گیہوں دے ل کینی جھے میں سے مستحق حصہ وجیسے موار و پیر دومر کی وا ۱۲ا۔ کے جیسے ٹورتیل کدان کے وسطے حصہ نتیمت نہیں ہے مگر دشتے کے طور پر دی جاسکتی ہیں ۱۲۔

اگردارالحرب میں کوئی درخت پایا اوراس میں سے لکڑی کی پس اگر اس جگداس کی کچھ قیمت ہوتو اس سے انتفاع حاصل کرنائیس روا ہے الآ اس صورت میں کہ کھانا یکا نے یہ صدمہ سردی دفع کرنے کے واسطے جلاویں اوراگراس جگداس لکڑی کی پچھ قیمت نہ ہوگئی ہے تو اس ہے انتفاع حاصل کرنے میں مضائے نہ نہیں ہے۔ اگر اس کو دارالا سلام میں نکال لائے اورا مام نے تقسیم مال غنیمت کا قصد کیا ہیں اگر اس مقام پر جہاں امام نے تقسیم غنائم کا قصد کیا ہے اس مکڑی میں سے بے بنی ہوئی کی پچھ قیمت ہوتو امام کواس ساختہ کو تقس اختیار ہے چاہاں امام نے ساختہ کو لے کران کواس قدر قیمت جو بسبب دستکاری کے اس میں بڑھ گئی ہے دے کراس سرختہ کو غنائم میں واخل کر لے اور چاہا میں سرختہ کو فرو خت کر کے اس کا ممن اس کے سرخت و غیر ساختہ دونوں قیمتوں پر تقسیم کر ہے ہی جس فیدرسا ختہ کے حصہ میں باس سرختہ کو فرو خت کر کے اس کا ممن اس کے سرخت و غیر ساختہ دونوں قیمتوں پر تقسیم کر ہے ہی جس نے اس کلڑی میں دستکاری کی قدر ساختہ کے حصہ میں بہ نہوں اس کو در الحرب میں نہوں کہ بہاں امام نے تقسیم غنائم کا قصد کیا ہے پچھ قیمت نہ ہوگا ۔ اگر اس ککڑی کی دار الحرب میں ساتھ لے آیا ہے بیچیط میں ہے۔ کہ قیمت نہ ہوگا ۔ اگر اس کو کری کی دار الحرب میں ساتھ لے آیا ہے بیچیط میں ہے۔ سے سے سے میں داخل کر دے پس غیمت میں امام نے تقسیم غنائم کا قصد کیا ہے پچھ قیمت نہ ہوگا ۔ اگر اس کو کو مسلم رہے گی جوا ہے ساتھ لے آیا ہے بیچیط میں ہے۔ سے ساتھ لے آیا ہے بیچیط میں ہے۔

اگر کسی نے منی یا عرفات میں ہے کسی مقام برا پنا خیمہ کھڑا کرلیا حالا نکہ اس سے پہلے اس مقام بر

ایک شخص دیگراُتر اکرتا تھااور بیامرمعروف ہے:

اگراہل کشکر میں ہے کسی آ دمی نے کسی مقام پر طعام کثیر پویا جس میں ہے تھوڑ ااس کی حاجت ہے بچااوراس نے جا ہا کہ اس کو دوسرے مقام پر لاؤ لے جاؤں گر دیگر حاجتمندان کشکر میں ہے کسی نے اس سے اس طعام کوطلب کیا پس اگروہ جانتا ہے کہ

ا بھنجنین وبسکون وسط بخی کو کہتے ہیں جوصابون بنانے والوں کے کام آتی ہے"ا۔ ع مزدوری کرنے والااا۔ ع سمی محتمل کومز دوری پرمقرر کرنے والااا۔

مجھے اس دوسرے مقام پر طعام نہ ہے گا تو مضا لَقَدُنیں ہے کہ اس طلب کرنے والے کو دینے ہے ا نکار کرے اور اپنے سرتھ اس کو د دسرے مقام پر لے جائے اور اگر ایسا نہ ہوتو اس کا انکار کرنا حلال نہیں ہے اور گر باو جود مخض اوّل کی حاجت کے دوسرے طالب نے اس سے پیرطعام لےلیا اور ہنوز اس میں ہے تھا پہنیں ہے کہ مخص اوّل نے امام سے نامش کی اور امام کومخص اوّل کی حاجت بجانب اس طعام کےمعلوم ہوئی تو امام اس کووا پس کرا و ہے گا اورا گراؤ ل اس کامختاج نہیں اور دوسرا اس کامخت جے معلوم ہوا تو امام اس کودوسرے سے واپس ندلے گا اورا گرا مام کے نز ویک ثابت ہوا کہ دونوں اس سے بے پر و ہیں تو الیی خصومت کی میں امام اس کود وسرے سے لے لے گا مگرا قال کو واپس نہ دے گا بلکہ ان دونوں کے سوائے سی دوسرے کو دے گا۔ بیتھم جوہم نے بیان کیا ہے ہرا کی چیز میں جاری ہے جس میں مسلمان لوگ بحق شرعی بکسال میں جیسے رباطات میں اتر ناکسی مقام پریامسجدوں میں انتظار نماز کے واسطے بینصنا یا منی میں یا عرفات میں ج کے واسطے کسی جگہ ترنا چنانچہ اگرمسجد میں کسی جگہ کوئی جیشا تو وہ اس مقام کا بہ نسبت د دسر سے مخص کے مستحق ہے۔اگر کسی نے بوریا بچھا یا اگر اس کو کسی دوسرے کے حکم سے بچھا دیا ہے تو بچھوا نے والا کے خود بچھا نے کے مانند ہے لیعنی اس جگہ کامستحق وہی ہے جس نے بچھوا یہ ہے اور اگر بچھانے والے نے خود بدون تھم دوسرے کے بچھایا ہے تو بچھانے والا اس کامستحق ہے اس کواختیارہے کہ بیرجگہ جس کو جا ہے دے دے۔ اسی طرح اگر کسی نے منی یا عرفات میں ہے کسی مقام پر اپنا خیمہ کھڑا کرلیا حالا نکہ اس سے پہلے اس مقام پر ایک شخص دیگر اُ تر اکرتا تھا اور بیامرمعروف ہے تو جوشخص اب کی مرتبہ اس مقام پر پہلے آن کراتر اے دہی اس کاستحق ہےاور دوسرا جس کا اس مقام پراتر نامعروف ہےاس کو بیاختیار نہ ہوگا کہ اس کواس مقام ہے اٹھ ئے۔اگر اس نے اس مقام میں ہے بہت جگہ وسنتے اپنی حاجت ہے زیا وہ لی تو غیر کوا ختیار ہے کہ اس ہے اس کی جگہ کا وہ گوشہ جس کی اس کوجا جت نہیں ہے لے کر وہاں اس کے برابر آپ ازے اور اگر اتنی جگہ کواس ہے ایسے دوآ دمیوں نے طلب کیا کہ جر ایک کوان میں ہے اس جگہ کی ضرورت ہے اور جو شخص پہل کر کے وہاں اتر چکا ہے اس نے جایا کہ میں ان میں ہے ایک کو دول د وسر ہے کو نہ دوں تو اس کو بیا ختیار ہو گا کہا گران دونوں میں ہے ایک بیش قدمی کر کے دیاں اُتریز ایھراں مخف نے جو پہل کر کے اس مقام وسیج میں اُتر چکا ہےاور وہ ہے بیرواہ ہے بیرجی با کہاس کوو ہاں سے ہا تک کر کے دوسرے ایسے مخف کو جواس جگہ کامختاج ہو و ہاں اُ تارے تو اس کو بیا نفتیار نہ ہو گا اور اگر اس محض نے جو و ہاں پہل کر کے اُنز اٹھا بیکہا کہ میں نے اس قدرزائد گوشنہ مقام کو فلال کے واسطے اس کے حکم ہے لے لیا تھا کہ اس کو یہاں اتاروں گا اپنے واسطے نبیں لیا تھا تو اس سے اس امر پرفتم لی جائے گی اور بعدتهم کھانے کواس کو بیا ختیار ہوگا کہ جو یہاں اتراہے اس کوا ٹھائے اور یہی تھم طعام و چارہ کا ہے کہا گراس نے کہا کہ میں نے اس کو فل سے تھم سے اس کے واسطے لیا توقتم لے کر س کا قول مسلم ہوگا اور اگر ال لشکر میں ہے دوآ دمیوں نے ایک نے جو پائے ور دوسرے نے نرکل ۔ پھر دونوں نے یا ہم اس کا مبادلہ کمیا اور جس نے جو چیز خربید لی ہے اس کا حاجت مند ہے تو دونو ل میں ہے ہر ا یک کوا ختیار ہے کہ جو کچھاس نے دوسرے ہے خریدا ہے اس کواستعمال میں لائے اور بیددونوں کے درمیان میں بیچ نہ ہوگی اس واسطے کہ ان دونوں چیزوں میں ہے ہرا یک کو بیا ختیار تھا کہ بقدرا پنی حاجت کے لے لیکن چونکہ لانے والے کی حاجت مقدم ما تع تھی کہ بغیر اس کے رضا مندی کے نہیں لے سکتا تھا ہیں بایں مبائعہ ہرا یک نے دوسرے کوراضی کرلیا بھر جواستعاں کیا تو اصلی مباح ہونے پر نہ بایں مبائعہ مذکورہ اور بیصورت بمنز لہ اس کے ہے کہ چندمہمان ایک دسترخوان پر بچتیج ہوئے کہ ہرمہمان اس امر ہے منع کیا گیا کہ پنر ہاتھ اس طعام کی طرف درا اگر ہے جو دوسرے کے سامنے ہے بغیر رضا مندی دوسرے کے اوراگر دوسرے کی

ے جس کو ہمارے عرف میں جھگڑ او تکرار ہو لتے ہیں ہا۔ سع یا ہم ایک دوسرے کے شے کو کسی شے سے عوض لیما ۱۴۔

طرف سے رضا مندی پائی گئی تو ہرایک کودونوں ہیں ہے اختیار ہوگا کہ جوطعام چا ہے کھائے مگر ہایں نیت کہ مہمانی کرنے والے کی ملک ہے جواس نے مہاح کردی اور اگریہ سورت ہوکہ دونوں ہیں سے ہرایک نے جو کہ دوسر سے جہاں نے مہاح کردی اور اگریہ سورت ہوکہ دونوں ہیں سے ہرایک نے جو پھر دوسر سے کے ہوئی چیز کا حاجت مند ہے ہیں ان دونوں ہیں سے ایک نے چا کہ جودونوں نے ہا ہم مبادلہ کیا ہے اس کو تو اس کو بیا نقتیار نہ ہوگا اور اگریہ سورت ہوکہ جو پچھ پاکھا سے باکھوٹو والے سے اس کو تو اس کو بیا نقتیار نہ ہوگا اور اگریہ سورت ہوکہ جو پچھ پاکھا سے باکع نے دیا ہے اور جو ہیا ہے والے سے اور جو ہیا ہے والے سے اور جو ہیا ہے والے سے ایک کہ دور یا ہے وہ لے لیا اور جو ہیا ہو وہ سے سے دوسر شخص کو جو اس چیز وہ تر بیری ہے سی دوسر شخص کو جو اس چیز کا حاجت مند ہو الیس کر لینے کا قصد کیا تو مشتر کی نے وہ چیز جو خریدی ہے سی دوسر شخص کو جو اس چیز کا حاجت مند ہو دیا ہو تھیں ہے ۔

ا گر دونوں نے یا ہم مبابعت کری حالا نکہ دونوں اس ہے ہے ہیں یا دونوں کواس کی حاجت ہے یا ایک ہے پر وا ہےاور ووسرا جا جت مند ہے اور ہنوز دونوں میں با ہمی قبضہ نہ ہوا تھا کہ ایک کی رائے میں آیا کہ اس مبایعت کوتو ژو ہے تو اس کوا ختیار ہوگا کہ ترک کر دے اور اگر ایک نے دومرے کو کوئی چیز قرض (اس، ب ہے جودارایحرب ہیں ہے) وی بدیں شرط کہ لینے وایا اس کے مثل ادا کر و ہے گا پس اگر دونوں میں ہے ہرا یک اس چیز ہے ہے بروا ہو یا ہرا یک اس کا حاجت مند ہوتو قرض لینے والے پر پچھجھی وا جب نہ ہوگا اگر اس نے اس چیز کوتلف کر دیا ہواورا گر ہنوز تلف نہیں کیا ہے موجود ہے قرض دینے والا اس کامستحق ہےا گر اس نے جیا ہا کہ میں واپس کرلوں تو واپس نے سکتا ہے اورا گر لینے وارا جا جت مند ہواوراس کا دینے وا ۱ اس سے بے ہوتو دینے والہ اس سے والیں نہیں لےسکتا ہے۔اگر میصورت ہو کہ قرض کے دین مین کے دفت دونوں اس سے بے ہوں پھرقبل اس کے کہ لینے والہ اس کوتلف کر دے دونوں اس کے حاجت مند ہو گئے تو دینے والا اس کامستحق ہے اور اگر لینے والے یہیے حاجت مند ہوا کھر دینے والا ے جت مند ہوا یا نہ ہوا بہر حال لینے والے پر دینے والے کو کوئی راہ نہیں ہے۔ اگر ایسے ٹیہوں میں سے جو داخل غنیمت ہیں سی کے پاس سے دوسرے نے اپنے ذاتی درہموں کے عوض خرید ہے اور درہم دیے اور گیہوں پر قبضہ کرسے تو بہی مشتری ان گیہوں کا مستحق ہوابشرطیکہان کا حاجت مندہو۔اگر دونوں میں ہےا یک نے بیچ تو ژ دینے کا قصد کیا اور گیہوں ہنوز بعینہ قائم ہیں تو اس کو میہ اختیار ہے پس مشتری گیہوں کوواپس کردے گااورا ہینے ورہم لے لے گااور بیاس صورت میں ہے کہ دونوں ان گیہوؤں ہے ہے یرواہ ہوں یامشتری ہے برواہ ہواور ہا کع ان کا حاجت مند ہواورا گرمشتری ہی اس کا حاجت مند ہوتو با کع پروا جب ہوگا کے مشتری کو اس کے درہم واپس کر دے اور گیہوں مشتری کومسلم رہیں گے اور مشتری نے وہ گیہوں تلف کر دیئے ہوں تو با کع پر واجب ہوگا کہ مشتری کائمن واپس کردے اور جو پچھمشتری نے تلف کر دیا ہے وہ بہر حال اس کومسلم رہا۔اگرمشتری چلا گیا اور ہا نکع کو بیاقد رت عاصل نہ ہوئی کہاس کواس کانتمن واپس کر دیے تو بیدر ہم اس کے پاس بمنز لئہ لقطہ کے ہوں گے مگر فرق بیہ ہے کہ درہم اس کے پیاس مضمون ہیں۔اگر اس نے غنائم کے جمع وتقسیم کرتے والے کے حضور میں بیامر پیش کیا پس اس نے کہا کہ میں نے تیری تیج کی . جازت وی اورنٹمن داخل کر ہے تو اس کو جا ئز ہو گا کہٹمن مذکورصا حب غنائم کے حضور میں چیش کر دے یعنی دے دے۔ پھرا ً سراس کے بعد ما مک درا ہم میا تو و بیکھا جائے گا کہا گراس نے گیہوں قبل اس کے کہصا حب غنائم بنتے کی اجاز ت وے تلف کر دیئے ہول تو درا ہم ندکور ہ اس کو واپس دیئے جا کمیں گے اور اگر اس نے بعد اجازت تیج کے تلف کئے ہوت قبل اس کے تلف ندکئے ہوں تو درا ہم ند کور و ماٹی غنیمت میں واخل ہوں گےاورا گرمشتری نے کہا کہ بل تیری اس بیچ کی اجازت دینے کے میں نے گیہوں کھا لئے تھے پس

ل لین باہم ایک دوسرے نے ایک دوسرے کی شے کامبادلہ کیا ۱۳۔

قبل تقتیم واقع ہونے کے بدون حاجت پیش آنے کے کیڑے ومتاعہائے غنیمت سے انتفاع حاصل کرنا مکروہ ہے:

اگر مال نتیمت میں ہے کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہوایا کوئی کپڑ اپھن لیایا کوئی ہتھیارا ٹھایا اور ہنوز تقسیم واقع نہیں ہوئی ہو اس میں پچھ مضا لقتہ بیں ہے جبکہ اس کواس چیز کی حدت پڑی ہو۔ پھر جب لڑائی ہے فارغ ہوا تو اس کوغنیمت میں واپس کردے اورا گراس نے پروکر نے ہے پہلے تلف کردیا تو اس پر ضمان واجب نہ ہوگی اورا گراس کو پچھ حاجت نہ ہوگر وہ غنیمت کے گھوڑے پر سوار ہولیا تا کہ اپنے گھڑے کوغو ظر کھو تو بیکن اگر تلف ہوگیا تو وہ ضامی نہ ہوگا ہے ہوگیا تو ہو ضامی نہ ہوگا ہے ہوگیا تو وہ ضامی نہ ہوگا ہے تھی ہوگیا تو وہ ضامی نہ ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگا ہو گھوڑ وہ ہوئے تو اس کہ بوگا ہے تو ہوگیا تو وہ ضامی نہ ہوگا ہے ہوگا ہوگیا ہوگیا

ا بعنی ننیمت میں داخل کر دے 17 علی مغانم جمع مغنم بمعنی مال ننیمت 17۔ سل خلاجرا یک سے مرادیہ ہے کہ کل نہیں ہوں وہ حاصل آئے۔اُ ترقیبل مجتاع ہوئے توانتفاع حاصل کریں اورا گرکٹیرمجتاع ہوئے تواما متقسیم کردے 17۔

ہے تقسیم کی درخواست کی تو امام ان کوعطیہ دے گا گھرا گرا نہوں نے عطیہ قبول ند کیا تو بخوف فتذا مام ان کے درمیان تقسیم کردے گا۔

ای طرح اگر امام کے پاس بار برد ری ند ہوجس پر مال فنیمت لا دلائے تو بھی دارالحرب میں امام ان کے درمیان تقسیم کردے گا۔

تاکہ برایک اپنے حصہ کو دلانے کی کلفت برداشت کرے بیٹے طیل ہوا ور جب مسلمان لوگ درالحرب ہے نکل آئے تو پھران کو روانبیں ہے کہ اموال فنیمت سے اپنے چو پایوں کو چارہ دیں اور ندبیہ جائز ہے کہ خوداس میں سے کھا کیں اور جس کے پاس چارہ و معام نج رہا ہووہ فنیمت میں داخل کردے اگروہ تقسیم ند ہوئی ہوا وراگر تقسیم ہوگی ہوتو اگر خود غی ہوتو ہے ہوئے کوصد قد کردے اور اگر فقیر ہوتو اس سے انتقاع حاصل کر ہے اوراگر دارالا سلام میں آجانے کے بعد اس سے انتقاع حاصل کرلیے تو اس کی قیمت ماں فنیمت میں داخل کردے بشرطیکہ تو گھر ہوا وراگر قشیم ہوگئی ہوتو اس کی قیمت صدقہ کردے بشرطیکہ تو گھر ہوا وراگر قشیم ہوگئی ہوتو اس کی قیمت صدقہ کردے بشرطیکہ تو گھر ہوا وراگر قسیم ہوگئی ہوتو اس کی قیمت صدقہ کردے بشرطیکہ تو گھر ہوا وراگر قسیم ہوگئی ہوتو اس کی قیمت صدقہ کردے بشرطیکہ تو گھر ہوا وراگر قسیم ہوگئی ہوتو اس کی قیمت صدقہ کردے بشرطیکہ تو گھر ہوا وراگر قسیم ہوگئی ہوتو اس پر پھر تیں ہے ہیکا فی میں ہے۔

اگر کوئی مسلمان یا ذمی دارالحرب میں امان لے کر داخل ہوا اور وہاں اس نے مال یایا پھرمسلمان لوگ اس دارالحرب پر غالب ہوئے تو اس مال کا حکم بھی ویسا ہی ہے جبیسا کہ اس شخص کا ہے جو

وارالحرب مين مسلمان جوا:

فصل: 🛈

وركيفيت قسمت

لشكرى (سواريا پياده) کے واسطے غنائكم كى تقسيم:

اصل کی قرار پائی ہے کہ معتبر ہمار ہے زوی وہ آت ہے کہ جب اس نے دارالا سلام ہے بجاوزت بدارالحرب کی ہے لیے جس حال ہو وہ دارالا سلام ہے پار ہوا ہے۔ اگر اس نے سوار یہاں ہے جہاوز کیا اور دارالحرب ہی سوار داخل ہوا پھراس نے اپنا ھوڑا فرو خت کر دیا یہ بہن کر دیا یا جارہ پر دیا یہ بہد کیا یا مار یہ دیا تو ظاہر الروایہ ہے موافق گھوڑ ہے کا حصہ باطل ہو جائے گا ور پیدل کا حصہ پائے گا۔ بیمران وہان میں ہے۔ اگر اس نے قال ہے فراغت کے بعد گھوڑا فروخت کر دیا تو اس کوسوار کا حصہ تو طید کی اور اس میں آقاق ہے پھھا فتا اف نہیں ہے یہ فتح القدیم میں ہے۔ اگر اس نے حالت قبال میں اس کوفروخت کر دیا تو اس کو قبت تاو ن قبل کے سوافق اس کا حصہ سوار ساقط ہو جائے گا یہ کا فی میں ہے۔ اگر اس نے حالت قبال کی حالت میں اس نے بسبب دے دی تو وہ بیادہ رہ گیا یہ فتا وی قبل کی والت میں اس نے بسبب دے دی تو وہ بیادہ رہ گیا یہ فتا وی تو اس کے بیادہ قبل کی تو ایسے گھوڑ سے پرسوار داخل ہوا گر قبال کی حالت میں اس نے بسبب خیس کی جواز دروختوں کے بیادہ قبل کی تو ایسے گھوڑ سے پرسوار داخل ہوا گر قبال کی حالت میں اس نے بسبب خیس کی جواز دروختوں کے بیادہ قبل کی تو ایسے گوڑ کی کی سوار داخل ہوا گر قبال کی حالت میں اس نے بسبب خیس کی جواز دروختوں کے بیادہ قبل کی تو ایسے گوگوں کوسواروں کا حصہ جائے اورا گروہ دار الحرب میں ایسے گھوڑ سے پرسوار

ا کینی آرسوارٹرانومٹن سوار کے درنہ بیادہ ۱۳ ۔ ج عاریت بیا جس کو ہمارے عرف میں مانگے کابولیتے ہیں ۱ا۔ سع مترجم کہتا ہے کہ جفن فقہائے نے کہا کہ ٹرانی کی حالت معتبر ہے یعنی جس حالت سے اس نے قال کیا ہے وئین اضح وہی ہے جود ہاں فدکور ہوا فاقعم وامنداعلم ۱۲۔ سع سیخی جگہ کہ تا ہے۔ سعید سیما ۱ ہوکر داخل ہوا جس پر قال کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے خواہ بسب اس کے کہ یہ گھوڑ ابہت ہوڑ ھا ہے یا بسب اس کے کہ یہ بہت بچہ ہے کہ سواری لینے کے لائق نہیں ہے تو وہ سوار کے حصہ کاستحق نہ ہوگا۔اگر یہ گھوڑ الیبام بھل ہو کہ اس پر سوار ہو کر قال نہیں کر سکتا ہے مثلاً پھر وغیرہ سے اس کا سم گھن گیا یہ اس کوصلع کی بیاری پیدا ہوگئی پس اس حال ہے اس پر وہ صدوارالا سلام سے تجاوز کر کے دارالحرب میں داخل ہوا پھر اس کی بیاری زائل ہوگئی اور ایس ہوگی کہ اس پر قال کرسکتا ہے اور یہ غنائم حاصل ہونے سے پہلے واقع ہوا تو استحسانا اس کا سواروں کا حصدلگا یہ جائے گا۔اگر اس نے غصب کئے ہوئے یا مستعاریا اجرہ لئے ہوئے القدم میں ہے۔ سے تجاوز کیا پھر ما مک نے اس ہے دوروایتیں ہیں یہ فتح القدم یہ میں ہوئے القدم میں ہے۔

بحرى جہا دوالے كى بابت غنائم كا مسكلہ:

جو محض بحر (دریا' سندر') میں نستی پرسوار ہو کر قبال کرتا ہے وہ دوسہام کاستحق ہے اگر چہ کشتی میں گھوڑ ہے پرسوار ہو کر قبال نہیں کرسکتا ہے۔ بیہ بحرالرائق میں ہے۔اگر اس نے اپنا گھوڑ اکسی شخص کو ہبہ کر دیا اور اس کوسپر دکر دیا اور جس کو ہبہ کیا ہے وہ اس تھوڑ ہے پرسوار ہو کر دارالحرب میں بقصد قن ں داخل ہوااور اس تشکر کے ساتھ اس گھوڑ ہے کا ہبہ کرنے والا بھی گیا پھر اس نے اپنی بہہ ہے رجوع کر کے اپنہ گھوڑ الے لیا تو جس قد رغنائم قبل اس کے اپنی ہبہ سے رجوع کرنے کے حاصل ہوئے ہیں اس میں اس موہوب لہ کا حصہ سوار کا لگا دیا جائے گا اور جس قدر غنائم اس کے رجوع کر لینے کے بعد حاصل ہوئے ہیں ان میں اس کا پیدل کا حصدلگایا جائے گا اور ہبہ کرنے والا جس نے ہبہ ہے رجوع کرلیا ہے جملہ غنائم میں اس کا حصہ پیدل کا نگایا جائے گا اور اگر اپنا محوثه ا دارالا سلام میں بطور بنج فاسد کے فروخت کیا اور اس کومشنزی کے سپروکر دیا جس کومشنری کشکر کے ساتھ دارالحرب میں لے گیا اور تھوڑ اپیجنے والابھی ان کے ساتھ داخل ہوا ہے پھراس نے بوجہ بنتے فاسد ہونے کے اپنا تھوڑ اوالیس کرلیہ تو جو پچھ غنائم میں حاصل ہوں اس میں بائع کا حصہ پیدل کا لگایا جائے گا خواہ وا پس کر کے لینے سے پہلے حاصل ہوئے ہوں یا اس کے بعداورمشتر کی ان غنائم کے حصہ میں جو واپس کر لینے ہے پہلے حاصل ہوئے ہیں سوار قرار دیا جائے گا اور جواس کے بعد حاصل ہوئے ہیں ان میں پیدل قراردیا جائے گا۔ایک مخص اپنا گھوڑ ادارالحرب میں لے گیا تا کہ اس پرسوار ہوکر قبال کرے پھرکسی نے گواہ قائم کر کے اپتااستحقاق تا بت کر کے اس کے ہاتھ سے میگھوڑ الے لیا تو استحقاق ٹابت کر لینے دالا جملہ غنائم میں پیدل قرار نے دیا جائے گااور جس پر استحقاق ٹا بت کر کے لیا ہےوہ ان غنائم میں جوقبل واپس لینے کے حاصل ہوئی ہیں سوار قرار دیا جائے گا اور جواس کے بعد حاصل ہوئی ہیں ان میں پیدل تھہر ایا جائے گا دومر دول میں ہے ایک کے پیس گھوڑ اہے اور دوسرے کے پیس فیچرہے پیس دونوں نے باہم بیچ کرلی اور دونوں ان کو لے کر دارالحرب میں داخل ہوئے پھرا یک نے اپنے خریدے ہوئے میں عیب یا کر دالپس کر کے جودیا تھاوہ واپس کرلیا تو خچرخرید نے والا جملہ غنائم میں بیدل ہوگا اور گھوڑ اخرید نے والا ان غنائم میں جوقبل با ہمی ردئتے کے حاصل ہوئی ہیں سوار قرار دیہ جائے گا اور جو بعد اس کے حاصل ہوئی ہیں ان میں پیدل قر اردیا جائے گا۔اگرا بٹا گھوڑ ادارالا سلام میں ایک مخص کے پاس جس کا اس پر قرضہ آتا ہے بعوض اس قرضہ کے رہن کر دیا پھر راہن ومرنہن دونوں دارالحرب میں داخل ہوئے اور مرنہن پیگھوڑ انجھی اپنے س تھ لے گیا تا کہ اس پر قبال کرے بھررا ہن نے مرتبن کو اس کا قر ضدوا رالحرب میں ادا کر کے اس سے اپنا گھوڑ الے لیا تو رہن کرنے وا یا جملہ غنائم میں جو فک رہن ہے پہنے یا بعد حاصل ہوئی ہیں پیدل قرار دیا جائے گااورای طرح مرتبن بھی جملہ غنائم عمیں بیدل ہوگا اورا گراس نے اپنا تھوڑ ادارالحرب میں فروخت کر دیا پھر دوسرا تھوڑ اخرید لیا تو ہواستحسانا جبیبا سوارتھا ویساہی رہے گا اورا گرسی

ا درب بہاڑی تک کھائی کے درواز ہ کو کہتے ہیں؟ا۔ سے اس صورت میں کہ وہ وفت واخل ہونے دارالحرب کے بیدل تھااور واضح ہو کہ محق علیہ غنائم قبل استر دار کے حصہ سوار کو قباسا فلا ہر بیدتھا کہ صدقتہ کرے دیکن استحسانا صدقہ نہ کرے گافافہم؟ا۔ سے غنائم غنیمت کی جمع ہے؟ا۔

مسلمان نے کی مسممان دیگر کا گھوڑ اقتل کر دیا اور ما لک فرس کو قیمت دے دی اوراس نے لے لی اوراس نے عوض دوسرا گھوڑا نہ خریدا تو جو غنانم حاصل ہوئی ہیں ان میں اس کے واسطے سواروں کا حصہ لگایا جائے گا۔ جس نے اپنا تھوڑ ا دارالحرب میں ہائراہ فروخت کیا تو س کے تھوڑ ہے کا حصد ساقط نہ ہوگا۔ " سرغازی نے اپنا تھوڑا دیرالحرب میں درہموں کے عوض فروخت کر دیا جالانک اس سے پہیے غنائم حاصل ہو چکی ہیں بھراس نے دوسرا گھوڑ امستغارلیا یا اجارہ پرلیا پھراورغنائم حاصل ہوئیں تو جوغنائم بعد ہیج کے حاصل ہوئی بیں وہ ان میں پیدل قرار دیا جائے گا اور اجارہ لینے یا عاریت لینے والہ بجائے مشتری کے قرار ندویا جائے گا بخد ف اس کے گراس نے دوسرا تھوڑا خرید میں تو بنا برتھم استخصا ن کے دوسوار ہی قرار پینے گا۔اگرکسی نے اپنا تھوڑا فروخت کر دیا بھراس کو ووسرا گھوڑ اہبہ بیا گیا وراس کوسپر دکر دیا گیا تو وہ سوارقر ارپانے گا اس واسطے کہ جو چیز ببہ کر دی گئی ہے وہ اپنی ذات ہے اس ک ملک میں سطنی لیس وہشل مشتری کے ہوا اور اگر پہلا گھوڑ ااس کے پاس با جار ہیا بعار بہت ہو پس اس کے ہاتھ سے لے لیا گیا پھر اس نے د وسر اخریدا تو دوسرا ہی ہے اول کے قائم ہوگا اور اگر پہلا با جارہ ہوا اور دوسرا بھی بیا جارہ ہویا پہلا بعاریت بوتو دوسرا بھی بعاریت ہوتو بجائے اوّل کے قائم ہوگا اورا گراؤل باجارہ ہواور دوسرا بعاریت ہوتو دوسرا بجائے اوّل کے ندہوگا اورا گراؤل عاریت ہوا اور و وسرا ہا جارہ ہوتو دوسرا بجائے اوّل کے قائم ہوگا پھر دارالحرب میں عاریت لینے والے نے اگریہلاً گھوڑ ااس کے ہاتھ ہے و پی کئے جانے کے بعد دوسرا تھوڑ امستعار رہا تو بعد اس کے جوغنائم ہوں ان میں وہ سوار قرار دیتے جانے اور سواروں کے حصہ پانے کا بسبب قیام دوم کے مقام اوّل میں جب بی ستحق ہوگا کہ جب دوسری عاریت والے کا کوئی اور گھوڑ اسوائے اس گھوڑ ہے کے ہوجو اس نے عاریت دیا ہےاورا گرعاریت دہندہ کا دوسرا گھوڑ اسوائے اس کے ندہوتو جوغمنائم اس کے بعد حاصل ہوں ان میں ماریت لینے والاسواروں کے حصہ کامستحق نہ ہوگا اپس عاریت و بینے والا بسبب اپنے اس گھوڑے کے سواروں کے حصہ کامستحق ہوگا ہیں سر عاریت لینے والہ بھی حصد سوار کامستحق ہوتول زم آئے کہ دونوں میں سے ہرائیک بسبب ایک ہی تھوڑ ہے کے ایک ہی نمنیمت میں سے جھہ کا ل کامستحل ہوااور بیرجا ئزنہیں ہےاوراً بردارالا سلام میں اس نے ایک گھوڑ اخر پیرااور بنوز یا ہمی قبضہ واقع نہ ہوا یہاں تک کہ و و دارا محرب میں داخل ہوا پھرمشتری نے س گھوڑے پر قبضہ کیا اورشن ادا کر دیا تو ہا کع ومشتری دونوں پیدل قرار پا کمیں گ ور سر تخمن میعا دی ہو یا تی الحال اوا کرنا تھبرا ہو کہمشتری نے دارالحرب میں داخل ہونے سے بہیے اس کوادا کر دیا پھر دونوں دار حرب میں داخل ہوئے اورمشتری نے گھوڑے پر قبضہ کیا تو استحسا نا مشتری سوارِ قرار دیا جائے گا۔ "سردو" دمی ایک گھوڑے کو جوان کے درمیان شرکت میں ہے لئے کر دا رالحرب میں بدین قصد داخل ہوئے کہ بھی اس پرسوار ہو کرید قبال کرے اور بھی وہ تو یہ دونو ب پیدلوں میں شار بوں گئے اور ای طرح اگر دو گھوڑے لے کر داخل ہوئے اور دونوں میں ہے ہر ایک گھوڑا دونوں کے درمیان نصف نصف مشترک ہے تو بھی وہ دونوں پیدلوں میں شار جیں لیکن اگر دونوں میں ہے ایک نے دوسرے کواپنا حصدا جارہ پر دے دیایا قبل اس *کے ک*دو ہ دارانحر**ب میں** داخل ہوں تو اس صورت میں اجار ہ لینے والاسوار ہو گااورا گر دونوں نے یا ہم بخوشی خاطریة تر ار دیا کہ ہرا کیب دونوں گھوڑوں میں ہے جس گھوڑے پر جا ہے سوار ہوتو دیکھا جائے کہا گر دارالحرب میں داخل ہونے ہے پہیے دونوں میں ایس رضا مندی با ہمی ہوگئی ہے تو دونو ں سوار ہوں گے اور اگر دارالحرب میں داخل ہونے کے بعد ایل کیا ہے تو دونوں پیدل ہوں گے۔بقصد قبال اس طرح سواری لینے کے بٹو ارے پر دونوں میں ہے کسی پر جبر نہ کیا جائے گا ہاں اگر ہے بٹو ارہ نہ بقصد قبال ہوتو بنا برقول ا، محکدٌ کے اور بہی قول امام ابو یوسف کا ہے دونوں اس پرمجبور کئے جائیں گے اور بنا برقول امام عظم کے مجبور نہیں کئے ج تمیں گے لیکن اگر دونوں اپنی خوشی خاطر ہے اس پر راضی ہوئے تو قاضی اس کونا فذکر دے گا۔ بیمحیط میں ہے۔

اگر مام نے غنائم کولٹنگریوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور ہرایک نے اپنے اپنے حصہ پر قبضہ کرلیا اور

### ا ہے گھروں میں متفرق ہو گئے پھرایک شخص آیا:

اگر پانچواں حصدان تینوں اصناف فدکورہ میں ہے ایک ہی صنفی کے صرف میں کردیا تو بھی ہمار ہے نزدیک روا ہے۔ یہ فقاوی خان میں ہے۔ اگر امام نے غنائم کو مسلمانوں کے درمیان تقیم کر دیا اور غنائم رقیق و متاع وغیرہ تھی ہیں امام نے بعضوں کور قیق بانٹ دیتے اور بعضوں کو چو پائے چانور بانٹ میں دیئے اور بعضوں کو درہم یو دینار دیئے اور بعضوں کو گھوڑ ہے یا بعضوں کو رہم یو دینار دیئے اور بعضوں کو گھوڑ ہے یا ہم مندی غانمین ہو یا بغیر رضا ہمندی غانمین ہو یا بغیر رضا مندی غانمین ہو یا بغیر رضا مندی غانمین ہو یا بغیر رضا مندی غانمین اور خواہ اس طرح تقیم دارالحرب میں کی ہو یا دارالاسلام میں۔ اگر مام نے غنائم کو تقیم کی اور ہر حق دار نے ابناحق مندی غانمین اور خواہ اس طرح تقیم کی اور ایک اس کے ہو یا ندی اس کے ایک اور مسلمانوں میں کے حصد میں ایک باندی آئی اور اہل لشکرا ہے ہو ایک گھروں میں متفرق ہوکر چلے گئے پھر جو باندی اس خوص کے حصد میں آئی ہے اس نے تھے اور اس کے از دو ہونے کا تھم دے دی گور دید بامام نے اس کے تو اس کے آزاد ہونے کا تھم دے دی گور جب امام نے اس کے آزاد ہونے کا تھم دے دی گور جب امام نے اس کے آزاد ہونے کا تھم دے دیں تو آیا تقسیم ٹوٹ جو سے گی یا نہیں اپس بنا ہر قی س کوٹ خوٹ جو کے گی اور استحسانا جب وہ چیز جو ستحقاق میں جاتی ہونے کا تھم وے دیا تو آیا تقسیم ٹوٹ جو سے گی یا نہیں پس بنا ہر قی س کوٹ خوٹ جو کے گی اور استحسانا جب وہ چیز جو ستحقاق میں جاتی

ا مسلح عطیہ کیل یعنی ندکور ہالوگوں کو مال غنیمت ہے امام اسلمین بطور عطیہ کے تھوڑ اسامال دے گا اور وہ بحبدین کی طرح تقتیم میں شریک نہ کیے جا کمیں گے۔ ۱۲۔ بل خفیف العقل ۱۴۔

ر بی ہے ملیل ہومثلا ایک یا ندی یو دو باندیوں یا تین یا ندیاں ہوں اور اہل نشکر اپنے اپنے گھروں میں متفرق ہو گئے ہوں تو تقسیم نہ نو نے گی۔اگر اہل کشکرا پنے اپنے گھروں میں متفرق نہ ہوئے ہوں یا متفرق ہوئے ہوں مگر جو چیز استحقاق میں جاتی رہی ہے وہ کثیر ہو پس اگر تین سے زیادہ ہاندی ہوں مثلاً قیاسا واسخس ناتقتیم ٹوٹ جائے گی اور علی ہذا اگراما میے غنائم کوشکریوں کے درمیان تقتیم کر دیا اور ہرایک نے اپنے اپنے حصہ پر قبصنہ کرلیا اور اپنے گھروں میں متفرق ہوگئے پھر ایک شخص آیا اور اس نے وعویٰ کیا کہ میں نے و تعدقال میں ان بوگوں میں موجود تھ اور اس پر دوگواہ قائم کئے اور اس کے و سطے اس امریکا تھم دے دیا گیا تو قیاساً تقسیم ٹوٹ جائے گی اوراستحساناً نہ تو نے گی اوراس کو بیت المال ہے اس کے حصہ کی قیمت دے دی جائے گی اور درصور سیکہ وہ چیز استحقاق میں جاتی رہی ہے کثیر ہواور تقتیم ٹوٹے کا حکم دیا گیا تو پھر اس کے بعد روایات مختیف میں بندکور ہے کہ جس کے حصہ میں ایسا ، ستحقاق ثابت ہوا ہے امام اس سے کہے گا کہ اہل تشکر میں ہے جس پر جھے کوقندرت حاصل ہواس کو یہاں لے آ اور بعض میں مذکور ہے کہ امام خود ان کے جمع کرنے کامتولی ہوگا اور امام نے دونوں ہاتوں میں ہے جوا ختیار کی وہ جائز ہے پھراس کے بعدغنیمت کو دیکھے گا ہیں اگر مال غنیمت عروض پر کیلی یا وزنی اصناف مختلفہ میں ہے ہوتو امام اس مخفس کوجس کے حصہ میں استحقاق ہیدا ہوا ہے تھم دے گا کہ جن نشکر یوں پر جھ کوقدرت حاصل ہوئی ہے لینی تخصیل گئے ہیں ان سے جوان کے پایں حصہ ہے اس میں سے جتنا تیرامخصوص حصہ پہنچتا ہے وہ لیے لیے بدیں حساب کہ اگرتما مرتشکر پر جو پچھاس کے پاس اس کا حصہ ہے تقسیم کیا جائے تو ہرا یک کو جو پچھے پہنچے وی تیرائق اس میں سے ہاس قدران میں سے ہرایک کے حصہ سے لے لے گویا جواس کے ہاتھ میں (ان میں سے ہرایک ئے ہاتھ میں) موجود ہےاس کے ساتھ مال غنیمت پچھاورتھ ہی نہیں اوراگرتمام مال غنیمت کیلی یاوز نی چیز نہوںاورایک ہی صنف کی ہوں تو جس سخف پروہ قادر ہوا ہے جو پچھاس کے ہاتھ میں ہےاس سے نصف لے لے گا۔امام محمدٌ نے فرمایا کہ اگرمسلمانوں نے غنائم عاصل کیے اور ان غِنائم میں ایک مصحف ہے جس میں یہودیا نصاریٰ کی کتابوں میں ہے کچھ ہے کہ پیبیں معلوم ہوتا ہے کہ بیتوریت ہے یا ز بور ہے یا انجیل ہے یا کوئی کفر کی چیز ہے تو اہ م کونہ جا ہے کہ اس کومسلمانوں پڑتھٹیم کرے اور بیجی نہ جا ہے کہ اس کوآگ ہے جلائے اور جب کہ اس کا جلانا مکرو وگھبرا تو اس کے بعد دیکھے کہ اگر اس کے ورق کے واسطے بچھے قیمت ہواور بعد محوکر نے کے اور دھوڈ النے کے اس سے انتفاع حاصل کیا جا سکتا ہے مثلاً و باغت کی ہوئی کھال پر لکھا ہوا ہو یا اس کے مثل ہوتو ا مام استحریر کومحوکر کے ان اوراق کوغنیمت میں داخل کر دے اور اگر اس کے ورق کی پچھ قیمت نہ ہواور بعدمحوکر نے کے اس سے انتفاع حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے مثلاً کا غذیرِ لکھ ہوا ہوتو اس کو دھوڈ الے اور آیا ہے کرسکتا ہے کہ بدوں محو کیے ای طرح اس کو ڈن کر دے پس گراییا مقام ہوکہ و ہاں اس تک کا فروں کا ہاتھ مینچے کا وہم نہ ہوتو دنن کر دے اور اگر ایسا مقام ہو کہ و ہاں اس تک کا فروں کا ہاتھ پہنچنے کا وہم ہوتو دنن نہ کرے۔اگرامام نے کسی مسعمان کے ہاتھاس کے فروخت کرنے کااراد ہ کیا ہیںاگروہ مخف جوخرید نا چاہتا ہے بلحاظ اس کے ص ے اس کی طرف ہے بیخوف ہوکہ مال ہے لا کچ کے وہ اس کتاب کومشر کوں کے ہاتھ فروخت کر دے گا تو اس کے ہاتھ فروخت کرنا کروہ ہےاور اگر میخض معتمد علیہ ہواورمعلوم ہو کہ وہمشرکوں کے ہاتھ نہیں فروخت کرے گا تو اس کے ہاتھ فروخت کرنے میں مض لقة نبیں ہےاور ہمارےمشائخ نے فر مایا کہ کا م کی کتابوں کے فروخت کرنے میں بھی اس تفعیل ہے تکم ہے کہ جیخف اس کو خرید ناچ ہتا ہے اگر اس کے حال ہے بیخوف ہو کہ بیگر ابی میں ڈالے گا اور فتنہ ظاہر ہو گا تو امام کواس کے ہاتھ فروخت کرنا مکروہ ہے ورا گروہ معتمد علیہ ہوکہ اس پر گمراہ کرنے اور فتنه کا خوف نہ ہوتو اس کے ہاتھ فرو خت کرنے میں مضا لقہ نہیں ہے۔

ل خواہ دہ ای کی ذات کے لیے ہو یا دوسر دل کے لیے بہرطور پر جستخص کی ذات ہے ایسااختال ہو کہ وہ اپنے لیے یا دوسرون کے لیے یا عث گرای فتنة ہوگا تو اس کے ہاتھ نے فروخت کر ہے تاا۔

# ( دتاوی عالمگیری. جد ( ۲۲ کی کیک (۲۲ کی کتاب السیر

ایسی چیزیں غنیمت میں آئی ہیں جن کی قیمت ہے جیسے شکاری کیاودیگر جانور پرند ہے تعلیم یا فتہ مثل

### باز وشکرہ وغیرہ کے تومثل اوراموال کے بیر مال بھی غنیمت ہیں:

ان کا شکستہ کردیا مستحب ہے اورا گرکی مسلمان کے ہاتھ اس کوفروخت کرنا ہے ہا گر سر بر برام رہ حقید ہے کہ اس سے بید خوف نہیں ہے کہ مشکر کوں کے ہاتھ اس کوفروخت کرنا ہے ہا گر سر کوں کے ہاتھ اس کے ہاتھ اس کوفروخت کرنا ہے ہا گر سر کوں کے ہاتھ اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ اس کوفرو خت کرنا کروہ ہے اورا گر اس پراعتا و نہ ہو بعکہ خوف ہو کہ شایع مشرکوں کے ہاتھ ای بھی اپنے اس کے ہاتھ نوٹ ڈالنے ہی مضا لقہ نہیں ہے اور اگر اس پراعتا و نہ ہو بعکہ خوف ہو کہ شایع مشرکوں کے ہاتھ اس کے ہاتھ نوٹ کرنا کو ہو ہے اورا گر سکہ دارور ہم و دینار پر صلیب یہ تن شیں ہوں اور شکستہ کرنا ہے کہ ان کا تقسیم کرنا یا کئی کے ہاتھ نوٹ کرنا ہو ہاتو کہ مضا لقہ نہیں ہے اور جو ایک چیز بی فنیمت ہیں آئی ہیں جن کی قیمت ہیں کہ عائمین کے درمیان تقسیم کرنا یا کی کے اور اس طرح خشکی کے شکار وسونے ہو ندی و فیرہ کی کا نیں اور گڑے ہوئے خزانہ جو کچھ حاصل کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا اور مجھلیاں اور ہی تی سب جو نور شکار جو کھانے جاتے ہیں اور شکار کرکے کھڑے جاتے ہیں ان کا تھیم شکل کر باقی علیمین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا اور مجھلیاں اور ہی تی سب جو نور شکار جو کھانے جاتے ہیں اور شکار کرکے کھڑے جاتے ہیں ان کا تھیم شکل کر کے گئیں کی جو بیان کو سب جو نور شکار ہو کھانے کہ بیا لئد تھالی کی راہ شن وقف ہے تو بیار اور جس پر پچھئیں لکھ کر دیا جائے گا ہو اور نقط ہی کوئی سے باتو بیار کون کھانے کی بیا گیا کہ بیشتر اس میں مسلمان ہیں یا مسلمانوں کے قرار دیا جائے گا ہی کہ بیشتر اس میں مسلمان ہیں یا مسلمانوں کے قرار دیا جائے گا ہی کہ بیشتر اس میں مسلمان ہیں یا مسلمانوں کے قرار دیا جائے گا ہو اور نقطوں کے سرتھ کی جو تا ہے۔

اگرایی جگہ پیاگیا کہ غالب و ہاں مشرک ہیں یہ قریب مشرکیین کے ہتو وہ اہل حرب کا قرار دیا جائے گا اور غنیمت ہیں شار ہوگا ہیں اس کے ساتھ وہی برتا ؤہوگا جو اور غنائم کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر مسلمانوں نے اس کو شرکوں سے لیا اور مسلمانوں کے ایک قوم نے گوا ہی دی کہ پیلٹکر اسلام کے گھوڑوں ہیں ہے ہے اور امام غنائم کو تقسیم کرچکا ہے یہ اس گھوڑے کو فروخت کیا ہے اور بیٹر نہیں تقاوہ و حاضر ہوا تو وہ اس گھوڑے کو مفت لے لے گا خواہ تا تاہم خواہ تاہم ہوا تو وہ اس گھوڑے کو مفت لے لے گا خواہ تاہم ہوا تو وہ اس گھوڑے کو مفت لے لے گا خواہ تاہم ہوا تو وہ اس گھوڑے کو مفت لے بیچیط تاہم ہوا تو وہ اس گھوڑے کو مفت لے بیچیط تاہم ہوا تو وہ اس کے بیوسٹ وامام مجمد کا قول ہے بیچیط ہیں ہے۔ اس ما بو بوسٹ وامام مجمد کا قول ہے بیچیط ہیں ہوگا جو بروا موام دلا کے جی ہوگا ہوں کے اور اس کو اور اس کو اور انہوں کیا ہو کہ مفتوں ہو کہ تو ہوا ہوں کو وابی کردیں اور جب امام نے یا نیواں حصائال کر باتی چار یا نیوی سے مصائلہ کو کہ میاموال غنیمت پہلوں کو وابیس کردیں اور جب امام نے یا نیواں حصائال کر باتی چار یا نیوی سے مصائلہ کو کہ میاموال غنیمت پہلوں کو ایک کردیں اور جب امام نے یا نیواں حصائال کر باتی چار یا نیوی سے مصائلہ کو کھوڑا کو کھوڑا کو کھوڑا کہ کو کہ کھوڑا کو کھوڑا کو کھوڑا کو کھوڑا کو کھوڑا کو کھوڑا کو کھوڑا کہ کھوڑا کو کھوڑا کہ کو کھوڑا کھو

ا صدیب بمعنی جلیبا جوشکل سولی بنی ہوتی ہےاورانصاری اس کی پرستش کرتے ہیں۔تماثیل بھٹی تمثیل بمعنی مورت خواہ وہ اٹسان کی ہویا تھی ویگر جاندار کی جیسے اکٹر ہند ہو گوس لہ ومبر دیو وغیر ہ کی بنوا کرمکا تو ں ہیں رکھتے اور تہر گاگئے ہیں کنٹھی ہیں ڈال کر پہنتے ہیں ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) سوتی وغیر ۱۳۱۵ شیر تماثیل (ندکر)تمثال کی جمع (۱) تعبورین مورتی (۲) فرمان شایی (فیروز اللغات) (طافظ)

وے دیں اور پر نچواں حصد اس کے پیس تلف ہو گی تو اہل کشکر کے ہاتھ میں جو پچھ ہے وہ ان کومسلم رہے گا اور اس طرق سرائ ن پر نچواں حصد نکاں کرس کے مستحقین کو دیا اور ہاتی جیار پر نچویں جھے اس کے ہاتھ میں تلف ہو گئے تو یہ نچواں حصد ا رہے گا۔ اگر امام نے پچھنیمت کشکر میں ہے بعض کے بیاس وو بعت رکھی قبل اس کے کہ اموال غنائم تقسیم ہوں اور اس نے بیان نہ کیا جو تجھائ نے کیا ہے بیہاں تک کہ مرگی تو وہ بچھ ضامن نہ ہوگا یہ فناوی قاضی فون میں ہے۔

ا گرایس جماعت نے جن کوتوت ومنعت حاصل ہے دار الحرب میں داخل ہو کرغنیمت حاصل کی:

ا مام محدٌ نے سیر کبیر میں فر مایا کہ اگر ایک یا دو تبن مسلمانوں یا اس قدرمسلمان یا ذمی جن کوقوت منعت مصل نہیں ہے بدوں اجازے امام کے دارالحرب میں داخل ہوئے اور و ہاں انہوں نے غنائم حاصل کیےاوراس کو دارال سلام میں نکال لائے تو پید سب انہیں کے داسطے ہوگا اس میں سے یا نچواں حصہ <sup>کے نہی</sup>ں نکالا جائے گا اورا گرامام نے ایسے داخل ہونے والے کواجازت دی ہو تو جو کچھ حاصل کریں اس میں ہے یا نچو ں حصہ نکال لیا جائے گا اور جو باقی رہے و مثل سہام غنائم کے ان میں تقلیم ہوگا ہیا نا پیڈ ا بین میں ہے اور اگر الیمی جماعت نے جن کوتوت ومنعت حاصل ہے دار انحرب میں داخل ہو کرنٹیمت حاصل کی تو اس میں یا نچواں حصہ ہے کہ امام لے ہے گا اگر جہ امام نے ان کو اجازت نہ دی ہو یہ ہدایہ میں ہے۔ امام ابوائس کرخیؓ نے فر مایا کہ اگر دارالحراب میں دوفریق آپس میں متفق ہوئے ایک و وفریق ہے کہ امام کی اجازت سے داخل ہوا ہے اور دومرابغیرا جازت ً یا ہے حالا نکہ ہو جودان کے اجتماع کے بھی ان کوتو ہے منعت حاصل نہیں ہے۔ پھرانہوں نے پچھ ننیمت حاصل کی تو جو پچھا ہے لوگوں کوملا ہے جس کوامام نے اجازت وی ہے اس میں ہے پانچواں حصہ نکال کر باقی انہیں کے درمیان تقتیم ہوگا کہ اس میں دوسرے فریق والے شرکت نہیں کر سکتے ہیں اور جو پچھا ہے ہو گوں نے پایا ہے جن کوا جازت حاصل نکھی تو ان میں سے ہرا یک نے جو پچھ پایا ہے و واس کا ہے کہ اس میں اس کے ساتھیوں میں سے کوئی اور دوسرے فریق میں سے کوئی شرکت نہیں کرسکتا ہے اور اگر فریق اجازت یا فتہ وغیرہ اُجازت یا فتہ دونوں ایک چیز کے بینے میں شریک ہوئے تو وہ ان میں لینے والوں کی تعداد پڑھتیم ہوگی پھرجس قدر ا جازت یا فتہ لینے والوں کے حصہ میں آئی ہے اس میں ہے یا نبجواں حصہ لے کر ہاقی انہیں میں بحس ب سہام غنیمت کے تقسیم َ ر د ی ج نے کی چنا نچیوس فریق کے سب لوگ لینے والے اور غیر لینے والے اس میں سے حصدرسیدی میں گے اور جو کچھاس فریق کے حصد میں ہے جواجازت یا فتہ نبیل ہیں وہ ان کے لینے وا ہوں کے درمیان انہیں کی تعداد پرتقسیم ہوگی اوراس فریق میں جو تخص لینے میں شر یک نہ تھا اس کو پچھے نہ معے گا اور اس میں ہے یا نچواں حصہ بھی نہیں ہے۔اگر فریق اجاز ت یا فتہ وغیرا جازت یا فتہ دونوں مجتمع ہو گئے کہ ان کے اجتماع ہے ان کوقوت منعت حاصل ہوگئی تو ایک جماعت نے جو پچھ فنیمت حاصل کی و وان سب کے درمیون بعد یا نیجواں حصہ نکالنے کے بہحساب سہام غنیمت کے نشیم ہوگی اور اس طرح ہرگروہ نے قبل اکٹھا ہونے کے یا بعدا کٹھا ہونے کے جو کچھ حاصل کیا ہے دونو رکا حکم بکسال ہے چنا نجدا س میں ہے یہ نجواب حصد نکال لیا جائے گا اور ہاتی ان سب کے درمیون بحس ب سہام تنیمت کے تقبیم ہو گا اور اگر وہ جماعت جو ہ جازت امام داخل ہوئی ہے اس کوقوت منعت حاصل ہے اور انہوں نے نمنائم ہ صل کیے پھر ایسے ایک یا دوآ دمی جن کومنعت نہیں حاصل ہے بغیر اجازت امام کے دارا بحرب میں چوروں کی طرح داخل ہوئے اورکشکر مذکور کے غنائم حاصل کرنے کے بعد ان ہے اُں گئے پھر س کے بعد انہوں نے غنائم حاصل کیے اور ایک دو جو بطور پزروں

لے کینی مقابلہ کرنے والوں کو دور کر سکیں ۱۲ سے اس سے کہ انہوں نے یا د جو دقوت ومنعت تدہونے کے بغیر اجازت امام کے اس طریقہ سے مال حاصل کیا تو و وانہیں کا حق بوگاہاں اگرامام کی اجازت ہے یا قوت ومنعت کے ساتھ ہوتے تو پانچواں حصد نکالا جانا ۱۲۔

کے دخل ہوئے ہیں انہوں نے بھی انتکر سے طنے سے پہلے نمنیمت حاصل کی اور اس کے بعد بھی حاصل کی تو ان سب نے جو پچھ حاصل کیا ہے اس بیل سے بانچواں حصہ نکالا جائے گا اور باتی ان کے درمیان بھیا بسبام نمنیمت کے تقسیم ہوگا لیکن جونمیمت ان دو کے طنے سے پہلے اہل گفتکر نے حاصل کی ہے اس میں اہل گفتکر کے ساتھ ہے! بیک دو آ دمی جوبطور چوروں کے داخل ہوئے ہیں شریک نہ ہوں گے مگر یہ ایک دو جوبطور چور کے داخل ہوئے ہیں انہوں نے جو پچھ حاصل کیا ہے اس میں اہل گفتکر شریک ہوں گے میرسراج

وہاج میں ہے۔

ا ارامام نے غن تم کو تقسیم کردیا اور ہر حقد ارکواس کا حق دے دیا اور فیضمت میں ہے پھی خفیف باتی رہا کہ بسبب کشرت شکر اور قدت اُس چیز کے تقسیم نہیں بن پردتی ہے تو امام اسلمین اس کوسا کین پر صدفتہ کردے اور اگر صدفتہ نہیں بن پردتی ہے تو امام اسلمین اس کوسا کین پر صدفتہ کردے اور اگر اہل فکر میں ہے ایک تو مامیر لککر کے کو قت عادت و تحق کہا کہ ہمارے گئے میں امیر فکر کے دیا اور وہ جلے گئے ہیں غنائم میں ہے ہمارے حق ہم کو تخیینہ وانداز ہے دے دیا اور وہ جلے گئے ہیں غنائم میں ہے ہمارے حق ہم کو تخیینہ وانداز ہے کہ اور تم پرکوئی گئ و نہیں ہے تم ہم ری طرف سے صدت میں ہوئی امیر فکر نے ان کو اس انداز ہے دے دیا اور وہ جلے گئے ہم جان کے حصد سے باقیوں کا حصد ذیا دو پڑاتو امیر السملمین اس کو صدقہ نہر حصد سے باقیوں کا حصد ذیا تو جو لوگ جو گئے تھے ان کے حصد سے باقیوں کا حصد ذیا وہ پڑاتو امیر اسلمین اس کو صدف ذکر میں گئے ہم حات میں ہواس امیر کا نہیں ہو جائے گا اور اسلمین اس کو کہ چھوڑ کے گا اور ان مسلمین اس کو تھوٹ کے گا اور ان مسلمین اس کے حق اور تو تم بال اس کو رکھ چھوڑ کے گا اور ان مسلمین اس کے حق اور تر مسلمین اس کے حق اور تو تم بال کا میں ہو جائے گا اور ان میں اور امیر اس کے تو ان کو اختیار ہوگا کہ اس کے میں ہونے کے گا دیا ہم اسلمین کے تو میں ہونی اور اس کے بی تھو ای اور اس کے بی تھو اس کو میت المی کو تو جو اس کے بی تو ان کو اختیار ہوگا کہ امام سے اس کو کا تا وان لیس اور بیت اور تر قد دے اور قر ضد ہے طور پر ان میں تقسیم کر دیا بسبب ان کی حدت کے پھر جب اس کے حق دار آ سے اور قر ضد دے گا۔ در آ سے اس کہ دیا جب اس کے حق در آ سے اس کو تر خوا ہوں نہوں نے صدفہ کی اجوز ت ندوی تو امام اس کو مالم اس کو تا ہوں کہ بین میں ہیں جس سے اس کہ در دے گا۔ در آ سے اس کو تر آ سے اس کو تر سے در گا کہ دیا ہور ت ندوی تو امام اس کو مالم اس کو تا ہوں گئیں میں میں سے اس کو تر در کو گا۔

صاحب مقاسم كوريا ختيار نبيس كهزيا دتى كوصدقه كرے:

مش نخ نے ذکر کیا کہ اس مقام پر تین نفر سروار ہیں اول امام اکبر دوئم امیر نظر سوئم صاحب مقاسم لینی و ہمخص کہ جس کو تقسیم غنائم کا کا م سپر دکر دیا گیا ہے پس صاحب مقاسم کو بیا ختیار ہی نہیں ہے کہ ذیا دتی کوصد قد کر دیا گا و رامیر نظر کو بیا ختیار ہے کہ ذیا دتی کوصد قد کر دیا ختیار نہیں ہے کہ بیت المال فقر او مسا کین پر فقیر و مسکینوں کو قر ضد دے دے اور امام اکبر کو بیا ختیار ہے کہ ذیا دتی کوصد قد کر ہے اور چ ہے بیت المال مساکیین پر مسکینوں کو قر ضد دے دے اور اگر ایک نشکر غظیم نے غنائم حاصل کے اور اس کو دار الاسلام میں نکال لائے اور وہ تقسیم نہیں کے گئے یہاں تک کہ لوگ متفرق ہوکر اپنے اپنے گھر چلے گئے اور ان کے گھر وہ گئے اور ان کے گھر دے دے گا اور ان کے جھے دے دے گا اور غایبوں کے گھر وہ کا کہ میں ہے گر بعض اس نشکر میں ہے رہ گئے تو امام المسلمین ان با قیوں کو ان کے جھے دے دے گا اور غایبوں کے جھے دکھوڑ نے گا گھر اگر ایک ممال میں اور کوئی جا ب حاصر نہ ہوا تو ان کوصد قد کر دے گا اور اگر غنائم میں سے سی محفی نے کوئی حصار نہ ہوا تو ان کوصد قد کر دے گا اور اگر غنائم میں سے سی محفی نے کوئی کہ اس کے سے دھوڑ نے گا گھر اگر ایک ممال میں اور ان کوصد قد کر دے گا اور اگر غنائم میں سے سی محفی نے کوئی کوئی کے دور کا پر میں اس کی سے سی محفی نے کوئی کے داخت کی کھر اگر ایک ممال میں اور کوئی جا ب جا تھر نہ ہوا تو ان کوصد قد کر دے گا اور اگر غنائم میں سے سی محفی نے کوئی کے دور کا کھر اگر ایک ممال کر درگی اور کوئی جا کھر کے دور کے کہ کوئی کے دور کوئی جا کھر کے کہ کی کھر اگر ایک ممال کر درگی اور کوئی جا کہ کھر اگر کی کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی جا کہ کھر اگر کی کوئی کے در کے کا کوئی کے دور کوئی کوئی کی کوئی کے دور کوئی کے دور کی کھر کی کوئی کے دور کی کھر کی کوئی کے دور کے کھر کے کہ کے در کے دور کی کھر کی کوئی کے دور کے کھر کے کہ کے دور کے کہ کے کہ کے کہ کوئی کے دور کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کھر کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کھر کے کہ کھر کے کہ کوئی کے کھر کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کے کہ کوئی کے

چیز بطورغبول ' لیے لی اور اس کو نہ لا یا بیہاں تک کہ غنائم تقتیم کر دی گئی اورمستخفان غنائم متفرق ہو گئے پھر اس کولا یا تو امام کوروا ہے کہ اس کے قول کی تصدیق کرے اور اس سے لے کر اس میں ہے یا نچواں حصہ نکال کرفقیروں ومسکینوں کو وے وے اور ہاتی کو رکھ چھوڑے یہاں تک کہاس کے مستحقین حاضرات میں اور جب اس کے مستحقون کے آنے سے ناامید ہوج ہے تو اس کوصد قد کردے اور بیکی رواہے کدائ کے قول کی تکذیب کرے او جو آپھے لایا ہے اس میں سے یا نچواں حصداس سے لے لے اور ہاتی جار یا نچویں جھے اس کے یا سے چھوڑ ہے کہ اس کا مواخذہ اس پررہے۔ اگر نعول کرنے والا اس کوامام کے پاس نہ لایا جلکہ اس نے خود اس تعل ہے تو بہ کی تو اس کور کھ چھوڑ دے اس وقت تک کہ اس کے مستحق کے آنے کی امیدر کھتا ہوا در جب اس کی بیدامید منقطع ہو جائے تو اس کوا ختیار ہے جا ہے صدقہ کر دیے تگریہ بشرط طاحان ہوگا کہ اگر مستحق نے اس کے صدقہ کی اجازت نہ دی تو یہ ضامن ہوگالیکن احسن و ہی ہے کہ ا مام کووے دے کذافی المحیط۔

(P): (Just)

### تعفیل کے بیان میں

ا، م اور امیر نشکر کومنتحب ہے کہ تنفیل کرے۔اگر امام یا امیر نشکر نے تعفیل کی اور کسی کے واسطے غیمت میں ہے جو ناخمین کے ہاتھ آگئی ہے کچھ آر ارویا تو ایس تنفیل جا مزنبیں ہےاور تنفیل ای مال کی جائز ہے جوہنوز ہاتھ نبیں آیا چنانچہ اگرامام نے کہا کہ جو سخص جو پچھ پیائے و واس کی ہے پھران میں ہے ک ایک نے دارالحرب میں کوئی چیز پائی تو و و خاصنہ اس کی ہوگی کہاس میں تمس یعنی یا نجواں حصہ نہ ہو گا اور نہاس میں کوئی دوسرامث رک ہو گا اور اگر وہ دارالحرب میں مرگیا تو جو پچھاس نے پایا ہے وہ اس کی میراث بو گالیعنی اس کے وارثوں کو جو دارالاسلام میں بیں ہے گا بیفآونی قاضی خان میں ہے۔امام کو بینہ ج**یا** ہی*ے کہ کل* ماخوذ کی تنفیل کر ہے ہ یں طور کہ نشکر ہے کیے کہ جو بچھتم حاصل کرو وہ تمہا را ہے۔اگر ا مام دارالحرب میں نشکر کے سرتھ داخل ہوا اورکسی نکڑ کے نشکر پر کوئی میر کر کے سربیدوا نہ کیا اوران ہے کہے دیا جو پچھتم حاصل کروہ ہتمہارا ہے تو بیجا تزہے اورا گر دارا یاسعام ہے اس طرح سربیدوا نہ ئيا اوران کے ليے کا غنیمت کی جوحاصل کریں تنفیل ' کر دی تو پیٹیس جا ہے اور دارالاسلام میں غنیمت احراز کر لینے کے بعد ننیمت میں ہے تعفیل نہیں کر سکتا ہے الاخمس بعنی یو نچویں حصہ میں ہے تنفیل ہوگی ریرکا فی میں ہے اور بعد غنیمت حاصل ہونے کے قبل تقسیم کے بعض ایسے مجابدین کے واسطے جن کوئتی ومحنت زیاد ہ پہنچی تھی اپنے اجتہاد سے تنفیل کی پھرا بیسے امام کے پیس مقدمہ پیش ہو جو بعد حصول ننیمت کے عفیل روانہیں جا نتا ہے تو دوسر ہےا مام کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جواق ل نے کیا اس کوتو ژو ہے۔ ا مام نے کوئی سریہ (حجوثالشکر) روانہ کیا اور کہا جو بچھتم حاصل کرواُس میں سے تمہارے واسطے

تنفیل نہ کرے بینی یوں کہدوے کہ جس مجاہد نے کسی کا فرکونل کیا تو اس کا اسباب اس قاتل کا ہے اور بیے ہی رے سب ملہ ء کا لمہ ہب

ی بال نمیمت ہے کی شے کے چرا مینے کوغلول ہو لتے ہیں اا۔ ع امیر کشکر مجاہدین کشکر ہے ٹرائی پر جاتے وقت یوں کیے کے دشمن کا مال جو پڑھے جس کے باتھاس لڑائی میں آئے وہ اس کا ہے ا۔

ہاور اگر پہنچواں حصہ نکال لینے کے بعد تفیل کی بالطور کہ امام نے سربیر وانہ کیا اور ان سے کہا کہ جو پہھتم حاصل کرواس میں سے بعد پانچواں حصہ نکال بینے کے تمہارے واسطے تہ ٹی یا چوتھائی ہے پھر باتی میں تم لوگ نشکر کے شریک ہوتو بیہ مطلقہ جائز ہے اس طرح بیبھی جائز ہے کہ امام نے کوئی سربیر (مجبوہ شریخ برنے شکر کا ایک حصر تلیل) روانہ کیا اور ان سے کہ کہ جو پہھتم حاصل کروس میں طرح بیبھی جائز ہے کہ امام نے کوئی سربیر (مجبوہ شریخ بین برنے شکر کا ایک حصر تلیل) روانہ کیا اور ان سے کہ کہ جو پہھتم حاصل کروس میں اگر جہارے واسطے چوتھائی ہے پھر ہاتی میں تم لوگ نشکر والوں کے ساتھ شریک ہوتا ہی بیروا ہے اس جو فقر اوکا حق ہاں کے حق کا ابطال اور ان آتا ہے کہ بعد ٹمس کے بیٹے کے تفیل ماجنی میں سے بہلے پھر اس کے بعد و یکھ جائے گا کہ اگر ان کے واسطے تہ ٹی یا چوتھائی مطلبیقا نقل کی ہوتو ان کو تہائی یا چوتھائی تمام غنیمت میں سے پہلے دے دیکھ جائے گا کہ اگر ان کے واسطے تہائی یا چوتھائی کی نقل بعد یا نچواں حصہ نکا کر باتی کو تقال کر باتی کو تمام نشکر پرتھیم غنیمت میں مشروع ہوتو پہنے تمام غنیمت میں اور میں شول ہوں گے اور اگر اہل سربیہ کوان کا حصہ نقل دے و سے گا پھر باتی کو تمام نشکر پرمع اہل سربیہ کمام غنیمت میں میں تو تا گا کہ اگر ان کا حصہ نقل دے و سے گا پھر باتی کو تمام نشکر پرمع اہل سربیہ کی بھر باتی کو تمام نشکر کہ دے گا۔

امام محمد نے فرہایں کہ اگر امام نے اہل گئر ہے کہا کہ جو تجھتم حاصل کرواس میں سے یانچواں حصہ نکالنے کے بعد ہاتی تم سب پر سماوی نقل ہے تو یہ یاطل ہے بیر محیط میں ہے۔ جب کہ اسباب مقتول اس کا گھوڑا ہے یہ جو سواری ہواور جواس پر کپڑے و ہمجھے برہوں اور جوم کہ برکا گھی وزیں وغیرہ قاتل سب برابر ہوں گے اور اسب بہ مقتول اس کا گھوڑا ہے یہ جوسواری ہواور جواس پر کپڑے و کا غلام اور جو بچھ غیر م کے سرتھ ہواور غلام کی سواری کا جانور اور جو بچھاس جانو رہو ہے بچھاس جانور ہو بچھات کی اور جو بچھ نہ کہ میں ہو واسباب مقتوں میں داخل نہیں ہے بیا گئر میں ہے۔ اگر امیر لفتکر نے کہ کہ جس کی نے کو رہو اسباب مقتوں میں داخل نہیں ہے بیا گئر میں ہے۔ اگر امیر لفتکر نے کہ کہ جس کی فرگوئل کیا تو مقتول کا گھوڑا اس کا ہے گھراں کے بھر ایک ہو اسباب ایک کا فراو کی یا سیاوہ قبل کی جانب دونوں صفوں کے در ہواور اس کا فرائے کی جانب دونوں صفوں کے در میان گھرٹر اسب تو بھر ایک جانب دونوں صفوں کے مقتوں برصاد تی ہے کہ وہ سوار ہو کر لڑ نے پر قادر تو اور اس کا غلام اس کا گھوڑ اس کے پہلو میں ایک جانب سیے مقتوں برصاد تی ہے کہ وہ سوار ہو کر لڑ نے پر قادر تی بخل ف اس کے اگر اس کا غلام اس کا گھوڑ اس کے پہلو میں ایک جو نب سیے مقتوں ہوجو تا ہے اور رہا بیام کہ جس کے واسط نقل کر دیا ہے اس کی ملک میں آب نا سویہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب بیا مال میں میں ہوجو تا ہے اور رہا بیام کہ جس کے واسط نقل کر دیا ہے اس کی ملک میں آب نا سویہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب بیا مال کو گئی میں ہوتا ہے اور رہا بیام کو گئی کر ایا اور ہونوں وہ دارالہ میں ہوجو تا ہے اور رہا بیام کو گئی کہ اور اس کا استبراء کرلیا اور ہونوں وہ دارالہ کر بس ہوتو امام ابو یوسف کے در اس کی میں ہو جب کے بیا اور نہیں ہو بو سے کہ کہ بیاں کہ کہ میں ہو تا ہے در ایاں کو اور اس کا استبراء کرلیا اور ہونوں وہ دارالہ کر بیا ہو اور اس کی میں ہوتا ہو تو امام ابو یوسف کے در اس بیاں بیام کہ میں ہو جب کے بیاں کو اور اس کی میں ہو جب کے بیار وائیس ہو بیار وائی

ا ، م کونہ چ ہے کہ کا فرول کی ہزیمت واسلام کی فتح کے روز تنفیل کرے اور اس طرح یہ بھی نہ چ ہے کہ قبل ہزیمت و فتح کے تفیل مطلق کرے بدوں استثناء روز ہزیمت و فتح کے لیمی یوں کہے کہ جن ہے جس کا فرکونل کیا اس کا اسباب اس کا ہے یا جس نے کوئی قیدی سرفتار کیا وہ اس کا ہے بلکہ یوں کہنا چا ہے کہ جس نے جو کا فرقل کی قبل ہزیمت کفارو فتح اسلام کے تو اس کا اسباب قاتل ہی کہ ہو دو اس کے کہ یہ چا ہے نہیں اگر امام نے اس طرح مطلقاً تنفیل کی کہ روز فتح کو استثناء نہ کیا تو تنفیل نہ کور بروز فتح و ہزیمت بھی باتی رہے گا جی باقی رہے گا ہوگا یہ محیط میں ہے فتح و ہزیمت بھی باتی رہے گا جو گا یہ محیط میں ہے

امام محر نے فرای کا اگرامام نے ہو کہ جس نے جس کا فر توقل کیا اس کا اسباب ای قاتل کا ہے پھرا یک غازی نے ایک کا فر وجروح (گھن ) کیا اور دوسر نے غازی نے اس توقل کر دیا پس اگراق نے اس کا فرکوایا مجروح کیا ہوکدا سے زخم سے زندہ نہیں رہ ستا ہے اور مجروح کو اتنی قوت نہیں رہ سے ہے گہل میں مدد کر سکے بیا ہاتھ سے یہ کلام مشورہ سے اہل کفر کو مدد د سے سکے تو اُس کا اسباب پہنے غازی کا ہوگا اور اگراق ل کے زخم سے بیزندہ رہ سکتا ہو بیا وجود اس زخم کے اس میں ہاتھ یہ کلام مشورہ سے مدد د سے کی قوت ہوق س کا اسباب دوسر سے غازی کا ہوگا پھر جان جا ہے کہ اگرا مام نے تعفیل بعد تمس کی بعنی مثل یوں کہا کہ جس نے کسی کا فرکونل کیا تو بیا نویا ہواں حصہ اس اسباب میں سے لیا ہو ہورا سرمعلق س کے اسباب کو اور اگر معلق س کے اسباب میں سے لیا جاتے گا اور اگر معلق س کے اسباب میں سے بیٹول کو اس سورت میں اسباب میں سے بیٹول کو اس سورت میں اسباب میں سے یہ کو ال کہ جس کے فرکونل کیا اس کا باپ اس قاتل کا ہے تو اس صورت میں اسباب میں ہے۔ یہ کوال حصہ نہ لیا جائے گا اور ایک ہمارے علیاء کا نہ جب سے بیٹول میں ہے۔

اسلوب عربیت سے مسائل اخذ کرنے میں احتیاطیں:

اگراہام نے کہا کہ جس نے جس کا فرگوتل کیا تو اس کا اسباب اس کا ہے چھرا بیک مسلمان نے ایک کا فرکوتیری نیز ہارکراس
کو گھوڑ ہے ہے گرادیا اور اپنے شکر میں کھینچ لہ یا اور کا فر فد کور دیاں چندروز رہ کراس زخم سے مرگیا اور ہنوز ہال غنیمت تقسیم نہیں ہوا
ہے تو اس مقتو ہا اسب ب اس کے قاتل ہی کو ملے گا دراگر کا فر فد کور دار الاسلام میں آکر غنیمت تقسیم ہونے کے بعد مرگیا تو تا تا کو
اس اسباب میں بایں خصوصیت پچھرنہ ملے گا اور اگر غازی نے اس کو چمروح کیا اور مشرکوں نے اس مجروح کوچھین لیا اور اپنے شکر
میں لے بھا گے اور غازی نے اس کا اسب بے لیے پھر اس غازی اور باقی غانمین میں اختلاف ہوا چنا نچہ غازی کے گواہ ان لوگول
فیر کر قبل تقسیم غنیمت کے مرگیا اور غانمین نے کہ کہ کہیں بعد تقسیم غنیمت مراہ تو قبل غانمین کا قبول ہوگا اور غازی کے گواہ ان لوگول
پر قبوں نہ ہوں گے اللہ آگ کہ گواہ مسلمان ہوں اور اگر کوئی مروغ زی کسی کا فرکو اس کے گھوڑ رے کی زین سے اخت ما یا اور صف یا شکر کی طرف لے کر اس کو ذیخ کر ڈال تو اس کے اسب بسیں سے اس غازی کے واسطے پچھ نہ ہوگا اور ایس کر نا مکروہ ہے اور اگر س کوصف

میں اٹھ لانے کے بعد اس سے قبال کر کے اس کوٹل کیا تو وہ مستحق اسباب ہوگا میرمحیط سرھسی میں ہے۔

اگرامیر لفکر نے کہا کہ جس نے اسلیم میں ہے سی کا فرکوش کیا وہ اس کے اسباب کا مستحق ہے پھر دویا زیوں نے سی کو قتل کیا تو اس کے اسباب کے سخس تہ ہوں گے اور نوا در بن ساعہ میں امام ابو یوسف ہے دوایت ہے کہا گرکسی مسلمان ہے کہا کہا گر تو نے اس کا فرکوش کیا تو اس کے اسباب تیرے ہی واسطے ہے ہیں اس مسلم ن اور ایک دوسر ہے سلمان دونوں نے اس کول کیا تو پورا سامان اور کوامیر نے ذھا ہی تھرے ہی تا سام مار فرکوش کیا ہونہ کو اسلے ہیں ہیں اس مسلمان اور سے کہا کہا گراور دوسر ہے کے واسطے اس میں ہے بچھ نہ ہوگا اور مشتمی میں نہ کور ہے کہا گرا امام نے دی مسلمانوں ہے کہا کہا گرتم نے قبل کیا ان دی کو خاصعہ یا دی سلمانوں ہے کہا کہا گرتم نے قبل کیا ان دی کو خاصعہ یا دی سلمانوں ہے کہا کہا گرتم نے قبل میں تو ہوں کو اسلے بھوں اور نے اسلے بھوں اور نے اسلمانوں کے ساتھ سوائے ان کے اور فرمایا کہ یہ صورت مشابہ تعفیل کی پھر ان لوگوں کے ساتھ سوائے وادر مرائی ہوں گے اور فرمایا کہ یہ صورت مشابہ تعفیل کی تھین کے بین ہوں گے اور فرمایا کہ یہ صورت مشابہ تعفیل کی تھین کے بین سے اسلمانوں کے واسطے خاصعہ اور کہا تو تیرے واسلے سرکا اسباب ہوگا لیس اس نے دوکا فروں کول کیا تو اس کے واسطے خاصعہ اور کھر ان میں سے ایک مرد نے کسی کا فرکول کیا تو اس کے واسطے خاصعہ اور کو گران میں سے ایک مرد نے کسی کا فرکول کیا تو اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا پھر ان میں سے ایک نے دس کا فروں کولئی تیں اسباب ہوگا پھر ان میں سے ایک نے دس کا فروں کولئی تو اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا پھر ان میں سے ایک نے دس کا فروں کولئی تو اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا پھر ان میں سے ایک نے دس کا فروں کولئی تھر اس کے اسباب کا سیاب کا مشتمی ہوگا ہوں تھیں ہوگا ہوگیں ہوگا ہوگیا کہا تو اس کے واسطے کی اسباب ہوگا پھر ان میں سے اس کی استحق ہوگا کی استحق ہوگا کیا تو اس کے واسطے خاصصہ اس کی اسباب ہوگا پھر ان میں سے اس کے دی کو اسطے کی استحق ہوگا کیا ہوگی ہوگا کیا تو اس کے واسطے کی استحق ہوگا کیا ہوگی ہوگا کیا تو اسٹم کی استحق ہوگا کیا ہوگی ہوگا کیا ہوگی ہوگی ہوگا کیا ہوگی ہوگی ہوگا کیا ہوگی ہوگا کیا ہوگی ہوگا کیا ہوگی ہوگا کیا ہوگی ہوگی ہوگا کیا ہوگی ہوگا ہوگی ہوگا ہوگی ہوگا کیا ہوگی ہوگا ہوگی ہوگا ہوگی ہوگا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگا ہوگی ہوگا ہوگی ہوگ

اگر کسی مرد معین نے کہا کہ اگر تو نے کا فرکوتل کیا تو تیرے واسطے اس کا اسباب ہے پس اس نے دو کا فروں کو ساتھ ہی تل کی واسطے ان میں ہے اور اختیار کرنے کا کام س قاتل کو پیر د ہوگا نہ امام کو کذائی الظہیر بیا دراسی طرح اگر امیر نے کہا کہ اگر تو نے کوئی قیدی حاصل کی تو وہ تیرا ہوگا ہی اس نے آئے بیجھے دو قیدی پکڑے تو ان میں سے ایک چھ نٹ لینے کا نے آئے بیجھے دو قیدی پکڑے تو ان میں سے ایک چھ نٹ لینے کا اختیارای کو ہوگا اور اگر مشرکوں کی صف میں سے دس مشرک نکل کرمیدان میں قال کرنے کو آئے اور مبارز (مقیل کہ اون کے سامان اختیارای کو ہوگا اور اگر آئر مشرکوں کی صف میں سے دس مشرک نکل کرمیدان میں قال کرنے کو آئے اور مبارز (مقیل کیا تو ان کے سامان کے دستے نی میں امیر نے وسلے اپنے مقتول کا کہ دستے ہوں گے ہی میں میں میں امیر نے وسلے اور ہر مسلمان نے اپنے مقابل کوقل کیا تو استحد نا ہر قاتل کے واسطے اپنے مقتول کا مہاب ہوگا اور اگر امیر نے کو آئے اور ہر مسلمان نے اپنے مقابل کوقل کیا تو استحد نا ہر قاتل کے واسطے اپنے مقتول کا اسباب ہوگا اور اگر امیر نے کو آئے اور ہر مسلمان نے اپنے واسطے ابنے مقابل کوقل کیا تو استحد نا ہر قاتل کے واسطے اسباب ہوگا اور اگر امیر نے کہ کہ جس نے کا فرائوتل کی تو اس کے واسطے اسباب ہوگا اور اگر امیر نے کہ کہ جس نے کا فرائوتل کی تو اس کے واسطے اسباب ہوگا اور اگر امیر نے کہ کہ جس نے کا فرائوتل کی تو اس کے واسطے اسباب ہوگا اور اگر امیر نے کہ کہ جس نے کا فرائوتل کی تو اس کے واسطے اسباب ہوگا اور اگر امیر نے کہ مسمانوں کے ساتھ ہوکر قال کر تا تھا

کسی کا فرکونل کیا تو اس کے اسباب کامستحق ہوگا۔

اس هرح اگرسی تا جرنے کسی کا فرکولل کیا تو وہ بھی اس کے اسباب کامستی ہوگا خواہ بسل اس کے وہ قبل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اور اس طرح اگر مسممان عورت یا ذمیہ عورت نے قبل کیا تو وہ اپنے مقتول کے اسباب کی مستی ہوگی اور اس طرح اگر غدام نے کسی کا فرکونٹ کیا تو اس کے اسباب کامستی ہوگا خواہ وہ اس وفت تک مسلمانوں کے ساتھ ہوکر قبال کرتا ہو یا نہ کرتا ہو بہر حال بیلوگ اپنے مقتول کے اسباب کے مستی ہوں گے اور اگر میر نے کہ کہ جس نے کسی کا فرکونٹ کیا اس کے واسطے اس کا اسباب ہے ہی اس

ا عمد انہیں جھوڑا ہے بکدا تقاتی ہے وہ رہا ہوکراس کے ساتھ منفابل ہوا اپن مسلمان نے اسے فتل کیا اور عمد اُبغرض حصول اسہاب چھوڑ ناحیف وحرام ہے کہ نظر بجاد نہیں بکد بحال ہوئی ۱۴۔ ع شے معین کی تفیل کرنی مثل غیر معین کی تنفیل کے بیس ہے ۱۴۔

گلام کوبھش نے سن اور بھن ویگر نے ندستا پھر کی نے ایک کا فرکونل کی تو مقتول کا اسباب اس کو سے گلا گلام مام کو ند

سنا ہو۔ اگر امام نے کوئی سرید دوانہ کیا اور اپنے اہل لفتکر میں کہ کہ میں نے اس سرید کے واسطے چہد رمفنیمت نفل کر دی ہوں تد بل

سرید میں ہے اس کو سی نے ندستا تو استحد بنا اہل سرید کونفل سے گی اور اگر امیر نے کہا کہ جس نے قیدی پکڑا وہ اس کا ہے پھر ایب نے

دویہ تین قیدی پکڑ ہے تو سب اس کے ہوں گے اور اگر امیر نے کہا کہ جو شخص تم میں سے پھے چیز لا یواس کے واسطے اس چیز میں سے

تھوڑا ہوگا پھر ایک شخص کیڑے یا بررے لا یا تو جس قدر اس میں سے امیر کی رائے میں آئے اس کو دے دے کہ بیا نقتیا رامیر کے

ہاتھ ہے۔ اگر امیر نے کہا کہ جس نے کوئی کا فرقل کیا اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا پس اس نے کسی اجیر کو چوش کو جو نعوذ

ہوتھ مرتد ہوکر دار الحرب میں جلاگی تھا یوا سے ڈی کو جوعہدتو ڈکر مشر کوں حربیوں کے ساتھ مل کی تو تھا تھی کی اور قبال کوان کا سباب

ہوتھ مرتد ہوکر دار الحرب میں جلاگی تھا یوا ہے ڈی کو جوعہدتو ڈکر مشر کوں حربیوں کے ساتھ مل کی تو قبال کوان کا سباب

سے گا اور اگر اس نے کسی عورت مشرکہ کونل کیا بیا سائر وہ قبل کی تو اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر قبال نہ کرتی تھی تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر الیے طفل کو جو جو ہو اپنے کی تو اسباب کا ستحق ہوگا اور اگر الیے طفل کو جو جو ہو ہو تھی تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر الیے طفل کو جو جو ہو ہو تھی تو اس کے اسباب کا ستحق ہوگا اور اگر الیے طفل کو کو جو ہو اس کے اسباب کا ستحق ہوگا اور اگر الیے طفل کو جو ہو اپنے اس کی تو اسباب نہ یا گا۔

اگر کا فروں نے شکست کھائی اورمسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تو تھم تنفیل مذکور ہاقی رہے گا:

ﷺ کرکشکر اسلام وارالحرب میں داخل ہوا اور قبل از انکہ قبال کی تو ہت پہنچے امیرکشکر نے کہا کہ جس نے سی کا فر کوئل کیا اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا تو بیتھم تفیل کا ہر تنتیل کے حق میں ہے جس کو دارالحرب میں اپنے اس جہاد میں قبل کریں برابر جاری رہے گا یہاں تک کہ بیاوگ دارالاسلام میں واپس آئیں اور اگر اس روز باہم مسلمانوں ومشرکوں کے درمیان لڑ ائی ہوئی اور کوئی

فریق دوسرے ہے منہزم <sup>ا</sup>ند ہواحتی کہ پھر دوسرے روز لڑائی ہوئی اور کسی مسلمانوں نے کسی کا فرکونل کیا تو اس کے اسباب کامستح**ق** ہوگا اس واسطے کہ جنگ اوْل باقی ہے تو تعفیل بھی باتی رہے گی اور اگر کا فروں نے شکست کھائی اورمسلمانوں نے ان کا پیجیے کی تو تھم تفیل ندکور باقی رہے گا اور اس طرح اگر کا فران حربی شکست کھا کر بھا گے اور اینے قلعوں میں داخل ہوئے اور مسلمان ان کے تع قب میں ہیں ہنوز واپس نہیں ہوئے حتی کہ کا فروں نے اپنے قلعوں میں قرار پکڑااورمسلمانوں نے ان کا می صر ہ کرنیا اور برابر لڑائی جار ہی تو تعفیل ندکور کا تھم برابر رہے گا اورا گر کا فران حربی نے شکست کھا کرا پنے شہروں وقلعوں میں پناہ لی اورمسلما نوں نے ان کا پیجیعا نہ کیا پھرمسلمان لوگ ان کےشہروں وقعوں میں ہے کسی شہریا قلعہ کی طرف گذر ہےاور ان کا محاصرہ کیا پھرکسی مسلمان نے کسی آیسے کا فرکونل کیا جو شکست کھ کریہاں پن و گریں ہوا ہے تو اس کے اسباب کامستحق ند ہوگا اور اس طرح اگرمسلما نوں نے منہزمشدہ کا فروں کا چیچے کیااور راہ میں ایک قلعہ کی طرف گذر ہوا جس میں سوائے ان منہزمشدہ کا فروں کے جن کا تعاقب کیا ہے ا کیا جماعت کفارہ باقوت منعت ہے پھران میں ہے کسی کا فرکوسی مسلمان نے قبل کیا تو اس کے اسباب کامستحق نہ ہو گا پیمچیط میں ہے۔اگر کوئی بطرین قبل کیا گیا ہی اسیر نے کہا کہ جو محف اس کا سرلائے اس کے واسطے اس قد رنفل ہے پس اگریہ بطریق مقتول و اس کا سرا یسے مقام پر ہو کہ اب پر قدرت نہیں ہو عتی ہے الا تقبال وخوف تو سرایا نے والاستحق تفل ہو گا اور اگر ایسے مقام پر ہو کہ بغیر قال وخوف کے اس کا سرحاصنل ہوسکتا ہے تو لانے والا کیچھستی نہ ہوگا اور اگر امیر نے معین چند ہو گوں سے کہا ہو کہ جوشخص تم میں ے اس کا سرلائے اس کے واسطے اس قدر ہے تو یہ تفیل نہیں بلکہ اجارہ فاسدہ(مزدوری پرمقرر کیا ۱۴ ننہ) ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔ اگرمسلمانوں وکا فروں نے قتال کے واسطےصف بندی کی اور اس وقت میں امیر کشکر نے مسلمانوں ہے کہا کہ جو خص سی کا فر کا سراہ یا اس کے واسطے غنیمت میں ہے یا کچے سو درہم ہیں تو بیمر دول کے سروں پر ہوگی نہ لڑکول کے سروں پر چنا نجیہ جو مخص کسی مرد کا فر کا سر لا یا وہ مستحق یا نچے سو درہم کا ہو گا ور نہیں اور بخلاف اس کے اگر الیبی حالت میں کہ کفار شکست کھ کر بھا گ گئے اور لڑ انی تھم گئی ہے امیر نشکر نے کسی سے زبان عربی میں کہا کہ من جاء براس فلہ کذالیعنی جو کوئی راس لا یا لیعنی سر لا یا اس کے واسطے پانچ سو درجم جیں تو بیرقید یوں پر ہوگی ندمر دول کے سر کاٹ لانے پر ۔اگر زیدا یک مر د کا فر کاسر لہاا اور کہا کہ بین نے ،س کولل کیا ہے اور اس کا سرلا یا ہوں اور عمر و نے کہا کہ میں نے اس کوٹل کیا گراس کا سراس زید نے لے لیا تو جوشخص اس مقتول کا سرلا یا ہے وہی یا نچے سو در بم کا مستحق ہو گا اور ای کا قول متم ہے کہ میں نے اس کولل کیا ہے قبول ہو گا اور دوسرے پراپنے وعویٰ کے گواہ لا ٹالازم بیں چنا نچیہ ا ً راس نے مسلمان گواہ بیش کیے کہ اس نے اس کولل کیا ہے تو اس کے واسطے یا بچے سو در ہم کا حکم دیا جائے گا اورا گرا یک شخص ایک مسر لا یا ورمسلما نول میں ہےا بیک نے کہا کہ میں رشمنوں میں ہےا بیک شخص کا ہے جومر گیا تھا اور اس نے اس کا سر کا ث نیا اور جو مخص سر لا یا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کولل کیا ہے تو قول اس کا قبول ہوگا جوسر لا یا ہے کیکن اس ہے تھم لی جائے گی۔

یداں وقت ہے کہ بیمعوم ہوکہ بیسر کسی مشرک کا سر ہے اور اگر شک پیدا ہوا گیا کہ بیمسلمان کا سر ہے یا مشرک کا سر ہے اور معلوم نہیں ہوتا ہے تو علامت سے شناخت کی جائے ہیں اگر اس پر علامت مشرکان ہو مثلاً اس کے بال کتر ہے ہوئے ہوں تو وہ مستخق نفل ہوگا اور اگر اس پر علامت اسلام ہو مثلاً داڑھی ہیں خف ب سرخ ہوتو وہ مستخق نفل نہ ہوگا اور اگر اس طرح بھی شناخت نہیں ہو سے تقال نہ ہوگا اور اگر اس طرح بھی شناخت نہیں ہو سے تا وہ موجود رہا یہ نہ کھلا کہ مسلمان کا سر ہے یا کا فر کا تو لانے والاستحق نفل نہ ہوگا اور گرزید ایک سر لایا کہتا ہے کہ ہیں نے اس کو تا کہتا ہے اور اس کے ساتھ عمرو ہے وہ تہتا ہے کہ ہیں اس کو تا کہتا ہے اور اس کے ساتھ عمرو ہے وہ تہتا ہے کہ اس کو جس نے ہی قبل کیا ہے اور از ید سے تسم طلب کی ہی زید نے قسم اس کول

(شم کھانے ہے اٹکاریا ۴ منہ) کیا تو قیاسا دونو ں میں ہے کوئی مستحق نفل نہ ہو گا اوراستحسا ناعمر وکو مال نفل دیاجائے گا۔ا گر دوآ ومی ایک س اے کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے اس کوئل کیا ہے اور سر مذکور دونوں کے قبضہ میں ہےتو مال نفل ان دونوں کے درمیان تقسیم کیا ج نے گا وراس طرح اگر تنین آ دمی بیازیا دہ ہوں تو بھی مہم حکم ہے بیمجیط میں ہے۔اگر امیرنشکر نے کہا کہ جواس شہر کے در دا ز ہ ہے یا اس قلعہ کے درواز ہے یا اس مطمور ہ کے درواز ہ ہے داخل ہواس کے واسطے بزار درہم ہیں بھرمسلمانوں میں ہے ایک قوم جوم کر کے ایمبارگی اس میں داخل ہوگئی پھر آ گے اُس کا ایک دوسرا درواز ہبندنظر آیا تو ان لوگوں کے واسطے فل کا استحقاق ہوگا اور ان میں ہے ہرایک ہزار در ہم کامستحق ہوگا بخلاف اس کے اگر امیر نے کہا کہ جواس میں داخل ہوااس کے واسطے چہارم غنیمت ہے پھروس آ دمی ایکبارگی داخل ہوئے تو ان کے واسطے فقط ایک چونفائی نئیمت ملے گی جس میں سب شریک ہوں گے وراگر داخل ہوا پھر و دسرا داخل ہوا تو ہرا ہرا بیےسب داخل ہونے والے اس مقدارنفل میں شریک ہوتے جائیں گے بیہاں تک کہ دشمن ملتجی ہوئے ۔ اگرامپرلشکر نے کہا کہ جودرواز ہطمورہ (تہدف نہ) میں داخل ہواس کے واسطےاس مطمورہ کا بطریق ہے لیعنی بطریق نہ کور اں کو دیا جائے گا پھرا یک جماعت داخل ہو تی تو ان کے واسطے فقط میں بطریق ہوگا۔ بخلاف اس کے اگر امیر نے مطلقاً کہا کہ اس کے دا سطے بطریق ہے بھر چندلوگ داخل ہوئے تو ہرا یک کوایک ایک بطریق ملیحد ہ ملیحد و ملے گا اورا گر قلعہ کےا ندر فقط تین بطریق یائے گئے تو ان لوگوں کے واسطے بہی تمین بطریق ہوں گے اور کچھ نہ سے گا بخلاف اس کے اگر کہا کہ جو مخص اس میں داخل ہو پس واسطے اس کے ایک باندی ہے پھرلوگ داخل ہوئے اور قلعہ فتح ہونے پر دیکھا گیا اس میں فقط دویا تین باندیاں تھیں تو ہرایک داخل ہونے والے کے واسطےاوسط درجہ کی ہاندی کی قبت ہوگی اس واسطے کہ یہ کہنا کہاس کے واسطےا بیک باندی ہےاس کے بیمعنی ہیں کہاس کے واسطےاوسط درجہ کی باندی کی قیمت ہوگی اور اگر یوں کہا کہ تو اس کے واسطےان کی باندیوں میں ہےا بیک باندی ہوگی بھر دیکھا گیا تو اس میں فقط دویا تنین باندیوں تھیں تومثل مذکورہ سابق ان سب داخل ہونے والوں کو بہی باندیاں ملیں گی اور پچھانہ ملے گا اور اگر امام نے کہا کہ جواس میں واخل ہوا اس کے واسطے ہزار درہم ہیں پس پچھ ہوگ جانب درواز ہ سے داخل ہوئے اور پچھ لوگ حصت کی طرف ہے اس طرح امرے کہ اوروں نے ان کوان کی اجازت سے لٹکا کرا تاردیا پس ان سب نے قلعہ مذکور فتح کرلیا تو پہلوگ مال کے مستحق ہوں گے یعنی ہرا یک ہزار درہم کامستحق ہوگا مگر بیٹھم اس وقت ہے کہ لٹک کرالیبی جگہ پہنچ گئے ہوں کہ اہل قلعہ ہے مقابلہ کر سکتے ہوں اور اگر ایس جگہ ہوں کہ مقابلہ نہیں کر سکتے مثلاً دیوار ہے ایک ہاتھ یا دو ہاتھ لٹکے ہوئے ہوں تو بیلو گُنال کے سخل نہ ہوں گے۔

## ا گرامیر نے تنین اشخاص معین سے کہا کہ جوتم میں سے اس قلعہ کے درواز ہ سے اوّ لاً داخل ہوا اس کے

ا تولد بخناف اس کے الخ مترجم کہتا ہے کہ نفر جم کہتا ہے کہ نفر جس بہاں مطبوعہ جس دے کر برخلاف اصل نسخ کے یوں تھی بخل ف الوقال بن دخل افلہ جاریت میں بہت تال ہواں گاہ نظر آیا کہ تعمیر کرنے والے نے اصل نسخہ کو عرب بہت تال ہواں گاہ نظر آیا کہ تعمیر کرنے والے نے اصل نسخہ کی عرب بھی جا ہے اس عبارت بینی میں ہے اس عبارت برنظر کرنے ہے تر وواقع ہوا اور دوی عبارت سیج ہے ہیں بیس نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور جوعبارت سنغیر کو عرب ہیں ہے اس عبارت برنظر کرنے ہے تر وواقع ہوا اور دوی عبارت سیج ہے ہی بیس نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور جوعبارت سنغیر کو عرب ہیں گئی و غلط ہے اور جدلے والے کی غلم فی ہم کیونکہ و صل مقام ہے ہے کہ امیر نے اگر باضافت کہا مثلاً جوداخل ہوا اس کے لیے بڑار درجم یو نام میں بطریق بابا نہ کہ ہوت کہا مثلاً جوداخل ہوا اس کے لیے بڑار درجم یو نام میں بطریق بابا نہ دی ہوت کہا مثلاً جوداخل ہوا اس کے لیے بڑار درجم یو نام میں بالا ہوت کہا مثلاً ہوداخل ہوا اس کے لیے بڑار درجم یو نام میں بالا ہوت کہا مثلاً ہوداخل ہوا اس کے لیے بڑار درجم یو نام میں بالا ہودت کہا مثلاً ہوداخل ہوا اس کے لیے بڑار درجم یو نام میں بالا ہودت ہوگئے میں ہوکہ مقام کو نہ مجما اور عبارت بدل ڈالی متعد براا ا

واسطے تین راس بردے ہیں اور درم کے واسطے دوراس اور سوم کے واسطے ایک راس ہے:

ا گراٹکا نے والوں نے ان کولٹکا یاحتی کہ جب جے تک پہنچ تو رتبی ٹوٹ گئی اور بیلوگ قلعہ میں گرے تو الیسی صورت میں بھی مستحق نفل ہوں گے اور اگرامیر نے کہا کہ جواوّل داخل ہوا اس کے واسطے تین راس بر دے ہیں اور جو درم داخل ہوا اس کے واسطے دوراس اور جوسوم داخل ہوا اس کے واسطے ایک راس ہے پس ایک داخل ہوا پھرایک اور داخل ہواتو ہرایک اس قدر کامستحق ہوگا جو اس کے واسطے بیان کر دیا ہے اور ای طرح اگر کہا کہتم میں جو داخل ہوا اس کے واسطے تین راس بر دے ہیں اور دوئم کے واسطے دو راس اورسوم کے واسطے ایک راس ہے تو بھی یہی تھم ہے اور اگر تینوں ساتھ ہی داخل ہوئے تو اوّل وٹانی کی نفل باطل ہوگئی اور ٹالث کی نفل میں بیلوگ سب مشترک ہوں گے اورا گراق ںمرتبہ دوا بیک سرتھ داخل ہوئے تو اوّل کی نفل باطل ہوئی اور دوئم کی نفل میں یہ وونوں شریک ہوں گےاورا گرکسی مرد ہے کہا کہا گرتو اولا داخل ہواتو میں مجھے کھا نانہ دوں گا (میں بھے پچینل نہ دوں کا)اورا گرتو دو بارہ . داخل ہوا تو تیرے واسطے دوراس ہردے ہیں۔ پھردہ اوّ لاَ داخل ہوا تو قیا ساَ اس کے واسطے پچھنبیں ہے گر استحسا ناوہ اُفل مشروط لیعنی د و ہر دے کامستحق ہوگا اور اگر اس سے پہلے ایس گفتگو نہ ہوئو و و پچھستحق نہ ہوگا اور اگر امیر نے تمین اشخاص معین ہے کہا کہ جوتم میں ہے اس قلعہ کے درواز ہے اوّ لا داخل ہوا اُس کے واسطے تین راس بر دیے ہیں' دوم کے واسطے دوراس اور سوم کے واسطے ایک راس ہے پھران تینوں میں سے ایک مرواس قلعہ کے درواز ہ ہے داخل ہوا حالانکہ اس کے ساتھ مسلمانوں میں ہے ایک جماعت ہے تو تین بردے اس کے واسطے ہول گے کہ امیر نے ان تین کی طرف اس تعفیل میں اضافت کردی ہے چٹا نچے یہ کہددیا کہتم میں ہے ہیں مرا داس کی اوّل ہے میہ ہوئی کہتم میں ہے جواوّل داخل ہوخواہ تنہایا عام کے ساتھ آیا تونہیں و مجھاہے کہ اگر امیر نے یوں کہا کہ دوآ دمیوں میں ہے جواوّل واقل ہو پھرا کیک مرو داخل ہوا اور اس کے ساتھ چند ہیں تم کھس گئے یا کہا کہ مردوں میں ہے جو ا ذِل داخل ہو پھر ایک مرد داخل ہوا اور اس کے ساتھ چندعور تیں تھس گئیں تو بیا ذِل داخل ہونے والاستحق نفل مشروط ہوتا ہے ہیں ایبا ہی صورت مٰد کورہ میں بھی ہے۔

ا گرامیر نے تیوں نے بوں کہا کہ میں ہے جو تحف کہ لوگوں ہے قبل اولا داخل ہواتو اس کے واسطاس قد رَفَل ہے پھر
ان میں ایک داخل ہوااور اس کے ساتھ دوسرا شخص بھی انہیں تین میں ہے اورلوگوں مسلمان یا کا فروں میں ہے داخل ہواتو اس کے
واسطے کی استحق آتی نہ ہوگا۔ اگرامیر نے کہا کہ مسلمانوں میں ہے جو شخص اولا اس قلعہ میں داخل ہو اس کے واسطے تین برد ہے جیں
پھر اس قلعہ میں پہنے ایک ذمی داخل ہوا پھر ایک مسلمان واخل ہواتو و فقل ندگور کا مستحق ہوگا بخلاف اس کے اگر کہ کہ لوگوں میں جو
شخص اولا اس میں داخل ہواتو مسلمان داخل ہواتو ہو ایک مسلمان داخل ہواتو و مشل ہوا پھر ایک مسلمان داخل ہواتو مسلمان نہ کو
مستحق نفل نہ ہوگا۔ اگرامیر نے کہا کہ کل جو شخص کہ تم میں ہے اولا اس قلعہ میں داخل ہوائی موائی کہا کہ جو داخل ہوائی کو آدمی
مستحق نفل نہ ہوگا۔ اگرامیر نے کہا کہ کل جو شخص کہ تم میں ہے اولا اس قلعہ میں داخل ہوائی سے واسط ایک بردہ ہے پھر پانچ آدمی
ایک سہم تحق داخل ہوئے تو ہر ایک داخل ہونے والا ایک راس کا مستحق ہوگا بخلاف اس کے اگر یوں کہا کہ جو داخل ہوائی کو کی مرد کہ
داخس ہواتو سے تھم نہیں ہے اس واسطے کہ سے کلمہ ایک فرد کے واسطے ہے اور اگرامیر نے کہا کہ جو شخص تم میں پانچو اس داخل ہوائی کا کہ مستحق ہوگا ہو میں موال کی دراس کا مستحق ہوگا ہو ہے والل پونچو یں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو میں میں ہو ۔
واسطے ایک راس ہے پھر پانچ تے دمی ایک س تھ داخل ہوئے تو ان میں ہرایک داخل ہونے والل پانچو یں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو میں میں ہیں ہے۔

اگرامیر نے کہا کہ جس نے سوٹا پایاوہ اس کا ہے یا کہا کہ جس نے چاندی پائی وہ اس کی ہے پھر ایک شخص نے تلوار جس میں جاندی یا سونے کا صید ہے یا کی تو بیصید (زیروہ آرائش جی توار ئے قبط پر ہوائی افران کا روز کا اور موارنا میں ہوں ہیں ویکھ جانے گا کہ اگر حلیہ الگ کرنے ہیں ضرر فاحش نہ ہوتو تھوار ہیں ہے الگ کر کے اس محض کو ویا جائے گا اورا کر حلیہ الگ کرنے ہیں صاضر فاحش ہوتو تیمت حلیہ اور تیمت شمشیر پر نظر کی جائے گی ہیں اگر حلیہ کی قیمت زیادہ ہوتو اس محض کو اختیار دیا جائے گا کہ جائے گی ہیں اگر حلیہ کی قیمت زیادہ ہوتو اس محض کو اختیار دیا جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا ہیں اگر حلیہ کی قیمت زیادہ ہوتو اس محض کو اختیار دیا جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا ہیں اگر حلیہ کی قیمت زیادہ ہوتو امام کو اختیار بوگا ہو جا ہوگا کہ دیا جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا ہوتا ہو اس محض کو حالے ہوتا ہو اس محض کے بالے اور اگر تھوار کی قیمت جائے گا ہوتا ہو کہ جائے گا گر حلیہ جائے گا کہ جائے گا ہے تو دیناروں ہے اس کی قیمت ہوتا ہو گا ہے تو دیناروں ہے اس کی قیمت ہوتا ہو گا ہے تو در ہموں ہے اس کی قیمت دے دے اور آلوار مع حلیہ کے فیمت میں واخل کر دے اور چاہے گا ہو ہوتا ہو گا ہی تھوڑ دے اور اگر دونوں ہیں ہے ہی نہ دی تو تھوں کر دے جائے گا ہی تو اس میں ہوتو کی تھی ہوتو کی تھی

اگرامیر نے کہا کہ جس نے زیور پایا وہ اس کا ہے پھرایک نے کا فروں کے ہادشاہ کا تاج پایا توبیہ

أس كانه بهوگا:

ا گرسر نے (زین جس میں چندی کا کام ہے) مفضض یا گا مفضض یا جلد بندھی ہوئی مفضض جس میں وہ اپنی کتا ہیں لکھتے تھے
ایسے شخص نے پائی جس کی نسبت اہم نے سونا و چندی نفل کر دی ہے تو اس کو فقط چندی بلائی ہوگی اوراصل شے داخش نئیست ہوگ ور
ایس طرح اگر سونے یا چاندی کا زیور جس میں گئینے جڑے ہیں یا اگوشی جس پر گئینہ ہے بائی تو زیوراس کا ہوگا اوراس میں سے سب شکینہ نکال کر فئیست میں واخل کے جا کیں گے۔ اگر سنے کواڑ بائے جس میں چاندی کی کیلین اس طرح جڑی ہیں کہ اگراس نے جدا کی جا میں تو دروازہ جاہ ہو جائے جتی کہ دروازہ نہ بائی رہتو ایس حالت میں اس کو پچھ نہ طے گا اوراس طرح اگرزین میں اس کو پچھ نہ طے گا اوراس ہو جائے جتی کہ دروازہ نہ بائی رہتو ایس حالت میں اس کو پچھ نہ طے گا اوراس ہو ہوئی جتی ہی میں ہوئی ہوئی اس کو پچھ نہ طے گا اوراگراس نے مشرکوں میں ہے کوئی شخص گرفتار کیا جس نے اپنے دانت سونے ہا نہ مے بانہ میں جتو اس کو بیسونا نہ طے گا اوراگراس نے اپنی ناک سونے کی بنوا کر لگائی ہوئو اس کو بینا ک مے گی اوراگرامیر نے کہ کہ جس کو بیسونا نہ طے گا بوراگرا کی نہ ہوگا اف اس کو بینا ہوئی اس کو بینا کو بینا کو بینا کو بینا ہوئی اس کے اگراس نے اپنی ناک سونے کی بنوا کر لگائی ہوئو اس کو بینا کی میے گی اوراگرامیر نے کہ کہ جس کے اگر تا ہوئی اور بینا ہوئی اس کی بینا تو بیاس کا نہ ہوگا اف اس کو بینا ہوئی اس کو پینا کی میں ہوگھ ہوئا نو اس کا نہ ہوگا اوراگراس نے موثی یا تو ت یا زمرد پایا جس میں پچھ سونا نہیں ہوگا اوراگراس نے موتی یا تو ت یا زمرد پایا جس میں پچھ سونا نہیں ہوگا اوراگراس نے موتی یا تو ت یا زمرد پایا جس میں پچھ سونا نہیں ہوگا اوراگراس نے موتی یا تو ت یا زمرد پایا جس میں پچھ سونا نہیں ہوگا اوراگراس نے موتی یا تو ت یا زمرد پایا جس میں پچھ سونا نہیں ہوگا اوراگراس نے موتی یا تو ت یا زمرد پایا جس میں پچھ سونا نہیں ہوگا اوراگراس نے موتی یا تو ت یا زمرد پایا جس میں پچھسونا نہیں ہوئی ہوئی گے۔

اگرامیر نے کہا کہ جس نے او ہا پی یہ وہ ای کا ہے اور جس نے سوائے اس کے پچھ پایا تو اس کو اس کا ہوگا کے وقلہ وہ غیر صدید ہے ور
اس کو ملے گا خواہ پتر ہو یا برتن یہ ہتھیا روغیرہ اور رہ بھن تا تھو نے کی ہافت کا کپڑا پایا پس اگر سوٹا اس کا ہوگا کے وقلہ وہ غیر صدید ہے ور
اگر کہ کہ جس نے سوٹا یا جا ندی پائی وہ اس کی ہے پھرا یک نے سونے کی ہافت کا کپڑا پایا پس اگر سوٹا اس کا تار ہوتو اس کو بچھ نہ مے گا
یہ محیط سرحتی جس ہے۔ اگر امیر نے اہل لفکر ہے کہ کہ جس نے تم جس سے سوٹا پایا تو اس جس سے اس کے واسطے اس قد رہے تو اس بیر اس مطاق ہے کہ گیزا کھاڑنے سے ضرر فاحش ہویا نہ ہواور شیر کئی آموار کے مانٹر تفصیل ہواا۔

ایم مطاق ہے کہ گیزا کھاڑنے سے ضرر فاحش ہویا نہ ہواور شیر کئی آموار کے مانٹر تفصیل ہواا۔
ایم مطاق ہے کہ گیزا کھاڑنے سے ضرر فاحش ہویا نہ ہواور شیر کئی آموار کے مانٹر تفصیل ہواا۔
ایم مطاق ہے کہ گیزا کھاڑے اس میں اس میں میں اس کے مانٹر تفصیل ہواا۔
ایم مطاق ہے کہ گیزا کھاڑے کے سے ضرر فاحش ہویا نہ ہواور شیر کئی آموار کے مانٹر تفصیل ہواا۔
ایم مطاق ہے کہ گیزا کھاڑا۔

تفیل کی تحت میں دراہم معزو بوہونے کا زیورو تیرسب داخل ہوں گے اورای طرح اگر کہا کہ جس نے چاندی پائی وہ ای کی ہے پھر
تحت میں دراہم معزو بو یہ ندی کا زیورو چاندی کا تیرسب داخل ہوں گے بیھید میں ہے۔ اگر کہا کہ جس نے قز کا کپڑ اپیا وہ ای کی ہے پھر
ایک شخص نے قبایا جب یہ جس کی تدمیں قز بھری ہے تو اس کے واسطے پھے نہ ہوگا اور اسرا کہا کہ جس نے قز کا کپڑ اپیا وہ ای کا ہے پھر
ایک شخص نے جب پیاجس کا اسر قز کا اور ایر واور کپڑ اہے تو اس کو تز کا کپڑ اسطے گا ور دوسرا کپڑ اداخل غیمت ہوگا ہیں یہ جب فروخت کر
دیا جائے گا اور اس کا جمن اس کے اسر کی قیمت اور باتی کی قیمت پر تقسیم کیا جائے گا چنا نچہ جس قدر قیمت اسر ہووہ اس شخص کو دے
ویا جائے گا اور اس کا جمن اس کے اسر کی قیمت اور باتی کی قیمت پر تقسیم کیا جائے گا چنا نچہ جس قدر قیمت اسر ہووہ اس شخص کو دے
جس اگر اس کا ایر وحریر ہوتو پورا جب اس کا ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے جب نیا یہ جس کا ایروہ اس جس کے واسطے اس میں سے پھھ نہوگا اوراگر کہا جس نے جب نز پایا وہ اس کا ہم وہ کا ایروہ اس کے واسطے اس میں سے پھھ نہوگا اوراگر کہا جس کے جب فرایک نے جب فرایک نے جب نیا یہ کہ اسر موریا فنگ کی طرف ہوگا ہوگا اس واسطے کہ جب کی نسبت سمور مافنگ کی طرف ہوئی ہے نیز کی کی اسر فنگ ہوگا اس واسطے کہ جب کی اسر اس کا ہم وہ اس کا ہوگا وراگر کہا کہ جس نے فنگ پیا وہ اس کا ہوگا اس واسطے کہ جب کی اسر اسر کی کے جب نز کر کہا کہ جس نے فنگ پیا وہ اس کا ہوگا اس واسطے کے جب کو اسر اس کا ہوگا اس واسطے کہ اسر فنگ ہوگا اس واسطے کہ اسر فنگ ہوگا اس واسطے کہ اسر قبل کا ہوگا اس واسطے کہ اسر فنگ ہوگا اس واسطے کے اس واسطے کے اس کو اسر فنگ کیا اسر فنگ ہوگا اس واسطے کہ اسر فنگ ہوگا اس واسطے کہ اسر کی اسر فنگ کی اسر فنگ ہوگا اس واسطے کہ اسر فنگ کے جب فی اسر فنگ کے جو کر کو اسر فنگ کے جو اسر کی کی اسر فنگ کے جو اسر کی کی اسر فنگ کے واسطے کی کو اسر فنگ کی کو اسر فنگ کی کو اسر فنگ کے جو کر کو اسر فنگ کے جو کر کو اسر فنگ کی کو اسر فنگ کے دو اسر کر کی کو کر اسر فنگ کے دو اسر کی کو کر اسر فنگ کے دو اسر کی کو کر کو

الرَّكِها كه جس نے '' بر'' حاصل كيا توبيلفظ روني اور كتان كے كيڑوں ير ہوگا:

اگر معین کر کے کہا کہ جس نے میہ جینے خزیادہ واس کا ہے پھر ایک نے اس کو پایا پھر دیکھ گیا تو اس کا استرفنک و غیرہ کی دوسرے کپڑے کا ہے تو پورا جباسی کا ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے تم میں سے تب نے خزیا قبائے مروی پائی وہ اس کی ہے پھر ایک نے اس صنف کی قباوهری پائی جس کا استر خز نہیں ہے یہ مردی نہیں ہے تو اس کو فقط ابرہ لے گا اور اگر کہا کہ جو جز رہ لا یا وہ اس کے واسطے ہے پھر ایک جخص ناقہ یا اون ہے پھر ایک جز دریا گا۔ یا تو اس کو پھونہ ملے گا اور اگر کہا کہ جو جز ور نیا یا وہ اس کے واسطے پھر ایک جخص ناقہ یا اون دایر کہا کہ جو شخص بھر ال یا تو اس کے دو اسطے ہے پھر ایک شخص سے بھر ایک ہونے ہوگا اور اگر کہا کہ جو سطے بھر ایک ہونے میں لا یا تو اس کے واسطے پھر ایک شخص سے بھر ایک شخص سے بھر ایک شخص سے بھر ایک ہونے میں ہے ۔ اگر کہا کہ جس نے بر عصل کیا تو بدافظ روئی کے اور کہا نے کپڑ وں پر ہوگا ایسا ہی امام مجھڑ نے سیر کبیر میں ذکر فر بایا ہے اور مشائے نے کہا کہ سے اہل کوفحہ سے بور اقع ہوتا ہے اور ان کا بیچنے والا بر از کہا تا ہے اور سے ہور کے جو نہ بیں بر کا لفظ روئی و کہا ن پر و تع نہیں ہوتا ہے اور ان کا بائع بر از نہیں کہلا تا ہے بلکہ کر باس کہلا تا ہے اور سے دور سے عرف میں بر کا لفظ فقط ریشی کپڑ وں پر واقع ہوتا ہے اور ان کا بائع بر از نہیں کہلا تا ہے بلکہ کر باس کہلا تا ہے اور اس کی کوبر از یو لئے ہیں ۔

قال المرح جم بهارے عرف بیس براز برقتم کے کپڑے فروخت کرنے والے کو کہتے جیں پی خصوصیت رہٹی وروئی و کتان کی نہیں ہے اور لفظ برکا استعمال بطور عرف نہیں ہے۔ تو ب کا اطلاق شائل ہے و بیاج کو و برسول کو یعنی سندس وقز دکساء اور اس کے مانند کو اور نہیں شامل ہے فرش و ن ث و کمل و پر دہ وغیرہ کے مانند کو اور سلفظ کے تحت میں ٹو بی و مجامہ داخل نہیں ہے اور لفظ متاع کا اطلاع کیٹر وں وقیص و فرش و پر دوں پر ہوتا ہے ہیں اگر تو ب کی نفل کر دی اور اس نے ان میں سے کوئی چیز پائی تو اس کا مستحق ہوگا اور اس خروف و چھا کلین و قبقے و پتیلیں تا نے یا بیشل کی با نہیں تو اس کو پچھ نہ ملے گا۔ اگر امیر لشکر اسلام نے دار الحرب میں داخل

ا توله درا ہم مفترو بہ ظاہرا ہے ہو ہے اور پیچے بیہے دینار ہائے مفترو ہے ا۔ ح جزرتقے جیم دسکون زامنقو طدیعد ہ را مجمد گوسپند فریداور جزرہ بمعنی ایک گوسپند

ہونے کا قصد کیااور اسنے ویکھا کہ سلمانوں کے پائ زر ہیں کم بیں حالا تندان کواپے قبال میں اس کی ضرورت ہے ہیں رہ کہ جو شخص زرہ کے ہی تھ داخل ہوا اس سے واسطے شل حصہ نیمت میں ہے اس قد رنفل ہے بیا کہ کہ اس کے واسطے شل حصہ نیمت کے حصہ ہے قو اس میں پچھی مفل گفتنیں ہے اور اس میں کھر س آگر کہ کہ جو شخص دوزرہ کے ساتھ داخل ہوا اس کے واسطے تین سوجیں اور جو چارزرہوں کے ساتھ داخل ہوا اس کے واسطے تین سوجیں اور جو چارزرہوں کے ساتھ داخل ہوا اس کے واسطے تین سوجی اس کی نفل نہیں روا ہی تھی داخل ہوا اس کے واسطے تین کر قبال کر سکتا ہے اور سے بیتی ابتداء سے منعقد ہی شہوگی اور ایا محکمہ نے فر مایا کہ اگر تین زرہوں کا پہنا تمکن ہے اور ان کو پہن کر قبال کر سکتا ہے اور س سلمانوں کے جق میں گھرڈ یادہ نفع ہے تو تین کے ساتھ بھی نفس جائز ہوگی۔ اگر امیر نے کہا تی جو محف گھوڑے کے ساتھ اور سی ساتھ ہوا اس کے واسطے اس قد داخل ہوا۔

اس کے واسطے اس قدر ہے تو ایسی تنفیل نہیں روا ہے بخلاف اس کے اگر کہا کہ جو محف زرہوں کے ساتھ داخل ہوا۔

ل تنجفاف اپنمدیعنی وہ کپڑا کدگھوڑے کا پیدنشک کرنے کے واسطے اس کی بیٹیے پرزین کے بیٹیے رکھتے ہیں ہندی میں اس کوتیرا تواراورار دو ہیں م آئیسر کمتر میں 11

ا) خو يرولان (٢) بييند يو مجيف كاروه لا (٣) دواؤ كاع ق كشير كرن كا آله (فيروز العفات) (عافظ)

کہ جو قلعہ پر چڑھ کراہل قلعہ پر اتر ااس کے واسطے اس قدر ہے پھرا بیک شخص و بوار پر چڑھ گی مگرا ندرنہیں اتر سکتا ہے تو اس کے واسطے اس قدر ہے پھرا بیک شخص دورا گرا ہو تاہمہ ہے داخل ہوا اس کے واسطے پچھے نہ ہوگا اورا گرامبر نے ایک شخص دوسر ے ٹلمہ سے داخل ہوا تو ویکھا جائے گا کہ اگر دوسر اشلمہ بختی و تکلف مستعبہ میں مثل اوّل کے ہوتو و انظل کا کہ اگر دوسر اشلمہ بختی و تکلف مستعبہ میں مثل اوّل کے ہوتو و انظل کا مستختی ہوگا اورا گراس ہے کم ہوتو سچھ ستحق نہ ہوگا۔

اگرامیر نے کہا کہ جو محض ہم کوراہ بتا دے دس نفر رقیق پراس کے واسطے ایک نفر ہے پھرایک نے بتائی اوراس کے بتانے کے پید ونشان پر سلمان لوگ گئے اور بیراہ بتانے والا ان کے ستھ نہ گیا اورانہوں نے رقیق پر نے تو راہ بتانے والے کے لیے پچھ نہ ہوگا بخی ف اس کے اگرامیر نے حربی قید یوں ہے کہا کہ تم بیس ہے جس نے دس نفر پر راہ بتائی اورخو رساتھ نہ گیا اور سلمان لوگ پد ونشان بتائے ہوئے پر گئے اور وہاں انہوں نے دس نفر اسر کے تو راہ بتائی اورخو رساتھ نہ گیا اور سلمان لوگ پد ونشان بتائے ہوئے پر گئے اور وہاں انہوں نے دس نفر اسر کے تو راہ بتائی اور مسلمان لوگ پد ونشان بتائے ہوئے پر گئے اور وہاں انہوں نے دس نفر اسر کے تو راہ بتائی اور مسلمان لوگ پہ ونشان بتائے ہوئے پر گئے اور وہاں انہوں نے دس نفر اسر کے تو راہ اس کی دور تو بیس کے گئے دور اور پہنچ دور تو بیس کے گئے دور اور پہنچ دور تو بیس کہ اور مسلمان اور مسلمان اور مسلمان اور مسلمان اور مسلمان کے اور اگر امام نے اہل حرب ہے کہا کہ ہم کوسفر پس امام نے کہا کہ ہم کوراہ کے گئے تو اس کی راہ چھوڑ دی جائے گی اور اگر امیر کے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر امام نے اہل حرب ہے کہا کہ ہم کوسفر مسلمان ہو گئے یا بعض مسلمان ہو گئے تو ان کی قیمت واپس کر دے گا اور اگر بیلوگ سب مسلمان ہو گئے یا بعض مسلمان ہو گئے تو ان کی قیمت واپس کر دے گا در اگر امام نے میں دور ایل قلعہ سے کہا کہ ہم کہار سے کوئی بھی واپس نے دی گئے معاوضہ بیس دور برینگر مامن سے ہو پھراس نے دے گا در اگر امام نے میں دار اہل قلعہ سے کہ کی بھی واپس نہ دیں جم کو دے دو برینگر آمن سے ہو پھراس نے دے گا در اگر امام نے مور اور ایل قلعہ سے کوئی بھی واپس نہ دیے گا اور نہ کچھ معاوضہ بیس واپس دے گا۔

 تا جرلوگ اہلِ استحقاٰ ق غنیمت سے ہیں پس وہ مستحق تفل بھی ہوں گے:

ا گر کہا کہ جس نے ہم کوراہ کی دل لت کی تو اس کے واسطےاس کی اٹل داولا دہوگی پھر یک قیدی نے اس کور وہتا تی تو پیے لوگ یعنی قیدی واس کے اہل واورا داسپنے قیدی ہونے میں مثل سربق اسیر ہوں گے اورا گر کہا کہ تو اس کے واسطے اس کی جان ور وس کے اہل اولا دروسو درہم ازغنیمت ہوں گے بھراس نے رہنمائی کی تو اس کے داستھے بیسب ہوں گے اور اگر کہا کہا گرسی نے ہم کوفلاں حصن کے راہ کی رہنمائی کی تو وہ ''زاد ہے پھرا بیک قبیری نے ان کواس قلعہ کی کئی راہوں میں سے جوسب ہے دور کی راہ تھی وہ بتلائی تو وہ آزاد ہوجائے گابشرطیکہ لوگ بیراہ جیتے ہوں اورا گرلوگ اس راہ ہے وباں نہ جاتے ہول تو وہ آزاد نہ ہوگا۔اگرامیر نے کہا کہ جس نے ہم کوفعا ن قلعہ کی فعال راہ بتلائی تو وہ آزا د ہے پھرا کیک قیدی نے اس کوسوائے اس راہ کے دوسری راہ کی ولالت کی تو دیکھا جائے گا کہ جس راہ کوامیر نے بیان کیا ہے بیدوسری راہ فراخی اور رفا ہیت میں اس کے مثل ہوتو وہ آزاد ہوگا اور اً س دوسری راہ میں بدنسبت را ہ ندکورہ امیر کے مشقت زیا دہ ہوتو آ زاد نہ ہوگا بیمجیط سندسی میں ہے۔امیرنشکر بنے اگر دا رالحرب میں اہاں لقشر کو تنفیل کی اور کہا کہ جس نے کراع وسلاح ومتاع وغیرہ الیبی چیزوں ہے پچھھ صل کیا تو اس کے واسطے اس میں ہے جہارہ ہے تو س تفلیل کے تخت میں ہروہ آ دمی داخل ہو گا جس کو مال غنیمت میں سے بطور مہم یا بطور اُ فتح کے پیچھ ملتا ہے اور جس کو مہم یا رضح کی طرح کیجھ غنیمت سے نصیب نہیں ملتا ہے وہ اس تنفیل میں واخل نہ ہوگا اپس عور تیں ولڑ کے وغد مہ واہل ذمہ کیہ جن کوغنیمت میں سے بطور رضح ملتا ہے وہ اس نفل کے ستحق ہوں گے بیمجیط میں لکھا ہے۔لیکن اگر امام نے آزاد بالغ مسلمانوں کی شخصیص کر دی ہوتو ایسی صورت مین عورتوں ولڑ کوں وغلاموں واہل ذ مہ کواس تنفیل میں کچھاستحقاق نہ ہوگا بیمجیط سرنسی میں ہےاور تاجرلوگ اہل استحقاق ننیمت ہے ہیں ہیں و مستحق تفل بھی ہوں گے اور جوحر بی کہ اس نے ہم ہے امان کرلی ہے اگر بدوں اجازت امام کے اس نے قال کیا ہوتو اس کے و سطے غنیمت ہے پیچھٹیس ہے ہیں وہ مستحق نظل بھی نہ ہوگا اور اگر اُس نے باجازت امام قمال کیا ہوتو بطور ضح کے وہ مستحق غنیمت ہے ہیں وہ مستحق نفل بھی ہوگا یہ محیط میں ہے۔

کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ بید دونوں مقاتل ہوں اورا گرسی بڑھے کی بھوں کو آل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا اورا گرسی مسلمان نے کفار کے ساتھ ہوکر مسلمان سے قبال کیا اور اس مسلمان کو سی غازی نے قبل کرویا تونفل میں اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا اس اسباب جواس کے پاس ہے اسباب کا مستحق نہ ہوگا اور اگر بیا سباب جواس کے پاس ہے مشرکوں نے اس کوعا ریت دیا ہو پس مسلمانوں نے اس کوتل کیا تو اس اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر بیوں کی عورت یا طفل نے کی مشرک کو اپنا اسباب عاریت دیا ہو جواس کے پاس ہے لیہ سے اہل حرب مشرک کو اپنا اسباب اسباب کا مشرک کوتل کیا تو نیا سباب ایسا ہے کہ جیسے اہل حرب مشرک کو اپنا اسباب اسباب اسباب ایسا ہے کہ جیسے اہل حرب میں سے بالغ کا اسباب اس کے پاس عاریت ہوگئی بیا سباب نفل وغذیمت ہوگا۔

اگر کسی مسلمان نے کسی مشرک کو در حالیکہ وہ اپنی صف میں ہے تیر مار کرفتل کیا اور مشرکوں نے اس مقتول کا اسباب اتار لیا پھر کا فروں نے شکست کھائی اور بیاسباب مال غنیمت میں پایا گیا تو وہ نند سے مقتول کا سباب اتار لیا پھر کا فروں نے شکست کھائی اور بیاسباب مال غنیمت میں پایا گیا تو وہ

غنيمت ہي ہو گااور قاتل کونہ ملے گا:

آگر کشکر ایک مرحد یا دومرحله چلاتھا کہ نوگوں نے اس اسباب کوکس جانور پرلندا ہوا پایا اور بیمعلوم نہیں کہ بیکی شخص کے باتھ بیں تق یا نہیں تو قیا سانیہ اسباب قاتل کا ہوگا اور استحسانا نہ ہوگا اور اگر مشرکیین نے اس کا جانور پکڑ نیا اور اس پر مقتول کولا دلیا حالانکہ اسباب مقتول اس کے تن پرموجود ہے بھر مسلمانوں نے اس کو پکڑ انوا سباب نہ کور قاتل کا ہوگا اور اگر کا فروں نے مقتول کے جانور پر مقتول کو اور اس کے ہتھیا روں اور اپنے ہتھیا روں اور متائع کولا دلیا بھر بیٹر فنار کیا گیا تو بیٹنی ہوگا الا اس صورت میں کہ

ل بزه بهوس سے بیمرادیہ ہے کداس کاعدم وجود برابر ہوکہ ندووٹر الی کے کام کااور ندرائے دینے کے کام کااور نداس سے سل ب امیدال

⑤ : ⋄

سبب دیگر بہت خفیف شل لوٹے وغیرہ کے بوتو سباب مذکور قاتل کا ہوگا اوراگروار ٹان مقتول نے اس کا جانور پکڑلیا اوراس پر منتو یا اوراس کے بتھیے روں کولا دلیا تو بیٹی ہوگا اوراسی طرح آگروسی ہوتو بمنز لدوارث کے ہے اوراگرامیر نے کہا کہ جس نے کسی مشرک کو تل آل کی تو اس کے واسطے اس کا فرس نے پھرا یک نے ایسے مشرک کو جو برزون (دوغلام گھڑا جو فرت نیس کھ تا ۱۳ مند) پر سوار ہے قتی کی تو تا تی اس کے اسباب کا مستحق ہوگا۔ آگر کھ ھے یہ نچریہ ونٹ پر سوار ہوتو اس کے سلب کا مستحق نہ ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے کسی مشرک کو تو فرس پر سوار ہوتو اس کے سلب کا مستحق نہ ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے مشرک کو تو فرس پر سوار ہوتو اس کے سلب کا مستحق نہ ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے کسی کا فرکوتی کیا تو اس کے فرس کا مستحق نہ ہوگا اس کے فرس کا مستحق نہ ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے کسی کا فرکوتی کیا تو اس کے جو فرس پر سوار تھا تی کی تو اس بھا نہ رکوتی ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے کسی مشرک گونر کیا تو تا تا کن ٹرگھر کے داسطے ہے بھر کسی کا فرکوتی کیا تو تا تا کن ٹرگھر کے داسطے ہے بھر کسی کا فرکوتی کیا تو تا تا کن ٹرگھر کے کہ مستحق نہ ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے کسی مشرک گونر مادہ پر تو مادہ دونوں شامل جی سے بھر نرگد ھے پر کسی کا فرکوتی کیا واب بھل ہے۔ کہ مستحق نہ ہوگا اس واسطے کہ جو لفظ مادہ کے واسطے ہے وہ زکوشا کر نہیں ہے اوراسی طرح آونٹنی واونٹ جس ہے بخراف بغل و بغلہ کہ سے دونوں اسم جنس میں کہ ٹچر و ٹچر ہے دونوں پر ہولئے جیں پس نرو مادہ دونوں شامل جیں میر محمد میں ہے۔

استبلاء کفارکے بیان میں

لے سوار کافر کاوہ گھوڑا جس پروہ سوار ہے اور فرس و برذون وغیرہ کہتے ہیں تفادت زبان عرب کی اصطلاح میں ہے اور ہماری زبان میں مطلق گھوڑا بولتے ہیں تفادت نہیں ہے اور سے اور ہماری زبان میں مطلق گھوڑا بولتے ہیں تفادت نہیں ہے اا۔ سے خرید جو مُزہونے کے واسطے بینٹر دے کہ ان کے حزز میں آگیا ہواور حرز اس طرح ہوجاتی ہے کہ دار بحر اس میں انہوں نے احراز کیا ہو بینٹر طانبیں ہے کہا ہے دار میں احراز کریں جیسے مسلما نوں کے حق میں شرط ملک ہے اا۔

نہیں لے سکتا ہے رہ فتا وی قاضی خان میں ہے۔

این ما لک نے بواسط امام ابو بوسف کے امام اعظم ہے روایت کی کہ اگر غیمت کے مال ہیں ایک لوغری یا غلام آیا جس کو فارسلمانوں کے بہاں سے قید کر لے گئے بیٹے اور و تقییم غیمت ہے کھی مخص کے حصہ ہیں "یا چراس کا مولی قدیم آیا تو اس مخص سے جس کے حصہ ہیں پڑا ہے اس کے لینے کے روز کی قیمت دے کر لے سکتا ہے اور جس روز خود لینا چاہتا ہے اس روز کی قیمت (اگر اس روز کی قیمت ہیں ہے جب سبب اس صورت میں ہے کہ کا قرانوگ سلمانوں کے موں پر غالب ہو کراس کو دارالحرب میں اپنے احراز میں لے گئے ہوں اوراگرانہوں نے ان اموال کا احراز نہ کیا ہو یہاں تک کہ بیاب سبب عدم احراز کے کا قرلوگ اس کے مالی کورہ ان سے چھین لیے پھر کسی مالی کا مالیک آیا تو اس کو مفت لے لے گا اس واسطے کہ بیاب ہو گئے اور اموال نہ کورہ ان سے چھین لیے پھر کسی مالی کا مالیک آیا تو اس کو مفت لے لے گا اس واسطے کہ بیاب ہو گئے اور اموال ان سے نان اموال کو دار الاسلام میں تقدیم کرلیا تو ان کی تقییم نہیں جائز ہے تو جب مسلمان لوگ ان پر غالب ہو گئے اور اموال ان سے نان اموال کو دار الاسلام میں تقدیم کرلیا تو ان کی تقدیم نہیں جائز ہے تو جب مسلمان لوگ ان پر غالب ہو گئے اور ارامول نہ کور بی تعدم احراز کے کا قرار الاسلام کے لیے گا اور اگر کسی مسلمان نے ایک غلام جس کور بی قدیم کے لیے تھے دار الحرب میں اس کو کہ نے اور اس کا وارٹ اس کا وارٹ اس کا وارٹ اس کا وارٹ اس کو گئے ہے دار الحرب میں اس کور بیا ہو گئے نے دوایت ہے کہ دوارٹ نہ کور نیس سے کہ دوارٹ نہ کور بیا ہو گئے نے دوایت ہے کہ دوارٹ نہ کور نیس سے کہ بیا ہے اور امام می کور کی گئے کورٹ میں ہو کے اس کورٹ کیا ہو گئے ہو اس کورٹ کی سے کہ بیاب ہو گئے ہو را بیاب کورٹ کورٹ کی سے کہ بیاب کا در اس کا بیاب کورٹ کیاب کورٹ کی میں ہو کیا تھیا ہے کہ بیاب کورٹ کیاب کورٹ کیاب کورٹ کیاب کورٹ کی میں ہوئے میں کہ دوارٹ نہ کورٹ کیل کے کہ اس کورٹ کیاب کورٹ کیاب کورٹ کیاب کورٹ کی میں کورٹ کیاب کورٹ کیا

ا گرمثلی چیز کودشمن نے کسی مسلمان کو بہد کیا اور وہ لایا تو اس کے مثل دیے کر مالک قدیم اس کونہ لے گا

اس واسطے کہ اس میں پچھوفا ئدہ ہیں:

ائن ساعہ نے امام ابو بوسف ہے روایت کی کداگرا پی مسلمان نے ایک غلام فروخت کیا اور ہنوز مشتری کو سپر دنہ کی تھا کہ دخت نہ اس کو قید کر کے لے اور مشتری اقبل کو ہوا فتیار ہوگا کہ اس کو اس مسلمان سے خمن دے کر لے لے اور مشتری اقبل کو ہیا فتیار ہوگا کہ جا ہے ہر دوشن دے کراس کو وارث بائع ہے لے لیکن اگر مشتری اقبل کا حق دے کر لے لے اور مشتری اقبل کو تربید لانے والے مسلمان سے ہم دوشن دے کراس کو وارث بائع ہے ہے۔ جس کو وشمن گرفت رکر کے لے اس میں نہ ہوتا تو وارث بائع ہونے میں ہے۔ جس کو وشمن گرفت رکر کے لے کہ ہونے ہوتا تو وارث بائع کو خرید لانے والے مسلمان سے بھال لایا تو ما لک قدیم اس کو تا ہر فذکور سے بعوض اس خرید اس کے لیکنا ہم کہ مقدت کے کوشن خرید اموتو اس اسباب کی قیمت کے کوشن کے لیکنا ہم کو بین نام ہونے کہ اس کو تا ہر نے اس کو تا ہر نے اس کو تا ہر نے کوشن خرید اموتو اس اسباب کی قیمت کے کوشن کو بینا م ہم ہم کر دیا ہوتو بھی ما لک قدیم اس کو اس کو سین کے سکتا ہے کہ اگر مثلی چیز کا ہے کہ اگر مثلی چیز کو جو بی مسلمان کو ہم ہدکہ دیا ہوتو بھی ما لک قدیم اس کو اس کو اسلام کی قیمت کے کوشن کے دور نیز اگر ایس چیز کو جو بی مال کو نہ لے گا اس واسطے کہ اس کو نہ لے گا کہ واختیار ہے کہ جو بی تھا سے فائد و ہے لیکن اگر مشتری نے کم مقدار یا کھوئی چیز و سے کر خرید اموتو ایکی صورت میں ما مک قدیم کو اختیار ہے کہ جو بی تھا سے نے فائد و ہے لیکن اگر مشتری نے کم مقدار یا کھوئی چیز و سے کر خرید اموتو ایکی صورت میں ما مک قدیم کو اختیار ہے کہ جو بی تھا الیان میں ہیں کو مقدار یا کھوئی چیز و سے کر خرید اموتو ایکی صورت میں ما مک قدیم کو اختیار ہے کہ جو بی تھا الیہ بن میں ما مک قدیم کو اختیار ہے کہ جو بی تھا الیہ بن میں ہوئوں میں میں کہ مقدار یا کھوئی چیز و سے کر خرید اموتو ایکی صورت میں ما مک قدیم کو اختیار ہے کہ جو بی تھا الیہ بن میں ہوئوں میں میں کہ دو کی کھوئی ہوئوں کھیں کے در کر کے اس کو اس کو کہ کو کھوئی ہوئوں کھوئی ہوئوں کھوں کو کھوئی کھوئی کے در کو کھوئی کھوئی

ایک مسلمان نے اپنے دوغلاموں سے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے اور بیان (کونتم میں ہے آزاد ہے) نہ کیا یہاں تک کہ

ان دونوں کو دھمن قید کر کے لئے گیا پھر مسلمیان ہوگ ان پر غالب ہوئے اور بیدونوں غاام ہتھ آئے اور ان کو دارال سلام ھیں نکال لائے تو دونوں اپنے مولی کو دینے ہوئیں گرائی اور اس کا بیان سیح ہوگا اور اللی کفر دوہر نے بعد مرکز ہوج نے جدم کے ما لک ہوج میں دونوں میں ہے ایک ہوج میں دونوں میں ہے ایک ہوج میں گرا ہے اور اگر اللی کفران دونوں میں ہے ایک ہی کواپنے احراز دار لحرب میں لے گئے ہوں تو دوسرا جو ہتی رہا وہی سی کے واسطے معین میں ہوجائے گا بیکا فی میں ہوجائے گا بیکا کو کی شخص خرید کرکے دارال سلام میں نکاں ماید معین ہوجائے گا بیکا فی بیوزی گئی اور اس کا ارش اس آئے بیوڑ نے والے ہی تو غلام کا مولائے قدیم اس کو اس کو ارش میں کار ماید بیوٹ کے بیوٹ کے بیوٹ کے اور اس کو کی شخص خواس کی آئے بیوزی گئی اور اس کا ارش اس آئے بیوٹ نے والے ہوئی ہو گئی اور اس کو ارش میں کے بیوٹ کو میں ہوجائے گا اور اس کو اس کو کی شخص نے اس کو کو کو میں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی اور اس کو اس کو کو بھر اور در ہم کو خریدا تو مولی او لکو بیا تھی انہوں ہو تھو کو اس کے بیا ہو تھو کو بیا تھی مولی او لکو اس کو بیا تھی ان مولی او کو دوہر ہے مولی اور اس کو بیا تھی مولی اور اس کو بیا تھی اس کو بیا تھی تا ہو اس کو بیا کو دوہر ہے مشتری ہے ہو کو دوہر ہو تھوں ہو تی کو اس کو بیا تھی ارس کو بیا تھی تا ہو کو دوہر ہو تو کر اس کو لین کو دوہر ہو مولی اور اس کو بیا تھی اس کو بیا تھی تا ہو کو دوہر ہو تو کر اس کو لین کو دوہر ہو تا کہ کو تا تو کو دوہر کو تا کو دوہر ہو تا کہ کو تا کو دوہر ہو تا کہ کو تا کو دوہر ہو تا کو دوہر ہو تا کو دوہر ہو تا کہ کو تا کو تا

اسی طرح اگر مشتری اوّل نے عمد اُ جنایت کی پھر د لی جنایت ہے اس غلام کے دینے پر صلح کر بی تو بھی مولی قدیم اس صلح کو تو زنبیں سکتا بلکہ اس کی قیمت دے کر د لی جنایت ہے لیے سکتا ہے اور اگر جنایت عمد اُ نہ ہو بلکہ بخطا ہوتو مولی قدیم اس جنایت کے ارثر کودے کر د لی جنایت ہے بے سکتا ہے اور اگر حر لی نے کسی مسلمان کوابیا غلام ہبہ کر دیا پھر کسی شخص نے اس ک آنکھ پھوڑ دی اور

اگر باکٹے نے اس کے لینے ہے انکار کر دیا تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ جا ہے خرید نے والے ہے یا تج سوورہم وے کر لے ئے۔اگر با کع نے اس کو ہزار درہم ادھار کوفروخت کیا ہوتو مشتری اس کے واپس لینے کامستحق ہوگا بنسبت با کع کے اوراگر اس نے ا نکار کیا تو با نع ہے کہا جائے گا کہ یو پی سوورہم کے عوض لے لے کرتیرے ہی سپر دکیا جائے گا اور اگر دشمن کسی غلام کو گرفتا رکر کے ے گیا اورکسی نے اس سے ہزار درہم کوخر بید کیا اور دارالاسلام میں لایا بھر دوبار ہ اس کو دشمن قید کر کے لیے گیا بھر دوسرے نے دشمن ہے یا نچ سو درہم کوخریدا پھر مالک قدیم اورمشتری اؤل دونو ل محکمتہ قاضی میں حاضر ہوئے اور قاضی کواؤل مشتری کی خرید کا حال معلوم ہے یانبیں معلوم ہے پس قاضی نے ما لک قدیم کے واسطے مشتری ہے لے لینے کا تھم دیا تو بیتھم ٹا فذ نہ ہوگا۔ پس غلام مذکور دوسرے مشتری کووالیں دیا جائے گا تا کہ مشتری اوّل اس ہے لیے لئے پھر مشتری اوّل ہے مالک قدیم ہر دوختن دے کر لے سکتا ہے اور اگر مالک قدیم نے مشتری دوئم سے بدوں تھم قضا ء کے لیابی اس سے خرید میا پھرمشتری اوّل حاضر ہواتو اس کو مالک قدیم ے ہزار درہم وے کرلے سکتا ہے پھر مالک قدیم اس ہے ہرووٹمن دے کرلے سکتا ہے۔ اس طرح اگرمشتری دوئم نے غلام مذکور اس کے مالک قدیم کوہبہ کردیا تو مشتری اوّل ہے لے سکتا ہے گراس کی قیمت دیے کر لے سکتا ہے اس واسطے کہ وہ اس صورت میں مثل اجنبی کے ہوا پھر مالک قدیم کواس ہے بعنی مشتری اوّل ہے تمن اور بیہ قیمت دونوں دے کر لے سکتا ہے اورا گرمزتهن کے پاس ے غلام مرہوں گرفتار کرلیا گیا اوراس کوکوئی تنخص ہزار درہم کوخرید لایا اور رانمن ومرتبن دونوں حاضر ہوئے تو لینے کا استحقاق مرتبن کو ہے ہیں اگر اس نے بیٹن وے کر لے لیا تو احسان کرنے والا ہوا بعنی میٹن محسوب بحساب را ہن نہیں کرسکتا اور اس سے نہیں لے سكتا ب جيے كه غلام نے اس كے ياس جنايت كى اوراس نے فعربيدوے كر بچاليا تؤاس فعربيش و ومنطوح ہوتا ہے اور كرمرتهن نے اس کے لینے ہے انکار کر دیا تو را بن اس کوتمن دے کر لے سکتا ہے اور جب را بن نے اس کو لے لیا تو قرضہ مرتبن ساقط ہو گیا اور فدیدان دونوں پرآ دھا آ دھا ہوگا اگرمر ہوں کی قیمت دو ہزاراورقر ضہایک ہزار ہواور جس طرح وہ رہن تھا ویبا ہی رہے گا اوراگر مرتبن نے اس کا فدیددیے ہے انکار کیا پس را بن نے اس کا فدیددے دیا تو مرتبن اس کو لے لے گا اور اس کے باس بعوض نصف قر ضہ کے رہن رہے گا۔ ا گرکسی غلام نے جنابیت کی پھر کا فرلوگ غالب ہوئے اوراس غلام کوبھی قنید کر کے دارالحرب میں

کے گئے پھر کشکر اسلام ان برغالب آیا.....:

اگردائن نے اس کا فدید کے حصد دائن میں بیٹی نصف فدید حدے کراس کو لے بی تو مثل سابق کے اس کے پاس بہن رہ کو اور مرتبان نے فدید کے معد دائن میں بیٹی نصف فدید حصد دائن ویے میں احسان کنندہ ہو گا اور اگر دائن غائب ہواور مرتبان نے اس کا فدید دے دیا تو امام اعظم کے نز دیک نصف فدید حصد المن سے لے لے گا احسان کنندہ قرار ند دیا جائے گا و مرتبان نے ندید دیا تو رہ بن کے صاحبین کے نز دیک سے سے اس کو بیار کا اور اگر مال مربون کوئی مثلی چیز ہواور مرتبان نے فدید دیا تو رہ بن کے فدید دیا تو رہ بن کے ہو کا اور اگر مال مربون کوئی مثلی چیز ہواور مرتبان نے فدید دیا تو رہ بن کے ہو کے اور اس غلام نے جنایت کی پھر کا فرادگ غاب ہو کے اور اس غلام کوئی قید کر کے دار الحرب میں لے گئے پھر لشکر اسلام ان پر غالب آتا اور غدم مذکور کودار الاسلام میں نکال اے اور مالک قدیم نے اس کوئی میں ہو باحالا نکہ غلیمت تقیم ہو بھی ہو تو اس کوید افتیار نہ ہو گا کہ دیا ہو کہ کوئی سے دار الاسلام میں غلیمت تقیم ہو نہ ہو تھی ہو کہ تھی ہو تھی کہ اس کو ایو نام میں غلیمت تقیم ہو تھی اور اس کے مربور ہو کی اور اس کے مدید لشکر اسلام کے دار الاسلام میں غلیمت تقیم ہونے میں وہ کی تھی میں ہو تھی کہ اس کو اور اس کے می کوئی اور اس کے ملک تو رہم کی کوئی ہو تھی ہو تھی کہ اس کو اور اس کی کوئی ہو تھی کوئی ہو تھی کی کوئی راہ نہ ہوگا کہ باندی ہو تھی کوئی ہو اس کے دیا ہو کوئی ہو تھی کے اس باندی پر جن یت کوئی کوئی راہ نہ ہوگی کے سیم موطبی ہو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کوئی راہ نہ ہوگی کے سیم سوط میں ہے۔

ا، مرحمہ نے فر ، یا کہ ایک فخض کی ملک میں ایک گرف رہی جیرچھو ہارے ہیں اس کو کف رہ نے بیا اور دارانحرب میں لے گئے پھرکوئی مسممان ا، ن لے کر دارالحرب میں دافس ہوا وران سے بیرچھو ہارے بعوض دوگر فاری ردی چھو ہارے کے خریدے اور ن کو دارال سوام میں لے سی پھر ، لک قدیم م ضر ہو، تو اس کو بیا ختیا رہ ہوگا کہ اس خرید نے دائے سے لئے ایسا ہی ذیا دات میں نہ کور ہا درائے ہیں دارگر رہ کے چو ہارے دے گئے کہ میں امام محمد نے ذکر فر ای کہ دوگر ردی چھو ہارے دے کر لے سکتا ہاس داسطے کہ جس نے دیمن سے بیگر خرید کیا ہے اس نے بخرید میں امام محمد نے کرفر میں کہ دارالحرب میں مسلمان وحر بی کے درمیان ر ہوا سے کہ جس نے دیمن ہوتا ہے ہیں جب خرید میں ہوتا ہے ہیں جب خرید میں ہوتا ہے ہیں جو بی خور میں اس قدر در ہموں کے موض خرید نے کی صورت میں اس قدر در ہم دے کر لے سکتا ہے اور زیا دات میں جو تھم کہ کور ہے کہ نہیں لے سکتا ہاس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے دیمن سے ہی گرخر بیدا ہے اس واسطے کہ القد تعالی نے ر بوا کو مطلقا میں حرام کر دیا ہے ہیں چونکہ اس بی علی ہوئی ہوئی خواسم کر دیا ہے ہیں چونکہ اس بی مضمون بالقیمت ہے لیتی اس کے تا دان سے مشتری کے بی س مضمون بالقیمت ہے لیتی اس کے تا دان میں مضری پر قیت واجب ہے جمن نہیں واجب ہے اور ، س صورت میں اس خریدی ہوئی چیز کی قیت یہ ہوئی قیمت سے کہ اس کے شل

ا جس کے حصہ میں پڑا ہے اس کی ملک میں آگی ہے پئی اس کی ملک استے حق کی وجہ سے نہیں ٹوٹ سکتی ہے اا۔ ع سمسی نے اس باندی سے شہمی وطی کی اس کا مہراا۔ سے جو پڑھائی نے دیا ہے وہ شن دے کر کسی طرح نہیں لے سکتا ہے ہاں جو ہے قرید لے ۱۲۔ سے وہ زیادتی جوبطریت نامشروع کی جائے جس کو بیاج کہتے ہیں ۱۲۔ ہے۔ اگر ایب معاملہ نتے وقع ہوا جود اردائسلام میں سود قرار پاتا ہے قوم ہاں بھی سود قرار دیا جائے گا ۱۴۔

چھو ہارے ویں اوراس کے مثل چھو ہارے دے کر لینے میں پچھ فا کد ہنیں ہے اور مبادلہ میں جب فائدہ نہ ہوتو تیج ناروا ہے اور ہمارے مشائخ میں سے مختفین نے فر مایا کہ جو تھم ہے کہیر میں ندکور ہے وہ امام اعظم وامام محمد "کا قول ہے اور جو تھم زیا دات میں فدکور' ہے وہ امام ابو بوسف "کا قول ہے اس واسطے کہ امام ابو بوسف کے نز دیک مسلمان وحر بی کے درمیان دارالحرب میں ربواج ری ہوتا

اگرصورت فرکورہ ہیں مسلمان نے حربی ہے گر فرکور کے برابردی چھوہارے (جے اور جم قدران و یہ ہے ہیں) ہاتھوں ہاتھ دے کرلے ہوں اور ان کو دار الاسلام میں نکال لایا تو سب روایات کے موافق ، لک قدیم کو اختیار ہوگا کہ اس ہے ایک گر روی دے کرلے لے اور اگرمشتری نے حربیوں ہے گر فرکور بعوش شراب یا سور کے خریدا ہواور دار الاسلام میں لے آیا تو ، لک قدیم کو سب روایات کے موافق لینے کا اختیار نہ ہوگا کیکن اگر بیمشتری ذی ہوتو ما مک قدیم کو اختیار نہ ہوگا کیکن اگر بیمشتری ذی ہوتو ما مک قدیم کو اختیار ہوگا کہ اس کو سوریا شراب کی قیمت و سے کراس ہے لے لیا ور اگر حربیوں سے خرید نے والے نے اس کوائی کے مشل دے کرخرید کیا ہواور دار الاسلام میں لے آیا تو با لک قدیم کو راس دالا سلام میں اس کے آیا تو بالک قدیم کو راس دالا سلام میں لے آیا تو بالک قدیم کو راس داخل میں قبول کے جاتے ہیں گئی کھر سے درہم کے دران کو دار الحرب میں لے گئی گھرکوئی مسلمان کے بڑار درہم میں سے جو بہت الممال میں قبول کے جاتے ہیں گئی کھر سے درہم کے دران کو دار الحرب میں لے گئی گھرکوئی مسلمان و دار الاسلام میں سے ایا تو مالک قدیم کوسب روایات کے موافق اختیار ہوگا جیے درہم فلداس نے دیے ہیں آئیس کے شکور دے کردراہم فیکورہ لے لیا دوراگران کو دیناروں کے موش بھرف تھے خرید کیا وردار الاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کو اختیار ہوگا جیے درہم فلداس نے دیے ہیں آئیس کے شکور دوراہم فیکورہ کے لیا دورائران کو دیناروں کے موش بھرف تھے خرید کیا وردار الاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کو اختیار ہوگا کہ انہیں دیناروں کے مشرک کو سے لیا دول کے کو ان کی تو میاروں کے مشرک کو سے کا دول کے کہ اس سے لے لیادوں کے مشرک کے لیا دول کے کو ان کی دول کے کہ کوروں کے کورائی ہے کے لیادوں کے کورائی ہے کہ کوروں کے کرائی ہے لیادوں کے کورائی ہے کے کورائی کی کیا دول کے کرائی ہے لیادوں کے کورائی ہے کہ کوروں کے کرائی ہے لیادوں کے کرائی ہے کہ کوروں کے کرائی ہے کرائی ہے کہ کوروں کے کرائی ہے کے کورائی کوروں کے کرائی ہے کہ کرائی ہے ک

 کویہ ختیار نہ ہوگا کہ اس کو لے لے۔ اگر حزبیوں نے گرمسلمان کوا پنے وار میں احراز اللے کرنیا پھر کوئی مسلمان اون لے کران کے دیس داخل ہوا اور اس نے ان لوگوں کوا بیک گر تیہوں قر ضد دیے پھرانہوں نے اس کواس کے قرضہ میں وہی گر اوا کیا جس کووہ و رال سلام ہے اپنی حزز دارالحرب میں لے گئے بیں پس فضہ کر کے اس کو دارالاسلام میں نکال لایا تو مالک قدیم کواس کر کے لینے کی وائی داون ہوگی جو ووا بی حزز ایس لے گئے بیں مثل ہویا گئے۔ اور حربیوں نے ایا ہے وہ اس کر کے جو وہ اپنی حرز ایس لے گئے بیں مثل ہویا گئے۔ کی ویا اس سے کھر ابھویہ مجیط میں ہے۔

اہل حرب کسی مسلمان کی جاندی کی جیما گل لے گئے ہوں جس کی قیمت ہزار درہم اور وزن یانچ سو مثقال ہے پھرکسی مسلمان نے دشمن ہے اس کے دزان ہے زیادہ یا کم کے عوض اس کوخر بدا تو مالک

قديم اس كى قيمت كي عوض اس كو في السكان بي:

اگروشن نے مسلمان سے دل کپڑے ہے یعنی غالب ہوکر کٹی مسلمان کے دل کپڑے اوٹ کر دارالاسلام ہے دارالحرب
میں نکال لے گیا پھرکوئی مسلمان دارالحرب میں ایان لے کر داخل ہوااوراس نے کوئی اسباب ویشن کے ہاتھ دس کپڑوں کے عوض فردخت کیا جس کا وصف اورا داکر نے کی مدت بیان ہوگئ ہے تھی کہ وجوہ سیج ہے کہ وجوہ سیج ہے کہ وہ میں نکال لایا تو یا لک قدیم کوا فقیار ہوگا کہ اس کواں جن کولوٹ کرا ہے احراز میں لے گیا پس مسلمان مذکوران کپڑوں کو دارالاسلام میں نکال لایا تو یا لک قدیم کوا فقیار ہوگا کہ اس کواں کی متب علی متب علی تھے ہیں دو کہ متب بیاں سے اپنے احراز امیں لے گئے ہیں دو کس متب نوں نے اہل حرب ہے کر میں اور باہم تقیم کرلیا پھرا کی نے اپنا حصد ملف کر ڈالاتو یا لک قدیم کوا فقیار ہے کہ نصف باتی کو ضف شمن مذکور دے کر لے لے اور اگر بجائے کر کے اس مسلم میں کپڑے میں سلمان کی چاندی کی جھاگل لے گئے ہوں جس کی چوتی کئی ناور تلف شدہ کی نصف تھیت دے کر لے سکتا ہے اور اہل حرب سی مسلمان کی چاندی کی جھاگل لے گئے ہوں جس کی تھیت ہزار در بہم اوروزن پانچ سومتھال ہے پھر کس مسلمان نے دہمن سے دن یا دہ یا کم کے موض اس کوخر بدا تو ما لک قدیم اس کوخر بدا تو ما لک قدیم ہوگی اگر جاندی کی جھاگل ہے تھیت اور اگر سونے ہوگی لینی اگر جاندی کی جھاگل ہے تھیت اوراگر سونے کے چھاگل ہے تھیت اور کی جن کے فض اس کوخر بدا تو ما لک کھیت اگر جاندی کی جھاگل ہے تھیت اور کی جس کی قدیم اس کے فتر اس کی جن کئی میں ہے۔ قیمت اور کر سے تھیت اور اگر سے قیمت اور کر سے تھیت اور اگر سے تھیل سے تھیت اور اگر سے تھیت اور اگر سے تھی تھیں کے تھیت اور اگر سے تھیت اور اگر سے تھیت اور اگر سے تھی تھی تھیں کے تھیت اور اگر سے تھیت کی تھیت اور اگر سے تھیت اور اگر سے تھیت کی تھیت اور

اگراس کے وزن کے مثل ورہم ہاتھوں ہاتھ وے کرخرید کر کے وارالاسلام میں لایا ہوتو مالک قدیم کوا فتیار ہوگا کہ ای قدر درہم وے کراس سے مثل وزن کے ورہم اوھار پرخرید کر کے دار یا سلام میں لایا تو بیصورت اور ورصورت ہے کہ اس نے زیاد ہ یا کم درموں کے عض خریدا ہے سب یکساں ہیں بعنی ، لک قدیم بقیمت لے اور اگر تا جر فذکور نے اہر بی کو جیوں سے بعوض شراب یا سور کے خریدا ہوتو ، لک قدیم کل روایات کے موافق مختار ہے کہ جا ہے اس کے خلاف جنس سے اس کی قیمت و سے کر لے لے اور گر کوئی ذمی اس کو شراب یا سور کے موش خرید کر کے متاز الاسلام میں لایا ہوتو مالک قدیم اس ابر بی کو بعوض قیمت شراب یا سور کے جواس نے و سے بیں لے سکتا ہے اور سیر بھیر میں فذکور کے ہواران سلام میں لایا ہوتو مالک قدیم اس ابر بی کو بعوض قیمت شراب یا سور کے جواس نے و سے بی سام اور ایک رطل شراب کے خرید کر کے کہ کہ کہ اس کو برار در ہم اور ایک رطل شراب کے خرید کر لے کے داران سلام میں لایا گر ہے گرار در ہم اور ایک رطل شراب کی قیمت بڑار در ہم ہور کے میان قدیم اس کو برار در ہم اور ایک رطل شراب کی قیمت بڑار در ہم ہو کہ ہوتو مولی قدیم اس کو برار در ہم و رکل کے کہ داران سلام میں لایا گر و کی مام کی اگر اس کی قیمت بڑار در ہم ہی ہوار سے کم ہے تو مولی قدیم اس کو برار در ہم و رکل کے کہ داران سلام میں لایا گر تو و کی مام کی سیام کو برار در ہم و کر لے کے داران سلام میں لایا گر تو و کی میں کہ اس کو بی میں کہ کہ کو میں کہ کو سیام کر اس کی قیمت بڑار در ہم ہو کی کہ کی اس کو برار در ہم و کر لے کہ داران سلام میں لایا گر تو و کی کھون کی کہ کو کو کی کو کو کو کی کے کا کو کی کھون کی کے کہ کو کو کو کو کی کھون کو کھون کی کھون کو کھون کی کو کو کو کو کو کھون کی کو کو کو کو کو کھون کی کھون کی کو کو کو کھون کی کو کو کھون کو کو کو کھون کی کھون کے کہ کو کھون کی کھون کو کو کو کھون کو کھون کی کو کو کو کھون کو کھون کی کھون کو کھون کو کھون کو کھون کو کھون کو کھون کے کھون کو کھون کے کھون کو کھون کو کھون کے کھون کو کھو

ا یمنی این قبصنه بین بوری طرح محفوظ کرمیا ۱۳ سے میاصل کلام امام محد مذکور ہے بشرح فقہا ۱۴۔

سکت ہاورا گر ہزار ہے زیادہ ہے تو پوری قیمت دے کر لے سکتا ہے طرشراب جس کا دینا نہ کور ہوا ہے اس کے بسبب ہے ہزار ہے کی یا ہزار ہے زور د تی نہ کی جا ہے گی اورا گر سلمان نے ان ہے بیغام بھوض ہزار درہم اور مردار چونو ریا خون کے قریعت ہزار ہے گھر ہاں کو ہزار درہم و ہے کر لے سکتا ہے اور مردار خون کی وجہ ہے ہزار پر پکھ ہڑھایا نہ جائے گا اگر چہ غلام کی قیمت ہزار ہے کر ذار الحرب میں نے بھر کے اس دار الحرب میں نے پاکھ ہے حروب نے غلیہ کر کے لیا اوراس کو اپنوز دار الحرب میں نے پاکھ ہے موری نے غلیہ کر کے لیا اوراس کو اپنوز دار الحرب میں نے پر کمفیمت میں دیکھا اور ہنوز عنوان کو ایک ہوں اور ہنوز الحرب میں نے پر کمفیمت میں دیکھا اور ہنوز ہونیا ہے ہوں کے بیاس دیکھا تھیمت میں دیکھا اور ہنوز ہونیا ہے ہوں کہ اس دوئی ہوں کے بیاس دیکھا تو اس کو مقد میں آیا ہے اس غلام کی اس دوئی قیمت ہوں دیکھا ہوں کہ ہوں دور کہ ہوں کہ بیاس نے بھی قیمت ہوں کہ ہوں کہ اس نے بھی اور کہ ہوں کہ اس نے بھی تھیت ہوں گئی ہوں کہ ہوں کہ اس نے بھی تھیت ہوں کہ ہوں کہ

لے فرق ریہ ہے کہ مرداروخون مال ہے ہیں ہے اورشراب مال ہے گرمسلمہ نوں سے حق میں مال متقوم نہیں ہے فاقیم ال

عاصل کی ہے ہیں طور کد دونوں نے روز غصب کی قیمت میں اختداف کیا چنا نچہ نا صب نے کہا کہ جس روز میں نے غصب کی ہے اس روز غلام کی قیمت ہزار درہم تھی اور مالک نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے اور نا صب ہو اس روز غلام کی قیمت ہزار درہم تھی اور مالک نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے اور نا صب ہزار درہم ہزار درہم قیمت پائی یا گواہ نہ تھے پس خاصب سے دو ہز ردرہم مصل کے یا دونوں نے مالک کے دعویٰ کے موافق مقدار پر باہمی رضا مندی ہے سکے کرلی تو ان تینوں صور توں میں مالک قد یم کو سے افتیار نہ ہوگا کہ جا ہے خاصب کواس کی قیمت واپس کر کے غلام لے لے یا جھوڑ دے۔

جس صورت میں مالک قدیم کواختیار واپسی قیمت واخذ غلام یا ترک غلام حاصل ہوا ہے اگر ایسی

صورت میں مالک قدیم نے کہا کہ میں بیہ قیمت جو مجھے ملی ہے رکھے لیتا ہوں ....

دوئم یہ کہ اگر مالک نے غاصب کے زخم کے موافق قیمت پی گئے جا یں طور کہ مالک کے پاس گواہ نہ تھا سے نے مب کے مسلس کے ہیں عاصب نے قدم کھائی اور مالک نے اس سے ہزار درہم موافق اس کے دعویٰ کے پائے پھر غلام فہ کورغاصب کے ہاتھ بیس آیا جیسے کہ ہم نے بیان کیا ہے تو مالک قدیم کو اختیار دیا جائے گا کہ جائے ہیں ذکر فر مایا کہ ہرگاہ مالک قدیم نے غاصب کے غاصب کے خوام کی قیمت اس سے لیے موافق غلام کی قیمت اس سے لیے ہو پھر اس نے غلام المحکد نے کتاب کی بیلی ذکر فر مایا کہ ہرگاہ مالک قدیم نے غاصب کے زکم کے موافق غلام کی قیمت اس سے لیے ہو پھر اس نے غلام فہ کور حربیوں سے فریدل نے والے کے پاس یان سے غزی کے بیاس جس کے حصہ میں پڑا ہے دیکھا اور قیمت غلام وہی ہے جو مالک قدیم کہا تھا یعنی مثلا دو ہزار درہم تو مالک قدیم کو اختیار دیا سے بھی کم پی گئی پس آیا مالک قدیم کو اختیار حاصل ہوگا یہ ہیں مورت میں مالک قدیم کو اختیار حاصل ہوگا یہ ہیں اور ختیار حاصل ہوگا یہ ہو کہ جس صورت میں مالک قدیم کو اختیار والی کو اختیار حاصل ہوگا اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ بیس حاصل ہوگا پھر واضح ہو کہ جس صورت میں مالک قدیم کو اختیار والی میں ہوگا ہم رشدہ کے روز خصب کی پوری قیمت تک میں جس قدر اور جسے نے وہ غاصب سے لے لول گا تو اس کو سے اس کا مام طاح ہو ہو ہے ہے جوہ عالم سے ہم کہ ہم سے کہ ہم کے لیے ہوں اور اس خلام طاح ہر مددہ کے روز خصب کی پوری قیمت تک میں جس قدر اور جسے نے بھائے کہا کہ میں یہ قیمت رہے دے یہ جوہ میں اس کہ تھائے رہیں ہے بیک قیمت رہنے دے یہ جوہ میں کرکے غلام لے لے اور جا ہے بہی قیمت رہنے دے یہ جوہ میں کرکے غلام لے لے اور جا ہے بہی قیمت رہنے دے یہ جوہ میں اس کی تھیں ہم کہ کہ میں ہم بیک ہم کہ کہ کو اختیار رکھتا ہے کہ چو ہے یہ قیمت واجہ در جوہ کے یہ ہم کہ کہ کو اختیار رکھتا ہے کہ چو ہے یہ قیمت واجہ در خوام کے کہ دور وہ اختیار رکھتا ہے کہ چو ہے یہ قیمت واجہ دے یہ جو جو جس کی تیم کہ اس کہ دیم کی ہم کہ کہ کو اختیار رکھتا ہے کہ چو ہے یہ قیمت رہنے دیم کے دیم کے دور خوام کے دور خوام کے کہ کو اختیار رکھتا ہے کہ چو ہے یہ تیم کے دور کے خوام کے دور کے خوام کی کو اس کی کی کو دور کے دور کے خوام کے دور کے دور کو کی کے دور کے کی کی کو دور کے کہ کو دور کی کو دور کی کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کے کی کو دور کے دور کے دور کی کے دور کی کی کو دور کی کے دو

اگرکوئی مال عین کسی متاجر کے اجارہ میں یا کسی کے پاس عاریت یا و دبیت ہوا ورحربی کفار غالب ہوکراس کواپ حرز دارالحرب میں آیا ہیں آیا متاجر یا متودع یا متعیر کوئی صدرکر کے واپس لینے کا اختیار شرعی ہوئے ہو ارالے میں آیا ہیں آبا متاجر یا متودع یا متعیر کوئی صدرکر کے واپس لینے کا اختیار شرعی ہوئے ہوئے یا نہیں ہوئے اس کے فرمایا کداگروہ مال میں جہاد کی غنیمت میں آباتو متاجر کواختیار ہے کہ مطالبہ کر ہے ہی قبل تقیم ہوئے غنیمت کے مطالبہ کرنے ہوئے ہوئے ہوئے اور یہی اختیار متعیر گومتودع کو ہے پھر جب متاجراس کو سے لے گا اور یہی اختیار متعیر گومتودع کو ہے پھر جب متاجراس کو سے لے گا تو سے کا اجارہ حود کر ہے گا اور اجرت اس مدت گذشتہ کی کہ جس میں اس نے کوئی انتقاع نہیں پایا ہے اس کے ذمہ سے ساقط ہوگی یہ جرالرائق میں ہے۔ اگر متاجر کے اس دعوی سے کہ یہ مال جوغنیمت میں آیا ہے اس کے یاس اجارہ میں تھا مسلم نول نے انکار کیا تو

مت جرکواس امرے گواہ قائم کرنے ضرور ہوں گے کہ بیاس کے پاس اچارہ سے انکار کیا میں تھا اور جب حاکم نے گواہ تبول کرکے مال نہ کورہ اس کود ہے دیا پھرا جارہ دینے اس نے اس کے اجارہ سے انکار کیا اور بیان کیا کہ بیدمال اس کے پاس پایا جس کے یا وہ بیت تھا تھے ہوگئی پھر اس نے کسی غازی کے پاس پایا جس کے علاوہ بیت تھے ہوگئی پھر اس نے کسی غازی کے پاس پایا جس کے حصہ میں پڑا ہے دی کے پاس اجارہ میں ہونے سے انکار کیا اور مدی نے اجارہ پر گواہ قائم کے تو اثبات اجارہ کے گواہ متبول ہوں گے اور وہ اثبات اجارہ کے واسط جھم ہوسکتا ہے پھر اس کے بعد اس کو یہ فتیار ہوگا کہ چو ہے اس غازی کواس مال کی قیمت دے کر اس سے لے یا ای کے پاس چھوڑے اور اگر بجائے متب بر کے متعمر یا متعود عہواور بعد تھیم غیمت کے اس نے کی غازی کے پاس جس کے حصہ میں آیا ہے پایا تو وہ اس غازی کے متب بر سے متعمر یا متعود عہواور بعد تھیم غیمت کے اس نے کہ کہ بیرمال نہ کور اس کے پاس ود بیت بیا تو وہ اس کا تو کو اس متعمر بیا متب ہو جانے کے بعد ان دونوں کو بیا فتی رہیں ہے کہ جس کے حصہ میں آیا ہے اس سے قیمت دے کر لے کہیں اور بعد قیمت کے بیدونوں اس مال کی نبست مثل اجنبی کے ہوں گے بیرمیل میں ہے۔

اگر نا مرمسل ان کہ متم میں اس کی نبست مثل اجنبی کہ جس کے حصہ میں آیا ہے اس سے قیمت دے کر لے کیں امراز بعد قیمت کے بیرونوں اس مال کی نبست مثل اجباری کے بیروں گے بیرمیل میں ہے۔

اگر غلام مسلمان کو دشمن اسیر کر کے لے گئے اور اپنے دار الحرب میں لے جا کرا ہے احراز میں کرلیا

پھروہ ان سے چھوٹ گیا:

اگر کی بیتم کا غلام ابل حرب قید کر کے لے گئے اور اس کوکوئی مشتری دام دے کرخرید بایا اس خرید لاتے ہوئے غلام کا مولی قدیم مرچکا ہے۔ جس کا وارث اس کا فرزند بیٹیم موجود ہے تو اس بیٹیم کے وسی کوافتیار ہے کہ بیٹیم کے واسطے بھی وسی کومشتری کا شمن دے کر اس کا میٹی دے کے اور مشائے نے فر مایا کہ بیٹیم کے واسطے بھی وسی کومشتری کا شمن دے کر اس کے ہیں ہے کہ کسی سلمان کے لینے کا جب بی افتیار ہے کہ تمن فہ کور اس غلام کی قیمت کے برابر ہو بیچیط سرختی بیس ہے مشتی بیس ہے کہ کسی سلمان کے غلام کو اہل کو جب والل حرب قید کر کے اپنے حرز دار الحرب بیس لے گئے بھر کسی سلمان نے دار الحرب بیس دافل ہو کر ان سے بیغلام خریدا اور در الاسلام میں نکال لایا اور یہاں کی قورت ہے اس غلام کو اس کی قیمت دے کر لے لے۔ اگر مشتری نے بغیر مہر کسی حورت کو اس کا مولی قدیم حاضر آیا تو اس کو افتیار ہوگا کہ جا ہے اس غلام کو اس کی قیمت دے کر لے لے۔ اگر مشتری نے بغیر مہر کسی حورت کو اس کا مولی قدیم ہے اس غلام پر دکرے گا تو مولی قدیم کے نکاح بیس لیا پھر اس مورت کے مہر مشل کے حوض اس غلام کو نے لیا چھوڑ دے۔ اگر کسی خص نے مشتری پر کسی مال کا دعوی کیا اور دوئوں نے میں اس غلام اس کی قیمت دے کر لے سکتا ہے اور الیو بے اس غلام اس کی قیمت دے کر کے سکتا ہے اور الیو بیا وار الدونوں نے مقدار دعویٰ بیل اختیان کیا تو صلے کہ نندہ کا قول قبول ہوگا اگر غلام مسلمان کو دشن اس کے گئر لیا پھر دہ ان سے چھوٹ گیا اور ان کا پھی الی اور ان کا پھی کے آیا اور اس کی طرف بھی گا پھر کسی الیا می کسی الی اور الیا ہو کی خوالے ہو کہ کی مال کا دعویٰ کہ کسی کے آیا اور الیام کی طرف بھی گا پھر کسی مسلمان نے اس کو پکڑ لیا پھر اس کا مولی قدیم آیا تو پکڑ لیا جو کہ دونوں بی مسلمان نے اس کو پکڑ لیا پھر اس کا مولی قدیم آیا تو پکڑ لیا جو در الے اور الیام کی طرف بھی گا گا گا گول ہے۔

جو کچھ مال اس غلام کے پاس تھا و ہ اس کا ہے جس نے اس کو گر فتار کیا چیا نچیمولی قندیم کواس کے لینے کی کوئی را ہ نہ ہو گ

اور بقیاس قول ، ماعظمؓ کےمولی قدیم اس کومفت بغیر پکھادیے ہوئے لے لے گا کیونکہ جب وہ درانا سارم میں داخل ہو تووہ جماعت مسلمانوں کے واسطے فنی ہو گیا کہ م<sup>امسلمی</sup>ن اس کو لے لے گا اور اس کا پانچواں حصہ لے کر ہاقی حیار پانچویں جسے تمام مسمانوں میں تقسیم کروں گااورامام محمدٌ نے اپنے س قول ہے رجوع کیا ہے اور کہا کہ جب اس کو پکڑیا تو وہ غنیمت ہوااور س کے یا نج جھے میں ہے ایک حصہ لے لیا جائے گا اً سرأس کا مولی قدیم حاضر ندآیا اور باقی یا نچویں جھے اور جو مال اس کے یا سے سب کچڑ ہنے والے کا کر دیا جائے گا پھراگراس کے بعداس کا مولی قدیم حاضر بہوا تو اس کی قیمت وے کر لے سکتا ہے اورا آس یا نجے جھے کیے جانے سے پہلے حاضر آیا تو اس کومفت ہے ہے گا اور اگر کسی مسلمان کے غلام کو اہل حرب قید کر کے بے گئے اور اس نے موں ے مسلمان نے س کوآزاد کردیا پھرمسلمان لوگ ان پریالب ہوئے اور بیغلام باتھ آیا تو اس کا مولی قدیم اس کومفت لے لے گا اور عنق مذکور باطل ہےاورا گرمسیمان ہوگ اس کو داء السرب ہے نکال لائے پھرمولی قندیم نے قبل اس کے تقسیم کیے جانے کے آزاد کر دیا تو اس کا آزاد کرنا جا نز ہے۔ایک تزنی دارالاسلام میں امان کے کرداخل ہوا یبہاں کسی کا پچھے طعام یا کوئی متاع چرالی اوراس کو لے کر دار 'لحرب میں داخل ہوا پھراس ہے کوئی مسمیان خربید کر کے اس کو دارال سلام میں نکال لایہ تو اس کا ما لک اس کومفت ہے سکتا ہے اس واسطے کہ حربی مذکور س مال کا دارالہ سلام ہے نکال لے جائے ہے پہلے ضامن تھا پس دارالحرب میں لے جانے سے اس کا احراز کر لینے والا نہ ہوگا اورا گرکسی مسلمان نے اس حر بی کے پاس کیجھ مال ود بعت رکھا کہ جس کو وہ دارالحرب میں لے گیا تو حر بی ندکوراس ماں کا احراز کر لینے والا جائے گا پھراگر اہل حرب جب سب مسلمان ہو گئے یا ذمی ہو گئے یا بہی هخص مسلمان یا ذمی ہو گیا تو مال مذکوراس کا ہوگا اس واسطے کہ وہ دارالاسلام میں اس مال کا ضامن ندتھا کوئی حربی بمارے بیہاں امان لے کر داخش ہوا حال نکہ اس کے ساتھ کوئی ایساغاہ م ہے جس کواس نے مسلمانوں سے دارا تحرب میں لے جا کر ہیے حرز میں کر ہیں ہے بھراک کوحر فی ندکور ہے سے سیمسلمان نے خریدلیا تو ما مک قدیم کو بیاختیار نہ ہوگا کہ مشتری کواس کا تمن دے کراس سے بیفلام لے لے۔

اے تامنی کے حضور میں مقد مہ چیش کیا اور قامنی نے تئم دیا ۔ اچھا یا بک قدیم اس کومشتری کانٹن ادا کر کے لیسکتا ہے ا

ہاورا گراس مخف کے پاس ہے جس نے اس کو یہ قیمت لے لیا ہے کس نے استحقاق ثابت کر کے لیا یعنی میہ ٹابت کر دیا کہ میہ باندی میری ملک ہے پس اگر اس لینے والے نے اس کو تھم حاکم کے ساتھ لیا ہو تو جس سے میہ باندی کی ہے اس کو واپس کر دے پھر میہ استحقاق استحقاق ثابت کرنے والا اس سے بہ قیمت بیشن لے لے گا اور اگر اس نے بغیر تھم حاکم کی ہوتو جس نے گوا ہول ہے اپنا استحقاق ثابت کیا ہے وہ اس قدر دے کرلے لے گا جس قدر بینے والے نے لی ہے۔

ایک شخص کے غلام کواہل حرب گرفتار کر کے لے گئے پھرمولی نے ایک شخص کو حکم کیا کہ غلام مذکور میرے واسطے بعوض ہزار درہم کے ان سے خرید کر پھرمر د مذکور نے اس کواپنے واسطے خریدا تو غلام

مذكوراسي حكم دينے والے ليعني مولى قديم كا ہوگا:

اگرمولی کو گاہی وصل ہوئی کہ میرامملوک وارالحرب نے نکالا گیا ہے پھراس نے ایک مہینہ تک اس کوطب نہ کیا تو در تگی سے اس کا حق ساقعد نہ ہوجائے گا اورا مام محر ہے روایت کی گی ہے کہ می قط ہوجائے گا اورا گرغلام اسپر شدہ کا وہ مولی جس کے باس سے غلام نہ کوراسیر کیا گیا تھا مشتری کے وار آئوں کو اختیار ہوگا ہے غلام نہ کوراسیر کیا گیا تھا مشتری کے وار آئوں کو اختیار ہوگا کہ مشتری نہ کور سے لے لیس محر فقط بعض وارث اگر چا بیں تو نہیں لے سکتے ہیں اورا مام ابو یوسف سے روایت ہے کہ وار آؤں کو لینے کا اختیار نہیں ہے اورا گر کا فرحر بی کسی مسلمان کا غیر مسلمان اسپر کر کے دارالحرب میں لے گیا اوراسینے احراز میں کرلیے پھراس کو آزاد یا مدیر یا مکا تب کر دیا یا بجائے غلام کے باندی تھی کہ اس سے استیلا وکرلیا کہ اس سے اولا و پیدا ہوئی پھرا اہل اسلام نے غالب ہوکران اسپر شدہ مملوکوں کو مع اولا د کے پویا تو بیسب آزاد ہوں کے بوقاوی قاضی خان میں ہے۔

ا جس طرح اس بچیک من صاحب استحقال کی مملو کہ ہے ای طرح رہے بیج بھی مملوک ہوگا مار

این ساعہ نے اما مرابو یوسف ہے روایت کی کہ سیمیان کے غلام کوائل حرب گرفآر کرکے لے گئے پھر ان ہے کی شخص نے بیغا مخرید کیا اور دارالاسلام میں لاید پھرائل حرب دوبارہ اس کو گرفآر کرکے لے گئے پھر اہل حرب نے غلام فد کوراس مشتری کو بہر کردیا تو مولی قد بھر کو بیدا ختیار ہوگا کہ جا ہے مشتری ہے مشتری کا خمن اور غلام کی قیت دونوں وے کرلے لے اور بشرنی اور امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک غد م غصب کی اور غاصب ہے اہل حرب گرفآر کرکے لے گئے پھر غاصب کوائل حرب ہے خریدا ہے تو اس غاصب کوائل غلام کی جانب کوئی راہ منہ صب نے غام فد کورایک شخص کے ہاتھ میں پایج جس نے اس کوائل حرب ہے خریدا ہے تو اس غاصب کوائل غلام اسر کریا اور نہیں ہے یہاں تک کہ اس کا مولی حاضر ہوا ور املاء میں امام محمد ہے روایت ہے کہ اگر مشرکوں نے کئی تا بالغ کا غلام اسر کریا اور مغیر کے باپ نے گھر سے لیا کہ خواتو آیا غدر م لے لینے کاحق جاتا ربا تو اہ محمد سے خریاں کو جباد کیا تا بالغ فدکور بالغ مواتو آیا غدر م لے لینے کاحق جاتا ربا تو اہ محمد سے فرایا کہ خواتی کی دو ہے وہ ان کے ماک تب ہارے آزاد مرد وغر مایا کہ شبیل وہ غلام کی نبست اپنا حق رکھتا ہے جائے ہی تو ہمارے استحقاق کی روے وہ ان کے ماک نہ ہو جائیں بیا دیر کا میں ہو جائیں بیا کہ کہ میں بیاد کی ماک نہ بیاری ام ولد بائد ہوں گرفتار کے لیا تھو تھیں ہے۔ واضح رہے کہ اگر اہل حرب ہمارے آزاد مرد وگور تیا ہو تھا تھی گی دو ہے وہ ان کے ماک نہ ہو جائیں بیاک فی میں ہے۔

اگرائی حرب کی مسلمان کامموک مدیریا مکاتب یا ام ولدگرفتار کرکے لئے گئے اور مسلمانوں نے جہاد کر کے غیمت میں کو حاصل کیا اور تقدیم غیمت میں وہ کی حصہ میں آیا تو اس کا مولی قدیم اس کو بعد قسمت کو اقع ہونے کے بھی مفت بغیر تیجہ دیے ہوئے لئے ہوئے کے بھی مفت بغیر تیجہ دیے ہوئے کے بھی مفت بغیر ہی گا کہ سام اللہ سلمین اس کی قیمت بیت المال ہے دے دے گا پیمبسوط میں ہیں اور اگر میشخص گراس کو ایل حرب ہے کوئی شخص دام دے کر خرید لربی ہوتو مولی قدیم کو افتیا رہوگا کہ اس مشتری ہے مفت لے لے اور اگر میشخص جس کو کی شخص دار ہوگا کہ اس مشتری ہوں ہے مفت لے لے اور اگر میشخص جس کو کی گراس کو ایل اور گریشخص جس کہ اس کے مورت میں کہ اس نے مشتری نے کو کو اور الاسلام میں نکال لایا تو آزاد نذکور ویا ہی گران تو ایام اعظم کے نزد کی اس کے مالک شدہوں کے اور اگر غلام مذکور کی جگہ مکا تب یا مدیریا ام ولدیا ایسا مملوک جو اپنیوں سے کہ کی لایوں کے دور کے دور کی میس کہ اس کے مالک شدہوں گے اور اگر غلام مذکور کی جگہ مکا تب یا مدیریا ام ولدیا ایسا مملوک جو اپنیوں ہوئے تھی ہوئی اور اگر غلام مذکور کی جگہ مکا تب یا مدیریا ام ولدیا ایسا مملوک جو حکم کے بیام کو کہ ناز در کے دار کو ایسا مسلم کے دور کی کی گرانی تو ایام اعظم کے نزد کیک اس کے مالک شدہوں گے اور اگر غلام مذکور کی جو کے مالک شدہوں گے اور کی بیا تو بی کے مقد میں آئی تھی ہوئی اور بیغلام کی کے حصہ میں آیا گھرائی ہوئی ان کی قدیم نے بیا و اس کے حصہ میں آیا تھی اس کی حصہ میں آیا گھرائی ہوئی اور جس کے حصہ میں آیا ہو اس کے حصہ میں آیا ہوئی اس کے خوام کی کے تیم کردوا پس لانے کا حصل کو جس کے حصہ میں آیا تھی اس کی حصہ میں آیا ہوئی اس کے خوام کی کے لیے غلام مذکور دو ایس لانے کا حصل کو معمل کی اس کے نیے غلام مذکور دو ایس لانے کا حصل کی معمل کی اس کے خوام کی کے خوام کے خوام کی کے حصہ میں آئی تھی اس کی کی کے کیا تھی کھر کو دور ایس کے حصہ میں آئی اس کے خوام کی کے کیے غلام مذکور دور ایس لانے کا حصہ میں آئی تھی گو اور جس کے حصہ میں آئی اس کے خوام کی کے کیے غلام مذکور کی کی کی کے کیا کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی خوام کی کے کیے غلام کی کے کیا کی کو کی

اگر حربیوں میں ہے کئی کا غلام مسلمان ہو گیا چر ہمارے یہاں نکل کر چلا آیا یا اس ملک پر مسلمان

ے جیے وہ قبل تقتیم کے مفت لے سکنا تھااس طرح بعد تقتیم کے بھی مفت لے لے گا ،گراس صورت میں کہ بعد تقتیم ہیں ہے جن کے حصہ میں وہ پڑا تھا۔اس کا میض بیت المال سے ہوگا تا ہے عوض مشقت یعنی مز دور می تا۔

عًالب ہوئے تو وہ آزاد ہے:

فقہاء نے فرمایا کہ اگر غلام بھا گ کی اور اس کے پاس موٹی کا مال ہے تو حربی لوگ اس مال کے جواس کے پاس ہا لک ہو جا کیں گا داک ہو جا کیں گا دار اگر کوئی اور انہوں نے پکڑلیا تو اس کے مالک ہو جا کیں گا دار اگر کوئی اور نہوں نے پکڑلیا تو اس کے مالک ہو جا کیں گا دار اگر کوئی آور نہوں نے پکڑلیا تو اس کے مالک ہو جا کیں گا دار اگر کوئی قالم اپنے ساتھا ہیں گھوڑ اومتاع لے کر حریوں کی جانب بھا گ گیا اور انہوں نے بیسب پکڑلیا اور کی جنس نے ان سے بیسب خرید الور دار الاسلام میں نکال لایا تو موٹی قدیم کو اختیار ہے کہ غالم مفان نے بیسب پکڑلیا اور کی جنس نے اس سے بیسب خرید الور دار الاسلام میں نکال لایا تو موٹی قدیم کو اختیار ہے کہ غالم مفان موٹور نے در متاع کو مختیار ہے کہ غالم مفان ہوگی گوڑ ہو اس مالی تو موٹی قدیم کو اختیار ہے کہ غالم مفان ہوگیا گا کہ ہو سے کوئی کا غلام مسلمان ہوگیا گا کہ ہو ہے تو وہ آزاد ہو اور اس طرح اگر جو بیس کے کوئی مسلمان غالب ہو کے تو وہ آزاد ہو اور اس طرح اگر جو جو بیس کی کا غلام ممال نیا ہوگیا گا کہ ہو جائے گا اور سام کا کہ بیس کے گرح کی معالمان غلام خرید اور اس طرح اگر کو بیا ہو ہو بھی ایسان کا کر چلا آئے تو وہ آزاد چین سے ہوائی ہو گیا ہو اور ان مارے گئی مروی ہو گا اور ان مار ایک ملک ہو اور ان مور اس کو دارا لور بیس سے گرح کی ہو اور ان مار کو گھیے تھا گی کو دی ہو گا ہوں ہو گیا ہو دو سے گا اور صاحبین کے کہ کو در ان کو گا مور کوئی دارا تحر بی کا غلام موجود چین پھرہ وہ ہار کوئی دارا تحر بی مسلمان ہو گیا اور وہ ان اس کے موجود چین پھرہ وہ ہار کی جار سے کہاں نگل کر چلا آیا تو ہو گا اور وہ اس سابق کے اپنے مولی نہ کورکا غلام ہوگا اور اس طرح کی دور سے مولی نہ کورکا غلام ہوگا اور اس طرح کی دور سے مولی نہ کورکا غلام ہوگا اور اس طرح کی دور سے مولی نہ کورکا غلام ہوگا اور اس کی ہو تو جس سے مولی نہ کورکا غلام ہوگا اور وہ اس سابق کے اس کورک غلام ہوگا اور اس طرح کی دور سات کو بات میں ہو ہو ہو ہی ہوگی گورک غلام ہوگا اور اس کی جارہ کی ہو گا ہو ہو گا اور وہ اس سابق کی ہو گا ہو ہور گا ہو ہو گا گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو

كتأب السير

فتاوی عالمگیری جمر کی کری از ۱۹۰۳ کی کتاب السیر

یا ہم نشیم نہ آیا تھا کہ بیاوگ چھوٹ کر بھا گ گئے یا حمر نیاوگ نا اب ہو کران کوچھوز اپنے کئے بھر یا تی مسئلہ بھارخوہ وا آئع ہوا تو س صورت میں اگر فرایق دوئم کے ہا ہم نشیم کر لینے کے بعد فریق اور حاضر آیا تو فریق دوئم ہی ان قید یوں کامستحق ہوگا چنا نچے اس طرح مرمز دران مصروب

ر پیمسئندزیا وات میں مذکور ہے۔

اً مرفر این دوئم کے یا ہم تقلیم کر لینے ہے پہنے فریق اوٰل حاضر ہوا تو اس میں دوروا بیتی میں ایک روایت میں مذکور ہے کے قریق اوّل ہی مستحق ہوگا اور دوسری روایت میں ہے کہ فریق دو کم مستحق ہوگا اور اگر فریق اوّل ن کوایے احراز میں و رہ مام میں نکال یائے اور ہا ہم تقلیم شاکیا یہاں تک کے در ہوں نے نالب ہوکر ان کوچھوڑ لیا اور بنوز ان کو دار لحرب میں اسپنا مراز میں نہیں لے جانے پائے تھے کہ معلمانوں میں ہے دوسری قوم نے دارال سلام میں ان پریا لب ہو کران امیروں کو ان نے ہے بیا تو فریق دوئم ان اسپروں کوفریق اوْل کوواپس کر دینے گے خوا ہ باہم تقشیم کر میا ہو یا نہ کیا ہولیکن اگر فریق دوئم کے درمیان ان کا با ب دینے والہ ایساامام ہوجس کے نز دیک مشرکوں کا س طرح لیے بین تمایک واحراز ہےتو ایسی صورت میں فریق ووم ہی ان کامستحق رے گا بیمجیط میں ہے۔ جا نناجا ہے کہ دارالحرب کی شرط سے دارالاسلام ہوجا تا ہے اورو وشرط بیاہے کہ اس ملک میں اسلام کا ظهر رہو۔ امام محمدؓ نے زیادات ہیں بیان فر مایا کہ دارا اسمام امام اعظمؓ کے نز دیک جب ہی دارا محرب ہوجا تا ہے کہ تین شرطیں یا فی ج نہیں ایک بیا کہاس میں احکام کفار کے برسپیل اشتہا رجاری ہوں اور تھکم اسلام کےموافق اس میں تھکم نہ دیا جائے دوئم بیا کہ بیاملک دارالحرب سے اس طرح متصل ہو کہ ان دونوں کے درمیان بلا داسلام میں ہے کوئی بلا دنہ ہواورسوم میہ کہ اس میں کوئی مسلم ن اور کوئی ذمی اپنی امان اوّل پر جواس کوقبل غلبہ کفار کے حاصل تھی ہوتی ندر ہے لیعنی جوامان مسلمان کواپنے اسلام ہے اور ذمی کواپنے عقد ذیر مہ سے صلی تھی ہاتی ندر ہے اور اس صورت مسئلہ تمین وجہ سے ہے ایک بید کہ اہل حرب جمارے کسی ویار پر نالب ہو جو میں اور دونم یک شهر کے لوگ اسلام سے مرتد ہو کر نا اب ہوجا کمیں اور احکام کفرو ہاں جاری کریں سوم میر کہ تسی شہر کے ذمی اپنا عقد 'نامہ قار دیں اور برسمبیل تخلب اس شہر میر قابض ہوجا نمیں تو ان سب صورتوں میں سے ہرصورت میں بیصوبہ یا شہریا ملک جب ہی دارالحرب ہو جائے گا کہ جب نتیوں شرطیں مذکورہ بال یائی جا نہیں اور امام ابو یوسٹ وامام محمدؓ نے قرمایا کہ ایک ہی شرط ہے وارالاسمام بھی دارالحرب ہوجا تا ہےاوروہ بیرے کہاس میں احکام کفر جاری وظاہر ہوں اور بیقول موافق قیاس کے ہے۔ پھر گرکوئی ملک بسبب تینوں شرا نظ مذکور ہ یا یا کی جانے کے دارالحرب ہو گیا پھراس کوا ہ سے فتح کیا اورغنیمت بوٹ میں آئی پھر قبل تقلیم غنیمت کے وہاں ک وگ حاضر ہوئے تو اس کومفت بغیر کچھ دیئے لے لیں گے یعنی دی جائے گی ورا اً مربعد تقتیم ہوج نے کے حاضر ہوئے تو ہرایک ا بنی اپنی چیزاس کی قیمت دے کر لے سکتا ہے اور رہی زمین پس بعد فتح کر لینے امام اسلمین کے و واپنے تھم اوّل کی طرف عود کرے گی بینی اگر و ہ زمین خراجی تھی تو خراجی ہو جائے گی ورا اگرعشری تھی تو عشری ہو جائے گی لیکن اگر قبل اس کے امام نے اس برخراج یا ندھ دیا ہوتو و وعود کرنے میں عشری شہوگی بیسرات و ہات میں ہے۔

1

## باب: ق مشنامن مینی امان لے کر داخل ہونے والے کے بیان میں اس میں تین نصیس ہیں

مسلمان کی امان لے کر دار الحرب میں داخل ہونے کے بیان میں

ا ً سرکو کی مسلمان تا جرا مان لے کر دا رالحرب میں داخل ہوا تو اس برحرام ہے کہ حربیوں کی جانوں یا مالوں ہے پچھ تعرض کرے کیکن سران تا جروں کے ساتھ حربیوں کے باو شاہ نے جان بوجھ کرعذر کیا بایں طور کدان کے مال لے لیے یا قید کیا یا اور سی ے ظلم کیا اور بادش ہے جان یو جھے کرمنع ند کیا تو الیمی حالت میں ان تا جروں کوان کی جانوں و مالوں ہے تعرض کرنا مہات ہے مانند س تحتص کے جس کواہل حرب قید کر کے لئے تیا بطور چوروں کے ووان کے ملک علی ہوا گیاں ہوا کہاں کو میامورمباح ہوتے ہیں ہیں اس طرح ایسے تا جروں کو بھی روا ہے کہ ان کا مال لے لیے اور ان ٹولل کرے مگر بیٹبیں روا ہے کہ وہاں کی کسی عورت ے حلاں جان کروطی کرے اس واسطے کہ فروٹ کی حاست سوائے ملک کے بیس ہوتی ہے اور جب تک کہ اپنے دارالاسلام میں حربیا بورت کو . کریے احراز میں نہ کرے تب ملک محقق نہیں ہوتی ہے۔ کیکن اگر اس نے داراں سلام میں اپنی منکوحہ بورت کوجس کو اہل حرب قید کر کے لے گئے میں پایا اپنی اسولد یامد ہر ہ کو پایا اور حاں سے کے اہمی حرب نے ان عورتوں ہے وطی تہیں کی ہےتو سے عورتیں س کی ملک میں یا تی ہیں اپس ان ہے وطی کرسکتا ہے گھر نعورتوں ہے آپر اٹل حرب نے وطی کی ہوتو ان عورتوں کے حق میں شبہہ پیدا ہوگا پی ان عورتوں پر عدت واجب ہوگی ہذا جب تک ان کی عدت منقصی نہ ہو جائے تب تک ان ہے دھی کرنا اس کوروا نہیں ہے بخلاف اس کے اگر مخص مملوکہ ہوندی کواہل حرب قید کر کے لے گئے ہوں اورا س کواٹ نے وہاں پریا تو اس کے ساتھ اس کو وطی کرنا جا نزنبیں ہےا تر چداہل حرب نے اس ہے وطی شد کی ہواس واسطے کہ حرفی ایسی ہاندی کے ، لک ہو گئے میں اور اس وجہ ہے اس کو جا نزخبیں ہے کہ اس بو ندی ہے کسی طرح کیجے تعرض کرے بشر طبیکہ ان کے دیار میں امان لیے کر داخل ہواا ورا مان تو ڑی نہیں گئی اور پنی زوجہوام ولدومہ برہ ہےاس کوتعرض جائز ہے ہیے بین میں ہے۔

ا گر دومسلمان امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوئے کچھران میں سے ایک نے دوسرے کوعمداْ یا

خطاء فمل کیا تو قاتل پراس کے مال ہے مقتول کی دیت واجب ہو کی:

اً الرتاج مذبور نے خود عذر کیا اور حربیوں کی کوئی چیز لے کروارالاسلام میں نکال لایا تو اس کا ما لک تو ہوجائے گا تگر بدملک حبیث بعنی حرامطور پر مالک ہوگا ہیں اس کو تھم دیا جائے گا کہ یہ چیز صدقہ کرد ہے۔اگر اس تا جرکے باتھے کسی حربی نے کوئی چیز قرض بیجی پر رہے کے سے حرنی کے باتھ قرض بیجی یا اس تا جروحرنی میں ہے کسی نے دوسرے سے غصب کربی بھرتا جریذ کور دارا ماسدام میں چیا آیا اور حربی مذکور بھی امان لے کر دار الاسمام میں داخل ہوایا سی حربی نے دوسرے حربی کے باتھ کوئی چیز قرض بیجی یا کیپ حربی ے دوسر حربی ک کوئی چیزغصب کر بی پھر و وہ امان لے کر دارال سلام میں داخل ہوئے اور یہاں کے حاکم مےحضور میں ٹاکش جیش کی تو ان وونوں میں ہے کسی کے واسطے دوسرے پر پچھ تھم کسی چیز کا نہ دیا جائے گا اور اگر دونوں حربی ندکورمسلمان ہو کر

دارال سلام میں گئے ہوں تو جس کا قرضہ چہہے ہاں کے واسطے قرض وار پراس کے قرضہ کا تھم دے دیا جائے گا اور زی خصب کی صورت سوسب و جوہ نہ کور وَ ہلا میں غصب کی ہیت تضاء کچے تعرض نہ کیا جائے گا لیکن جس صورت میں کہ مسلمان جریوں کے یہاں ایان لے کر داخل ہوا اور حربی کی کوئی جیز غصب کر لی ہے اور حربی مسلمان ہو کر یہاں آیا اور نائش پیش کی ہے تو نہ صب کواز راہ دیا نہ س غصب اس کووا لی کر داخل ہو گا گر قضاء س پڑھم نہ دیا جائے گا۔ اگر دوسلمی ن امان لے کر دارا لحرب میں داخل ہوئے گار اور میں سے ایک نے دوسر کے کو تھا ، سی تھا وار الحرب میں خطاء قبل کیا تو قاتل پر اس کے مال سے متقول کی دیت واجب ہوگی اور خطاء قبل کیا تو قاتل پر اس کے مال سے متقول کی دیت واجب ہوگی اور خطاء قبل کیا تو قاتل پر اس کے مال سے متقول کی دیت واجب ہوگی اور خطاء قبل کر یہ دونوں قصاص واجب نہیں ہوتا ہے اگر یہ دونوں قیدی ہوں یعنی کھا ران کو دار الاسلام سے قید کر کے لے گئے ہوں پھر ایک نے دوسر کے قبل کیا یا مسلمان تا جرنے کی مصورت میں کھا رائی خلا مسلمان تا جرائی مسلمان تا جرائی حرب کے یہاں جا ہو چیز لے جائے مسلمان تا جرائی حرب کے یہاں جا ہو چیز لے جائے ادا کر اور جس کے اور گر جن کے اور کے جائے کہ مسلمان تا جرائی حرب کے یہاں جا ہو چیز لے جائے سوائے کراع وسل ح وہی کے اور اگر جیوں کے یہاں جا ہو چیز لے جائے سوائے کراع وسل ح وہی کے اور اگر جیوں کے یہاں جا ہو چیز لے جائے سوائے کراع وسل ح وہی کے اور اگر جیوں کے یہاں جائے جو چیز لے جائے سوائے کراع وسل ح وہی کے اور اگر جیوں کے یہاں چاہ جو چیز لے جائے سوائے کراع وسل ح وہی کے اور اگر جیوں کے یہاں چاہ جو چیز لے جائے سوائے کراع وسل ح وہی کے اور اگر جیوں کے یہاں جائے جو چیز لے جائے سوائے کراع وسل ح وہی کے اور اگر جیوں کے یہاں جائے جو چیز سے جائے کو میں کے دوسر کے وہی کے اور اگر حیوں کے یہاں چھوٹے کر وہی کے دوسر کے تو میں دوسر کے دوسر ہے دوسر کے وہی کے اور اگر حیوں کے یہاں چاہ جو چیز کے جائے کو میں کو دوسر کے دوسر

كراع وسلاح يصراد:

سینے عمس الائمہ سزنسی نے شرح سیر کبیر میں فرہ بیا کہ کراع ہے مراد ہرطرح کے گھوڑے اور خچر وگدھے و اونٹ و مال لا دینے کے بیل جیں اور سلاح سے مرادیہ ہے کہ جو قبال کے واسطے مہیا کیا ہوا ورلڑ ائی میں استعمال کیا جاتا ہے خواہ اس کے ساتھ وہ سورے لڑائی کے اور کام میں استعال کیا جاتا ہو یانہ کیا جاتا ہواورتمام جنس سلاح ہے خواہ خرد ہو یا کلاں ہو چنانچ کہ سوئی وسوجاتک ان کے یہاں بھر لے جانا کراہیت میں بکس ہیں۔ای طرح جس لوے سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں اس کا بھرتی کر کے دارالحرب میں لے جانا مکروہ ہے اور اس طرح حربر و دیباج اور تزجوغیر معمول کینی ساختہ ہوئے تو اس کا لیے جانا بھی مکروہ ہے۔ اگر حمر ابریشم یو قز کے ہاریک کپڑے ہوں تو ان کو لے جانے میں مضا کفتہ ہیں ہے اور پیتل و کا نسداہل حرب کے یہاں لے جانے میں مضا کقتہیں ہےاور یہی تھم قلعی کا ہےاں واسطے کہ غالبًا انکااستعال ہتھیاروں میں نہیں ہوتا ہےاور اگر و ولوگ غالب ہتھیار ا پنے اس سے بناتے ہوں تو ان میں ہے کسی چیز کا ان کے یہاں لے جانا حلال نہیں ہےاورنسورزندہ (جمع نسر طاز ہوامنہ ) یوفد بوجہ کا مع بازودن کے اہل حرب کے یہاں لے جاناروانہیں ہے اس واسطے کہ غالبًا ان کے باز و کے پروں سے نشاوب ونیل کی ڈنڈی لگائی جاتی ہے اور اگر عقاب کے بازو کے پروں ہے ایسا کیا جاتا ہوتو اس کا بھی اسطور ہے داخل کرنا روانہیں ہے اور اگروہ شکاری ہی کے واسطے اس ملک میں جاتے ہوں تو ان کا و ہاں لے جانا روا ہے اور باز وصقر کی کیجھم ہے۔اگرمسلمانوں نے امان ہے کر دارالحرب میں تجارت کے واسطے جانے کا مقصد کیا جالا نکہ اس کے ساتھ اس کا گھوڑا وہتھیار ہیں کہ جس کو اہل حرب کے ہتھ فر دخت کرنے کا ارادہ نبیں رکھتا ہے تو اس کے ساتھ لے جانے ہے منع نہ کیا جائے گالیکن بیاس وقت ہے کہ بیمعلوم ہو کہ اہل حرب اس ہےان چیز وں کے داسطے بچھ متعرض نہ ہوں گے اور اس طرح ہوتی جانو ران سواری کا بھی یہی تھم ہے لیکن اگر بیتا جران چیز وں ے کسی چیز کی نسبت متہم ہو کہ ان کے ہاتھ بیچنے کے واسطے لیے جاتا ہے تو اس سے القد تعالیٰ کی قتم لی جائے گی کہ میں بیچ کے واسطے ان چیز وں کونبیں لیے جاتا ہوں اور فروخت نہ کروں گا یہاں تک کہ اس کو دارالحرب سے دارالاسلام میں نکال لا وَں الّا بوجہ

ا ہز دصتر وونوں پرندے شکاری بیں ہز نو معروف ہے ورصتر کی ہندی مگڑ ہے جو کبوتر وغیر ہ کاشکار کرتا ہے ااہمیٰ ایک ص ۲۰۰۲ پہم اس کے متعلق ککھ چکے وہاں ہے ملاحظہ کریں یہاں پہ ( کئی اور جگہ کی طرح ) مترجم نے اختصاطاً بطور تکرار لکھا ہے ۔ (عافظ)

كتأب السهر ضرورت و بختی چیش آنے کے پس اگراس نے اس طور پرفتم کھائی تو تہمت ندکورہ اس کے ذمہ سے دور ہوجائے گی اور دارالحرب میں لے جانے دیا جائے گا اورا گراس نے نتم نہ کھائی تو ان میں ہے کوئی چیز دارِ الحرب میں نہ لے جانے یا وُں گا اور روکا جائے گا۔ اگرذی نے تجارت کے داسطےامان لے کرجانے کا قصد کیا تو وہ گھوڑا وہتھیارساتھ لے جانے ہے منع کیا جائےگا: اس طرح اگر دریا کی راہ ہے مال تجارت ستی میں بھر کر لے جانا جا ہاتو بھی یہی تھم ہے اور اگر ایک یا دوغلام لے جانے کا قصد کیا تا کہ اس کی خدمت کیا کریں تو اس کوممانعت نہ کی جائے گی اس واسطے کہ اس کوغدمت کی حاجت ہے مگر ایسے غلاموں کے لے جانے ہے نع کیا جائے گا جن کی تجارت کا ارادہ رکھتا ہے ہیں اگر تہم ہوا کہ بیچنے کے واسطے ہے جاتا ہے تو اس سے تسم بی جائے گی۔اگر ذمی نے تجارت کے واسطےامان لئے کر جانے کا قصد کیا تو وہ گھوڑا و ہر ذون وہتھیا رساتھ لیے جانے سے منع کیا جائے گا

کیکن اگر ذمی ندکور ان اہل حرب جب کے ساتھ عداوت رکھنے ہیں معروف ہواور ماموں ہو کہ ایسا نہ کرے گا تو اس کا حال مثل مسلمان تاجر کے ہے۔اگراس نے اپن تجارت کے داسطے خچر یا گدھے یا گاڈی یا اونٹ پرسوار ہوکر یا لا دکر دارالحرب میں جانا چا ہاتو منع نہ کیا جائے گا مگراس ہے تتم لی جائے گی کہ خچر وکشتی ورقیق جووہاں ساتھ لے جاتا ہے ان کے ہاتھ فروخت کرنے کا قصد نہیں ر کھتا ہے اور ان کوفر وخت نہ کرے گا یہاں تک کہ ان کو دار الاسلام میں نکال لائے گا الا بسبب ضرورت بیش آنے کے اور اگرحر بی

متامن نے دارالاسلام سے دارالحرب کی طرف لوٹ جانے کا ارادہ کیا ہواور ان چیز وں میں ہے جوہم نے ذکر کی ہیں کسی چیز کو ساتھ لے جانا جا ہا تو اس کواس ہے منع کیا جائے گا اور رو کا جائے گالیکن اگر حز نی مذکور کسی مسلمان یا ذمی کوکٹتی یا کوئی جانو رسواری

کرایہ پر دے کرلا یا ہواور یہال ہے یہ چیز واپس لیے جاتا ہوتو الی صورت میں وہ منع نہ کیا جائے گا اور اگر اہل حرب ایسے لوگ ہوں کہ جب کوئی تا جرمسلمان یاذ می ان کے بیہاں ان چیز وں میں ہے کوئی چیز لے جا تا ہےتو پھرواپس نہیں لانے ویتے ہیں مگراس

کانٹمن اس کودے دیتے ہیں تو تا جرمسلمان یا ذمی کوان کے یہاں برقتم کے گھوڑ ہے وہتھیا رور قیق لے جانے ہے ممانعت کی جائے گی گر خچر و گدھے وئیل واونٹ لے جانے سے نہ رو کا جائے گا اورائ طرح ایک کشتی نے جانے ہے جس پر سوار ہوتا ہے اور اسباب

لا دتا ہے منع نہ کیا جائے گا اور اگر اس نے دوسری کشتی اس کے ساتھ لے جانے کا قصد کیا تو اس سے روک دیا جائے گا اور بیسب بھکم

استحسان ہے اور الیں حالت میں وہ اینے ساتھ کوئی خاوم خوا ہ مسلمان ہویا کا فر ہونہیں لئے جائے یائے گا اور اگر کوئی حربی ہمارے یہاں امان لے کر کراع وسلاح ورقیق کے ساتھ داخل ہوا تو جو پچھ ساتھ لایا ہے اس کو لے کرلوٹ جانے ہے منع نہ کیا جائے گا اور

اگر اس نے چیزیں درہموں لیعنی نفذ کے عوض بچ ڈالیں پھر اس نفذ کے عوض یہاں ہے بھی دوسری چیزیں خریدیں خواہ ویہے ہی کہ الیں اس کی تھیں یا ان ہے انصل بیا ان ہے بدتر تو و وان چیز وں میں ہے کسی کودارالحرب میں نہ لے جانے بیائے گا ادراس طرح اگر

اس نے وہی بعینہ خرید لیس جن کوفرو شت کیا ہے یا مشتری ہے درخواست کی کہ مجھے اقالہ لیس کر لے پس مشتری نے اس بیع کا قبل

قصہ بی کے یا بعد قبضہ بی کے اقالہ کر دیا یامشتری نے ان خریدی ہوئی چیزوں کو بسبب خیار دویت کے یا بسبب خیار شرط کے جو مشتری نے اینے واسطے شرط کیا تھا حربی مذکور کوواپس کر دیا تو بھی یہی تھم ہے کہ حربی مذکور ان چیزوں کو یہاں ہے نہ لے جانے

یائے گا۔اگر حربی ندکورنے بیچ میں اپنے واسطے خیار شرط کرلیا ہو پھراس خیار کی وجہ سے بیچ کوتو ڑ ویا تو اس کوا ختیار رہے گا جا ہے ان

چیز وں کوایے ساتھ واپس کے جائے۔ بیمحیط میں ہے۔

لے۔ اس بیچ کورد کرےاور نیچ کوتو ٹر دے ا۔ ع جائے فروفت کر کے قیت و دام نفلہ لے جائے یا سوائے ایک چیز ول کے دوسرے شم کے اسہاب کو

اگرروم کے دواشخاص حربی امان لے کر ہمارے یہاں داخل ہوئے اور ان دونوں میں ہے ایک کے

ساتھ رفیق اور دوسرے کے ساتھ ہتھیا رہیں:

ان نے ہاتھ فروخت کر ہے تو اس کواس ہے منع کیا جائے گا اور اس طرح اگر ان چیزوں کوا سے دار الحرب ہیں داخل کرنا ہو ہا جن تو سلی نوں کوموادعت ہے تو بھی منع کیا جائے گا اور اگر اللہ جیل لے جانا چا ہا جہاں کے لوگ مسلمانوں کے اہل فرمہ جی تو منع نہ کیا جائے گا اور اگر اس کے اور دوسراتا تار کا ہے اور ان جی سے ایک کے ستھ رقح اور قتل اور دوسر ہے کے ساتھ کر ایک بیا سلات بیں پھر دونوں نے باہم ان چیزوں کا مبادرہ کر لیا یا ہر ایک نے دوسرے کی مت علی کور بھوٹ اور دونوں کے بوش خریداتو دونوں بیل ہے کو کور بھوٹ ایل جیزوں کا کہ وہ اپنی خریدی ہوئی اس چیز کواپنے ملک بیل لے جائے اور اگر دونوں بیل سے ہرایک نے کیساں صنعت کے ہتھی ربدل لیے تو ہرایک کوافتیار دیا جائے گا کہ اپنی خریدی ہوئی اس چیز کواپنے ملک بیل لے جائے اور اگر دونوں بیل سے ہرایک نے کیساں صنعت کے ہتھی ربدل لیے تو ہرایک کوافتیار دیا جائے گا کہ اپنی خریدی ہوئی چیز کواپنے ملک بیل

فعن : 🛈

حربی کے امان لے کر دار الاسلام میں داخل ہونے کے بیان میں

ا گرحر لی امان لے کر دارالاسلام میں وضل ہواتو اُس کو یہ قدرت نہ دی جائے گی کہ یہاں سن مجر تک رہے اور اہم السمنین اس نے فرمادے گا کہ اگرتو سال بجرتک یہ س رہے گا تو میں تجھ پر جزیہ باندھ دوں گا پھر اگرا مام کے اس طرح اس سے فرمان کے بعدوہ س لئام ہونے سے پہلے اپنے ملک کووالیس گیاتو اس پرکوئی راہ نہیں ہے اور اگرندگی بیمیں رہاتو وہ وہ می ہے اور جزیہ کے واسطے س راس وقت سے گہرس وقت سے امام نے اس سے کہد دیا ہے نہ۔ اس وقت سے کہ جس وقت سے وہ دارا باسلام میں داخل ہوا ہے اور امام کو یہ بھی روا ہے کہ اگر مصلحت دیکھے تو اس کے واسطے اس کے کم مدت مقر دکر دے مثلاً مہینہ یا دو مہینے چن نچاس کے بعد اگر وہ رہاتو ذمی ہوجائے گا بھر جو مدت مقر دکر دی ہوگیاتو از سرنو اس کے بعد گز رجانے کے وہ ذمی ہوگیاتو از سرنو اس سے سے سرطر کردی ہو کہ اگرتو س ل بھر تک رہاتو اس سے سے سرطر کردی ہو کہ اگرتو س ل بھر تک رہاتو

تجھ ہے جزیدلوں گاتوالی صورت میں سال تمام ہونے پر جزید لے لے گا کذافی النہین ۔

پھراس کے بعد وہ نہ چھوڑا جائے گا کہ دارالحرب میں لوٹ جائے پیدکا پیش ہے۔ اگر کوئی حربی ہمارے ملک میں مان کے رائی اوراس نے یہاں کوئی زمین خرابی خریدی پھر جب اس پرخراج باندھا گیا تب ہی ہے وہ ذمی ہو گیا اوراس طرح اگراس نے زمین عشری خریدی تو وہ زمین بنا برقول امام محمد کے عشری رہے گی اور بنا برقول امام اعظم کے خراجی ہو جائے گی پس خراجی بندھے جانے کے وقت سے اس سے آئندہ سل کا جزید یہ جائے گا اوراس کے حق میں زمیوں کے احکام جا بت ہوں گے چن نچہ دارا بحرب میں جانے سے منع کیا جائے گا اوراس کے حق میں زمیوں کے احکام جا ہت ہوں گے چن خوا بر دارا بحرب میں جانے سے منع کیا جائے گا اوراس کے وسلمان کے درمیان قصاص جاری ہوگا اوراگر کسی مسلمان نے اس کی شراب یہ سور کو تنف کردی تو اس کی قیمت تا وان و سے گا اور اگر وہ خطا ہے آل کیا گیا تو اس کی دیت واجب ہوگی اور واجب ہوگا کہ جو چیز اس کو تکلیف وہ ہووہ اس سے دور کی جائے چنا نچواں کی فیمت حرام ہوگی جیے مسلمان کی فیمت حرام ہوگی جے کہ اس پرخران لازم کردیا جائے گا اور جب ہو آس نے سبخراج کیا ہوئی جیے مال وقت سے وقت خراج کی میواد پور کی ہو جنے پر اس اراضی کی ذراعت ہے یا اس کو اس ذمین میں ذراعت کی قدرت حاصل ہوا گر چاس فیل رجھوڑ رکھا ہو بشرطیکہ اس کی ملک میں یہ فتح القدری ہی ہے۔

اگر کوئی حربی جمارے بہاں امان کے کر داخل جوا اور اس نے کسی ذمیہ عورت سے نکاح کیا تو اس

عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے بیمر دحر کی ذمی نہ ہوجائے گا:

خ لی خرید نے ہی ہے ظاہر الروابیۃ کے موافق ذمی نہیں ہو جاتا ہے اور امام محدؓ نے فرمایا کہ اگر اس نے اس اراضی کو فروخت کر دیا قبل اس کے کہاس کا خراج واجب ہوئے تو اس کے خرید کی وجہ سے ذمی شہوجائے گا اورا گرخراجی زمین کواجار ہ ہر کے کراس میں زراعت کی تو ذمی نہ ہو جائے گا اور اگر الیمی زمین خراجی ہو کہ جس کا خراج موظف عنہیں ہے بلکہ بٹائی ہے اور حربی ئے اپنے ہیجوں ہے اس میں زراعت کی پھر جو پچھ پیداوار ہوئی اس میں ہے امام نے خراج لیا اورخراج کا حکم اس مزارع میلینی حر بی پر جاری کیانہ ما مک زمین پرتو امام اس حر بی کو ذمی قرار دے گا اوراس پراس کی جان کا خراج بھی مقرر کرے گا لیعنی جزیہ مقرر کرے گا اورا گرحز بی مستامن نے ایسی اراضی کوخر بیرا جس کا خراج بٹائی پر ہے اور اس کوکسی مسلمان کوا جار ہ پر دے دیا اور ا م نے اس کا خراج اس مسلمان مستاجر ہے لےلیا اور اس کا مذہب میہ ہے کہ خراج مذکور ذراعت پر ہوتا ہے تو مستامن مذکور ذمی نہ ہوجائے گا اور اگرمتامن نے خریدی ہوئی زمین میں زراعت کی اور بیز مین خراجی ہے پھراس کی بھیتی جمی پھرزراعت کوالیم آفت پینجی کہ وہ ج تی رہی تو زمین مذکور پر اس سر سخراج نہ ہو گا ورحر لی مذکور ذمی نہ ہو جائے گا۔اگر حزبی مستامن ایک زمین کا مالک ہواور ، لک ہونے کے وقت سے چھے مہینے ہے کم میں اس اراضی پرخراج واجب ہوا تو جس وقت سے اس کی زمین پرخراج واجب ہوا ہے جس کا ادا کرنا اس پر واجب ہوا ہے اس وقت ہے وہ ذمی ہو جائے گا اور اس پر اس کے نفس کا جزیدواجب ہوگا کہ جس روز ہے اس کی زمین برخراج واجب ہوا ہے اس کے بعد ہے ایک سال گذرنے براس سے پیجز پیے لےلیا جائے گا۔اگرحر بیہ عورت اہان ہے کر ہورے یہاں داخل ہوئی اوران ہے کسی ذمی پیر مسلمان ﷺ ہے نکاح کرمیا تو وہ ذمیہ ہوگئی اورا گر کوئی حربی ہمارے یہاں اون لے کر داخل ہوا اور اس نے کسی ذمیہ عورت سے نکاح کیا تو اس عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے میں مروح نی ذمی نہ ہو جائے گا۔ میہ ا اگر کوئی معامد پیش آئے تا ہے مقدار معینہ ومقررہ تا ہے تا زراعت کنندہ جس کوکا شتکار کہتے ہیں تا ہے باین طور کہ وہ عورت یہودیہ یا نفرانيه يعنى الركتاب يتحمي ال

SEC ... DE

سرات وہائے میں ہے۔

اگرح بی متامن اپنے وارالحرب میں دوش کی اور کی مسلمان یا ذمی کے پاس کی وربعت چھوڑ گیا یا ان پر پچھ قرضہ چھوڑ کے تو حربی ندکور کا خون بعد وارالحرب میں دوشل ہونے کے حال ل ہوگی ولیکن جو ماں اس کا مسلمانوں یا ذمیوں کے پاس وارالاسلام میں ہے وہ ویسا ہی ہوتی رہے گا کہ اس کا تضرف میں لا ناحرام ہے پھرا گرحر بی فدکور وہاں ہے گرفتار کرکے لا یا گیا یا لفتکر اسلام اس وارا کر ب پر غالب ہواور حربی فدکور قل کیا گی قواس کا قرضہ میں قط ہوگی اور جو مال اس کا و و بعت تھ وہ فئی ہوگی اورا گراس کا پچھ مال یہاں رہی تھا تو ایا م ابو یوسف کے زو یک اس کو مرتبن اپنے قرضہ میں لیے لے گا اور امام محمد نے فرمایا کہ بید مال مربون فروخت کیا جائے اس کا قرضہ باتی ہے گا وہ بیت المال کا ہے بیٹیمین میں ہے۔ گراہ اسلام اس وارا کر جور کی مالی مربون فروف کی جو گھو باتی ہے گا وہ بیت المال کا ہے بیٹیمین میں ہے۔ گراہ اسلام اس وارا کر جور کی فرون کو وہ بیت اس کے وارثوں کا حق ہواورا کی طرح اگر وہ اپنی موت ہے مرگی تو بھی بہی تھم ہے اور جو مالہا کے اہل حرب کہ مسلم نول کو بغیر قال حاصل ہوئے ہیں وہ شل خراج کے مسلمانوں کی مصمحتوں میں صرف کیے جا کیں گے اور مشار کے نے فرمایا کہ مراداس مال ہے شہر میں اراضی کے ہی جس ہوں وہاں کے کا فروں کو حال وہ طرح کر کر دیا وہ شیل جور سے جس ہے وہاں کے کا فروں کو حال میں کر دیا وہ شیل جور سے جس سے وہاں کے کا فروں کو موجوں کی دیا وہ شیل جور سے جس سے وہاں کے کا فروں کو حال وہ خوب کی دیا وہ شیل ہوئے ہیں ہوئے کہ سے دار میں کر دیا وہ شیل جور سے دیں وہ شیل ہوئے کر دیا وہ شیل ہوئے کی میں میں دیا ہوئی ہوئی ہوئی کر دیا وہ شیل ہوئی ہوئی ہوئی کر دیا گر دیا گر

جلاء وطن کردیااورمثل جزیہ کے ہے اور جانتا جا ہے کہ کہ ایسے ماگوں علی بانچوال حصینیں ہوتا ہے یہ بدایہ علی ہے۔

اگر حزبی متامن وارالاسلام عیں اپنا مال چھوڑ کرمر گیااوراس کے وارث دارالحرب عیں جیں تو اس کا مال اس کے وارثوں کے واسطے رکھ چھوڑ اجائے گا پھر جب و ولوگ یہاں آئیں تو ضروری ہے کہ اپنی وارثت پر گواہ قائم کریں تا کہ مال بائیس بھراگر انہوں نے اہل ذمہ عیں ہے گواہ قائم کریں تا کہ مال بائیس بھراگر انہوں نے اہل ذمہ عیں ہے گواہ قائم کیے تو استحسانا مقبول ہوں کے پھراگر ان گواہوں نے اس طرح بیان کیا کہ حربی نہ کورک جم کوئی وارث سوائے ان کے نبیل لیا ہے گا بنظر آئکہ مال وارث سوائے ان کے نبیل لیار جائے گا بنظر آئکہ مال مارٹ کورکا کو گا بر ہوتو گفیل لیار جائے گا بنظر آئکہ مال میں مورکا کو کہ کورکا کوئی مستحق ظاہر ہوتو گفیل نہ کورضامن رہے۔ اگر حربیوں کے بادشاہ نے ان کی وارث کا خطاکھ دیا تو مقبول نہ ہوگا اگر چہ

ثابت ہوج ئے کہ یہ خط ان کے باوشاہ کا ہے ہیں تا القدیر میں ہے۔ اگر چہ حربی نے اپنا غلام تا جر دارالاسلام میں امان لے کر بھیجا پھر غدام ندکور بہاں مسلمان ہو گیا تو فروخت کر دیا جائے گا اور اس کا ٹمن حربی ندکور کا ہو گا بیمبسوط میں ہے اور اگر حربی امان لے کر ہمارے بہاں داخل ہوا اور دارالحرب میں اس کی بیوی اور نابالغ و بالغ اولا داور مال ہے کہ جس میں سے پچھکی ذمی کے پاس

ود بعت ہے اور پچھکی حربی کے بیاس ود بعت ہے اور پچھکی مسلمان کے پیس ود بعت ہے پھر حربی ندکور یہاں مسلمان ہو گیاحتیٰ کہ وہ آزاد مسلمان رہا پھراس دارالحرب پرکشکر اسلام غالب آیا تو بیسب جو ندکور ہوا ہے فئی ہوگا بعنی اس کی بیوی اولا دصغار و کبار وحملہ

مال و د بعت سب فئی ہوگا اور اس طرح اگر اس کی بیوی جا مدہوتو جولڑ کا پالڑ کی اس کے پیٹ میں ہو ہ بھی فئی ہوگا یہ ہدا یہ میں ہے۔ اگر منفتو ل لقیط ہوا ور اس کوملت قط نے یا کسی د وسر ہے نے ل کیا:

اگر اس مسئد میں اس کی ولا دمیں ہے کوئی بچہ گرفتار ہو کر دارالاسلام میں آیا تو وہ اپنے ہوپ کی تبیعت میں مسلمان ہوگا گر وہ جیسافئی یعنی مال غنیمت تھا ویسا ہی رہے گا اور اس کا مسلمان ہونا اس کے رقبق ہونے کی من فی نہیں ہے بیٹیمیین میں ہے اور اگروہ دارالحرب ہی مسلمان ہوکر دارالاسلام میں چلا آیا بھر اس دارالحرب پرلشکر اسلام نے غلبہ پایا تو اس کی اولا وصغار جو دارالحرب

ا سیجوفر ماید کہ جو مالیہ سے الل حرب بغیر قبال حاصل ہوئے ہوں اس مال سے مراد ایسے مال جیں جیسے زمین حاصل ہوئی کدو ہاں سے لوگوں کو جائے وطن کر و یا اوروہ اس پر راضی ہوئے کہ قبال نذکریں گے تم زمین سے وہ ہم یہاں سے جے جو کیں گے مثل یا جزید ہے کہ بغیر قباں حاصل ہوتا ہے اگر چہ پہنے قبال ہو چکا ہوا در میغرض نہیں ہے کہ ان باتوں میں مشکل اس کے ہے جیسا کدوہم ہوتا ہے اا۔

اصل یہ ہے کہ جو تھی جس دار میں ہے اس کے اس دار کے اہل ہونے کے واسطے یدد ردلیل ظاہری ہے لینی جس مقام پر جو تنہ سے بیا ہو وہ مقام اس امرکی دلیل ظاہری ہے کہ بیشت میں اور تو دو بہ است بنید میں اس امرکی دلیل ظاہری ہے کہ بیشت فی اور تو دو بہ است بنید میں اس امرکی دلیل ظاہری ہے کہ بیشت میں اس اس میں ہواتے ہیں اور اس اسروں کو قبول ہوگا اور اسرائی ہوں نے کہا کہ بیلوگ اہل حرب ہیں ہم نے اس کو دار الحرب میں امان سے رہی اور اس اور

مسلمانوں کے ذمیوں میں سے ہیں:

ار اس الشعر میں ہے بعض نے ان قبید یوں پر گواہی وی تو قبول شاہو گی اس واسطے کہ بید گواہی اپنی ذات و نفع کے واسطے

ہے اورا کر تاجروں (دار حرب میں جوسلمان تاجر ،ال ۔ رہے جین ا مند ) نے ان قید یوں پر گوا بی دی تو مقبول ہوگی اس واسطے کہ ان کی تند یوں میں شرکت نہیں ہے اور سیر نہیر میں لکھ ہے کہ ابال تشریعیں ہے بعض کی گوا بی ان پر مقبول ہوگی دور سیا خما، ف اس جہت ہے کہ برا انشکر جہ دکر کے ان کواسیر کر کے لا یہ لیس ایک صورت میں شرکت عام ہوگی اور ایسی عام شرکت ایسی گوا بی قبول ہوئی ہیں ہے وفقیروں کی گوا بی بیت الممال کے واسطے ہوتی ہوتی ہوگی دور ایسی شرکت فام میں المعوم ہے اور یہ ان وضع مسئد چھوٹے نظر میں ہے اور ایسی شرکت فام ہے بس میقبول گوا بی بوتی ہوگی ہوگی اور ایسی شرکت فام ہے بس میقبول گوا بی بوتی ہوگی ہوگی اور ایسی شرکت فام ہی المعوم ہے اور یہ ان وضع مسئد چھوٹے نظر میں ہے اور ایسی شرکت فام ہے بس میقبول گوا بی بوتی ہوگی ہوگی اور اگر اہل و مدنے ان قید اور کے فقع کی گوا بی وی بایس طور کہ بیلوگ مسلمان یا و می جی تو ایسی گو بی قبول نہ ہوگی اس واسطے کہ میدؤ میوں کی گوا بی مسلمانوں پر ہے ہیکا فی میں ہے۔

فصل: 💬

ا یسے ہدیہ کے بیان میں ہیں جو بادشاہ اہلِ حرب مسلمانوں کے سر دارِلشکر کے پاس مجھیج

جیجے اگرمسلمانوں میں ہے کسی ایک بزرگ مسلمان کے پاس جس کوقوت منفعت حاصل نہیں ہے مدید سے مدینا

بهيجاتو بيه مديية خاص أسى كاهوگا:

ا کافروں کی گوائی مسلما نوں پر ہےاور میہ جا ترنبیں ہے تا کہ لیٹی کشکر کے سردار سے نیجی تھوڑی نوج کے جوافسر ہیں ان ہیں ہے کی جائے ہے تہ طیلہ اس کواپی ہاتھ ہے نوج سے ایک قوت ومنعت حاصل ہو کہ دفع کر سکے ذا گونہ پڑنچا سکے تالہ سع اس کی توضیح قبل ازیں ایک دو ہارگز رچکی و ہاں پر دیکھیں تالہ

(C): C/1

## عشر وخراج کے بیان میں

اراضي كي اقسام واحكام:

 درمیان تقلیم کر دیا تو وہ عشری اراضی ہوگی اور جو ملک بعنوت فتح کیا گیا اور قبل اس کے کہ اہام ان کے تق بیس پر تھ تھم کر دے وہ اوگ مسلمان ہوگئے تو اہام کو اس اراضی کی بابت اختیار ہی چاہیے اس کو غانمین کے درمیان تقلیم کر دے پس وہ عشری ہوگی اور چاہے وہاں کے لوگوں پر احسان کر کے انہیں کے پاس رہنے دے بھر اس کے بعد اہام کوا ختیار ہوگا چاہے اس اراضی پر خراج باند ھے بشرطیکہ خراجی یا نی سے۔ بشرطیکہ خراجی یا نی سے بیٹی جاتی ہواور چاہے عشر مقرر کرے میرفتا ویل قاضی خان میں ہے۔

بلادِ عجم میں سے جو ملک کہ امام نے قبر وغلبہ سے فتح کیا اور اس میں متر دد ہوا کہ آیا ان لوگوں بران کی جانوں اور اراضی کے ساتھ احسان کرے کہ ان کو آزاد کر کے ان کی زمین ان کے باس چھوڑے ...

جس ملک کے لوگ بطوع کے خود مسلمان ہو گئے وہ اراضی عشری ہوگی اور اس طرح اراضی عرب میں ہے اگر کوئی زمین قبر وغلبہ ہے فتح کی گئی حال نکہ وہاں کے لوگ بت پرست تھے پھر وہ لوگ بعد فتح ہوجانے کے مسلمان ہو گئے اور امام نے اراضی نہ کور ان کے پیس چھوڑی تو ان کے پیس وہ اراضی عشری رہے گی اور اس طرح بلا دعجم میں سے جو ملک کہ امام نے قبر وغلبہ ہے فتح کیا اور اس میں متر دو ہوا کہ آیا ان لوگوں پر ان کی جانوں اور اراضی کے سرتھ احسان کرے اس پر عشر باند سے پھر کہا کہ میں نے اس اراضی کو چھوڑے اور اراضی پر خراج باند سے پھر کہا کہ میں نے اس اراضی کو عائمین کے درمیان تقسیم کر کے اس پر عشر باند سے پھر کہا کہ میں نے اس اراضی کو عائمین کے درمیان تقسیم کر کے اس پر عشر باند سے پھر کہا کہ میں نے اس اراضی کو عشری کور کے عشری کردیا پھراس کی رائے میں آیا کہ اس اراضی کے لوگوں پر ان کی گر دنوں اور اراضی کے ساتھ احسان کر بے تو احسان نہ کور کے بعد سے اراضی عشری بی ترب گی ۔ ایب ہی امام تھر نے اپنی تو اور میں اور کرخی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور اس طرح اگر ذمین خراجی سے خراج کا پانی منقطع ہو گیا اور وہ عشری یائی سے سپنی جانے گی تو وہ بھی عشری ہوجائے گی بیرمجیط میں ہے۔

خراج قفیر ایک درہم ہے جر یہ رطبہ میریا جو درہم ہیں جر یہ کرم بعنی پھلواری انگور بروس درہم ہیں:
اگر سی نے ارض موات کے کوزندہ کیا اس آگر بیز مین اراضی خرابی ہے ہوتو خرابی ہوگا اور اگر تحت عشری ہے ہوتو عشری ہوگا تو اس پرخراج ہوگا اور بی تھم اس وقت ہے کہ اس زمین کا زندہ کرنے وارا لینی آباد و مرد دی کرنے والاسلمان ہو۔اگر ذی ہوگا تو اس پرخراج باندھا جائے گا اگر چدوہ تحت عشری ہو۔ اراضی بھرہ ہمارے نزدیک عشری ہے بسب اجماع صحابہ کے بیراج وہاج میں ہے۔خراج دقت مقاسمہ وخراج وظیفہ اس خراج مقاسمہ وخراج وظیفہ اس خراج مقاسمہ وخراج وظیفہ اس خراج مقاسمہ بیا کہ اس کے دورہ کردیا جائے کہ جب اس کواراضی سے انفاع کے ہو خراج دورہ کردیا جائے کہ جب اس کواراضی سے انفاع کرنے پر قابو حاصل ہوتو خراج نہ کوراس کے ذمہ متعلق ہوگا یا قاوی قاضی خان میں ہے۔خراج مقاسمہ متعلق بہ پیداوار ہواور کراعت پر قابو پانے نے متعلق بہ پیداوار ہواور کراعت کے اراضی کو معطل چھوڑ دیا تو خراج نہ کورہ کر کے واجب نہ ہوگا یہ بیداوار کو ایک واجب نہ ہوگا یہ بیداوار کہ وہود قدرت زراعت کے اراضی کو معطل چھوڑ دیا تو خراج نہ کورہ کر جم بیر بید جوز راعت کی صلاحیت رکھتی ہوگا یہ کی ہر کر درہم ہیں کو ایک میا اور بر سے رہ ہیں کو ایک کی مورد موات نہ کورہ کہ جی کہ اور بر سے رہ ہوگا ان دروئی و بستان وغیرہ کے جسب طافت خراج باندھ بر درہم ہیں کذائی المحیط اور ماسوائے نہ کور کے دیگر اصاف میں نوغران دروئی و بستان وغیرہ کے جسب طافت خراج باندھ بر درہم ہیں کو اورہ بتان وغیرہ کے کہ دیواروں سے گھری ہوا جب کے گا وادر انتہائے طافت میں ہوا کہ براہ میں کہ دیا اور وادر کے دیواروں سے گھری ہوا

ا اپن خوشی خاطر ورغبت در ضامندی کے ساتھ مسلمان ہو گئے ۱۳ اراض موات و وزیبن جو تھن ہیکار پڑی ہوا در کسی طرح کی منفعت از تسم زراعت دغیر واس سے حاصل ندہوتی ہوا دراس کا زندہ کرنا ہیکہ اس ہیں زراعت کرے ۱۱۔

وراس میں در فتان خر مااور در فتان انگورو دیکر شجار سبوں اورائی طرح ہوں کیدر فنؤں کے درمیان کشاد ہ میں زراعت ممکن ہو اور گرا شجار با جمایت گنجان ہوں کداراضی میں زراعت ممکن شہوتؤ و ہ کرم لیعنی میار دیواری کا ہا ٹی انگور ہوگا کمذافی الکافی ۔

حریب ذرائ ملک ہے ساٹھ ہاتھ مربع رقبہ کا نام ہے اور ذرع ملک سات متھی کا ہوتا ہے جو مام اوگوں کے ذرائے ہے ائیں مشت زیادہ ہوتا ہے بیسب کتاب العشر والخران " کی عبارت ہے اور شخ اسلام خوا ہرزادہ نے فرمایا کہ امام محمد نے کہا کہ جریب ساتھ ہاتھ مربع زمین کا نام ہے بیقوں امام محکہ کا اپنی اراضی کی حربیوں کا بیون ہے اور یہی تقدیریتما م اراضی کے حق میں ارزم نہیں ہے بلکہ شہروں کے اختلاف سے اراضی کی جریب بھی مختلف ہوتی میں پس ہرشہر میں و بال کے لوگوں کا رواح معتبر ہوگا اور آغیز ے مراد صاع ہے نہیں وہ آتھ مطل عراقی ہوتے ہیں جس کے جارمن شرعی ہوئے اور بیامام عظم وامام محکہ کا قول ہے اور یہی پہلیا قول امام ابو یوسف کا ہےاور بیقفیز گیہوں ہے ہوگی چنا نچے تناب العشر والخران کے ایک مقام پر یوں ہی لکھا ہےاور دوسرے مقام یراس کتاب میں مکھا ہے کہ جواس زمین میں بویا جائے اس اناج سے میقفیز ہوگی اور یبی سیحے ہے اور چیاہے کہ یوں کہا جائے کہ بیے فظیر مع دولب اتاتی کے ہوگی اور دولپ کی تفسیر میں جھتائو ہے۔ بعضون نے کہا دولپ زائد کے بیمعنی میں کہ ناپنے وال اور میں ے ناپنے کے وقت تفیر کے دونوں جانب اپنے ہاتھ کشادہ رکھ لے اور جس قدرا ناج اس کے ہاتھ میں گرے اس کوتھا ہے رہے اور تغیز مع اس اٹات کے عاشر کی تھیلی میں ڈال دے اور بعضوں نے کہا کہ اس کے بیمعنی جیں کہ نا ہے والا تغیز کو پُر کرے پھر تغییر کی چوٹی پر ہاتھ پھیر ہے حتی کہ جو دانہ اس کی چوٹی پر جیں وہ گر پڑیں پھر اس قفیز کو عاشر (وہ شخص جوعشر پنے ئے دائیے متر رہے ہور ) کی تھیلی میں ؤال دے پھر ڈھیری ہے دولپ بھر کے زائداس کی تھیلی میں ڈال دے اب جاننا جا ہیے کہ بیمقدار بذکور جوخراج موظ عن قرار دی گئی ہے سال میں فقط ایک مرتبہ وا جب ہوتی ہے جا ہے ، لک زمین اس زمین میں ایک مرتبہ زراعت کرے یا کئی مرتبہ زراعت کر ہے۔ بخلا**ف خرات مقاسمہ وعشر کے اس واسطے کہ خرات مقاسمہ وعشر میں ب**یداوار کا کوئی حصہ **واجب ہوتا ہے ہیں مکرر بیداوار سے** کرروا جب ہوگا۔ پھریہمقدارافراق جوہم نے بین ک ہے یہ جب ہی واجب ہوگی کداراضی کواس کواوائی کی طافت ہو لیتنی اس کی پیداواراس قند ر بوکداس پرخراج با ندها جا ہے اورا گراراضی اس کی طافت ندرگھتی ہو بایں طورکہ اس کی پیداو رکم ہوتو جس مقدار تک س کی حافت مود ہاں تک گھیا دیا جائے گا پن جووضیفہ حضرت عمرٌ نے مقرر کیا ہے سراراضی کواس کی برداشت کی طافت نہ ہوتو اس ہے بھنیوں یہ بال مماع جائز ہے اور ربا میام کہ اس وظیفہ ہے بڑھو بنا جب کہ اراضی کو اس بڑھتی کی طاقت ہے بایں طور کہ اس ک بیداوا ربہت کثرت سے ہے تو اس کا کیا تھم ہے سوجس اراضی پر وظیفہ مقرر کر دین حضرت عمرٌ سے صاور ہو گیا ہے اس پر زیاد ہ کر ویتا ہولا جماع جائز نہیں ہے۔

خراج مقاسمه کی تقدیرا مام اسلمین کی رائے کے سپر د ہے:

اگراراضی وقف ہوتو اس پر بھی عشری خرائ جیسی زمین ہووا جب ہوگا مید جیز کر دری میں ہے اگر کی اراضی کو جس کا خران مع معظف ہے کہی غاصب نے اس میں زراعت نہیں کی تو اس کا اخراج کی پر نہ ہوگا اورا گر بنا صب نے اس میں ہے زراعت کی ہے اور زراعت نے اس کو کے اس میں زراعت نہیں کہنچا یہ تو اس کا اخراج کی پر نہ ہوگا اورا گر بنا صب نہ کورغصب کر لینے کا افر ارکر تا ہو یہ الک کے پاس گوا و ہوں اور زراعت نے اس کو کو تقصان نہیں پہنچا یہ تو اس کا خراج ہا صب پر ہوگا اورا گر بنا تو ہو کہ اورا گر زراعت نے اس کو کقصان کی بی پہنچا ہو امام افظم کے زراعت نے اس کو کقصان کی بی بی تو امام افظم کے زر کیک اس کا خراج ، لک زمین پر ہوگا خواہ تقصان قبیل ہو یہ کشر ہوگو امام کے مقد ارتقصان کے بوش جس کو غاصب ہے تا وال کو اورا گر زراعت نے اس کو کو قصاب سے تا وال کو اورا گر زراعت نے مقد ارتقصان کے بوش کو مام سے تا وال کو اورا گر زراعت نے براز بی خراجی نے قرار وی ہو نے گا اورا گر زائی خراجی نے برازائی خراجی نے فراجی کو خواہ نوام اس کے خواہ نے اس کو خراجی ، لک زمین پر ہوگا جو برائی خراجی نے خواہ دو ہو یہ جا کہ ہو یہ بو یہ اس کے در خراجی نے برازائی خراجی نے بور کہ درمیا فی زمین عشری کو جا جہ ویہ اس کے در خراجی نے کا اور اگر اپنی زمین عشری کو جا در ہو یہ جا ہو یہ اس کے در خراجی کی نوا میں میں عشری کو جا در اس کی خراجی کی کو جا در ہو یہ جا ہو ہو ہو گا اور اگر تا کا من راعت کو اچورہ پر یا مستعمار الیا بھر مستعمر پر بوگا اور اگر تا کا خراجی مستعم را ایک پر اور دومری میں عشر مستعمر پر ہوگا اور اگر تا کا خراجی مستعم را ایک پر اور دومری میں عشر مستعمر پر ہوگا اور اگر تا کا خراجی مست جریا مستعم را کے براس کو حوال اس میں گھر کے نا ور کر جا کہ کہ کو خواہ کی کو خواہ اس میں گھر کے نا ور کر جا کہ کہ کہ کہ نور کیا ہور کے جو کہ کہ کہ کہ کہ کہ نور کیا کہ کہ کہ نور کے مستعمر پر ہوگا اور اگر کی کر نا :

رعشری زمین غصب کر کے اس میں زراعت کی اور زراعت نے نیمین کونقصا ن نہیں پہنچایا تو ما لک زمین پراس کاعشر واجب نہ ہوگا اورا گرزرا عت نے اس میں نقصان پہنچ یا ہے تو ما لک زمین پراس کاعشر واجب ہوگا گو یامقدار نقصان کے عوض ما لک

ل الهام في بغيران وخوش خاطر كي بين هايا أي تحويل كي ال الله أي ين أو عاريت ليف وا ١٣١١.

نے ہا صب کو اجارہ پر دی ہے بدفآوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کس نے اپنی خراجی زمین کس کے ہاتھ فروخت کر دی درحالیہ وہ
زمین فارغہ ہے بینی اس میں بھیتی وغیرہ موجود نہیں ہے پس اگر س ل میں ہے اس قدر مدت باتی ہوکداس میں مشتری اراضی مذکور
میں زراعت کرسکتا ہوتو مشتری مذکور پر خراج واجب ہوگا خواہ زراعت کی ہویا نہ کی ہو۔ اگر س ل میں ہے اس قدر مدت کہ جس میں
مشتری زراعت کر سکتے باتی نہ رہی ہوتو اس کا خراج با لئع کے ذمہ ہوگا اور اس میں گفتگو ہے کہ اس باب میں فقط گیہوں و جو کی بھیتی کا
امتبار ہے یہ جا ہے کوئی زراعت ہو عام ہے اور نیز معتبر اس قدر مدت ہے کہ بھیتی اس میں تیار ہوکر کا شنے کے لائق ہو جائے یہ اتنی
مدت کہ بھیتی اس میں خراج ہے دو چند قیمت پر پہنچ جائے چن نچران سب میں اختلاف ہے اور فتوی اس پر ہے کہ مقدار مدت تین
مہینہ ہے پس اگر تمین مہینہ باتی ہوں تو مشتری پر خراج واجب ہوگا ور نہ بالغ پر واجب ہوگا بی فناوئی کبری میں ہے۔
اگر زمین میں دوفصلیس رہیج و حر بھے پیدا ہوتی ہوں اور ان دونوں میں سے ایک بائع کو ملی ہے اور

دوسری مشتری کوسپر دکی کئی ہے:

ا اً رکسی نے زمین خراجی خربیری اورمشتری کواتناوقت نه مل که جس میں زراعت کر سکے اور سلطان نے سال تمام پرمشتری ے اس کا خراج لے لیا تو مشتری کو بیا نفتیار نہ ہوگا کہ ہائع ہے اس کوواپس لے بیفنا وی قاضی خان میں ہے۔اگر مالک نے کا شتکار ہے اپنی زمین نکاں لی صالانکہ اس کے قبضہ میں تھی اور وہ رو کئے پر قا در نہیں ہے پھر سلطان نے س ل تمام پر کا شتکار ہے خراج ہے ہی تووہ مالک ہے خراج ندکور کے مثل واپس لے گااور ظاہر الرواین نے موافق واپس نہیں لے سکتا ہےاور یمی سیجے ہے یہ دجیز کر دری میں ہے۔اگرز مین میں دونصیس رہیج وحریف پیدا ہوتی ہوں اور ان دونوں میں ہے ایک ہائع کوملی ہے اور دوسری مشتری کوسپر د ک گئی ہے یا بائع ومشتری دونوں میں سے ہرایک اپنے واسطے ایک ایک پیداوار کوحاصل (ہرایک کوا تناوقت ملاہے) کرسکتا ہے تو اس زمین کا خراج ان دونوں پر ہوگا ایساصد رالاسلام نے شرح کتاب العشر والخراج میں ذکر کیا ہے بیمحیط میں ہے۔ ایک شخص نے زمین خراجی فروخت کی پھرمشتری نے ایک مہینہ کے بعد دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دی پھر دوسرے نے تیسرے کے ہاتھ اس طرح فروخت کی یہاں تک کہ سال گذر گیا اور زمین مذکور ان میں ہے کسی کے ہاتھ میں تین ما دنہیں رہی تو اس کا خراج کسی پر نہ ہو گا اور مش کئے نے فرہایا کہاس مسئلہ میں سیجے تھم یہ ہے کہ ویکھا جائے کہا گرا خیرمشتری کے قبضہ میں ہونے کی حالت میں تین ماہ باتی رہے ہوں تو زمین ند کور کا خراج ای پر ہوگا کسی نے الیں زمین فروخت کی جس میں بھیتی ہے جو ہنوز تیاری پرنہیں پینچی ہے پس زمین کومع اس کھیتی کے فروخت کیا تو بہر حال اس کا خراج مشتری پر ہوگا اور اگر کھیتی میں دانہ بستہ ہو کر کھیتی تیار ہوجانے کے بعد فروخت کی ہوتو فقیہ ابو البیث نے ذکر فر مایا کہ بیبمنز لدالی صورت کے ہے کہ جب زمین فارغه لیعن کھیتی وغیرہ سے خالی فروخت کی اوراس کے ساتھ کئے ہوئے گیہوں بعنی کٹی ہوئی کھیتی فروخت کی اور بیسب اس وفت ہے کہ جب خراج لینے والے آخر سال پرخراج لیتے ہول اوراگر شروع سال میں خراج لیے ہوں بطور تعجیل کے تو میص ظلم ہے کہ نہ یا نُع پر واجب ہونا ہے اورمشتری پر اورا گرکسی شخص کی زمین خراجی میں اس کا ایک قربہ ہے جس میں بیوت ( کوٹھ یاں ومویبیاں)ومن ز ل میں جن کوو و کراہیہ پر چلا تا ہے یا تہیں چلا تا ہے تو اس قربیہ کی بابت پچھوا جب نہ ہوگا۔

آگر کسی فخص کی ملک میں مسلمانوں کے شہروں میں ہے کسی شہر میں کوئی مدار خط<sup>ل</sup>ے ہوجس کواس نے بستان بنایا یا اس میں

ورختان خرمانگائے اور اس کواپٹی منزل (جس میں رہتاہے ) ہے خارج کر دیا تو اس پر پچھووا جب شہوگا اس واسطے کہ ماہتی زمین بھی تا بع (جس میں رہتا ہے ۱۶ منہ) وار مذکور ہے اور اگر اس نے کل دار کو بستان بتایا لیس اگر وہ اراضی عشری میں ہے ہوتو اس پرعشر اور اگر اراضی خراجی کے تحت میں ہوتو اس پرخراج واجب ہو گا بیفآ و کی قاضی خان میں ہے۔ایک شخص نے زمین خراجی خریدی اوراس میں مکان بنایا تو اس پرخراج واجب ہوگا اگر چہ اس میں زراعت کرنے پر قدرت نہیں باقی رہی پیمجیط میں ہے۔اگر سعطان نے خراج ز مین کو ، مک زمین کے واسطے کر کے بدون اس ہے وصول کر کے اس کو دینے کے اس پر چھوڑ دیا تو امام ابو یوسف کے قول پر جائز ہے بخد ف تول امام محمدؓ کے اور فتوی امام ابو یوسٹ کے قول پر ہے بشرطیکہ ما لک زمین خراج ہے یانے کی اہلیت رکھتہ ہواور ای جواز مذکور پر قاضیون اور عالموں کے واسطے بھی اس طرح جائز ہے اور جس پرخراج واجب ہوااگر سلطان نے اس سے طلب نہ کیا تو ما مک زمین پر واجب ہے کہاس کوصد قد کر دے اور اگر بعد صب کرنے کے بطور خودصد قد کر دیا تو اس کے عہد ہ ہے ہری و خارج نہ ہو گا بیفقاویٰ قاضی خان میں ہے ورا اً سرعامل نے بدون علم سلطان کے کا شنکار پرخراج چھوڑ دیا تو حلال نہیں ہے اگر چہ کا شنکار ندکور کوخراج میں سے یانے کی اہلیت رکھتا ہو مید دجیز کروری میں ہے۔ امام محد ّے فرمایا کدا گر سطان نے عشر کو مالک زمین کے واسطے کر دیا تو بیرجا ئزنہیں ہےا در بیتکم بالا اتفاق ہےاور پیٹنخ الاسلام نے ذکر کیا کہا گرسط ن نے عشر کو ما لک زمین پر چھوڑ دیا تو اس میں دوصور تیں ہیں اوّل مید کہ غفلت ہے چھوڑ ا ہایں طور کہ بھول گیا تو الیں صورت میں جس پرعشر وا جب ہوا ہے اس پر وا جب ہے کہ بفذر عشر کے فقیر پرصد قد کر دے اور دوئم یہ کہ قصد آیا و جود اپنے علم کے چھوڑ ااور اس میں بھی دوصور تیں ہیں اوّل سنکہ جس پرعشر وا جب ہوا ہے وہ غنی ہے تو الین صورت میں بیرمال اس کے واسطے سلطان کی طرف ہی جائز ہوگا اور سلطان اس کے برابر مال کو بیت المارخراجی ہے نکال کربطور تاوان کے ہیت الما رصد قد میں داخل کرے گا اور دوئم آئکہ جس پر واجب ہواہے وہ فقیر ہو لیعنی عشر کی ج نب حاجت مند ہوتو اس پر اس کا چھوڑ وینا جا نز ہے اور بیاس پرصدقہ ہوگا پس جا ئز ہوگا جیسے کہا گر اس سے لے کر پھر اس کو مصرف خراج کے طور پر دے دیا تو جا نزے ہیرہ خیرہ میں ہے۔

مشائخ بمسليم في مايا كه جس كاشتكار في ادني واعلى دوكاشتوں ميں سے اعلیٰ كوچھوڑ كرا دنی كی طرف

بلا عذرانتقال كياتواس براعلي كاخراج واجب ہوگا:

امام جُرِ نے جامع صغیر میں ذکر فرمایا کہ اگر کسی ملک میں زمین خراجی ہواور اس نے اِس زمین کو معطل رکھا تو اس پرخراج واجب ہوگا کذا فی الحیط اور بیتھ ماس وقت ہے کہ خراج موظف ہواور اگر خراج مقاسمہ ہوتو کچھوا جب نہ ہوگا بیسرات وہاج میں ہے اور مشاکخ نے فرمایا کہ جس کا شکار نے ادنی واعل دوکا شتوں میں ہے اعلی کوچھوڑ کرادنی کی طرف بلا عذر انتقال کیا تو اس پراعل کا خراج واجب ہوگا مشلکسی کے پاس زعفر ان کی کاشت کے لائق زمین ہے اس نے زعفر ان چھوڑ کرکوئی اناج ہویا تو اس پر تعفر ان کا خراج واجب ہوگا اور اس طرح اگر کسی کے پاس چار دیواری دار باغ انگور ہواور اس نے کا ہے کرصاف زمین کر کے اناج ہویا تو اس پر باغ انگور مذکور کا خراج واجب ہوگا۔ بیمسکدایہ ہے کہ خود جان لینا چاہے اور فتو کی نہ دینا چاہیے تا کہ دکام فل کم ، لہائے رعیت پرطمع کا ہاتھ نہ پھیلا کیں بیکا فی میں ہے۔ جس پرخراج بندھا ہے اگروہ مسلمان ہوگی تو بدستورس بق اس سے خراج لیا جائے گا اور بیروا ہے کہ مسلمان کسی ذمی ہے خراجی نو مین خراجی اور مشتری سے خراج لیا جائے گا۔ اور میں بنائی ہوگئے ہیں خوادہ چوتھ کی حصرے سے میان میں ہوئے سے بیہ ہوا ہے ہی زمین خریدے اور مشتری سے خراج لیا جائے ہیں خوادہ چوتھ کی خصرے سے میان اس ہوگیا تو بدایہ میں بنائی ہوگئے ہیں خوادہ چوتھ کی حصرے سے اور مشتری سے خراج لیا جائے کہ دیا ہاں۔

خراخ جمع نہ کیا ج ئے گا جا ہے زمین عشر میہ ہویا خرجیہ ہو۔اگر تجارت کے واسطے کوئی زمین عشری یہ خرابی خریدی تو زمین مذکور کاعشریہ خرائ واجب ہوگا اور زکو ق تبی رت لازم نہ ہوگی میہ محیط میں ہے۔اگر کسی ذمی کا فرنے زمین عشری خریدی تو امام اعظم وا مام محد کے فرمایا کہ اس سے خراج اور کو تا ہے گا میز او میں ہے۔اگر ایسی قوم جس پر خراج بندھا ہے اپنی اراضی کے آب وکرنے و پیدا وار کرنے و صعدات اٹھانے سے عاجز ہوئے اور ان کے پاس اس قدر نہیں ہے کہ اس سے خراج اوا کریں تو امام کو بیا خشیار نہ ہوگا کہ ان کی اراضی ان کے ہاتھ سے نکال کردو سرے کی ملک ہیں وے و سے یہ ذخیرہ ہیں ہے۔

خراجی اراضی کوعضو معطل کی طرح بریار چھوڑ رکھا تو؟

بعضی تابوں میں اس مسئلہ میں فدکور ہے کہ امام اسلمین دوات زراعت و بیل خرید کر کے کی آدمی کو دیں دے تا کہ وہ اس سے زراعت کر ہے پھر جب حاصلات آئے تو اس میں ہے جو پھوٹر بے پڑا ہے اور خرائ لے کر باتی کو مالک زمین کے وسطے رکھ چھوٹر ہے۔ امام ابو بوسف نے فرمایو کہ امام المسلمین مالک زمین کو بیت المال ہے اس قد رقر ضد دے کہ جس ہے وہ بیل اور اودات کا شکاری فرید ہوتو اس میں ہے اورات کا شکاری فرید ہوتو و نمن فروا ہے شخص کو اودات کا شکاری فرید ہوتو زمین فروا ہے شخص کو خراج ہوا ہوا مک زمین پرادھار ہوگا اور فرمایا کہ اگر بیت امال میں پکھرند ہوتو زمین فدکورا ہے شخص کو خراج ہوا ورامام نے دراعت کرے اوراس کا فراخ اوا کیا کر ہے۔ پھر درصو جبکہ ما مک زمین زراعت سے عاجز ہوا ورامام نے ارضی مذکورہ کے ساتھ ایسافعل کیا جو ہم نے بین کیا ہے پھر مالک زمین کوقد رت زراعت و کام کی قوت حاصل ہوگی تو جس کے ارضی مذکورہ کے ساتھ ایسافعل کیا جو ہم نے بین کیا ہے پھر مالک زمین کوقد رت زراعت و کام کی قوت حاصل ہوگی تو جس کے قضد میں ہے امام اس سے لے کر مالک زمین کو واپس کرد ہے گا سوائے ایک صورت بھے کے کہ اگر کس کے ہاتھ فروخت کروی ہوتو

اس سے واپس نہ لے گا یہ محیظ میں ہے اور اگر اہل خراج اراضی چھوڑ کر بھاگ گئے تو حسن نے امام اعظم سے روایت ذکر کی ہے کہ امام کو اختیار ہے چاہے اس اراضی کی پر داخت بیت اماں سے کرے اور جو غدہ حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کا ہوگا اور چاہے کہ لوگوں کو مقاطعہ پر دے دے اور جو ان سے لے گا وہ بیت الممال کا ہوگا اور امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ اگر اہل خراج مر گئے تو اہ م المملمین ان کی اراضی زراعت پر دے وے اور چاہے اس اراضی کو اجارہ پر دے اور اس کی اجرت بیت الممال میں واضل کرے اور اگر اہل خراج جھوڑ کر بھاگ گئے تو امام اس اراضی کو اجارہ پر دے اور اجرت میں سے بقدر خراج کے لے لے اور باتی کو مامکان اور اس کی واصلے رکھے جوڑ کر بھاگ گئے تو امام اس اراضی کو اجارہ چرت میں سے بقدر خراج کے لے لے اور باتی کو مامکان اراضی کے واسطے رکھ چھوڑ سے بھر جب وہ وہ گئے ہیں جب تک اراضی کے واسطے رکھ چھوڑ سے بھر جب وہ وگ وہ ایس آئیں تو بیہ باتی سے ان کودے دے اور جس س ل وہ لوگ بھاگے ہیں جب تک وہ سال نہ گذر جائے تب تک اجارہ پر نہ وے گاریس اج ہیں ہے۔

اگرخراج اراضی کسی مسلمان برمتوالی دوسال کا جڑھ گیا تو امام ابو پوسف برتائند وامام محمد جمالته کے

نزد یک اُس سے پورے گذشتہ ایا م کاخراج لیا جائے گا اورا مام اعظم جیتا تھ کرز دیک ہیں:

اگرخراج باغ ہائے اگور معلوم نہ ہواور تن م قطعہ نہ کور کاخراج کیجائی ہوتو اگر یہ معلوم ہوجائے کہ یہ باغہائے اگور دراصل

ہاغب نے اگور بی تھے کہ سوائے باغ ان کور ہونے کے ان کا پچھاور ہونا ثابت ومعلوم نہیں ہوتا ہے یعنی کوئی نہیں کہتا ہے کہ دراصل

اراضی تھی پھر باغ انگور ہوگئی بلکہ سب یہی کہتے ہیں کہ دراصل یہ باغہائے انگور بی تھے اور اس اراضی کا بھی بھی حال ہے تو خراج

باغبائے انگور اور خراج اراضی پرنظر کی جائے ہیں جب ان میں سے ہرا یک کا خراج معلوم ہوجائے تو پورے قطعہ زمین کا خراج ان

دونوں پر نشیم کر دیا جائے ہیں جس قدر ہرا یک کے پرتے میں پڑے وہی اس پر واجب ہوگا۔ کسی گاؤں کی اراضی کا خراج علی

القادت ہے کیسان نہیں ہے پھر جس کی اراضی کا خراج زیادہ ہائی نے درخواست دی کہ میری اراضی کا خراج اور دن کے برابر

کردی جائے تو مشائے نے فرمایا کہ اگر میں معلوم نہ ہو کہ خراج ابتداء میں برابر تھایا علی لتف دت تھ تو جیسا قبل اس کے ہوتا رہا ہے اس حال پر چھوڑ جائے گا بید فناوی قاضی خان میں ہے۔ فناوی میں لکھ ہے کہ اگر کسی مختص نے اپنی خراجی زمین کو مقبرہ یا بھاڑے کا کاروا ن سرائے یا فقیروں کامسکن بناویا تو خرائ یا قط ہوجائے گا۔ اگر خراج اراضی کسی مسلمان پر متوالی دوسال کا چڑھ گیا تو ما ما ہو یوسف وا ما محمد کے نزد کیک اس سے پورے گذشتہ ایا م کا خراج لیا جائے گا اور امام اعظم کے نزد کیک نہیں بلکہ اس سال کا رہا جائے گا جس میں وہ اب ہے ایسا ہی شیخ اراسل مے نئر تر سیرصغیر میں ذکر کیا ہے۔

صدرا اسلام نے کتاب العشر واخراج میں امام اعظم سے دورروایتیں ذکر کی ہیں اورصدراسلام نے فرمایا کہ سیجے کہ ہے کہ اس سے پورا گذشتہ کا خراج لے لیے جائے گا بیمجیط میں ہے۔اگراس کی ذمین پر پانی چڑھ آیا یعنی غرق ہوگئی یاس سے پانی منقطع ہوگئی لیمن نے بازر کھ گیا تو اس پرخراج واجب نہ ہوگا بین برالفائق میں ہے۔امام محر نے نوادر میں ذکر کی ہے کہ اگر زمین خراجی ڈوب کئی پھر دوسراسل شروع ہونے سے اس قدر مدت پہلے اس کا پانی خشک ہوگیا کہ اتنی مدت میں وہ دوبر اور خراج واجب ہوگا اوراگر دوسراسال شروع ہونے سے پہلے اتنی مدت ہوگا وراگر دوسراسال شروع ہونے سے پہلے اتنی مدت ہوگا وراگر دوسراسال شروع ہونے سے پہلے اتنی مدت ہوگا واکہ خراج واجب نہ ہوگا اوراگر دوسراسال شروع ہونے سے پہلے اتنی کو خراجی ہوگا اوراگر کئی کہ اس سے احتر از ناممکن ہے شل غرق وسونگی وشدت پالاواولا وغیرہ تو اس پرخراج واجب نہ ہوگا اوراگر غیر آخر کے ساتھ کہ اس سے احتر از ناممکن ہے جسے کھ لین بندروں یا در ندوں یا چو پاؤل وغیرہ کا بیاس کے مثل کوئی آفت بی تو خراج ساقط ہوگی واراگر خراج ساقط ہوگی تو خراج ساقط ہوگا وراگر کا شنے سے پہلے کھیتی تلف ہوگی تو خراج ساقط ہوگا وراگر میں ہوگی تو خراج ساقط ہوگا وراگر سے کہ اگر کا شنے سے پہلے کھیتی تلف ہوگی تو خراج ساقط نہ ہوگا ہو ہائی میں ہے۔

جوز مین عشری ہے اگراس کی جیتی قبلی کائے جونے ہلف ہوئی تو عشر ساقط کہ ہوگا اور اگر بعد کائے جانے کے تلف ہوئی تو جو پھے نصب ، یک زمین تھا وہ اس کے ذمہ ہے سہ قط ہوگا اور جو کا شکار کے حصہ رسدی پر حصہ عشر تھا وہ بذمنہ مالک زمین ہی وجہ کی خراج مقا وہ بذمنہ مالک زمین ہی اس پیداوار میں سے پھے تھے تھے اور اس کے عشر میں اور اس میں نقط بی فرق ہے کہ دونوں کا مصرف جد اجدا ہا اور سب اس وقت ہے کہ کل پیداوار تلف ہوگئ اور اگر اکثر حصہ تلف ہوگا اور کی مصرف جد اجدا ہا اور سب اس وقت ہے کہ کل پیداوار تلف ہوگئ اور اگر اکثر حصہ تلف ہوگا اور بھی ہوگا اور بھی ہوگا اور ہی کا مصرف جد اجدا ہو ایس کے کہ دوقفیز ۔ وو در ہم تک پہنچتا ہے تو ایک فقیز ایک در ہم خراج واجب ہوگا اور بھی ساقط نہ ہوگا اور اگر اس ہے کم باقی رہا تو ضف حاصلات و جب ہوگی میدفاوی قاضی خان میں ہے اور ہمارے مش کے نور ہو یک ساقط نہ ہوگا اور اگر اس حورت میں بہد و کہ جو ایک جائے کہ اس فض نے اس زمین میں کیا خرج کیا ہے پھر حاصلات کو و یکھا ج نے پھر اگر بھی ہاتی رہے تو اس میں اس طور سے کیا ہو جائے جو ای اس کو حصوب و یا جائے پھر اگر بھی ہاتی رہے تو اس میں اس طور سے کیا جائے جو بیاتی کہ اس کو معط میں ہے۔

كيا حاتم آساني آفات كي صورت مين نقصان مين حصه دارجوگا؟

صاصل پیداو رتلف ہوجائے سے خرنے جب ہی ساقط ہوجاتا ہے کہ سال میں سے تنی مدت نہ ہاتی رہی ہو کہ اس میں وہ ہوجاتی کے ساقل میں سے تنی مدت نہ ہاتی رہی ہو کہ اس میں وہ ہوجاتی کر لینے پر قادر ہوئے اور اگر ایسی مدت ہوتی فراج ساقط نہ ہوگا (ینزاج موظف میں ہے) اور ایسا قرار دیاجائے گا کہ گویا اقراق ہی نہیں ورابیا ہی حکم کرم یعنی ہانے انگور کا ہے کہ اگر اس کے پھل آسانی آفت سے جاتے رہے ہیں اگر پچھ جاتے کہ گویا اقراق ہی نہیں ورابیا ہی حکم کرم یعنی ہانے انگور کا ہے کہ اگر اس کے پھل آسانی آفت سے جاتے رہے ہیں اگر پچھ جاتے

ر ہاور پھی ہی آب ہیں اگر ہی آئے ہیں کہ ہیں درہم تک پہنچ جاتے ہیں اس سے زیادہ ہیں تو اس پر دس درہم واجب ہوں گے اور اگر ہیں درہم تک نہیں چنچ ہیں تو ماہتی میں نصف مقدار واجب ہوگی اور یہی تھم رط ب کا ہے بین قاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اکا سرہ سیخی شمایان کسری جو مجوس سے ان کے افعال لیند یدہ میں سے ایک بیہ باتھی کہ جب کا شکار کی تھی کو کوئی آفت سمانی ان کے عہد میں پہنچی تھی تو اس کا خرچہ وہ تھی انہاں کسری خرچہ تھی انہاں کسری خرچہ تھی تھی تو اس کا خرچہ وہ تھی انہاں کس انہ کی تھی تھی اور کہتے سے کہ کا شکار نفع میں ہمارا شریک ہے لیس نقصان میں ہم اس کے شریک کیوں کرنے ہوں اور مسلمان سلطان اس خلق کے اختیار کرنے میں بدرجہ اولی لائق ہے بید وجیز کر دری میں ہے اگر کسی نے خراتی زمین میں باغ انگور لگا یہ تو جب تک باغ انگور پھل شد ہوئے تب تک اس پر زمین زراعت کا خراج واجب ہوگا اور اس طرح اگر و گھر پھلدار در نت لگائے تو بھی در ختال مذکورہ کے پھل دیے تک اس پر زمین زراعت کا خراج واجب ہوگا اور اس طرح اگر و گھر پھلدار در نت لگائے تو بھی در ختال مذکورہ کے پھل دیے تک اس پر زمین زراعت کا خراج واجب ہوگا اور جب ورختان انگور پورے ہو کہ پہنچی ہوتو اس پر نصف پیراوارہ صلات واجب ہوگا اور اگر نصف در ہم ہو گھا ہوتو اس پر نصف پیراوارہ صلات واجب ہوگا اور اگر خس در ہم ہو گھا ہوتو اس پر نصف پیراوارہ صلات واجب ہوگا اور اگر خیاں در ہم ہے کم پہنچی ہوتو ایک تفیز وایک در ہم ہے کم شہنچی ہوتو ایک تفیز وایک در ہم ہے کم شہنچی ہوتو ایک تفیز وایک در ہم ہے کم شہنچی میں تو بھی میں تو ایک در ہم ہے کم شہن کے گھا ان واسط کے دو اور اگر دو تھا۔

اگر کسی کے ملک میں ایسا قطعہ زمین ہے کہ وہ اجمد ہے جا، نکہ اس میں کشر سے سے شکار ہے تو اس پر ترائ واجب نہیں ہے
اورا آرکسی کی زمین میں نرکل کھڑا ہے یعنی منیت ن ہے یا جی وکا جنگل ہے یا درختان صنوبر یا بید مجنون یا دیگرا شجارا لیے لگے ہیں کہ
پھل نہیں دیتے ہیں تو دیکھ جائے کہ اگر ما مک زمین اس کو قطع کر کے اس کے مزروعہ کرنے پر قادرتی مگراس نے بیانہ کی تو اس پر
خرائ واجب بوگا اور اگراس کے درست کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس پر خراج بھی واجب نہ ہوگا اور اگر زمین خراتی میں ایسی زمین واس پر
ہوکہ س میں ہے تال یا کیٹر نمک نکلنا ہے تو اس کا حکم بھی ایس بی ہے کہ اگر ، لک زمین اس کے اصلاح کرنے اور مرزوعہ کردیئے
اور خراجی پی نی پہنچانے پر قادرتی تو اس پر خراج واجب بوگا اور اگر وہاں خرجی کی نی نہیں پہنچ سکتا تھ یا وہ پہاڑ پر واقع ہے
کہ وہاں پائی نہیں پہنچ سکتا ہے تو خراج واجب نہ ہوگا۔ اگر زمین خراجی کے درمیان کوئی قطعہ زمین سیچے ہوگا واجب ہوگا اور اگر اصلاح کرسکتا تھا گر نہ کی تو اس پر اس کا خراج واجب ہوگا اور اگر اصلاح کرسکتا تھا گر نہ کی تو اس پر اس کا خراج واجب ہوگا اور اگر اصلاح نہیں کرسکتا تھی تو اس پر خراج ہو اجب نہ ہوگا ہو تا وی قاضی خان میں ہے۔ قب المر جم واضح ہو کہ یہاں دو وقت ہیں اگر ما لک زمین نہ کوئی قاضی خان میں ہے۔ قب المر جم واضح ہو کہ یہاں دو وقت ہیں اگر واجب فاقعم ۔ قب المر جم واضح ہو کہ یہاں دو وقت ہیں اگر وہنے قادی تاضی خان میں ہے۔ قب المر جم واضح ہو کہ یہاں دو وقت ہیں ایک وقت اور خواجہ فاقعم ۔

ا مام اعظم کے نز دیک وقت و جوب خراج کا اوّل سال ہے بعنی شروع ساں گر بدیں شرط کہ زمین نامیہ حقیقاً یا عتباراً اس کے قبضہ میں ایک سال باتی رہے بید ذخیرہ کی کتاب العشر والخراج میں ہے اور والی ملک کوچ ہے کہ خراج کے واسطے اسے شایستہ آدی کو مقرر کر ہے جولوگوں کے ساتھ نرمی ہے چیش آئے اور ان سے خراج لینے میں احد ف و عدل کوچیش نظر رکھے اور ہر بار جب غدہ بیدا ہوتب ان سے بقدراس کے خراج لے یہ س تک کہ آخر غدہ پر پوراخراج حاصل ہوج نے اور اس کلام سے مرادیہ ہے کہ بقدرنلہ کے خراج مقرر کر ہے چنا نچے اگر کسی زمین میں رہیج وخریف دو نصمیں بیدا ہوتی ہوں تو غلدر بیج حاصل ہونے کے وقت شایستہ

لے بعضوں نے کہا کہ لقب شہانِ فارس کا ہے اور بیا قرب ہے ا۔ ع تالاب ہے کہ اس میں نرکل وغیرہ کے درخت ہوتے ہیں اا۔ ع جھاڑی مختلف درختوں کی مثلاً بتاورونزکل و ہانس ودیگر درخت ن خودردوغیرہ اا۔ سے اگر اصلاح پر قادر نہیں ہے تو ہدرجہاوی واجب نہ ہوگا ا۔ ھ شورہ زار جس کو ہندی میں اوسر ہوئتیت ہیں کہ اس مقام پر کنگر دریت ہوتا ہے اورکوئی چیز ہیں جمتی ہے اا۔

متو لے ذکورا نداز وتخینا سے بیلحاظ کرے کہ اس زمین میں ملد خریف کتنا پیدا ہوگا پس اگر اس کی خاطر میں جم جانے کہ مثل مندر ہج سے بیدا ہوگا تو خراج کے دو حصہ کرڈ الے پس مندر ہج میں سے فسف خراج لے لے اور باتی نصف خراج میں تا فیر کرے یہاں تک کہ منلہ خریف پیدا ہوئے پس نصف خراج اس میں سے لے لے ایس ہی بقول میں کرے کہ دیکھے کہ اگر بیالی چیزوں میں سے ہے جو بانچ مر تبدنو چی جاتی ہیں ایک مرتبہ نو چنے کے بعد پھر ہری ہوکر دو بار دوسہ بار داس طرح بانچ مرتبہ نو بی جت نو ہی جاتی خراج کے بی خوار حصہ خراج کے بعد پھر اس کے اور اگر ایک نباتات سے ہوکہ چار مرتبہ نو پی جاتی ہیں تو ہر مرتبہ نو پی جاتی ہیں تو ہر مرتبہ نو پی کے لینا جا ہے یہ محیط میں ہے۔

ا مام محمد عِنتَ الله عن نوا در میں ذکر فر مایا کہ اگر کسی نے خوشی سے اپنی زمین کا خراج سال یا دوسال کا

پیشگی بطور تعجیل ا دا کر دیا تو پیرجا ئز ہے:

جس پر خراج ہو مشروا جب ہوگی ہے گروہ مرگی تو بداس کرتہ کہ ہے وصول کرلی ہے ہے گا اور اختلاف بلاد کے موافق غلد کی پختگی کا وقت بھی مختف ہے ہیں پیداوار غلہ کی اور اک کے وقت خراج لیا جائے گا اور مالک اراضی کو حلال نہیں ہے کہ جب تک خراج اوائیس کیا ہے تب اس پیداوار میں ہے کہ ہے ہاں بعدا دائے کرنے کے کھانا حلال ہے بدفراد گر خاور گاخی خان میں ہوگا اور جس میں ہوگا ور جس میں ہوگا اور کہ ماجائے گا تو ضامن ہوگا اور جس میں ہوگا اور گر خان ہو اور اگر کھا جائے گا تو ضامن ہوگا اور کہ سلطان کو اختیار ہے کہ زمین خراج کی پیداوار روک رکھے یہاں تک کہ خراج وصول کرلے بیظ ہیں ہوگا ہو امام مجھڑنے اپنی نواور میں کر فر مایا کہ روپا گھی بطور تجیل اداکر ویا تو بیجا کرنے ور منتی میں ہے کہ اگر کس نے فوش ہا گئی ویا گھراس سان میں فرائی سان کی بیٹی بھرا گراس نے دوراس کو واپس کردیا جو کہ اس سال کے خراج میں محدوب کردیا جائے گھرا گراس کے قبضہ میں شدیا گئی اور اس نے دورس سال اس میں ذراعت کی تو اس سال کے خراج میں محدوب کردیا جائے گھرا گراس کے قبضہ میں شدیا گئی اور اس نے دورس سال کا خراج اوا کردیا یعنی پیٹی کھرا س زمین پر پانی جڑھ کا یا اور خرق کی دیا جائے کو دیور ہو کہ اور اس کے خوارد اگرا ہا میں اس خوارد کرا ہو جو دوراد اگرا ہا میں اس خوارد کرا ہیں ہو جو دوراد اگرا ہا میں نہ دیا ہو تو ہو دوراد اگر ایا میں ہو دور دوراد کرا ہو ہو دوراد اگرا ہا میں بال کی جو کھو اور اگر ایا ہو نہ سال کر دے بشر طیکہ بعینہ موجود وہوادراگرا ہا میں نہ خراج کو دے دیا ہو یعنی بوجود بھر اگرا ہا ہو نہ اس کے خراج میں کہ موجود کھو اس کے خراج میں کہ کو دوران کی جو کھو اس کو دوران کی کو دے دیا ہو یعنی بوجود کی جو کھو اس کے بی کو دیا ہو کہ کو دے دیا ہو یعنی بھر اگر دوران کے معرف میں یا یہ ہوتو اس کی جو ایس کو دور کیا ہو کی کھور کے دوران کیا کھور کے دائر کو دوران کیا گئی کو دوران کی کو دوران کی کو دوران کیا کہ بوجود کھور کیا گئی کو دوران کیا کے دوران کی کو دوران کی کو دوران کیا کو دوران کی کو دوران کی کو دوران کیا کو دوران کیا کو دوران کی کو دوران کی کو دوران کیا کو دوران کی کر دوران کیا کو دوران کیا کی کو دوران کیا کو دوران کیا

♥: Ċ\pi

## جزیہ کے بیان میں

جزیداس مال کا نام ہے جوابل ذمہ ہے ہو ایا ہے کذانی الهنایہ اور جزید فقط اس ذمی پر واجب ہوتا ہے کہ مروب لغ ہو
لیا تت قبال رکھتا ہو عاقل ہومحتر ف ہواگر چدا ہے حرفہ کواچھی طرح نہ جانتا ہو میمرا جید میں ہے اور جزید دوشتم کا ہوتا ہے ایک وہ کہ ملح
وتر اضی ہے ان پر مقرر کیا گیا ہو لیس اس کی مقدارو ہی رہے گی جس پر باہم اتفاق ہوا ہے اس حساب سے ہرا کیک پر مقرر ہوگا یہ کا فی میں ہے ہیں اس مقدار سے زیادہ نہ کیا جائے گا ور کم بھی نہ کیا جائے گا بینہرالفاکن میں ہے۔ دوم جزیدہ وہ کہ جب امام المسلمین

لے خواہ مخواہ لے لینا حرام ہے اور میں استخد مطبوعہ میں دخلہ اوّل مہملہ جیم کے ساتھ ہے ہیں اس بنا پراس کے دیاری ہانب بیتھم راجع ہو گا اورصورت مسلماس زمین کے واسطے ہوگی جود جلہ کے دونوں کنارے پرواقع ہے اور خاہرز دیک مترجم کے دخل بوا دوحاء مہمدہے فانہم اا

کافروں پر غالب ہوا اور احسان کر کے ان کوان کی ملاک پر باقی رکھ کران پر از سرنو جزیداپی رائے ہے مقرر کی کذائی الکانی ۔ پس یہ جزید مقدر بقدر معلوم ہے خواہ چو ہیں یوا نکار کر بی راضی ہوں یو تا راض ہوں پس تو گر پر ہرسال میں وزن سبعہ کے اڑتا ہیس درہم مقرر کیے جو نئیں گے چنا نچہ ماہواری چارورہم وصول کر لے گا اور جو محص متوسط الحال ہے اس پر سارا نہ چوہیں درہم لیعنی ماہواری دو درہم ہوں گے اور جو محص فقیر معتمل ہے اس پر سالانہ بارہ درہم لیعنی ماہواری ایک درہم مقرر ہوگا کہ کذافی فتح القدیر والھدایه والکافی۔

معتمل ہے کیام اد ہے؟

 ادر معتق ہے بھی نہ لیے جائے گا پیر محیط میں ہے اور جن لوگوں کے ہاتھ و پاؤل کے ہوئے ہوں ان پر جزید واجب ٹیمیں ہوتا ہے بید تا رہ نہ نہ میں ہے اور مملوک و مکاتب و مد برد مولد پر جزیہ نہیں ہا ندھا جائے گا نہ ان کے مولی اور ان کی طرف ہے اوا کریں گا اور اسے را بھوں پر بھی نہیں با ندھا جائے گا جو وگوں ہے الگ ہیں مخالطے نہیں کرتے ہیں یہ بدایہ میں ہے اور دل جوائی نے پنے فاوی میں فرمایا کہ نصار ہے بخران کے روئر واراضی پر سمالا نہ جزار حلہ کر جر خلہ پچاس در ہم کا ہوئے ہا ندھا جائے گا جس میں ہے جزار حد ماہ صفر میں اور جزار حلہ ماہ رجب میں واجب ہوں گے اور بدان کے روئر لیعنی ہر جر نفر پر اور ان کی اراضی پر تیز ہو وہ کا اور بدوائی نے فرمایہ جو بھی ہو ہوگا اور بدوائی کی اراضی پر پڑے وہ فران جو گا اور بدوائی نے فرمایہ ہو کے بہی صحیح ہے بسبب اس کے کہ صدیف کے موافق ہے مراس کی اراضی پر پڑے اور دم کا ہواور را مام ہو ہوسٹ نے تاب افراق میں فرمایا کہ بیصل ہو نے بیان کر دہ شدہ و وہ جزار حلہ ہیں جو ان کی اراضی اور ان کے روئر پر باند ھے جائیں گے وران کے موان کی خوائی نہ ہوں کی اور میں کوروں کی تعداد ہر جر نفر پر جو سلمان ٹبیں ہوئے ہیں اور بخران کی اراضی اور ان کے روئر پر بول میں نور ہوں کی تعداد ہر جر نفر پر جو سلمان ٹبیں ہوئے ہیں اور بی کی جر جرز مین پر تقیم کیے جائیں گی گی تو ان کی ہر جرز مین پر تقیم کی جائی گرفر ہیں ہورت و بیکور پر بیانہ میں ہوائی گی اراضی مثل مردوں کی اراضی مثل مردوں کی اراضی مثل مردوں کی اراضی کے ہیں مگر جزید وہ سروہ مردوں پر ہے مورق وہ بیکور پر جیس کی اراضی مثل مردوں کی اراضی کے ہیں مگر جر بیروئر بیروئر سروہ مردوں پر ہے مورق وہ بیکور پر جیس کی اراضی مثل مردوں کی اراضی کے ہیں مگر جرزید وہ سروہ مردوں پر ہے مورق وہ بیکور پر جی بی بی ہو ہو ہو ہوں ہو ہور کی اور بی بی مقال مردوں کی اراضی کی ہو ہور کی سروہ مردوں پر ہے مورق وہ بیکور پر بیروں کی اراضی کی اراضی کی دور بی ہو ہور کی ہو ہور کی اور بیاں کی دور سروں کی اراضی کی دور بی ہوروں کی اراضی کی دور بی ہوروں کی اراضی کی دور بی ہوروں کی دور بی ہوروں کی دوروں کی دوروں پر بیروں کی دوروں کی

ا گرنصرانی کم تاہوئے مگراس کے خرج ہے ہیں بچتا ہے تواس سے جزیدراس نہ لیاجائے گا:

قرینی نے اگر کا فرغام آزاد کر دیا تو اس ہے جزید ایا جائے گا پیری فی میں ہے۔ اگر ذمیوں میں ہے کوئی لڑکا شروع سال میں قبل اس کے کہ ن وگوں پر جزید ہاندھ جائے تنام ہوا لینی اس کوا حتلام ہوا جوعلا مات بلوغ ہے اور حال بیہ ہے کہ وہ تو انگر ہے تو اس پر جزید باندھا جائے گا اور اس ہے اس سال کا جزید لے ایا جائے گا اور اگر ان لوگوں لیعنی ذمی مردوں پر جزید باندھے جائے کے بعدوہ ختم ہوا ہے تو اُس پر جزید نہ باندھا جائے گا یہاں تک کہ یہ سال گڑر جائے اور اگر شروع سال میں کوئی غایم آزاد کیا گیا

ا تعلی قوم ہے مشر کان عرب ہے جس پر دو چند جزیصلے میں قرار پایا ہے اا۔

حان تداس کے پاس مال اس کی ملک ہے پس اگر ن اوگوں پر جزید با ندھے جانے سے پہنے تر دکیا گیا تو اس پر بھی جزید ہا ندھا جائے گا اوراس سال کا جزیداس ہے ہائے گا اوراس سال کا جزیداس سے بیا جائے گا اوراس سال کا جزیداس سے بیا جائے گا اوراگر مردوں پر جزید با ندھا جائے ذی ہوگیا تو اس پر جزید با ندھا جائے گا یہاں تک کہ سال گر رجائے اوراگر مربی گل اس کے کہ ذی مردوں پر جزید با ندھا جائے ذی ہوگیا تو اس پر جزید با ندھا جائے گا اوراس سل کا جزیداس سے لیا جائے گا اوراگر مردوں پر جزید با ندھا جائے کہ بعد وہ ذی ہوگیا تو اس پر جزید با ندھا جائے گا اوراگر مردوں پر جزید با ندھا جائے ہوگی ہواتو اس پر جزید با ندھا ہوئے گا در اس سال گر رجائے اور جو تحف کی ایسے مرض وغیرہ میں گرفتار ہے کہ قابل جزید کہ بیلے اس کوافاقہ ہوگیا ہو وہ بعد وضع جزید سے کو خواہ ذی مردوں پر جزید با ندھے جائے گا اورائی طرح آگروہ والدھا ہوگیا مرک ہوگیا ہوگ

اگرامام کے جزید مقررکرنے سے پہلے مریفن پڑگا ہوگیا تو اس پر جزید با ندھاجائے گا اور جزید باندھنے کے بعداگر وہ پڑگا ہوگیا تو اس پر جزید اس سال کا خدبا تدھاجا ہے گا اور جزید کا بورہ کے واسطے بیشگی دوسال کا خراج والیس کرویا جائے گا گرس ل افل کا خراج والیس نہ کہ اسلے بیشگی جزیداوا کیا مجراسلام ما یا تو اس پس سے ایک سال کا خراج والیس کرویا جائے گا گرس ل افل کا خراج والیس نہ کیا جائے گا جب بیس ل شروع ہوجانے کے بعدوہ مسلمان ہوایا مرگیا ہو بیا ختیار شرح مختار بیس ہے اور بیسسنداس امام کے قول پر بہ جو شروع سال ہے جزیدوا جب ہونے نے فرمانا ہے اور وہامع صغیر میں ای پر تصییس کردی ہے اور ای پر فتو کی بھی ہے بین اون کی بری کے مانا ہے اور وہامع صغیر میں ای پر تصییس کردی ہے اور ای پر فتو کی بھی ہے بین اون کی بری کے میں ہو ہے کہ مسلمان ہوگیا تو ہمار ہے بزدیا کہ سے ہا اور اگر ذمی پر چڑھ گئے اور اس سے تربید لیا گئی بہاں تک کدوہ مسلمان ہوگیا تو ہمار ہے بزدیک اس سے گذشتہ سالوں کے جزید کا مطابہ نہ کیا بھا کے گا اور اگر ذمی پر خرائی افور اگر ذمی ہو سے گا بہاں تک کہ بیسمال پورا ہوتے ہو گئی خوان میں ہے اگر اخرائی مطابہ نہ کیا بھر ہونے گا اور اگر ذمی ہو ان فیصل کے درمیان ایک بائدی ہے اور اس کے گڑ کہ بیدا ہوائی میں ہو ہے گا اور اگر ذمی ہواتو اس پر نصف خراج نمطیع کا ماہوگا پیرا ہو ہے ہوائی کو میاں کے برائی ہواتو اس پر نصف خراج نمطیع کا ماہوگا پیرا ہو کہ ہوائی کی ہوائی کی سے مراقو اس سے نمل بخران کی ہوائی کی ہوائی کی سے برائی ہواتو سر میں نہ کور ہے کہ اگر کہا تھا تھی تھا ہو تا کہ برائی ہواتو سر میں نہ ہوائی ہوائی کی اس سے نمان میں ہوائی ہوائی میں ہوائی کہ اس میا کہ نہ دی ہو کہ گا اور اگر دونوں ساتھ بھی او نہ بھیجا تو یہ قدرت اس کو نہ دی جا سے گا میر قون کی قاضی خان میں ہے اور اس کے نمان میں ہو کہ اس کو نہ دی ہو کہ کا اور اگر دونوں ساتھ بی کر گئر کے فودو صفر کرے اور کھڑ اور کور اور کھڑ اور کور کی کہ کے نوخود صفر کرے اور کھڑ اور کور کی کہ کے نوخود صفر کرے اور کھڑ اور کور کی کہ کے کوخود صافر کرے اور کھڑ اور کور کی کہ کہ کوخود صفر کرے اور کھڑ اور کور کرنے کی کہ کہ کے کوخود صافر کرے اور کھڑ اور کور کی کہ کہ کوخود صفر کرے اور کھڑ اور کور کی کہ کو کو کو کی کہ کے کوخود صافر کرے اور کھڑ اور کور کے کہ کہ کو کو کو کہ کہ کے کوخود صافر کی کہ کے کو کو کہ

ے وصول کرنے والا بیض ہوگا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کی سبت کو پاڑ کرخوب جنبش دے گا اور کیے گا کہ اے ذی الا اپنا اللہ بین میں ہے اور اوا کرنے والے کا ہاتھ اور لینے والا کا ہاتھ اور ہوگا ہے تا تارض نیہ میں ہے۔ اما اسلمین کو اختیار ہے جاراضی و جماجم المحجمع کرکے دونوں کا خراج کیجائی در ہموں یو دیناروں یا کئی یاوزنی یا کپڑوں سے مقرر کرے اور جا ہے ہم کہ کہ والگ الگ کروے لینی ہرایک کے واسطے ملحدہ والمحدہ خراج مقرر کرے لیں اگر امام نے جمع کرے ایک بی خراج مقرر کرے ہی کو الگ الگ کروے لینی تعداد کے واسطے ملحدہ والین مقرر کرے ہی عدل واقع ف سے تقیم کیا جائے گا ہی جس مقرر ہی تا تو بھذر صال جماجم وان کی تعداد کے وبقدراراضی نے دونوں پر بیچ نیچہوگی عدل واقع ف سے تقیم کیا جائے گا ہی جس قدر جماجم میں پڑے وہ خراج ہوگا کہ ہراراضی پر بھذراس کی پیداوار کے تبرتیب نہ کورہ بال مقرر کیا جائے گا پھر اگر جماجم میں سے بسب موت یا اسلام خراج ہوگا تو جماجم میں ہے بسب موت یا اسلام لائے کے تعداد کم ہوگئی تو جماجم کے حصہ میں ہے ای قدر حصہ گھنا کراراضی پر بڑھا دیا جائے گا بشرطیکہ اراضی ہر داشت کر سے اور اور اس طرح اگر کل بھاجم ہلاک ہو گئے تو ان کا حصہ نتقل کر کے اراضی پر بڑھا دیا جائے گا بشرطیکہ اراضی ہر داشت کر سے اور اس طرح اگر کل بھاجم ہلاک ہو گئے تو ان کا حصہ نتقل کر کے اراضی پر بڑھا دیا جائے گا بشرطیکہ اراضی ہر داشت کر سے اور اس طرح اگر کل بھاجم ہلاک ہو گئے تو ان کا حصہ نتقل کر کے اراضی پر بڑھا دیا جائے گا بشرطیکہ اراضی ہر داشت کر سے اور اس طرح اگر کل بھاجم ہلاک ہو گئے تو ان کا حصہ نتقل کر کے اراضی پر بڑھا دیا جائے گا بشرطیکہ اراضی ہر داشت کر کے اور اسٹ نہ کر حکم تو میٹھ تھی میں میں جو گئے تو ان کا حصہ نتقل کر کے اراضی کر داشت کر کے وار

ا گرنسی ملک کےلوگ جن ہےا ہ م نے کسی قدر مال معلوم پر صلح کی ہے کہ جس کوو ہ اپنے جم واراضی ہےا دا کر نمیں گے سب مسلمان ہو گئے تو ان کا خراج رؤس سر قط ہو جائے گا اور خراج اراضی سر قط نہ ہو گا بیتا تا رضانیہ میں ہے واللّہ اعلیہ ۔

فصل:

اگرزمیوں نے جدید بید بیعوں سے اکنیسوں کا بنانا جا ہایا مجوس نے آتش خانہ بنانا جا ہا ۔ اگرزمیوں نے مسلمانوں کے شہروں میں ہے کی شہر یہ فنائے شہر میں اس کا بنانا جا ہایا تو بالا تف ق سب کے زویک نے کے اگر انہوں نے مسلمانوں کے شہروں میں ہے کی شہر یہ فنائے شہر میں اس کا بنانا جا ہایا تو بالا تف ق سب کے زویک نے کے ایس میں کہ بنتی جمہ بنتی ج

فا غاو کو بولتے میں ال

ج میں گے اور اگر انہوں نے سواد اور دیہات میں اس کا بنانا چا ہاتو اس میں روایات مختلف ہیں اور روایتوں کے خلاف کی وجہ ہے مشائخ نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے چنا نچے مشائخ بنے نے فر مایا کہ اس ہے بھی منع کیے جانمیں گے گرا یسے گاؤں میں جہاں کے اکثر رہنے والے ذمی ہوں منع نہ کیے جانمیں اور مشائخ بخارا نے جس میں سے امام ابو بکر محمد ابن الفضل بھی ہیں فر مایا کہ منع نہ کیے جانمیں گے بہا میں گاور مش کر میں اور مشائح ہے اس کے بہا میں گے اور مش الانم مرخمی نے فر مایا کہ میر ہے نز دیک اس کے بہ ہے کہ و وبوگ سواد شہر میں بھی بنانے سے منع کیے جانمیں گے بہا جانمیں گے بہا میں ہے کہ والوگ سواد شہر میں گئے بہ ہم ایہ ہیں ہے۔

جیسے جدید بید و کنیسہ کا بنانا نہیں روا ہے ایسے ہی جدید سومعہ کا بنانا بھی نہیں روا ہے کہ جس میں یہاں تک کدایک شخص ان میں ہے اپنے طریقہ پر عبادت کرے بخل ف اس کے اگر کسی نے اپنے گھر میں کوئی جگہ نماز کے واسطے بنائی کداس میں نماز پڑھے تو اس ہے منع نہ کیا جب کے گابیہ فایدہ البیان میں ہے ۔ ہمارے مشاکخ نے فر مایا کہ سواد شہر ودیبات میں جو بیچے و کئ کس قدیمی بعو کے مول وہ نہ دھائے ہو کہ مول وہ نہ دھائے جا کیں گے اور رہا شہروں میں سوامام محکہ نے اجارات میں ذکر کیا ہے کہ شہر میں جو ہوں وہ نہ و ھائے جا کیں گے اور کتاب الحشر والخراج میں ذکر کیا کہ مسلمانوں کے شہروں میں جو ہوں وہ ڈھائے جا کیں گے اور کتاب الحشر والخراج میں ذکر کیا کہ مسلمانوں کے شہروں میں جو ہوں وہ ڈھائے جا کیں گے اور مشل الانکم سرحی نے فر مایا کہ میر برد یک اصح اجارات کی روایت ہے کہ بیاقاوی تاضی خان میں ہے۔ اگر ان کی بیعوں میں سے یا کنیسوں میں سے کوئی بیعہ یا کنیسوں میں مقد کی منہدہ ہوگی تو ان کو بیا فتیار نہ ہوگا بلکہ اس مقام پر اس قدر میارت کا جیسا پہنے تھ بنا سکتے ہیں اور کہا کہ ماس کو یہاں مقام پر اس قدر میارت کا جیسا پہنے تھ بنا سکتے ہیں اور کہا کہ اس کو یہاں مقام پر اس قدر میارت کا جیسا پہنے تھ بنا سکتے ہیں اور کی منہدہ کے جا کیں گے جا کیں گے بیا تیں گے بیان میں ہیں ہے۔

کنائس بیعے وآتش خانہ جو کہ اس مقام کے شہر اسلام ہوجانے سے پہلے کے تھے وہ اس حال برجھوڑ

دیے جائیں گے جس طرح شہرِ اسلام ہوجانے سے پہلے اہلِ ذمہ وہاں کیا کرتے تھے:

اً رکسی قوم ابل حرب نے مسلمانوں سے سلح کی بدین شرط کہ ہم اپنے جانوں واراضی ہے مسلمانوں کے اہل ذیب بدین شرط ہوتے ہیں کہ ہم سےمسلمان لوگ میشرط کرلیل کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھروں و گاؤں وقصبوں وشہروں میں مقاسمہ کریں حاما نکیہاس میں کئیسے و بیعے وآتش خانہ ہیں اوران میں شراب وسورعلانیہ فروخت کی جاتی ہےاورعلانیہ ماؤں وبیٹیوں و بہنوں سے نکاح کیا جا تا ہے اور مجوس کا ذبیحہ ومر دارعلہ نیے فروخت کیا جاتا ہے تو ایسی صلح میں جوجھوٹا یا بڑاشہر کہ و ومسلم نوں کا شہر ہوجائے گا کہ اس میں نماز جمعہ قائم کی جائے گی اور حدو دشرعی جاری کیے جائمیں گے تو ایسے شہروں میں ان آ دمیوں کوان سب امور کے اظہار سے ممانعت کی جائے گی اور ان کو بیاختیار نہ ہو گا کہ اس میں کوئی جدید ہیعہ یا کنیسہ یا آتش خانہ بنائمیں جوقبل صلح کے نہ تھا اور اس میں علانہ پشراب نہ بیجنے یا تھیں گے اور نہ سوراور نہ مرداراور نہ مجوسیوں کا ذبخ کیا ہوا جانور۔ نیزیہ بھی اختیار نہ ہوگا کہ اس میں ملانیہ ماؤں ودیگرمجارم عورتوں کے سرتھ نکاح نیا ہر کریں اور ان کے لیے پچھ بھی روانہ ہوگا اماخصلت واحدہ۔ کنائس وبیعے وآتشی نہ جو کہ اک مقام کے شہراسلام ہوجانے سے پہیے کے تھے وہ اس حال پرچھوڑ دیے جائیں گے جس طرح شہراسلام ہوج نے ہے پہیے اہل ذمہ و ہاں کیا کرتے تھے لیکن ہیلوگ اپنی صلیمین اپنے کنائس ہے باہر نہ نکالیں گے۔اگران کے ایسے کنیموں میں ہے کوئی کنیسہ متبدم ہو گیا تو اس کووییا ہی بتالیں گے جیساو ہ پہلے تھا اورا گرانہوں نے کہا کہ ہم اس کو یہاں ہے تحویل کر کے شہر میں دوسرے مقام پر بنائمیں گےتو ان کو بیا ختیارنہ ہوگا اوراگرا مام کسی قوم اہل حرب پر غالب آیا پھراس کوصلحت معلوم ہوا کہ ان کو ف می بنا کر ان پر اور ان کی اراضی پرخرج ہاند ھےاوراس ملک کوغانمین کے درمیا ٹانقیم نہ کر ہے جیسے حصرت عمرؓ نے سودا کوفیدوا بول کے ساتھ کیا تھ تو پیر ج نز ہے لیں جب ایسا کیا تو ہیلوگ ذمی ہو جا کیں گے اور منع نہ کیے جا کیں گے کنیسہ بنانے سے اور نہ بیعہ بنانے سے اور نہ آتش خانہ بنانے سے اور نہ بیج خمر سے ور نہ بیچ خنز ہر ہے اور نہ اظہاران تمام افعال ہے جوہم نے ان کی ملت کے بیان کیے تیں بیسرات وہائ میں ہے۔

اگراہل حرب میں سے سی قوم نے ذمی ہوجانے پراس شرط سے سے کی کہ بیے ذمی ہوجانے کے بعد ہم اینے دیہاتوں یاشہر میں کنیسے و بیعے واتش خانہ بنا کیں گے .....؟

اگراہام نے بلاواہل شرک میں ہے وکی شہر قبر و غلبہ ہے فتح کیا پھران لوگوں ہے اس شرط پر سلح کی کہ ان کو ذی بنائے عالا نکہ اس سرز مین میں قد بھی بیعے و کنائس و آتش فی نہ میں یا اہل شرک کے گاؤں میں ہے کوئی گاؤں ایسا ہے پھر بیگاؤں سلمانوں کے شہروں میں ہے ایسا شہر ہوگیا کہ اس میں نماز جمعہ قائم کی جاتی ہے اور حدوشر کی جاری ہیں تو اوم ان اہل ذھ کوئی کنیبوں و بیعو ن میں اپنی ملت کی نماز پڑھنے ہے ممانعت کردے گا اور ان کو تھم کرے گا کہ ان مکانوں کو اپنے رہنے کے گھر بنالیس کہ ان میں ربا کریں اور امام کو بیند چاہیے کہ ان کو منہد م کردی اور اگر اہل حرب میں ہے گئے و می جوجانے پر اس شرط ہے سلح کی کہ پنے ذمی ہوجانے کے بعد ہم اپنے دیماتوں یا شہر میں کئینے و بیعے و آتش خانہ بنادیں گے پھر بعد سلح کے ایسا موضع جہاں انہوں نے بنایا ہے مسلمانوں کوروانہیں ہے کہ ان میں ہے کچھڈ ھاویں اور بیکم بنا پر عامہ رویت ہے ہو رہنا پر روایت کتاب العشر والخرات کے مسلمانوں کوروانہیں ہے کہ ان میں ہے۔ اس طرح اگر ان کے شہروں میں کے ہو ور بنا پر روایت کتاب العشر والخرات کے مسلمانوں کون کے ڈھا دیے کا اختیار ہے۔ اس طرح اگر ان کے شہروں میں

ے کوئی شہر مسلمانوں کے واسطے ایسا شہر ہو گیا کہ اس میں جمعہ قائم کیا جاتا ہے اور حدو دشری جاری ہیں پھر مسلمانوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور دوسرے مقد م پر چلے گئے اور یہاں کوئی مسلمان ندر ہاسوائے پانچ سات مسلمانوں کے بعنی بہت کم پھر اہال ذمہ نے ازسر تو اس میں کیسے بنائے پھر مسلمانوں نے اپنی مصلحت دیکھ کرعود کیا اور اس شہر میں آکر رہی اور بیشہر ایسا ہوگیا کہ اس میں نماز جمعہ وحید بن قائم کی جاتی ہے اور حدود دشری جاری ہیں تو جو کنائس انہوں نے جدید بنالیے تھے وہ دمرم نہ کیے جا کمیں گے۔

اگرکی قوم نے دوسری قوم کی شہادت پر شہادت دی کدویہ رقبہ دی گواہی دی کداس دیار والوں ہے سکے کر کے فتح کیا گیا ہے اور دوسری قوم نے دوسری قوم کی شہادت پر شہادت دی کدویہ رقبہ دیا رصلے ہے لیا گیا ہے اور شہادت پر شہادت کر کہ یہ دو یا رصلے ہے لیا گیا ہے اور شہادت پر شہادت گذری کہ یہ دیا رصلے ہے لیا گیا ہے اور شہادت پر شہادت گذری کہ یہ دیا رصلے ہوگا لیکن اس شرط ہے کہ گواہان اصل و گواہان فرع بردوفرین فتح کیا گیا ہوگا لیکن اس شرط ہے کہ گواہان اصل و گواہان فرع بردوفرین مسلمان بول اور اگر اثر کی ققہ ہے دوایت کیا گیا کہ یہ دیا رصلے ہے لیا گیا ہے اور شہدت پر شہادت گذری کہ قبم دفلہ ہے فتح کیا گیا ہے تو بھی گوا ہی مذکور مقبول ہوگی بلکہ اس صورت میں عام ہے خواہ گواہ لوگ مسلمانوں میں ہے بول یاذ میوں میں ہوں بید فتر ہوں میں ہون اور ذمیوں گو موڑ ہوگی ذمی اس اختیار پر نہ چھوڑ دیا جائے کہ دوہ مسلمان سے مشابہت پیدا کرے لیتی ذمی مسلمان سے مشابہت پیدا کر سے لیتی ذمی مسلمان سے مشابہت پیدا کر سے لیتی ذمی مسلمان سے مشابہت پیدا کر سے بعنی ذمی مسلمان سے مشابہت بیدا کر سے متع کیا جائے اللا مشابہت نہ کرنے پوشی کہ اس کی حدید بوئے کذائی المح یط جب اہل ذمہ بسبب ضرورت کے سوار ہوئے مثلاً امام کو محار ہواور مسلمانوں سے برائی دور کرنے میں ان کی مدد کی حدید بوئی کیس سوار ہوکرد شن سے لانے کو گئو تو چا ہے کہ جہال مسلمانوں کا مجمع مسلمانوں سے برائی دور کرنے میں ان کی مدد کی حدید بوئی کیس سوار ہوکرد شمن سے لانے کہ کہا ہوئی تیں بتواد ہیں گذائی ۔

الکافی قال المنترجیہ اکاف الا محر کذا قالو اور نجر پرسوار ہونے ہے نے نہ کیے جاتمیں گے اور نیز گریھے کی سوار**ی سے** بھی منع نہ کیے جاتمیں لیکن اس سے مما نعت کیے جائے کہ مسلمانوں کے زین کے طور کی زین بنا دیں اور چاہیے کہ ان کے قربوس<sup>ک</sup>

زین پرمش انار کے ہواور چیخ ایوجعفر نے کہا کہ اس ہے مرادیہ ہے کہ ان کی قربوس زین مشل مقدم ا کاف کے جومثل انار کے ہوتا ہے ہونی جا ہے ہے اوربعض مشائخ نے کہا کہ مر دیہ ہے کہان کی زین شکل مسلمانوں کی زین کے ہولیکن اس کے آگے کی طرف یک چیز مثل انار کے بی ہولیکن قول اوّل اصح ہے اورمنع کیے جا 'میں جار در پیننے اورعماموں اور درایہ پیننے ہے جس کوملائے وین پہنتے ہیں اور جا ہے کہ و ولوگ کا بہا نے معنرو بہاوڑھیں اوراس طرح اس ہے منع کیے جا کیں کہان کی تعلین کی شراک مثل شراک مسلمانوں کی تعلین کے بوں اور جمارے ویا پیش مردلوگ تعلین نہیں۔ پہنتے ہیں جکہ مکا عب پہنتے ہیں اپس وا جب ہے کہ ان کے مکا عب مثل ہمارے مکاعب کے ندہوں بلکہ اس کے ضاف ہوں اور جا ہے کہ پچھ کھر کھرنے موٹے بدرنگ ہوں اورزنیب وار ندہوں۔ نیز ج ہے کہ وہ تنگ پکڑے جا 'میں تا کہان میں ہے ہر مخص موٹے ڈورے کے مثل بنا کراپٹی کمرمیں با ندھے رہے اور جا ہے کہ بدلیطہ یا صوف سے ہواور ابریشم سے نہ ہواور ہو ہیے کہ گندہ غلیظ ہوا بیا رقیق نہ ہو کہ بدون نگاہ گڑ دینے کے اس پرنظر نہ پڑے اور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جیا ہیے کہاں کواپٹی کمرمیں گر ہ دے کر باند ھے اور اس کے حلقہ نہ بنائے جیسے مسلمان بیٹی باندھتا ہے بلکہ دا عیں ہ میں اس کے چھوڑ لٹکائے رہے۔ نیزموز ہ ہائے زنیت دار نہ پہننے یا نمیں گے اور جا ہے کہ ان کے موزے کھر جھرے مو نے بدر تگ ہوں اورای طرح و ہوگ تبہ ہائے زنیت داروقمیص ہائے زینت دار پہننے یا تھیں بلکہ کر ہاس کی مونی قبامیں جن کے تکھے رہے اور دامن کو تا ہ ہوں پہنیں اور ای طرح کر ہاس کی موٹی قمیص جن کے گلے کے جاک سینہ پر ہوں مثل عورتوں کے الیم قیصیں پہننے پائٹیں گےاور بیرب اس وقت ہے کہ جب مسلمانوں نے ان پر ہروز شمشیرغلبہ پایا ہوئے اورا گران کے ساتھ بعض ان چیز وں پرصلح وا قع ہوئی ہوتو و ہلوگ موافق مسلح کے رکھے جائیں پھرمشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ الیمی صورت میں ہمارے اور ان کے درمیان یٰ غت وضع فقط کیک علامت کے ساتھ شرط ہے یہ دوعلامتوں یا تمین علامتوں سے اور حاکم امام ابو محکر فرماتے تھے کہ اگرامام نے ان کے ساتھ تعلیٰج کی اورا کیک ملامت بران کو ذیمہ دو ہے <sup>کا</sup> دیا ہے تو س علامت پراور نہ بڑھائی جا نمیں گی اورا گرکسی ملک کو ہروز شمشیر نسبروتنم کے تیا تو مام کوا ختیار ہوگا کہان پر بہت می علامات مذکورہ لازم کردے یہی سیجے ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگرکسی ذمی نے کسی مسلمان سے بیعد کا راستہ ہو چھا تو مسلمان کو نہ جا ہے کہ اس کو بیعد کی راہ بتائے

اس واسطے کہ ریہ معصیت پرراہ بتلا نی ہوگی:

واجب ہے کہ ان کی عورتوں ہے بھی مسلمان عورتوں سے تمیز کردی جے راہ چینے کی حالت اور تماموں میں داخل ہوئے کی حالت میں چنا نچھائ خرض ہے ان کی عورتوں کی کردنوں میں ہو ہے کے طوق ڈلوائے جا کیں اور مسلمان عورتوں کی ازار ہے ان کی حالت میں جن بچہ اس خرض ہے ان کی عورو زوں پر ایسے علامات مقرر کردیتے جا تھیں جن سے مسلمانوں کے گھروں ہے تمیز ہو جائے تا کہ بیانہ ہوکہ ان کے دروازوں پر سائل کھڑا ہوکران کے واسطے مغفرت کی دعا کر ہے ہیں حاصل بیر ہے کہ ایسے امور ہان کی تمیز کردیتی وعا کر ہے ہیں حاصل بیر ہے کہ ایسے امور ہان کی تمیز کردیتی کر دالت کریں ندان کی تمیز کردیتی واجب ہے کہ وہاں کے لوگوں میں بیامور بحسب رواج وزمانہ کے ذلت و حقارت و مقہوریت پر دلالت کریں ندان کے ذلک و حقیر و مقبور ہونے پر اشعار ہوج ہے بیافتی رشرح مخار میں ہے۔ اگر کسی ذمی نے کسی مسلمان کا باپ یا مال ذمی ہوتو مسلمان کو نیر چا ہو ہوتا کو بید کی راہ بتائے س واسطے کہ بی معصیت پر راہ بتلانی ہوگی ۔ اگر کسی مسلمان کا باپ یا مال ذمی ہوتو

ا قروس کونرین پرجوسا منے کی جانب کس قدراو نچار ہتا ہے؟ او ج مثلاً کہا کہ بدین شرطتم ہماری فیصد داری میں ہو کدایساایسا کر داور مسلمانوں ہے خلاف وضع س ظرح کرھوکہ اپنی کمرجس زنا مار ہائدھونو بس بجی ایک رہے گی؟ ا

جا کمیں گئے جیسے شہروں میں منع کیے جاتے ہیں اور ہمارے مٹ کئے نے فر مایا کددیہات میں ایسے امور کے اظہار واحداث سے کی حال میں منع نہ کیے جا کمیں گئے بیرفرآو کی قان میں ہے۔

بخیس خواہرزادہ ہیں فرمایا کہ اگر اہل ذمہ نے مسلمانوں کے شہروں ہیں ہے کی شہر ہیں یا مسلمانوں کے گاؤں ہیں ہے کس گاؤں ہیں ہے کسی کو اخل صلح نہیں ہے شل زنا وفواحش و مزامیر وظبل و راگ و اموراور نوحہ ہونا اور کو تر بازی وغیرہ تو اس ہے تع کیے جا تھیں گئے جیسے مسلمان تع کیے جاتے ہیں اور تجرید ہیں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو تہ جا ہیں گئے جا تھیں گئے ہیں ہیں اور نہ چا ہیں گئے ان کے گھروں واراضی ہیں ہے کو کی چیز لیس الآ اکی جانب ہے تمسیک کے ساتھ یعنی جب و ہوگ ہیز لیس الآ اکی جانب ہے تمسیک کے ساتھ یعنی جب و ہوگ ہیز فیل الآ اکی جانب ہے تمسیک کے ساتھ یعنی جب و ہوگ ہیز فیل الآ اکی جانب ہے تمسیک کے سی جس کا کوئی ما لک تیم ہیں ہے کی شہر کی بنیا دوراس اراضی مقریب ہیں اہل ذمہ کے گاؤں ہیں پھر نہ کور بہت بڑھ ہیا یعنی اور کہ بہت بڑھی بیمان تک کہ ان گاؤں تک بیان کے میان ہوں ہو کوئی تو یہ دیبات اس شہر ہیں ہو جا تیں گھر نہ کے کوئک شہر نے ان کے اور اگر مسلمانوں کے این گاؤں تک بیان ہوں گئے جو کوئل کی ان دیباتوں ہیں ہوں تو وہ اپنے جا کہ ہوں وہ ان کے اور اگر مسلمانوں کے شہر ہو جا تھی اور اگر مسلمانوں کے شہر ہو جا نہ کی کہ دور ان کی نہ ہوں وہ ہوں کی مسیم ین یا ذمی کو نہ جا تھی اور اگر مسلمانوں کے شہر ہو جا تھی اور شراب یا سور داخل کر سے اور اگر کی مسلمی یہ تا ہوں ہی کہ مسیم ین یا ذمی کو نہ جا تھی اور شراب یا سور داخل کر سے انہ ہوں یہ کہا کہ یہ ہمری نہیں ہے جگر ہوں ان وہ ہوں کی مسلمی یہ ہوگر جا تھی اور شراب کو ہی سرکہ بنائے کو لیے جا تا ہوں یہ کہا کہ یہ ہمری نہیں ہے جگر دوسر سے یہ ور بی کہ بیس کہ ہور وہ س کی مسیم ین یا ذمی کو تہ جا تھی اور شراب کو ہم سرکہ بنائے کو لیے جا تا ہوں یہ کہا کہ یہ ہمری نہیں ہے جگر دوسر سے ی ور بیٹر اس کی مسیم یہ ہوگر جا تا تھی اور شراب کو ہم سرکہ بنائے کو لیے جا تا ہوں یہ کہا کہ یہ ہمری نہیں ہو گواں کی راہ چھوڑ دی کے ور بی تو وہ کی گھر کو اس کی رائی گور دین کے کہ گر کہ گھر کی گھر کو تر ہو گا کہ گر کہ گھر کو تر ہو گا کہ گور کو تا تھی اور آگر میں کہ کہ گر گھر گھر کو تر کی گھر والی کو تر کی کہ ہور کو تا تھی اور شراب کو تھی ہور کو تر کی کہ گر گور گھر کو تھر کو تو تو کو کہ گر گھر کو تو تو کو کہ گر گھر کو تو تو کہ کو تو تو تو کو کہ گور کو تو تو کو کہ گور کو تو تو کو کو تو تو تو کو کو تو تو کو کو تو تو تو تو تو تو تو تو تو ت

ویا توالیں صورت میں اس پر صان نہ ہوگی۔ اگر ذمیوں نے اپنے گاؤں میں سے کسی گاؤں یا اپنے شہروں میں سے کسی شہر میں فسق و فجو رکی ایسی با توں میں سے جس برصلح واقع نہیں ہوئی ہے کوئی بات اظہار کرنی اور علانہ پرکرنی جیا ہی:

کے حساب سے جو تی ہے اس کا ضامن ند ہوگا جیسے مسلمان کی ایسی چیز تو ڑ ڈالنے کی صورت بیں تقم ہے بیدذ خیر وہیں ہے۔ فتا وی قاضی خان کے کتاب العشر والخراج سے ایک مسئلہ کا استنباط:

اً سرتسی مسلمان کی بیوی ذرمید عورت ہوتو اس کو بیدا ختیار ندہوگا کہ اس کوشر ب پینے ہے منع سرے اس واسطے کہ بیداس کے نز دیک جلاں ہے بال اس کو بیا ختیار ہے کہ اپنے مکان میں اس کوشراب لانے سے منع کرے اور اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ عورت نذكور ہ پر حسل جنایت کے واسطے چبر كرے اس و سطے كہ بيراس پر واجب نہيں ہے بيرفآوي قاضي خان ميں ہے اور كتاب العشر وا خراج میں فرمایا کہان میں ہے کئی کونہ جیموڑ ا جائے گا کہ مسلمانوں کے شہروں میں ہے کئی شہر میں کوئی گھریا حویلی خریدےاور نیبز کسی کو بیتھی اختیار نہ دیا جائے گا کہشہراسل م میں رہنے یائے اوراسی روایت کوحسن بن زیا دے اختیار کیا ہے اور بنابر عامہ کتب کی روایات کے ان کو دارال سل میں رہنے کی گئی نش دی جائے گی سوائے زمین عرب کے کدا گر کوئی شہریا صوبہ عرب ہومثل حجاز وغیرہ ے تو و ہاں ان کور بنے کا قابو نہ و یا جائے گا کذا فی المحیط اور شیخ مثم ال نمہ صو ئی فر ہاتے تھے کہ بنا برروایت عامہ کتب کے ان کے ر بنے یا نے کا حکم جب بی ہے کہ جب بیریوگ تھوڑ ہے ہوں کدان کے یہاں رہنے کی وجہ سے تعطل دا زم ندآئے اورمسلما نوں کی کوئی جماعت بمقابلہ ان کے قبیل نہ مجھی جائے اورا گر کثرت ہے ذمیوں نے سکونت بشر اسعام یو ہی کہ جس ہے تعطل لا زم آتا ہے اور معہ کے خرج میں ضل پڑتا ہے یا ان کی وجہ ہے مسلمانوں کی کوئی جماعت قلیل سمجھی جاتی ہے تو ان کومنع کیا جائے گا کہ مسلمانوں کے درمیان نرجیں اور کہ جائے گا کہ ایک طرف جا کر رہو جہال مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہواور بیضم امام ابو یوسف ﷺ ہے امالی میں محفوظ ے اور اگر سے شہروں میں ہے کسی شہر میں ان لوگوں نے گھر خریدے پھر جا ہا کدان گھروں میں ہے ک کو بیعہ یا کنیں ہی آتش خانہ بن دیں کہ اپنی عبادت کے واسطے و ہاں جمع ہوا کریں تو ان کواس ہے مما نعت کی جائے گی۔ آیر انہوں نے مسلمانوں ہے اس کام کے واسطے کوئی گھریا کونٹری اجارہ پر لی تو مسلمان کے حق میں مکروہ ہے کہ ان کو جارہ پر دے دے۔ا ٹرمسلمانوں نے ان کو گھریا حویلی اجار و پر دی تا کہ اس میں اتریں پھرانہوں نے اس مکان میں ایسی کوئی بات طا ہر کی کہ جوہم نے ذکر کی ہےتو ما لک مکان اور غیر ما یک مکان سب کوانقلیار ہے کہان کواس ہے منع کریں اور عقد اجارہ سنخ نہ ہوگا پیرز فیرہ میں ہے۔

ر ذمیوں میں ہے کی نے اوائے جزیہ ہے انکار کیا یا کسی مسلمان کوفل کیا یا کسی مسلمان عورت ہے زنا کیا ہے استحضر ہے تا تھا تھا ہے تو کی کا عہد ذمہ اللہ نہیں ٹو نے گا۔ اگر قبول جزیہ ہے انکار کیا تو اس نے اپنا عبد تو ڑا۔ ذکی کا عبد جب ہی تو نے گا کہ جب وہ دارالحرب میں جا ہے یا کسی گاؤں میں کسی مقام پر یا کسی قلعہ یا گذھی میں بدلاگ خلہ کر کے مسلمانوں ہے قال کریں چنا نچہ جب ایسا کریں گے تو ہالکل عبد ذمہ تو ن جائے گا اور جب عبد تو ٹ گیا تو اس کا تقم مشل مرتد کے ہینی جواسلام ہے پھر گیا اور اس کے معنی رہ بین کہ جب وہ دارالحرب میں جاماتو جا منے کا تھم ہوئے ہے اس کی موت کا تھم ہوگا ہو تا کہ خواسلام ہے پھر گیا اور اس نے تو ہی تو اس کی تو بہ قبول کی جائے گی اور اس کا عبد ذمہ پھر تو دکرے گا اور ذمی کے عبد تو زنے ہوئی گو یا وہ عالی کہ جائے گی اور اس کا عبد ذمہ پھر تو دکرے گا اور ذمی کے عبد تو زنے ہوئی گر اس کی ذمی بیوی جس کووہ دارالاسلام میں چھوڑ گیا ہے اس ہے وہ بریحہ وجائے گی اور اس پر اجن کا جا وہ بری ہوجائے گی اور اس پر اجن کے جا در اس کا مال اس کے وار توں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا اور نیز ذمی نہ کور عبد تو ژ کر جو مال اپنے ماتھ

لے بعد و سیدا یہو دونصاری آتش فاند مجوں کا وہ آئے کا کنڈ جس میں وہ سٹے کوروشن کرتے وراس کی پرتش کرتے ہیں ااس ع آنخضرت سی تیجیوں کی مورت میں اکر اس کو سننے والے بقل کر ذاااتو اس پر پہھونیں ہےاورا گرید ند ہوتو امام پر واجب ہے کہا ہے مردو وکو سخت تعزیر و رالحرب میں لے گیا ہے اس میں بھی اس کا تھم مثل مرقد کے ہے اور اگر اس وارالحرب پرمسلمانوں نے غلبہ پایا تو ذمی تمام مسلمانوں کے واسط فنی ہوگا اور اگر وہ وارالحرب میں جاملہ بھر دار الاسلام میں واپس آکر یہاں سے اپنا مال ہے کراس کو دار الحرب میں لے گیا بھراس دارالحرب پر سلام غالب آیا تو اس ذمی فدکور کے وارث اس مال کے جس کو ذمی فدکور تو یہ کیا تو گیا ہے غلیمت تقسیم ہونے سے پہیے مفت حقدار ہیں اور بعد تقسیم کے قیمت وے کرلے سکتے ہیں اور اگر ذمی فدکور قید کیا گیا تو وہ رقبق بنایا جائے گا بخل ف مرقد کے کہ اگر اسلام سے بھر کر دارالحرب ہیں جاملا بھر دار فدکور پر مسلمانوں نے غلبہ یا یا اور مرقد فدکور کو قید کیا گیا تو قال کر دیا جائے گا بشر طیکہ مسلم ن شہوج سے اور اس طرح آگر ذمی فدکور بعد عہد تو ڈنے کے واپس آیا یا قبل اس کے تو اس پر جزیہ مقر رکر نا روا ہے بخد ف مرقد کے کہ اس سے موات اسلام کے بچھ قبول نہ کیا جائے گا کذا فی فتح القدیم۔

(a): C/1

# مرتدول کے احکام کے بیان میں

مرتد كى تعريف وحكم:

مرتدعرف میں آئ کو کہتے ہیں جودین اسلام سے پھرنے والا ہوبہ نہرالفائق میں ہے اور مرتذ ہونے کا عکم یہ ہوتا وجودا کیاں نے کلم کفراپی زبان پر جاری کرے اور دوت سیح ہونے کی شرطوں میں سے بیہ ہے کہ عاقل ہو پس مجنوں کا مرتد ہونا نہیں سیح ہونے وارشدا یہ طفل کا جوعقل نہیں رکھتا ہے مگر جو مجنوں ایسا ہو کہ بھی سیح ہوجاتا ہواور بھی مجنوں تو دیکھا جائے کہ اگراس نے حالت افاقد میں ارتداد کیا ہے تو سیح ہاوراگر ہو لت جنوں میں مرتد ہوا ہے تو نہیں سیح ہے۔ ای طرح جو شخص نشد میں ایس چور ہے کہ اس کی عقل جاتی رہی ہوتا ہے اس کا ارتداد ہوئی نہیں سیح ہے اور بالغ ہوناصحت ارتد دکے واسطے شرط نہیں ہے اور فیز ند کر ہونا بھی صحت ارتداد کے واسطے شرط ہونے پر مجبور کیا ارتداد کے واسطے شرط نہیں ہو شخص باکراہ مرتد ہونے پر مجبور کیا ارتداد کے واسطے شرط نہیں ہو شخص باکراہ مرتد ہونے پر مجبور کیا ارتداد کو اسطے شرط نہیں ہو جو بنا ہو کہ اسلام سبب نجات دوز نے ہور مرا ایسالا کا جو یہ جو بنا ہو کہ اسلام سبب نجات دوز نے ہورا مونا پاک کو پاک حلال سے تمیز کرتا ہواور شیریں کو تکنے سے تمیز کرتا ہو یہ برانے وہائے میں ہے۔

#### جب مسلمان اسلام ہے پھر گیا نعوذ بالقدمند تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا:

فقاوی قاضی اور ہدا ہے میں اس کی تقدیر کہ جب ایسا بچھدار ہوجائے یہ بیان کی ہے کہ سات برس کا ہوجائے یہ نہرالفائق میں ہے اور جس کومرض برسام لاحق ہوایا ایک کوئی چیز کھلا دی گئی کہ عقل جاتی رہی اور بذیان کے لگا پس مرتد ہوگی تو بیار تداونہ دو اور اس طرح اگر معتوہ ہویا موسوس یا کسی وجہ ہے س کی عقل مغلوب ہوگئی ہوتو اس کا بھی بہی حال ہے بیسراج وہاج میں ہے۔ جب مسلمان اسلام ہے پھر گیانعوذ بالقد مند تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا پس اگر اس کوکوئی شبہ پیش ہوتو اس کواس نے ظاہر کیا تو وہ شبہ صاف صاف صاف کھول کر دور کیا جائے لیکن بنا برقول مش کئے کے یہ جانا چا ہے گا پس اگر اس پر اسلام پیش کرنا وا جب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے یہ فتح القدیر میں ہے اور وہ تین روز تک قید خانہ میں مور رکھ جائے گا پس اگر اس میں مسلمان ہوگیا تو خیر ور نہ تس کر دیا جائے گا اور یہ بھی دس وقت ہے کہ اس نے پچھ مہلت مانگی ہواور اگر اس نے مہلت طلب نہ کی تو اسی وقت قبل کر دیا جائے گا اور اس تھم میں غام

وآ زاد کے درمیان کیجھفرق نہیں ہے بیسرات و ہات میں ہے۔اس کے مسلمان ہونے کی بیصورت ہے کہ کلمہ شہادت ادا کرے ادر موائے اسلام کے باقی تمام وینوں سے بیزاری کرے اگر اس دین ہے جس کی طرف منتقل ہوا ہے بیزاری کی تو بھی کا فی ہے بیمجط میں ہےاور ناطقی نے حسن کی کتاب لار تداد ہے اجناس میں نقل کیا ہے کہا گرمر تدینے تو یہ کی اوراسلام کی طرف عود کیا چھر کا فرہو گیا یہاں تک کداس نے تین مرتبہایا ہی کیا اور ہر بارا ہام ہےمہلت مانگی تو امام اس کو تین روز کی مہلت دے گا بھرا گرچوتھی باراس نے کفر کی طرف عود کیا پھرمہلت کی درخواست کی تو ا مام اس کومہلت شہ دے گا چنا نجہ اگرمسلمان ہوگیا تو خیر ورنہ اس توثل کر دے گا اور پینے کرخی نے اپنے مختصر بیان میں فر مایا کہ اگر تیسری ہ ر کے بعد بھی اسلام ہے پھر گیا اور امام کے بیس لا پا گیا تو بھی اس ہے تو یہ کرنے کو کہے گا پس اگر اس نے تو بہند کی تو اس کوئل کر د ہے گا اور اس کومہلت نہ د ہے گا۔اگر تو بہ کی تو اس کو تکلیف وہ مار مارے گا مگر اس قدر نہ ہوگی کہ حدشری کے ورجہ تک پہنچ جائے پھراس کو قید کرے گا اور قید خانہ ہے نہیں نکالے گا بیہاں تک کہ اس پر تو یہ کی عاجزی کے تزار ظاہر ہوں اور اس کے ظاہر حال ہے ایسے مخص کا ساحال ظاہر ہو کہ جوا خلاص سے کام کرتا ہے بھر جب اس نے ایسا کیا تو اسکی راہ چھوڑ دی جائے گی پھر جب ر ہا کیا گیا بھراس نے ارتداد کیا تو ہمیشہاس کے سرتھدا یہا ہی کیا جائے گا یہاں تک کہ دہ اسلام کی طرف رجوع کرےاور قمل نہ کیا جائے گا الا یہ کہ اسلام لانے ہےا نکار کرےاور شیخ ابوالحسن کرخی نے فرمایا کہ یہ ہمارے

سب اصحاب کا قول ہے کہ مرتد ہے ہمیشہ تو یہ کرنے کو کہا جائے گا یہ غابیۃ البیان میں ہے۔ ا گرقبل اس کے کہاس براسلام پیش کیا جائے کسی نے اس کوئل کر دیا یا اس کا کوئی عضو کا ث ڈ الاتو پیمروہ بہرا ہت تنزیمی ہے بیافتح القدیر میں ہے۔ چونکہ کرا ہت تنزیبی ہے اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قاتل یہ قاطع پر ضمان واجب نہ ہو گی کیکن اگر اس نے بغیراج زت امام کے ایسا کیا ہے تو اس کے اس تعل پر اس کوتا ویب دی جائے گی۔ بیغابیۃ البیان میں ہے۔اگر طفل مرتد ہوا حاما نکہ وہ مجھدار ہے تو اس کا مرتد ہوناا مام اعظم وا مام محد کے نز دیک ارتداد ہے بعنی معتبر وسیح ہے کہ اس پر اسلام لانے کے واسطے

جبر کیا جائے گا مگروہ قبل نہ کیا جائے گا۔ بیمرائ و ہاج میں ہے۔ اگر طفل قریب بہ بلوغ جس کومرا ہتی کہتے ہیں مرتد ہوا تو اس کا بھی یہی تھم ہے بیمحیط سرحسی ہیں ہے۔اور مرتد وعورت قبل نہ کی جائے گی بلکہ قبید خانہ ہیں محبول رکھی جائے گی اور ہرتین روز ہیں ایک ہر اس پر مار پڑے گی تا کہ اسلام لائے کیکن اگر کسی نے اس کوئل کر دیا تو قاتل پر پچھے نہ ہوگا اس واسطے کہ اس میں شبہ ہے کہ قاتل پر

بالیقین قصاص وغیرہ واجب ہوگا کہ نہیں یا مرتدہ عدم قتل میں مشتبہ ہے۔ باندی مرتدہ پر اسل مے واسطے جبر کرنے کا کام اس کے

موٹی کو دیا جائے گا کیونکہاس میں دونوں حق جمع ہوئے جاتے ہیں ہیں طور کہمولی کا مکان اس مرتد ہ کے واسطے قید خانہ کر دیا جائے اور سلام رائے کے واسطے اس کوتا دیباً مار دینا اس کے مولی کوسونپ دیا جائے اور ہاو جوداس کے مولائے مذکوراس سے اپنی خدمت

بھی لیا کر ہے گااوراصل میں ذکر فر مایا کہ ہاندی مرتد واس طرح پراہینے مولیٰ کو جب سپر د کی جائے گی کہمولی کواس کی خدمت وغیرہ کی حاجت ہوا ورمیجے سے کہ مرتد ہ ندکوراس کے مولی کوسپر د کی جائے گی خواہ مولی کو حاجت ہو یا نہ ہوخواہ وہ رخواست کرے یا نہ

کرے بیٹیمین میں ہے۔گر واضع رہے کہاس کا مولیٰ اس ہے وطی نہ کرے گا اور عورت صغیر ہ جو بجھد ار ہو و ہشل بالغہ کے ہے اور

خفتی کے مشکل مثل عورت کے ہے۔ بینہرالفائق میں ہے۔

ا مام اعظم من الله كے بیان کے مطابق جو پھھاس نے حالت ارتد ادمیں کمایا ہے وہ اس كى روت كا قرضہ

دینے کے بعد فئی ہوگا:

حر ومرید و جب تک دارالاسلام میں موجود ہے تب تک گرفتار کر کے رقیقہ نہیں بنائی جائے گی اورا گروہ و دارالحرب میں پ می پھرویاں ہے ً رفتار کرے ل نی تنی تو رقیقہ بنائی جانے گی اور امام اعظمتر ہے نواور میں پیروایت بھی ہے کہ و و داراااسلام میں بھی ر تیقہ بنا کی جائے گی۔ بعضے مشار کے کہا کہ اگر اس رویت کے موافق کی مرتد وہاندی کے حق میں فتوی وے دیا جائے جس کا شو ہر موجود ہے تو کچھ مضا کقہ نبیں ہےاور میا ہے کہ اس کا شوہراس کوامام سے رقیق بنوالے یاامام اس مرمد ہ ندکورکواس کے شوہرکو ہبدکر دے بشرطیکہ و ہمصرف ہولیعنی ایسا ہو کہ اس کو ہیت المال ہے ال سکتا ہو ہیں وہ اس ہو ندی مرتد ہ کا ما لک ہوجائے گا اورالیک حالت میں وہی س کے قید کرنے اور مارنے کا متولی ہوگا تا کہ اسلام لائے بیافتخ القدیم میں ہے۔ بشرین الولید نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ آ مرمر مذینے روٹ ہے لیتنی مرمد ہوجائے ہے اٹکار کیا کہ میں مرمد تہیں ہوا ہوں اور تو حیدیاری عز اسمہ کا اور شنا خت حضرت سُلیّنیم کی رسالت کا اور دین اسلام کی حقیقت کا اقر ار کیا تو بیدامراس کی جانب سے تو به قر ار دیا جائے گا۔ بیمحیط میس ہے۔مرتد کی ارتداد ہے اس کی ملک اس کے ماں ہے ہز وال موقو ف زائل ہو جاتی ہے یعنی اگروہ پھرمسلمان ہو گیا تو اس کی مکیت کا حکم عود کرے گا اور اگر مرگیا یا حالت روت میں قبل کیا گیا تو اس کی حالت اسلام کی کمائی کا اس کا وارث بعدا دائی اس کے قرضهٔ اسلام کے میرے پیے گا او جو کچھاس نے حالت ارتد ادمیں کم پیاہے وہ اس کی ردت کا قرضہ دینے کے بعد فنی ہوگا اور بیاں معظم ئے نز دیک ہےاور صاحبین کے نز دیک مرتد کی ملک اس کے مال سے زائل نہیں ہوتی ہے پھر اس شخص کے حق میں جومرتد کا وارث ہوگا امام اعظم سے روایات مختلفہ آئی بیں چنا نجیدا مام محکہ نے امام اعظم سے روایت کی کہمرید کی موت یا تل کئے جانے کے وقت یا س کے دارا محرب میں جامعنے کا حکم دیئے جانے کے وقت و ہوا رہ ہو یعنی اس کے دارث ہونے میں پیامرمعتبر ہےا وریہی اس کے ہاور ا ً رمر مد مر گیایاً آل کیا گیایاس کے دارالحرب میں جا ملنے کا حکم دیا گیا تو اس کی مسلمان بیوی اس وفت تک کدعورت مذکورہ سعدت میں ہووارت ہوگی اس واسطے کہو ہ روت کے تھم نی رہمیں ہوگیں س واسطے کہروت منزلہمرض کے ہےاورمرید وکاوارث اس کاشو ہر نہ ہوگا الا آ نکہ عورت مریضہ ہوتو وارث ہوگا اور اس عورت کے تمام اقارب مستحقین اس کے تمام ہال کے وارث ہول گے یہاں تک کداس کی حالت روت کی کمانی کے بھی وارث ہوں گے میبین میں ہے۔

آگر دارالحرب میں لاحق ہوا ہی لت رتد ادیا ہا کم نے اس کی کیات کا تھم دیا تو اس کے مملوک مد ہر دام ولدسب تزاد ہو جا کمیں گے اوراس کے تمام قرضے جومعیا دی تھے فی الحال واجب الا داہوجا کمیں گے اور جو مال اس نے حالت اسلام میں کسی ہے وہ اس کے مسلمان وارتوں کو دیا جائے گا اس میں ہم رے ملاء شریکا آغاق ہے اور حالت اسلام میں جواس نے وصیت کی ہا اس ک نسبت مبسوط وغیر و میں مذکور ہے کہ ظاہر الرویة کے موفق بیدوصیت مطلقاً ہا طل ہوجائے گی خوادوصیت ایسی ہو کہ دوصیت قربت ہے بعنی طاعت و عبادت ہے یا ایسی ہو کہ قربت نہ ہو تی بھرتی ہو تا ہو اور اس میں کوئی اختلاف و کرنہیں کیا ہے۔ بیوفنح القدیم ہیں ہے۔ مرتد جب تک کہ مرتد دار لاسلام میں پریش ن گھرتی ہو تا ہو جاتا ہی اور اس میں کوئی اختلاف و کرنہیں کیا ہے۔ مرتد جب سے کہ مرتد دار لاسلام میں پریش ن گھرتی ہوتا تک قاضی ان احکام مذکورہ میں سے کوئی تھم نہ دے گا۔ بیرمحیط میں ہے۔ مرتد دار دے میں آگر کچھ تصرف کی تو سے تھرف میں چوروجو ہات ہیں اول وہ قصرف جو بالا تفاقی اماموں کے بڑو کید نافذ

ا صورت آنکدمر آند طلاق دے کرمر گیایا گی آئی تا میں اور احرب میں چلا گیا اور اس کے جے جائے کا تکم ایک حالت میں جوا کہ تورت نہ کورہ عدت میں تھی تو ارٹ ہوگی تو ارٹ ہوگی اور اگر عدت گرز جانے کے بعد سیامور واقع ہوئے تو سے تو کسورت میں وارث شہوگی اس سے مش اس شخص کے اس کا بھی تھم ہوگا جوانہی یوں کومرض الموت میں طلاق وے کویا کہ وہ اس تو بیت ایٹ میں شریک ہوئے ہے کریز کرنے والا ہے اا۔

ہوگا جیتے قبول ہبہواستیلا دچنا نچیا کریں کی ہاندی کے بچہ بہیرا ہوااوراس نے بچہکے نسب کا دعوی کیاتو بچیکا نسب اس سے ثابت ہو گا وریہ بچیجی اس کے دارتوں کے ساتھ میراث پائے گا در میہ ہاندی س کی ام دمد ہوجائے گی اورا گرمر تد نے شفعہ مشتری کو میرد کر دیا تو سیج ہے و نافذ ہوگا اور اگر اس نے ایسے غلام ماذون کومجبور کر دیا تو نافذ ہوگا دوم " نکہ بایا تفاق وہ تصرف باطل ہے جیسے نکاح چنا نجیمر تد کے واسطے جا بڑنہیں ہے کہ سی عورت ہے نکاح کرے ندمسلمان عورت سے ندمرتد ہ ہے ند ذر میدعورت سے خوہ سزا دہو یا مملوکہ ہواور سرنکاح کیا تو باطل ہو گا اور مرتد کا ذبیحہ دراس کا تیریا گئے وہ زیے شکار سیاہوا حرام ہے۔ سوم و وتصرف جو سب ئے نز دیک ہالہ نفاق موقو ف رہے گا جیسے شرکت مغاوضہ چنا نچرا گراس نے کسی مسلمان سے شرکت مغاوضة کی تو ہالا تفاق ابھی بیشرکت موقو ف رہے گی پس اگر و دمسلمان ہو گیا تو بیشرک مغاوضہ نافذ ہو جائے گی اور اگر مرگیا یا حالت روت پرقل کیا گیا یا و را محرب میں جیرا گیا اور قاضی نے اس کے چلے جانے کا تقلم دیے دیا تو شرکت مذکورہ باطل ہوجائے گی اور جڑھے مغاوضة باطل ہو کرنٹر کت عنان ہو جائے گی۔ بیصاحبین " کا قوں ہے اورامام اعظمؓ کے نز دیک جڑ سے باطل نہ ہوگی۔ چہارم ایساتصرف جس کے موقو ف رہنے یا ندر ہنے میں اختلاف ہے جیسے خرید فروخت۔ا جارہ۔عمّاق۔ تدبیر۔ کمّابت وصیت قبضد دیں (جمع دین پر قرضدادھار وعیرہ)۔ چنانچیا ہام اعظمؓ کے نز دیک بیقصر فات موقوف رہیں گے کہا گرمسلمان ہوگا تو نافذ ہوجا نیں گےاورا گرمر گیا یوقش کیا گیا یا دارا کرب میں جاملنے کا تھم دیو گیا تو ہاطل ہو جا کیں گے۔ اگر مکا تب نے اپنی ردت کی حالت میں تصرف کیا گو ہا ما تفاق اس کا تصرف نا فنذ ہوگا۔ بیافآ و کی قاضی خان میں ہے۔

ا کرمر مذینے نصرانیہ باندی ہے وطی کی کہ جو حالت ِ اسلام میں اُس کی ملک تھی:

اگر کسی شخص نے اپنے مرتد غلام یا مرتد وہا ندی کوفروخت کیا تو بھیج جائز ہے بیمبسو دہیں ہے۔اگرمرتد تو بہ کر کے دارالاسلام میں عود کر کے آیا لیں اگر قاضی نے بنوز اس کے دارا محرب میں جاملنے کا حکم نہیں دیا لیعنی ایساحکم دیئے جانے ہے پہلے وہ تا ئب ہوکرعود کر آیا ہے تو اس کے مال ہے حکم روت ' باطل ہوجائے گا پس ایسا ہوگا کہ گویاوہ بر برمسلمان ہی رہا ہے اور اس کےمملوک مدبر دام ومدوں میں ہے کوئی خوداس کی طرف ہے آزادہ شدہ نہ ہوگا اورا گر قاضی کے حکم مذکورد ہینے کے بعددہ نائب ہوکروا پس آیا ہے جو پکھے مال وہ اپنے وارثوں کے ہاتھ میں پیئے اس کو ہے لےاور جو کچھوا بٹ نے اپنی ملک سے زائل کر دیا ہوخوا ہ ایسے سبب سے زائل کیا ہے جو قابل فتنح ہوتا ہے جیسے بیچ و ہبدوغیرہ یا سے سبب ہے جو قابل فتنح نہیں ہوتا ہے جیسے اعمّاق کو متد ہیر واستیلا وتو اس مال کومر مذکس طرح نہیں پاسکتا ہےاوروارث کا تصرف مذکور بجائے خود سیجے رہے گااور وارث پر تاوان بھی لا زم نہ ہوگا میہ غابیۃ البیان میں ہے۔

اگرم تد مذکورمر گیا باقتل کیا گیا تو اس کا فرزنداس کا وارث نه ہوگا:

اگر مرتد نے نصرانیہ ہاندی ہے وطی کی کہ جو حالت اسلام ٹیل اس کی ملک تھی پھر اس کے مرتد ہوئے کے وقت سے چھ مہینے سے زیادہ کے بعدوہ بچہ جنی اور مرتد ند کورنے اس کے نسب کا دعوی کیا تو سے باندی اس کی ام ومد بہوجائے گی اور بچہ مذکور آزاد ہو گا اوراس کا فرزند ہوگا ہے ہدا ہے میں ہے۔ پھر گرمر تدیذ کورمر گیا یا گیا تو اس کا فرزنداس کا وارث نہ ہوگا اوراگر مستعہ مذکور میں ہی ئے ضرانیہ کے مسلمہ باندی ہوتو بیفرزنداس کا دارث ہوگا خواہ مرتد مذکور مرگیایا قال کیا گیا یا دارالحرب میں چرا گیا ہو۔ اگر کوئی مرتد اپناماں لے کر دارالحرب میں چلا گیا پھرغلبہ یا کر بیرمال نے بیا گیا تو وہ فئی ہوگا اور مرتد مذکور کے وارثوں کواس مال کی طرف کوئی راہ نہ ہوگی اور گرمر تد دارا محرب میں جاملہ بھرلوٹ کر دارالاسلام میں آ کریبال ہےا پنا مال لے گیا اوراس کو دارالحرب میں

واخل کرلیا بھر سے مال غلبہ کیا کر لے لیا گیا تو بیر مال اس کے وارثوں کو جو دارالاسلام میں ہیں واپس دیا جائے گالیکن اس میں دو صورتیں ہیں کہ بل تقلیم کے ان کومفت دے دیا جائے گا اور بعد تقلیم ہوجائے کے بقیمت واپس دیا جا سکتا ہے۔اگر مرتد دارا خرب میں سے گا اور یہاں اس کا ایک غدم ہے لیں اس کے بیٹے کے واسطے اس غلام کا حکم ویا گیا لیں اس کے بیٹے نے اس غلام کو مکا تب کرلیا پھرمریڈ ندکورتا ئب ہوکرمسلمان وا بیں نہ آ یہ تو کتابت ندکوراینے حال پر درست رہے گی اور مال کتابت اور ولا ءای مخفس کی ہوگی جومسلمان ہوکر واپس آیا ہے بیدکا فی میں ہےاور بیاس وفت ہے کہ ہنوز مکا تنب مذکور مال ادا کر کے آزا دنبیں ہوا ہےاورا اگر م کا تب مذکور کے ، ںادا کر کے آزاد ہوجائے کے بعد و ہوا پس آیا تو اس آزاد شدہ کی ولاءاس کے بیٹے کی ہوگی پرنہا پیرس ہے۔ ا ما محكاً نے جامع صغیر میں فرمایا كه اگر مرتد نے كسى كوخطاہے قبل كيا پھر دارالحرب میں جاملہ يا مركبيا يا حالت ارتد و پرقتل كيا سی وہ دارالاسلام میں زند وموجود ہے بہر حال ہالا تفاق اس مقتول کی دیت اس مرتد کے مال سے ہوگی پس اگر اس کی کمائی فقط حاست اسلام کی یا فقط حالت روت کی ہوتو اس ہے پوری ویت دے دی جائے گی اور اگر حالت اسلام وروت کی کمائیاں ہوں تو بقول صاحبین ویت دونوں سے دی جائے گی اور دونوں کی مک ئیں ہوں تو بتا برقول امام اعظم میہیے اس کی اسلام کی مک تی ہے اد کی جائے گی پھرا گر پچھ کی رہی اور پوری اوا نہ ہوئی تو ہاتی اس کی روت کی کمائی سے پوری کردی جائے گی بیرمحیط میں ہے۔ بیاس وقت ہے کہ مرتد مذکور قبل مسلمان ہوجائے کے لگ کیا گیا ہوا درا گروہ بعد مرتد ہونے کے پھرمسلمان ہو کر مرایا نہیں مرایو ہ لا تفاق دیت مذکور واس کی دونوں کم ئیوں ہے دی جائے گی ہے بین میں ہے۔اگر مرتد نے پچھے مال غصب کرایا یا کوئی چیز تھ کر دی تو با لا تفاق اس کی ضمان اس مرتد کے مال ہے دی جائے گی اور بیچکم اس وقت ہے کہ غصب کرنا یا مال تلف کر ویزا یا بالمعائند ( گوایا ن ہے ) ثابت ہواورا گرفقظ مرتد کے اقر ار ہے ثابت ہوا تو صاحبینؓ کے نز دیک بیرمال تا وان اس کی دونوں حالتوں کی کمائیوں ہے دیا جائے گا اور امام اعظمؓ کے نز ویک اس کی ارتدا د کی کمائی ہے دیا جائے گا ایسا ہی شیخ اِلاسلام نے ذکر کیا ہے۔ بیسب میہ صورت ہے کہ خطا کا رخود مرتد ہواور اگر بیصورت ہو کہ مرتد پر کسی نے جنابت کی بائیطور کداس کے مرتد ہو جانے کے بعد کسی نے اس کا ہاتھ یا یا وَ سعمہ اُ کا ث وْ الاتو اما معجمہٌ نے اصل میں بیان فر مایا ہے کہ ریہ جنایت کرنے والا پجھ ضامن ندہوگا خوا ہ مرتد ند کور س قطع کی وجہ سے صاحت روت پر مرتبی پیامسلمان ہو کر مرا ہو۔ بیتھم جب ہے کہ اس کے مرتد ہونے کی حالت میں قطع کیا ہواورا گر اس طرح ہوا کہاں کے مسلمان ہونے کی حالت میں کسی مسلمان نے اس کا ہاتھ کا ٹا خواہ عمد آیا خطا ہے پھر جس کا ہاتھ کا ٹا ہے وہ مرتد ہو گیااورای زخم قطع کی وجہ سے حالت روت پرمر <sup>گ</sup>یا تو کا نئے والے پر اس عضو کی دیت واجب ہو گی خواہ خطا سے کا ٹاہو یا عمداً کا ٹاہو اوروہ جان تلف شدہ کا ضامن نہ ہوگا ہیں اگر کا نے والے نے عمراً کا ٹا ہےتو صان مذکوراس کے مال سے واجب ہوگی اورا گر خطا ے کا ٹاہے تو اس کی مددگا ربر ادری پر واجب ہوگی۔

اگر ہاتھ کا نے والا مرتد ہو گیا اور جس کا ہاتھ کا ٹا ہے وہ مسلمان ہاتی رہا اور ہاٹھ کا شنے والا اپنی ردت

برل کیا گیا بھرمقطوع الید یعنی جس کا ہاتھ کا ٹا گیا ہے وہ بھی مرگیا . . . :

یہ مراہواورا گروہ مسلمان ہو گیا بھر ہات ہوتے کے جس کاعضوقطع کیا وہ اس قطع کی وجہ سے حالت روت پر مراہواورا گروہ مسلمان ہو گرع وہ اسام پر اس قطع کی وجہ سے مال مرتقم کا ق بسے مسلمان ہو کرعود کر آپ ہوتو اسمام پر اس قطع کی وجہ سے مرگیا ہیں اگروہ فخص دارالحرب میں نہیں گیا ہے یا جاملا مگرتھم کا ق بسے مسلمان ہو کرعود کر آپ ہوتو اسمام پر اسمام نے فتح پاکرلوٹ لیایہ چوروہاں سے چوراویا فتا ال فیرا۔ سے لاتن ہونااور ال جانا یعنی جب تک اس پر تھم لائق ہونے اہل دارالکفر کے ماتھ نہیں دیا گراہا۔

استسانا اس کی جان دیت پوری پوری واجب ہوگی خواہ عمد آکا ٹا ہویا خطا ہے قطع کیا ہو گرفرق اس قدر ہے کہ خطا ہے قطع کرنے کی صورت میں ویت فدکوراس قطع کرنے والے کی مددگار برادری پر واجب ہوگی اور عمد آکھی مورت میں خاص اس کے مال پر واجب ہوگی اور عمد آقطع کی صورت میں قطع کرنے والے پر قصاص واجب نہ ہوگا اور بہا گیا مام اعظم وا ، م ابو بوسٹ نے اختیار کیا ہے میہ میں ہے۔ اگر وہ وارائحرب میں جا ملا اور قاضی نے اس کے بی ق کا عظم دے دیا پھر اسل واپس آیا پھر بسبب قطع فد کور کے مالی ہو قاطع پر نصف دیت واجب ہوگی میر نے تاہم کی سی ہے۔ اگر ہاتھ کا ٹائے وارا مرتد ہوگی اور جس کا ہاتھ کا ٹائی ہے وہ بھی مرگ ہوتو اصل میں فد کور ہے کہ اگر رہا تور کا ٹائی ہے وہ بھی مرگ ہوتو اس کی مددگار برادری بائھ کا ٹائی ہے وہ بھی مرگ ہوتو اس کی مددگار برادری بائھ کا ٹائی ہوتو اس کی واسطے پچھنہ ہوگا اور اگر خطاسے قطع کیا ہوپس آگر اس زخم سے اچھ ہوگ ہوتو اس کی مددگار برادری براس مقطوع کے ہاتھ کی خاص واجب ہوگی اور اگر مرگ ہوتی کی درکار برادری پر جن کی دیت کا معدوا جب ہوگی اور اگر مرگ ہوتی ہوتو تا طع کی مدد کار برادری پر جن کی دیت کا معدوا جب ہوگی اور اگر مرگ ہوئی دورا را دارا داسلام میں مرگ پوٹر وہ گرف کی ہوگی اور آگر نے فئی ہوئی مولی وار ایل سلام میں مرگ پوٹر وہ کرفن رہو کر گئ تو فئی ہوگی مولی دارا داسلام میں مرگ پوٹر وہ کی کی وہ اس کی مولی کو میا کے گئی مولی دورا سے کی دورا سیر ہو کر گئی تو مولی کو واپس کردی جائے گئی مولی مولی کو میا سے گئی ہوئی ہوئی دورا سیر ہو کر گئی تو مولی کو واپس کردی جائے گئی دورا سیر ہو کر گئی تو مولی کو واپس کردی جائے گئی دورا سیر ہو کر گئی تو مولی کو واپس کردی جائے گئی دی سیاست کے گئی ہوئی ہوئی دورا سیر ہو کر گئی تو مولی کو واپس کردی جائے گئی دورا سیاس کی گئی ہوئی دورا سی کر گئی تو مولی کو واپس کردی کی دورا سیر ہو کر گئی تو مولی کو واپس کردی جائے گئی سیاس کی سیاس کی دورا س

جس نے اپنے ایمان میں شک کیا اور کہا کہ میں ایما ندار ہوں انشاء اللہ تعالیٰ تو وہ کا فرے:

اور نوا در میں مذکور کے کہا گر ہوی ومر د دونوں مرتد ہو گرمع اپنے فرزندصغیر کے دیرا اسلام ہے دارالحرب میں چیے گئے پھراس فرزند کے بالغ ہونے پراس کے بھی فرزند بیدا ہوا پھراس دوسرے فرزند کومسیں نوب نے فنح پاکر گرفتار کیا تو امام اعظم وا مام محمد کے نز دیک اس پراسلام کے واسطے جبر کیا جائے گا بیرمحیط میں ہے۔ جس شخص کا اسلام بہ تبعیت اس کے والدین کے قرار پایا ہے اگر وہ مرتد بین جواتو درصورت انکار اسلام کے قیاسا قبل کیا جائے گا اور استخسانا قبل نہیں کیا جائے گا اور استخسانا قبل نہیں کیا جائے گا اور اگرصغیر سی مسلمان ہوا

ورم تدبانع ہوتا تیا سافل کیا جو ہے گا وراسخہ نافل ند کیا جو گا۔ جو تخص کہ باکر واسوم او یا ہے آ سرم تد ہوگی تو اسخہ نافل ند کیا جو گا گرواضح رہے کہ ان تینوں صورتوں میں س پر اسوام انے کے واسطے جرکیا جائے گا اور اگر سلام انے ہے ہیں گئی اس کے مسلمان ہونے کا عظم بہ اس کوفل کیا تو قافل پر پچھلا زم ند ہوگا اور جو کہ رال سلام میں لقیط پایا گیا ہے وہ گلوم با سوام ہوگا یہ ن اس کے مسلمان ہونے کا عظم بہ عبیت دارال سوام و یا جائے گا پھراگروہ کا فر باغ ہوا تو اس پر سلام لانے کے واسطے جرکیا جائے گا اور قل نہ کیا جائے گا بھر ق اقد ہیا معلوم کہ میں ہو متعمق با یمان و اسلام ہیں چنا نچہ گر کی نہ ہو کہ گا یہ فتح القد ہی سے ہم وجہات کفر چندا نواع بین از انجملہ وہ بیل جو متعمق با یمان و اسلام ہیں چنا نچہ گر کی ن کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ میر او بے کہ میر ہونے کا میں شک کیا ور کہا کہ میں ایماندار ہوں انٹ و بداتھ می تو وہ کا فر ہے لیکن اگر اس نے بیم ادبیان کی کہ مجھے بینیں معلوم کہ دنیا ہوئے کہا کہ میں تھوں گا تو الی صورت میں س کے کا فر ہونے کا تظم نددیا جائے گا جس شخص نے قرشن یعنی کا م المدتول کی کہ استدان کی کہ مجھے بینیں معلوم کہ دنیا کہا کہ باکہ میں کا کا م مخلوق ہونے کو کہ وہ وہ بی کا فر جو اور جس نے ایمان کی کا فر جونے کا تھی نہ دویا جائے کا کہ وہ کی کا فر جونے وہ کا قاد کیا کہ کہا کہ میں کے درجس نے اعتقاد کیا کہ باکہ کہا کہ میں کا کا م مخلوق ہونے کو کہ وہ وہ بی کا فر جونے وہ کا کر جونے کا کام مورت کیا گا کہ بیا کہ کا فر جونے کا تکی کہ وہ کی کا فر جونے کا کیا کہ ہونے کا کہ وہ کو کہ کو درجس نے اعتقاد کیا کہ کہا کہ انداز توں کا کا م محلوق ہے تو وہ کا فر جونے اور جس نے کہ من مخلوق ہونے کو کہ وہ وہ کی کا فر جونے اور جس نے کی من مخلوق ہونے کا کہ وہ کی کا فر جونے کا تھی کیا کہ کہا کہ وہ کی کا فر جونے کا تھی میں خلوق ہونے کو کہ وہ وہ کو کر جونے اور جس نے اعتقاد کیا کہ کیا کہ کیا کہ میں کو کی کو کر جونے کا تھی کی کی کی کو کی کر جونے کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کر کے اور جونے کا تھی کی کی کی کر دیا ہونے کو کہ کی کر جونے کا کو کی کی کر جونے کیا کہ کی کو کر جونے کا کو کی کی کی کو کر جونے کا کیا کہ کیا کہ کی کر کے کیا کہ کر کیا کہ کی کر کر کیا کہ کو کر کے اور کیا کہ کو کر کے اور کیا کہ کیا کہ کر کے کر کے کر کے کر کے کو کر

ایمان و کفرایک ہےتو و ہ کا فرے اور جوایما ن ہے راضی نہ ہوا و ہ کا فرے بیرذ خیر ہ میں ہے۔ جو تخص اپنی ذات کے کفر پر راضی ہو وہ کا فر ہے اور جو دوسرے تخص کے کفر پر راضی ہوا اس کے حق میں مش کئے نے اختا ف کیا ہے ور کتاب التخیر میں کلمات کفر کے بیان میں لکھا ہے کہ جو دوسرے کے گفر پر راضی ہوا تا کہ وہ بمیشہ عذاب ویا جائے تو س کے کفر کا تھم نہ دیا جائے گا اور اگر دوسرے کے گفریرِ راضی ہوا تا کہ اللہ جل شانہ کے حق میں وہ بات کہے جواس کی صفات کے ل کُق نہیں ہے تو اس کے کا فر ہونے کا تھکم ویا جائے گا وراس پر فتو کی ہے کہ تا تار خانبیس ہے۔ جس نے کہا کہ بیس صفت اسمام نہیں \* جانتہ ہوں تو وہ کا فرے اور تنس ایا نئہ حدو ٹی نے بید مسئد بہت مبالغہ کے ساتھ ذکر فر مایا اور کہا ہے کہ ایسے مخص کا نہ کچھودین ہے اور نہ نماز اور نہ روز ہ اور نہ کوئی طاعت اور نہ نکاح اور س کی اول دسب زنا ہوگی۔ جامع میں مذکور ہے کہا گرکسی مسلمان نے صغیرہ نصرانیہ ہے نکاح کیا وراس دختر کے والدین نصر نی ہیں پھروہ ہالغ ہوئی درحالیکہ وہ دینوں میں ہے کسی دین کونہیں مجھتی ورنہ س کو وصف کرسکتی ہے کہ کیونکر ہے حال نکہ ریمورت کی معتقر ہذہیں ہے تو و ہ اپنے شو ہر سے بائنہ ہوگی۔ا مام محمدٌ کے اس قول ک کہ س دین کوئبیں جھتی ہے۔ بیمعنی بیں کہاہیے وں سے نہیں جانتی پہچانتی ہے اور اس قول کی کہ نہ اس کووصف کر علق ہے بیمعنی بیں کہ زبان ے اس کو بیان نہیں کر سکتی ہے قال المعتوجہ لیٹنی مثلاً اسلام کو ہون نہیں کر سکتا ہے کہ کیا ہے اور ندوں سے جانتا ہے تو وہ کا فر ( حبیہ ) ہے اور اگر یوں بین کیا کہ اسلام میہ ہے کہ تو ہی دے کہ امتد تعالی واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محد سنی تین المتد تعالی کے ر موں وبندے جیں اور قیامت وحشر و جز اوغیر ہ سب حق ہے تو بیاسلام کے واسطے کا فی ہے۔ فاقہم اسی طرح اگر صغیر ہ مسلمہ ہے نکاح ک پچر جب و ہ باغ ہوئی تو و ہ اسل م کونہیں مجھتی ہے اور نہ وصف کرسکتی ہے ہمارا نکیہ و ہمعتقر ہیں ہیں ہے تو و ہ بھی اپنے شو ہر ہے با ئنہ ہو ج ئے گی اور فناوی تسفی میں مکھا ہے کہ پیننے ہے دریا فت کیا گیا کہ اگر ایک عورت ہے کہا گیا کہ تو حید میدانی یعنی تو تو حید کو جانتی ہے اس نے کہا کہ ہیں ۔ تو فر مایا کہ اگر اس کی مراد رہے کہ جس بیان سے مکتب میں لڑ کے کہتے ہیں وہ مجھے یا دنہیں ہے تو سیاس کے حق میں مصر نہیں ہےاورا گراس کی بیمراد ہے کہ میں بتد تعالی کی وحدا نیت کو پہچانتی ہی نہیں ہوں تو ایسی عورت مؤ منہ نہیں ہےاوراس کا نکاح صحیح نہ ہو ورمہ و بن کی حنیفہ کے روایت ہے کہ جوشخص مرگیا اوراس نے بیانہ جانا کہ ابتدتعالی میر خالق ورابتد عز وجل نے

لے قوت میں جانتا بعنی اسلام کی ہے اوراس کا کیا اعتقاداور کیونکر ہے تا۔ سے پیدائشی بیوتوف سفید بمنزلہ پاگل کے تا۔ ایم ( معبیہ ) قولہ کا فر ہے بعنی اس میں ایمان نہیں اور تکفیر کیا جائے گا بھکم طاہر شرع کا فرکبلائے گا تا۔

کوئی اور گھر سوائے اس گھر کے رکھا ہے اور ظلم حرام ہے تو وہ مسلمان نبیں مرابیہ محیط میں ہے۔

ایک نصرانی کسی مسلمان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ براسلام پیش کرتا کہ میں تیرے پاس مسلمان ہولول اس رہے اور کہا کہ مجھ براسلام پیش کرتا کہ میں تیرے پاس مسلمان ہولول

ایس اس نے کہا کہ تو فلاں عالم کے پاس جاتا کہ وہ بچھ براسلام بیش کرے پس تواسکے پاس مسلمان ہو

اگر کہا کہ فلا ل میری آئکھونگاہ میں ایسا ہے جیسے یہودی:

اگر سی نے کہا کہ اگر خد مجھے اس کا تھم کرے گایا اگر خدا بھی اس کا تھم کرے گاتو نہ کرؤں گاتو اس نے کفر کیا ہے محیط میں ہا وہ بجیز میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ ووجہ کا اطلاق لقد تعالیٰ کے واسطے آیا ہے حالانکہ وہاں ہرگز رہ جول جو ظاہر میں سی ہے اور بھی الدو وہی اللہ تعالیٰ شانہ پران الفاظ کا اطلاق جائز ہے یہ نہیں ۔ پس بعضے مشائخ نے فر ویا کہ جو نز ہے بشر طیکہ اس نے اس لفظ سے عضو کے معنی نہ مجھ لئے ہوں اور اکثر مش کئے نے فر وای کہ نہیں صبح ہے اور اس پر اعتماد ہے یہ تا تارہ نہیں ہے۔ قال المحرّ جم جن بعض مشائخ نے بیاطلاق جائز کیا ہے ان کے قول کے بیم معنی بین کہ ہم بالیقین جانے بین کہ بمعنی مشائخ نے بیاطلاق جائز کیا ہے ان کے قول کے بیم معنی بین کہ ہم بالیقین جانے بین کہ بمعنی معنی معنوم ہے کہ وجہ البی یا لقد تعالی کا باتھ کیا اور کیو کر ہے جسے خود ذات البی جل شانہ باسکل مجبول اکسیفیت ہے پس بم ایک معنی معلوم ہے کہ وجہ البی یا لقد تعالی کا باتھ کیا اور کیو کر ہے جسے خود ذات البی جل شانہ باسکل مجبول اکسیفیت ہے پس بم عضوم عروف ہے ہوں اکسیفیت ہے کہا تھے کیا تھے بھی عضوم عرف ہے ہوں گا ہاتھ کیا اس معلوم ہے کہ ایسے باتھ بھی عضوم عرف ہے ہوں تھے اللہ یہ کہ کو باتھ کیا تھی ہو عضوم ہے کہ ایسے باتھ کیا تھی بھی بیودی اللہ تعنی کی آئی میں تو کا فر کہا جائے گا اور اس پر جمہور مشائخ کیا تھی جو کیا تھی بھی نہود نے عین اللہ تعنی فلاں میری آئی وی تھی ایس ہے جسے بیودی اللہ تعلی کی آئی میں تو کا فر کہا جائے گا اور اس پر جمہور مشائخ کی بھی دنی کی آئی میں تو کا فر کہا جائے گا اور اس پر جمہور مشائخ کی بھی نہ نہ کہ بیاتھ کیا گا اور اس پر جمہور مشائخ

ل قوراس طرن درنگ لیعنی اس کے مسلمان کر لینے میں تا خیر کرنے والاً سی عالم کی طرف بھیجنے میں ال علی قولہ یہ بمعنی باتھ اور وجہ بمعنی چیر والاً۔

جیں اور بعض نے کہا کہا کراس ہے مراد استخص کے فعل کوزیادہ فتہج جا نتا ہوتو کا فرنہ ہوگا میفصول تمادید ہیں ہے۔اً سرکوئی آ دمی مرَّیا پس ایک نے کہا کہ خدا کووہ جیا ہے تھا تو تنمفیر کیا جائے گا۔ بہ خلاصہ میں ہے۔

اگر یوں کہا کہ ایس کار ایست خدای دا افتاوہ است یعنی میرکام ہے کہ ضراکو کرنا پڑ گیا ہے تو تحفیر نہ کی جائے گی گین میر کھر ذشت ہے پیٹر اند المفتین بیں ہے اور اگر کس نے اپنے ساتھ جھڑا کرنے والے ہے کہا کہ بیس تیرے ستھ خدا کے تھم کے مو فق کا م کرتا ہوں پی اس کے خاصم نے کہا کہ بیس شیطان ہے کہا کہ بیس تھم نہیں چانا ہے یا کہا کہ بیباں نہیں تھم ہونی کہا کہ خدا ہے یہ کہا کہ خدا ہے یہ کہا کہ خدا ہے تاہ کہ بیباں تعم نہیں جا کہ بیباں تعم کہا کہ بیباں تعم نہیں جا کہا کہ بیباں تعم نہیں جا کہا کہ بیباں نہیں تھم کہا کہ بیباں تعم نہیں کہا کہ خدا ہے یہ کہ بیباں نہیں تعم کہا کہ بیباں تعم نہیں کہ بیباں تعم نہیں کہا کہ بیباں نہیں تھم کہا کہ بیباں تعم نہیں کہ اگر اس کی مراد فساد تن و این کہا کہ بیب کہ ایس کے میر دکھی ہو ایس کے ایس کے میر دکیا جو چورکوشنے نہیں کرتا ہے اگر چہ چرائے تی موادر کہا کہ بیس نے کہا کہ اگر مادروغ کی گو یہ ضدا ان کوالقدتوں کی کے بیر دکیا جس کے کہا کہ اگر مادروغ کی گو یہ ضدا ان کوالقدتوں کی کہا کہ اگر مادروغ کی گو یہ ضدا کہ کہا کہ اگر مادروغ کی گو یہ ضدا کے کہر آ آ فرید تو بعض نے فر مایا کہ نوب ہوگا ۔ نیا ہوں ہو ہی سے مسلد دریافت کیا گیا تاہ ہوں نہوں نے چندروز اس مین کہ کہا کہ تا کہ نوب کہ کہ دیا کہ بیٹر کہا کہ تو کہ ہول گیا ہوں ہوا ہو ہو ہی سے مسلد دریافت کی تاہ کی تاہ کہ تو کہ ہول گیا ہوں ہو ہو ہوگا ہوگا بہ تاہ کہ تاہ کہ کہ نوب کہ کہ بیا کہ تو کہ جواس نے دیا اور مولف رضی اللہ عند نے کہ جس کہ دیا سے کہ جس کو ایس کی تعم کی کہ بیا کہ فو میر سے زد ویک ورست جر ہے اندروں تو کہ سے کہ جس آید تو اس کی تعمیر کی جائے گو میں اس کے تعمل میں جائے گو میں اور یکی اور کی تعمیر کی جائے گو میں اس کے تعمل میں جائے گو میں اس کے دور سے جر ہواں کے تعمل کی دور سے جر ہواں تو کہ دور سے جر ہواں کے دور سے جر ہواں تو کہ اس نیاں دور کی گونے کی تو اس کی تعمیر کی جوال کی تعمیر کی جوال کے تعمل کی دور سے جر ہواں تو کہ دور سے جر ہواں کے تعمل کی دور سے جر ہواں کے دور سے جر ہواں تو کہ دور سے جر ہواں تو کہ دور سے جر ہواں کے دور سے جر ہواں تو کہ دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو در کو کہ کو دور کیا کہ کو در کو کہ دور سے جر کہ کہ دور کے کہ دور سے جر کہ کہ دور کے گو کہ کو کہ کو در کو کہ کو در کو کہ کو در کو کہ کو کہ کو کہ کو در کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کور

قال المترجم وفیه نظر اورا گرکہ کرفعاں کو تضائے بر پنجی تو خطائے عقیم ہے بی محیط میں ہے۔ اگر کی ہے کہ کہ البت ضدا
تولی نے تھے پر احمان کیا ہے پس تو بھی لوگوں ہے احمان کر جیسے خدا نے تیر ہے ما تھ کیا اس نے کہا کہ جا خدا ہے لڑائی کر کہ تو نے
اس کو بیٹر ویت کیوں وی ہے تو اضح قول کے موافق اس کی تنظیر نہیں کی جائے گی۔ بیٹر ایٹ المفتین میں ہے۔ دومرووں کے درمیان
خصومت ہے پس بیک نے ان میں ہے کہا کہ جا ور بیٹر ھی لگا اور آسمان پر جا کرخدا ہے لڑائی کرتوا کثر مش کے نے کہا کہ بیکفر نہوگا
نے آوئی قاضی خان میں ہے۔ صاحب جو مع اصغر نے فر مایا کہ ہمار ہے نہ کہ کہ بیکھی جے ہا ورخانے میں لکھا ہے کہا کہ بیکفر نہ ہوگا
تا تا رفانے میں ہے۔ اگر کہا کہ شود با خدا ہے جنگ کن تو بعضوں نے کہا کہ بیکھی جے اورخانے میں لکھا ہے کہا تو کہ بید بیکر سے پہر گا اورا سی طبر رہ شیخ ابو بکر گھر ہن الفضل نے میا ، ن
بی ہے اور شیخ اس مے فر مایا کہ احوط بیہ کہ نکاح کی تجد بیکر سے بید فراوی قاضی خان میں ہے۔ اگر اللہ تعاں کے واسطے مکان
بی ہو اس کی تعلیم کی جائے گی اورا اگر اس کی خواہد کی تبلیم کی نکاری میں ہے جا اور اگر اس کی تجد بیور اس کی تعلیم کی جائے گی اورا اگر اس کی تجد بیور اس کی تعلیم کی جائے گی اورا اگر اس کی تجد بیور اس کی تعلیم کی جائے گی اورا اگر اس کی تجد بیور اس کی تعلیم کی جائے گی اورا اگر اس کی تجد بیور اس کی تعلیم کی جائے گی اورا اگر اس کی تجد بیور اس کی تعلیم کی جائے گی اورا اگر اس کی تجد بیور اس کی تعلیم کی جائے گی اورا اگر اس کی تجد بیور اس کی تعلیم کی جائے گی اورا کر اس کی توک ہو سیا گی اورا کر اس کی تعلیم کی جائے گی اورا کر اس کی توک ہو سیا گی اورا کر اس کی تعلیم کی جائے گی اورا کر اس کی توک ہو سیا گی کو فیا اس کی تعلیم کی جائے گی کو فیور اس کی تعلیم کی جائے گی کو فیدا سے نے اللہ تعلیم کی ہوئے گی ہوئے گی کو فیدا سے نے انہ نے تو اس کی تعلیم کی جائے گی کو فیدا سے نے انہ اللہ تو کی کو فیدا کی خواہد کی کو فیدا کی خواہد کی کو تو کی کو فیدا کی کو فیدا کی کو فیدا کی کو فیدا کی خواہد کی کو فیدا کی کو نے کی کو فیدا کی کور کور کی کور کی کور کے گیا گی کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کور

ع ۔ روئیسی اور خی دونوں کے معنی زن بد کارہ کے جیں جیسے ہمارے عرف میں بیوہ و چھنال کااطلاق عورت بد کارہ پر کیا جاتا ہے تا۔

فداوی عالمگیری. . جد 🗨 کی تراسیم

## جس نے التد تعالیٰ کومنسوب بجور کیا مثلاً کہا کہ ظالم ہےتو وہ کفر کا مرتکب ہوا:

ا اً کر کہا کہ خدا فرومی تکر داز آ سان یا کہا کہ می ببیندیا کہا کہ ازعرش تو بیہا کثر کے نز دیک نفر ہے ایا آ نکہ عربی میں کیے کہ پطلع تو ایسانبیں ہے۔اگر کہا کہ خدائے از برعرش می واندتو بیکفرنبیں ہے۔اگر کہا کہ از زیرعرش می داندتو بیکفر ہے اور اگر کہا کہ ادی الله تعالی نی الجنة (و کیمنا ہوں میں خدا کو جنت میں) تو ریکفر ہے اور اگر کہا کہ من الجنة تو ریکفرنہیں ہے ریمجیط میں ہے۔ شیخ ابوحفص نے فر مایا کہ جس نے القدتع کی کومنسوب بجور کیا بعنی مثلہ کہا کہ طالم ہے تو وہ البتہ کا فر ہوا۔ بیفسول عماد بیر میں ہے۔ ایک نے کہا کہ یا رِب این تنم میسند لیعنی اے پروردگار (اس پرایہ بخی کرنا ہند نہ کر) میٹلم پہند نہ کرتو بعض نے فر مایا کہ تکفیر کیا جائے گا اور اصح بیہ ہے کہ تحفیر نہ کی جائے گی اورا گر کہا کہ خدائے عز وجل برتوستم کنا ویجینا کہتو برمن ستم کر دینواضح بیے ہے کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے اورا اً سر سکسی نے کہا کہ کاش اگر اللہ تع لی نے ون قیامت کے انصاف کیا تو میں ہجھ سے اپنی وادیا ول گاتو اس کی تحلیمر کی جائے گی۔ اگر ہج نے کاش اگر کے یوں کہا کہ جس وفتت اللہ تعالیٰ نے الی آخر ۃ تو تکفیر نہ کی جائے گی۔ بیظہ بیرید میں ہے۔اگر کہا کہا گرا للہ تعالی نے قیامت کے روز حق وانصاف سے فیصلہ کیا تو میں تھے اپنے حق کے لئے ماخوذ کروں گا تو پیکفر ہے بیمحیط میں ہے۔ شخ سے دریافت کیا گیا کہ بولتے ہیں کہ پہ جگہالی ہے کہ نہ یہاں امتدہ اور نہ رسول تو فر مایا کہ اس محاورہ سے بیمرا دہوتی ہے کہ اس جگہ تھم خداوتھم رسول کےموافق کا منہیں کیا جاتا ہے پھر یو حجھا گیا کہا گرایس جگدے واسطے بیکبر گیا جہاں کےلوگ زامد تنقی ہیں نؤ فر مایا کہ اگر و ہاں بھکم خدا ورسول کا بند ہوتے ہیں تو اس نے ان کا موں کے دین ہونے ہے انکار کیامتل نما زبائے ، بنجگا نہ کے پس اس کی تحلفیر کی جائے گی بیتیمییہ میں ہے۔اگر ظالم کےظلم کرتے وقت کہا یا رب اس سے بیظلم پندنہ کراور گرتو پیند کرے گا تو میں پسند نہ کروں گا۔نو بیرکفر ہے گو بیاس نے بوں کہا کہ اگر تو راضی ہوا تو میں راضی نہ ہوں گا۔ بیخلا صہمیں ہے۔اِ گرکسی نے کہا کہا ہے خد روزی مجھ پر کشادہ کر دے یا میری تنج رت چلتی کر دے یا مجھ پرظلم نہ کرتو پیننج ابونصر دیوی نے فر مایا کہ بیٹخص کا فرہو جائے گا۔ بیہ فآویٰ قاضی خان میں ہے۔

سى سے كہاا كرتو دونوں جہان كا خدا ہوا جائے گاتو بھى جھے سے اپناحق لے لول گاتو أسكى تكفير كى جائيگى:

ایک نے دوسرے سے کہا کہ جھوٹ مت بول اس نے کہا کہ جھوٹ ہے کس واسطے۔ای واسطے کہاس کو بولیس تو فی ای س کا فر ہوجائے گا اور اگر کس سے کہا گیا کہ رضائے خدا طلب کراس نے کہا کہ مجھے نہیں جا ہے یہ کہا کہ اگر خدا مجھے بہشت میں کر د ہے تو اس کو غارت کردوں گا پاکسی ہے کہا گیا کہ خدا تع لی کی نافر مانی مت کر کہ تجھے دوزخ میں ڈال دے گا پس اس نے کہ کہ میں دوزخ ہے نہیں ڈرتا ہوں یا اس ہے کہا گیا کہ بہت نہ کھا یا کرخدا تجھے دوست نہر کھے گا لیں اس نے کہا کہ میں تو کھا ؤں گا خوا ہ مجھے ووست رکھے یا وشمن تو ان سب سے تکفیر کیا جائے گا۔ اس طرح اگر کہا گیا کہ بہت مت ہنس یا بہت مت سویا بہت مت کھا ہیں اس نے کہا کہا تنا کھ وُں گا اورا تناسووَں گا اورا تنا ہنسوں گا جتنا میرا جی چاہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ایک شخص ہے کہا گیا کہ گناہ مت کر کہ خدا کا عذاب بخت ہے ہیں اس نے کہا کہ میں عذاب کوایک ہاتھ ہے اُٹھ لوں گا تواس کی تکفیر کی جائے گی۔اگراس ہے کہا گیر کہ ماں و باپ کوآ زارمت دے پس اس نے کہا کہ ان دونوں کا مجھ پر پچھ حق نہیں ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی کیکن گنہگا رہو

گا۔ ایک نے کب کہ اسے شیطان میراکا م کردے تا کہ جوتو کہے کروں گا۔ ہاں وہ ب ہوآزاد کردوں گااور جو پیچاتو نہ ہے گا نہ کروں گا

تو س کی تکفیر کی جائے گی یخیر ہے تا تارہ نے بیل منقول ہے۔ اگر سی ہے کہا کہ اگر تو دونوں جہان کا خدا ہوا جائے گا تو بھی تجھ سے
اینا حق لے لوں گا تو اس کی تحفیر کی جائے گی بے خلاصہ میں ہے۔ ایک نے جھوٹ بات کبی جس کو کسی نے سن کر کبا کہ میرا خدااس
تیر ہے جھوٹ کو چی کردے یا کہ کہ میر اخد تیم ہے اس وروث میں برکت کر ہے تو بعض نے فرمایا کہ بیر قریب برکھ ہے گی۔ شیخ جمالہ بن
میں مکھ ہے کہ ایک نے جھوٹ کہالی دوسرے نے کہا کہ القہ تیر ہے جھوٹ میں برکت و ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ شیخ جمالہ بن
تو شیخ نے فرمایا کہ سنگی تحفیر کی جائے گی۔ قل المعتوجہ وفید نظر اور تخیید میں مکھ ہے کہ میں نے صدرالاسلام جمال مدین
سے وریافت کیا کہ ایک نے کہا کہ خداتی کی زر و دوست رکھ ہے کہ جھے نہیں دیا ہے تو فرمایا کہ اس کا مقد یہ ہے کہ
خدائے عزوجل کی طرف نسبت بخل کی کہو تھیئیر کی جائے گر واس تول سے ذریودوست رکھتا ہے تھیم نہ کی جائے گی۔ بیتا تا رہ نہ نے

ا گرسی نے کہا: از خدائے می بنینم واز تو یا کہا: از خدائے امید میدارم و تبو: قال المترجد و هذا اصح اور عمر بید میں مکھ ہے کہ اگر کوئی حکم خدایا شریعت پنیم خداس تی ہے۔

کہا گیا کہ خدا تعالی نے جارعور تنیں حوال کر دی ہیں ہی وہ کہے کہ بیل اس علم کو پیند نبیل کرتا ہوں تو پیر کفر ہے۔ بیتا تا رخاشیہ میں ہے۔ا ً برعورت نے اپنے پسر سے کہا کہ تو نے ابیا کیوں کیا اس پسر نے کہا کہ واللہ میں ہے تبیں کیا اِس عورت نے غصہ میں کہا کہ مدنو مدوالقدتو مشائخ نے اس عورت کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے بدمجیط میں ہے۔جس نے کہا کہ خدائے عز وجل ہواورکوئی چیز نہ ہوتو اس کی تکفیر کی جائے گی بیظہیر یہ میں ہے و فیدنظر۔ اگر کسی نے کہا کہ خدائے عز وجل نے میرے حق میں سب نیکی کی ہے بدی میری طرف ہے ہے تو اس نے کفر کیا میرمحیط میں ہے و فیدنظر اور ایک شخص ہے کہا گیا کہ باری کا بازن بس نیامدی بس اس نے کہا کہ خدائے باز نان بس نیامہ من چگونہ بس آئم تو اس کی تنفیر کی جائے گی۔ بیغید شید میں ہے۔اگر کسی نے کہا کہ از خدائے می بنینم واز تو یا کہا کہ از خدائے امیدمیدارم و تبوتو ای طرح کہن فتیج ہے اور اگر یوں کہتا کہ از خدائے می بینم وسیب تر امیدانم تو بیا حیصا ہے بینز اٹ المفتین میں ہے۔اگر نائش میں اپنے خصم ہے تتم طلب کی پس خصم نے شروع کیا کہ میں قشم کھا تا ہوں القد تعالی کی پس اس طالب نے کہا کہ میں اللہ کی منبیں جا ہتا ہوں بلکہ جا ہتا ہوں کہ تو طلاق یا عمّا ق کی متم کھ تو ہمارے بعضے اصی ب کے زو دیک کا فر ہو گیا اور مامه مشائخ کے نزویک کا فرنہ ہوگا اور ججنیس ناصری میں لکھا ہے کہ یہی اصح ہے۔ اگر کسی سے کہا کہ مو گند جمان ست و کیرخر ہمان یعنی ہر دو یکساں ہے۔تو اس نے کفر کیا۔اگر کسی ہے کہا کہ میر اخداجا نتا ہے کہ میں تجھ کو ہمیشہ دعا میں یا در کھتا ہوں تو مشا کُے نے اس کے گفر میں اختلاف کیا ہے۔ قال المتر جم اشبت اکثر کے نز دیک ہیہ ہے کہ اگر دروغ پرش مد کیا یا دانا گر دانا ہے تو کا فرکہا جائے گا والنداعهم اورا گربطرین مزاح کے کہا کہ کن خدا تیم تعلیم خوراتیم تواس نے گفر کیا ہاتا تا رخامیہ بیس ہے۔ایک نے اپنی بیوی ہے ہا كەتراقق بمسابيكى بايدىغى تخفيے حق بمسابينيس جائے اس نے كہا كەنبىل پس كہا كەتراقتى شوئے كى (شوہر) بايداس نے كہا كەنبىس پس کہا کہ تراحق خدائی ہا بیر پس اس نے کہا کہ بیس تو عورت ندکور ونے کفر کیا ۔ کسی مخص نے اپنی بیاری وضیق عیش میں کہا کہ باری بدائی کہ خدایت کی مراجرا آفریدہ اس چوں از لذتہائے ؤیا مرائج نیست یعنی مجھے معلوم ہوتا کہ خدات ٹی نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے جَبُدونیا کی لذتوں سے میرے سئے پچھ بھی نہیں ہے تو بعضے مش کئے نے فر مایا کہ اس کی تنفیرنہ کی جائے گی ۔ لیکن ایسا کلا مرکز ان خطائے عظیم ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہ امتدتع لی تختے تیرے گن ہول پرضر ورعذاب کرے گا لیس اس نے کہا کہ خدائے رانٹ ندہ کہ تا خدائے ہمد"ن کند کہ تو منگوئی یعنی تو نے خدا کو بٹھا دیا ہے تا کہ جوتو کیے وہی سب خدا کرے تو اس کی تنفیر کی جائے گی۔ بیمجیط

تخیر میں ذکور ہے کہ کسی نے کہا کہ خدائے چاتو ند کر دچیز ہے دیگر نتو اند بجز دوز نے لیعنی خدا کیا کرسکتا ہے بچھا ار نہیں کر سکتا ہوائے دوز فر کے کتو اس نے کفر کیا اوراس کے شل یہ ہے کہ کسی نے ایک حیوان فہتے کود کی کر کہا کہ بیش کا رنما ندہ است خدائے کہ چنین سفریدہ یعنی اے خداکوئی اور کا مرتبیں رہ گیا تھ کہ تو نے اس کو پیدا کیا تو اس کی تحفیر کی جائے گی۔ ایک فقیر نے اپنی فتی بی کہا کہ فقیر نے اپنی فتی بی کہا کہ فلال ہم بندہ اس بی چند نے نعمت ومن جم بندہ رہنین رفع بار ہے اس چینین عدل باشد یعنی اے خدا فلال بھی بندہ ہوں کہ اپنے رفع و مشقت میں سرفتار ہوں بھوا یہ بھی کچھ عدل ہے تو اس نے نفر ہو کہا کہ خدا کہاں ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اس طرح اگر کہا پینم برقبر میں نہیں کیا۔ سسی نے دو سرے سے کہا کہ خدا ہے کہا کہ خدا کہاں ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اس طرح اگر کہا پینم برقبر میں نہیں کیا۔ سسی نے دو سرے سے کہا کہ خدا ہے کہا کہ خدا کہاں ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اس طرح اگر کہا پینم برقبر میں نہیں

ا جیے ولتے ہیں کو پی عورت سے ندجننا ۱۱۔ اللہ اس تیری تئم ہے اوروی گدھے کاعضو تناسل بینی دونوں یکساں ہیں ۱۱۔ الل مترجم کہتا ہے کہ اگر اس نے اس طرح کے کلے تخریش اوراس کے لفظ میں صرت کا انتہاس ہوتا اس پر تفر کا تھم دیا جائے گا اورا گراس نے اس کے ساتھ اس کی تو قتی بھی کی مثنا ہوں کہ کے خدا بیم اور فلا ہر کیا کہ اس سے میری مرادیہ ہے کہ ڈورا میم تو اس کے تفریش تا ال ہے والٹداعلم ۱۴۔

قاں اعتر ہم مَّسراؤل ہے بہت قریب ہے اُسرچہ اشخفاف کم سریح نہیں نکلیا ہے فاقیم ۔ اب ان الفاظ کفر کا بیان ہے جو متعنق ؛ نبیا علیہمالصلو ۃ والسلام ہیں ۔ واضح ہو کہ جس نے انبیا عمیہمالصلوٰ ۃ والتسلیمات میں ہے بعض کا اقرانہ کیا پاسٹن مرسلین میں ہے کی سنت کونا پیند کیا تو وہ کا فرہوا۔اور شیخ بن مقاتل ہے دریا فت کیا گیا کہ اگر کسی نے حضرت خضرعایہ السلام یا حضرت ذوامکفس عبدالسلام کی نبوت ہے انکار کیا تو چیخ نے فر مایہ کہ جس بزرگ کے نبی ہونے کی تمام امت بالا نفاق قائل نہیں ہے اس کی نبوت سے ا نکار کرنے والا ایساضررنہ بائے گا اورا گریوں کہا کہا گرفلاں نبی ہوتا تو میں اس پرایمان نہلا تا تو اس نے گفر کیا پیرمچیط میں ہے۔ پینچ جعفر کے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے کہر کہ میں تمام انبیاءالقد تعالیٰ پرائیمان لایااور میں رنبیں جا نتا ہوں کہ آ دم علیہ السلام نبی تھے یا نہ ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ بیعتا ہیے ہیں ہے۔ ن مسے دریافت کیا گیا کہ جوشخص فواحش کی جانب مثل زنا کا قصد کرنے وغیرہ کی جانب انبیا بیلیہم السلام کومنسوب کرتا ہے کہ جیسے حشو یہ فرقہ کے لوگ حضرت پوسف علیہ السلام کی نسبت بکتے ہیں تو فر مایا کہ ا ہے شخص کی تحفیر کی جائے گی اس واسطے کہ ایبا قول ان حضرات علیہم السلام کی نسبت ان کے حق میں شتم ہے اور استخفاف ہے۔ حضرت ابوذرؓ نے فر مایا کہ جو قائل ہے کہ ہر گناہ کفر ہے اور ہا وجود بیکہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے گناہ کیا ہے تو وہ کا فر ہے اس کئے کہ اس نے شتم کہا۔ اگر اس نے کہا کہ انبیاء میں ہم السلام نے عصیا ن نہیں کیا ہے نہ در حالت نبویت کے اور نہ قبل اس کے تو اس کی تنفير كى جائے گی اس واسطے كەيەنصوص قرآنى كار د ہاور ميں نے بعض مث نُخ ہے سنا كەاگر كوئى محفص بيەنە جانے كەحفزت محمر طائقة بلم '' خرا انبیاء یعنی خاتم النبیین ہیں کہ سب ہے آخر میں ان پر نبوت ختم ہوگئی ہے تو وہ مسلمان نبیں ہے۔ بیتیمییہ میں ہے۔ قال ائمر جم بعض مشائخ کی قید بایں معنی ہے کہ سنا انہیں بعض ہے ہے ورنہ بالا تفاق جو شخص اس کا قائل نہ ہوو ہ کا قربے اور جونہ جانیا ہوا گر چہ بخضرت من تينظم پرايمان لايا ہے تو وہ ناقص ہے ہ فہم ۔ شخ ابوحفص کبير نے فر مايا كہ جس کسى نے خواہ كوئى ہوا گراپے دل ميں کسى نمى . کا بخض رکھ تو وہ کا فریبے اور اسی طرح اگر بوب کہا گر فلال نبی ہوتا تو میں اس کو پیند نہ کرتا اور اس ہے راضی نہ ہوتا تو بھی کفر ہے۔ اگر کہا کہ فلاں پیغامبر ہوتا تو میں اس کی طرف نہ مردیدہ ہوتا ہیں اگر پیغامبر ہے اس کی مرادیہ ہے کہ القد تعالیٰ کا رسول ہوتا تو

اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی جیسے اس کہنے میں کہ دا گرخدائے تعالیٰ جھے کسی کا م کا تھم دیتا تو میں نہ کرتا تکفیر کی جاتی ہے۔ ر كسى نے كہا مجھے نہيں معلوم كه آنخضرت مَنَّا عَيْنَا إِلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

ج مع صغیر میں مذکور ہے کہ اگر ایک شخص اور اس کے سُسر کے درمیان جھکڑا اور گفتگو پیش آئی پس واماد نے کہا کہ اگر رسوں القد شائقینے بھی مجھے بشارت ویں گے تو میں تیرے تھم کی یہ بندی نہ کروں گا تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی۔اگر کسی نے کہا کہ جو ا نبیا علیهم السلام نے فرمایا ہے اگر وہ راست وعدل ہوتو ہم نے نجات پائی تؤید کا فر ہوا۔ اس طرح اگر کہا کہ انارسول اللہ یا فارسی میں کہ کہ من پیٹمبرم یا اردومیں کہا کہ میں پیٹمبر ہوں اور مراد ریہ ہے کہ میں پیغام لے جاتا ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔اگر ایسا ہوا کہ جس وقت اس نے بیکلام کیا ہے اس وفت ایک مخفس دیگر نے اس ہے معجز وطلب کیا تو بیدوسرا بھی بنابرقول بعض کے تکفیر کیا جائے گا اور متناخرین مشائخ نے فر مایا کہ اگر دوسرے کی غرض معجز ہ طلب کرنے ہے اس کوعا جز ونضیحت کرنا ہے تو پخلفیر نہ کیا جائے گا اور اگر آنخضر ت مَنَى تَنْ الله على عند من رك كو بلفظ تصغير كها مثلُ عربي ميں شعير كها تو بعضول كيز ديك تكفير كيا جائے گا اور مطلقاً اور دوسروں ے زوریک مطلق نہیں بلکہ جب اس کی نبیت میں اہانت ہو۔ اگر کس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آنخصر ت مَثَّى اَلْيَارُ آوى تھے یا جن تو اس

کی تکفیری جائے گی رفصول عماویہ بیں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں پیغیبراست حق خویش از ولہتانم لیعنی اگر فلاں پیغیبر ہے تو بھی اس ہے اپنا حق لےلوں گا تو یہ کفرنہ ہو گا ہے فَأُوكُ قَاضَى خَانَ مِينَ ہے اگر محمد ورویشک بوحریہ (محمر اُلیٹا ختیر درویش ہے ) کہا کہ جامہ پیغمبرریمنا ک یو د (پیغبر سُلیٹیا کا کپڑا پیپ بھراتھا) یا کہا کہ ان کے ناخن بڑے بڑے تھے تو بعض نے فر مایا کہ مطلقا اس کی تکفیر کی جائے گی قال المتر جم موافق زبان ار دو ہے بہی اصح ہے اور بعض نے کہا کہ اگر س نے بطریق اہانت کے کہا تو تحلفیر کیا جائے گا اور اگر ہمخضرت شکی تیام کی نسبت کہا کہ اس مرد نے ایساویا کہا ہے تو بعض نے فرمایا کہ تکفیر کیا جائے گا قال اُمتر جم یہی اصح ہے ہمارے نز دیک والقد اعلم اور اگر ایسے شخص کو بدز بانی ہے یا د کیا جس کا نام محمد یا احمد با اس کی کنیت بوالقاسم ہے چنا نچہ اس کو کہا کہ آے چھنال کے بچے تو اور جواور کہ خدا کا اس نام بااس کنیت کا بندو ہے تو بعض مقام پر ذکر فر مایا کہ اگر وہ سخضر ست مَنْ اللَّهُ اُس وفت یہ در کھتا تھا بھر بھی اس نے ایسا کہا تو اس کی تکیفیری جائے گی۔ بیمحیط میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ ہرمعصیت گناہ کبیرہ الامعاصی انبیاء کیہم السلام کہ ان کے معاصی سب صغیرہ ہیں تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اورا گر کہا کہ ہرعصیان جوعمدا ہوو ہ کبیر ہ ہےاوراس کا کرنے والا فاسق ہے اور ساتھ اس کے میبھی کہا کہ انبیاء عیبہم السلام کے معاصی عمد اُنتھے تو اس نے کفر کیا اس واسطے کہ بیٹتم ہے اور اگر کہا کہ معاصی انبیا علیہم السلام کے عمد اُندیتھے تو یہ کفرنہ ہو گا آیہ تیمییہ میں ہےاور رافضی اگر حصرت ابو بکر ،حضرت عمر رضی الله عنبی کو گالی دیتا ہو یامشل اس کے بدز بانی ہے یا دکرتا ہوا ور ان کولعنت کرتا ہو نعوذ به متدمند تو وه کا فرے اور اگر فقط اتنی بات ہو کہ حضرت علی کرم اللہ کو حضرت ابو بکر پر فضیدت ویتا ہوتو و و کا فرنہ ہوگا بلکہ مبتدع ہے اورمعتز لی مبتدع کیموتا ہے لیکن اگر اس نے ویدار الہی کا محال ہوتا کہا تو اب کا فرہو گا بیاخلا صدمیں ہے۔اگر حضرت عا کشدرضی القد عنها کوتهمت زیا لگائی تو وه کا فر ہوا اوراگر آنخضرت کا نیام کی باتی بیویوں رضی التدعنهن کوالیں تنهمت لگائی نعوذ بالتد منه تو کا فرینہ کہا جائے گالیکن مستحق بعنت ہوگا اورا گر کہا کہ عمر وعثہ ن وعلی رضی ابتدعنہم صحاب نہ تتھے تو اس کی تکیفیرنہ کی جائے گی لیکن مستحق اعنت ہوگا

لے۔ احتماں ہے کہ تعمیر راجع ہو بجانب حضرت رسم لت بناہ ٹائٹیٹے یعنی ان کے تھم کی بیبندی نہ کروں گاوالاول اظہر ۱۲۔ ع اس معنی پر کہ اس نے اس کی تفعد این کرےاس ہے مجز وطلب کیا حالانکہ پیفیبری ختم ہو چکی ا۔

ینز نہ انفقہ میں ہے۔ جس نے او نت ابو برصدیق رضی اہتد عنہ سے نکار تیا تو وہ بحض کے بزد کیہ کا فر ہے ور بحض کے بہ مہتد کا ہے کا فرنیں ہے ورضح ہے ہے کہ وہ کا فر ہے وراسی طرح جس نے خوافت ممرضی متد عنہ سے نکار کیا وہ بھی سے توں سہ موسو فتر کا فر ہے اگر چاس میں اتو ال اختلافی فی بین کذا فی انظہیر بیاور جو وگ حضرت میں وحضرت میں وطعہ وزبیرو ما شرضی متد عنہ می تکفیر کرتے بین ان کی تکفیر کرنا واجب ہے بعنی کا فر کہنو جب ہے۔ سب زید یوں کو کا فر کہنو واجب ہے ان کے اس احتماد پر معلوں مندہ تم کی تکفیر کرتے بین کہ ان کے میں کہ ان کے س نا پاک عقد دے موفق وہ ہمارے حضرت رسول مندہ تم کی میں جا دور فض کو کا فر کہنو واجب ہے ان کے اس قول پر کہ مرد سے ان کہا سے اس قول پر کہ مرد سے اس کو سے کہ میں ہوتا ہے اور اسدی روح اماموں میں منقل ہوئی اور س قول برکہ المہ اصبار بیں ہے اور ارواح میں تنائخ تم ہوتا ہے لینی اوا گوں ہوتا ہے اور اسدی روح اماموں میں منقل ہوئی اور س قول پر کہ المہ اصبار بیں ہے ایک امام پوشیدہ ہوگئے بیں وہ آخر میں کلیں گیا اور اس قول پر کہ شری امرونہی جب تک امام موصوف نکلے معصل ہے اور اس تول پر کہ جبرائیل علیہ اس مے نعظی ہے وہ آئی حضرت محمد کی تقوی کے حکام بیں۔ یہ ظاہر رہ بی بی ہے۔ سے سے بی وہ ان کے احکام وہ بی بی جوم رتد وں کے حکام بیں۔ یہ ظہیر سے میں ہے۔

ا گرنسی نے کہا کہ کاش اگر آ دم گیہوں نہ کھاتے تو ہم لوگ شقی نہ ہوتے تو اُس کی تکفیر کی جائے گی:

ا کراہ الاصل میں مذکور ہے کہ اگر کسی پر اکراہ کیا گیا کہ حضرت محمد ٹی تیا کہ شتم کرے پس اس نے کہا جال نکہ تو اس میں تین صورتیں ہیں ایک بیا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں آبھے نہیں گذرا میں نے محمہ کاشتم کیا جیسے کراہ کرنے وا وں نے مجھ سے جا ہاتھ حاما نکہ میں اس بر راضی نہیں ہوں تو ایک صورت میں س کی تنفیر ندی جائے گی جیسے کوئی شخص کلمہ کفر کہنے برمجبور کیا گیا ہاں اس کہا جا انکداس کا دل ایمان ہے مطمئن ہے تو وہ کا فرنہ ہوااور دوم بیر کہ دہ کہتا ہے کہ میرے نیت اس وقت ایک نصرانی محمد نا مقب ہیں میں نے س کوشتم کئے کیا تو اس صورت میں بھی اس کی تکفیر نہ کی جائے گی آور وجہ سوم پیر کہ اُس نے کہا کہ میرے دب میں ایک شخص نصرانی محمد نام کا خیال آیا مگر میں نے اس کوشتم نہیں کیا جلکہ محمر تا تائیا گھٹتم کیا تو اس صورت میں وہ قضاءً و دیانتا تکفیر کیا جائے گا ورجس نے کہا کہ انتخصرت التیام مجنوں ہو گئے تھے تو س کی تکفیر کی جائے گی ورجس نے کہا کہ انتخصرت التی تیام ہے والے تھے تو س کی تنظیر کی جائے گئی س کی تعفیر نہیں کی جائے گی میرمحیط میں مکھ ہے۔ا گر کسی کے کہا کہ کاش اگر '' وم گیبوں نہ کھ تنے تو ہم ہوگ شکی نہ ہوتے تو اس کہ تکفیر ک جائے گی بیرخلاصہ میں ہے اورجس نے غیرمتواتر کا اٹکار کیا تو وہ کا فرہوالیعنی جوحدیث یا جو مرشرعی اس طور پر روایت کیا گیا اور جلہ آتا ہے کہ عقل میں نہیں آتا کہ ملطی وسہویہ دروغ ہوتو اس کا نکار کرنے وا یا کا قرے جیسے «مُجِگا نہ نمازوں کی تعدا در کعات مثلا جو مخص خبرمشہور کا انکار کرے بعض کے نز دیک اس کی بھی تکفیر کی جائے گی اورعیسی بن ابان نے فرمایا کہ کہا جائے گا کہ گمر ہ ہو گیا ہے اور تکفیرنہ کی جائے گی اور یہی سیجے ہے اور جس نے خبر واحد ہے، نکار کیا تو اس کے نکار کرنے والے کی تکفیرنہ کی جائے گی مگر یا سخص اس کے قبول ندکر نے سے گنہگار ہوگا بیظہیر رید میں ہے۔ا اُرکسی شخص نے کسی نبی کی نسبت ریٹمن کی کد کاش ریہ نبی نہ ہوتا تو مشاکخ نے فر ہ یو کہا گر بیمراد ہے کہا گروہ مبعوث نہ ہوتا تو تھمت ہے خاری نہ تھا تو اس کی تنفیر نہ کی جائے گی ورا گراس نے اس ہز رگ نبی کی نسبت استخفاف وعد وت در میں رکھی ہے تو کا فر ہے بیافآوی قاضی خان میں ہے۔ قال کمتر جم میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس روایت کے ٹھیک کیا معنی ہیں اور نہاس کی وجہ معنی معلوم ہوتی ہے بالجملہ گرکسی نبی کے لفظ سے عام مراد ہے یعنی ہمارے پیغمبر خد سن لیکٹر کو بھی

ے۔ اے خلاصہ بیہ ہے کدا گرمعتز کی دبید رالبی ممکن ہونے کا قائل نبیل ہے تو وہ مبتدع ہے اور اگر دبیدارالہی محال ہونے کا قائل ہے تو کا فر ہے ااس سے جسمی حاست بدتی رہتی ہے اور روح بوٹ بیٹ اس جہاں میں دوسرے قابوں میں رہتی ہے اے سسے شتم گائی دیداور برا کہن ۱۲۔

ٹی آگ ہے تو میراا عتقاد ہے کہ ایسا مخف کا فر ہے اور عجب کہ اگر وئی کیے کہ اگر خدا فل پینیمبر کونہ بھیجنا تو خارج از حکمت نہ تھا تو علی اللہ عن ذلك علو اکبید افلیتا مل فید۔ اگر کسی نے کہا کہ مجھے الا ختاہ ف اس کی تعقیر کی جائے گی کہ نہیں ہے کہا کہ مجھے پینیمبر اللہ عن ذلك علو اکبید افلیتا مل فید۔ اگر کسی نے کہا کہ مجھے پینیمبر اللہ عن خلبیر میں بھی کہوں تو تعقیر کی جائے گی مینے میں بھی کہوں تو تعقیر کی جائے گی مینے میں بھی کہوں تو تعقیر کی جائے گی اور اگر کہا کہ میں بھی کہوں تو تعقیر کی جائے گی مینے میں ہے۔ میں ہے۔ میں بھی کہوں تو تعلیم کی جائے گی مینے میں ہے۔ میں بھی کہوں تو تعلیم کی جائے گی میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ میں بھی کہوں تو تعلیم کی جائے گی میں ہے۔ میں بھی کہوں تو تعلیم کی جائے گی میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہوں تو تعلیم کی جائے گی میں ہے۔ میں ہوں تو تعلیم کی جائے گی میں ہوں تو تعلیم کی ہوں تو تعلیم کی میں ہوں تو تعلیم کی ہوں تو تعلیم کی ہوں تو تعلیم کی ہوں تو تعلیم کی میں ہوں تو تعلیم کی جائے گی میں ہوں تو تعلیم کی ہوئے گی ہوئے کی ہوئے گی ہوئے گی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے گیرا کہ تعلیم کی ہوئے گیرا کی ہوئے گیرا کی ہوئے گیرا کی ہوئے گیرا کہ میں بھی کہوں تو تعلیم کی جائے گی میں ہوئے گیرا کی ہوئے گیرا کر ان کی ہوئے گیرا کی ہوئے گیرا

ا گرایک نے دوسرے نے کہا کہ میں اس کوئیس پند کرتا ہوں تو یہ ندگر تے تھے مثلاً کہا کہ کدو ہے (لوک) دراز کو پند فرماتے تھے پس اس دوسرے نے کہا کہ میں اس کوئیس پند کرتا ہوں تو یہ نفر ہے۔ ایسا ہی امام ابو یوسٹ ہے بھی مردی ہے اور بیضے متاخرین نے کہ کہا ہے تو کفر ہے اور بدون اس کے تفرنیس ہے۔ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ حضرت کے کہا ہے تو کفر ہے اور بدون اس کے تفرنیس ہے۔ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ حضرت کا تخضرت کی تفرنیج ہے۔ ایسالم نے کپڑ ابنا ہے پس ہم سب جو لا ہد کی او لا دہوئے تو یہ نفر ہے۔ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ تعضرت کی تو ہوئی اس انگلیاں چائے تھے (اس اس کی کوارہ دیے کہ یہ نفر ہے۔ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ یہ ہے اور فی کہا گہا کہ دیا ہے کہا کہ یہ ہے کہ کھا تا کھاتے ہیں اور ہا تھوئیس دھوتے ہیں تو شخ نے فرمایو کہا گہا گہا ہے کہ کہا کہ دیا ہے کہا کہ دیا ہو کہا ہے تو کا فرکہا جاتو کا داگر کس نے کہا کہ دیا ہو کہا ہے تو کا فرکہا جاتو کا داگر کس میں کہا ہے تو کہ کہ یہ کہا رہ کہا ہے تو کا فرکہا ہا ہے کا داگر کس کے کہا کہ یہ کہا کہ ہو تھیں کتر واکر یا منذ واکر پست کر دیا اور دستارز ریگولان نا پس اگر اس نے تو ک فرکہ ہم سال کہ اس میں دوسرے نے کہا کہ دورہ نے کے طور پر کہا ہے تو اس نے کفر کیا یہ میکھ ہم ہو جاتے گا وارٹ ہی کہا کہ دوسرے نے کہا کہ دورہ نے اس نے کہا کہ دورہ نے کہ دورہ نے کہا کہ دورہ نے کہا کہ دورہ نے کہا

ایک نے چا کہ اپنے خواب دیا کہ اگر ہم مصطفی سائے تیا کہ کہ اس کے کہا کہ اس کو مت مار لیں اس نے جواب دیا کہ اگر محمد مصطفی سائے تینج فر مداللہ نے کہ مت مارتو بھی نہ چھوڑوں گایا کہ کہ اگر آسان ہے آواز دے کہ مت ماروتو بھی ماروں گاتواس پر کفر الازم ہو گا شیخ رحمداللہ نے کہ کہ میں نے صدراللہ مام جمال الدین ہے وریافت کیا کہ اگر کسی نے احاد بٹ بی کا تینج کی صدیت پڑھی ہیں دوسر سے نے اس کی اضافت پڑھنے والے کی طرف کی نہ نبی کا تینج کی طرف کی نہ نبی کا کہ اگر کسے دائے گا کہ اگر ایک صدیف ہے جو اس کی تعلیم کی جائے گی اور طرف کی نہ نبی کا تینج کی طرف کی نہ نبی کا کہ اگر ایک صدیف ہے جو اس کے متعلق نہیں ہے تو اس کی تلفیر نہ کہ جائے گی اور اس کی تعلیم اس کے جو اس کے متعلق نہیں ہے تو اس کی تلفیر کہ جائے گی اور اس کی تعلیم کی جو اس کی تعلیم کی ہوئے گی کہ اس کی مراو جو اس کی تعلیم کی تع

سے کہا میں فلاں کی تجدید کرے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ اگرکسی نے کہا میں فلاں کی گواہی کی ساعت نہ کروں گا اگر چہ جبرئیل علیبِلاً و میکا ئیل علیبِلاً ہوتو اُس کی

ا آلرا یک نے دوسرے ہے کہا کہ مجھے تیرا دیکھنا جیسے ملک؛لموت کا دیکھنا ہےتو بیہ خطائے تظیم ہےاوراس کی تکفیر میں مشاکخ کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہاس کی تحفیری جائے اور اکثروں نے فرمایا کہنہیں تحفیر کی جائے گی میرمحیط میں ہےاور خانیہ میں مکھ ے کہ بعض نے فرمایا کدا گر اس نے بیقول بسبب عداوت ملک الموت کے کہا ہے تو کا فرہو جائے گا اور اگر اس نے بیافظ سبب كرا ہت موت كے كہا ہے تو كا فرنہ ہو جائے گا اورا أمر كہا كەروئے فلال دخمن ميدارم چون روئے ملك الموت تو اكثر مث كُن ك نز دیک اس کی تنتیر کی جائے گی اور تخیر میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں فلاں کی گواہی کی ساعت نہ کروں گا اگر چہ جبرائیل و میکائیل ہوتو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر کسی نے فرشتوں میں ہے کسی کوعیب لگایا تو تکفیر کی جائے گی۔ ایک نے کہا کہ مجھے بزار درہم دیتا کہ میں ملک الموت کو بھیجوں کہ وہ روح فلال کور فع کرے تا کہ اس کوٹل کرے پس یا بیسے قائل کی تنفیر کی جائے گی یا نہیں تو شیخ رضی امتدعنہ نے فر مایا کہ شیخ ابوذ ررحمۃ لند نے فر مایا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ استخفاف کرنا ہے۔ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تیرا فرشتہ ہوں فلاں مقام میں تیرے کام میں مد دکروں گاتو بعض نے فر مایا کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اوراس طرح اگر مطلق کہا کہ میں فرشتہ ہوں تو بھی بہی تھم ہے بخد ف اس کے اگر کہا کہ میں بنی ہوں یا تیرا بنی ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی ہے تا تارٹ نیریش ہے۔

ا ایک نے ایک عورت سے نکاح کیا اورا کر گواہ حاضر نہ ہوئے پس اس نے کہا کہ خداورسول کو پس نے گواہ کیا یا کہ خداوفرشتوں کو گواہ کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر س نے کہا کہ دائمیں ہاتھ کے فرشتہ اور ہائمیں طرف کے فرشتہ کو گواہ کیا تو تکفیر (ائر چانکاح: درست ہے) ندکی جائے گی پیفسول عماد رپیمیں ہے۔ابان الفاظ کا بیان ہے جومتعلق بیقر آن تیں۔جوشخص قر آن کے گلوق ہونے کا قائل ہے وہ کا فرے بیفصول عماد بیامیں ہے اور جس نے آیت قرآن میں ہے گئی آیت کا انکار کیا یا اس ہے مسخر کی اور خزانہ میں لکھا ہے کہ یا عیب لگایا تو کا فر ہوا ہے تا تار فائید میں ہے۔ اگر ﴿قل اعود برب الفلق﴾ اور ﴿قل اعود برب الناس﴾ کے قرآن کا جزو ہونے ہے انکار کیا تو اس کی تنظیر نہ کیا جائے گی اور بعض متن خرین نے فر مایا کہ تنظیر کی جائے گی کیونکہ بعد صدر اول کے اس امریر اجماع ہوگیا ہے کہ بید دونوں سورتیں قرآن میں نے ہیں اور سیح وہی قول اول ہے اس واسطے کہ اجماع متا خرا ختلاف متفدّم کور فعنہیں کرتا ہے بیظہیر ریہ ہیں ہے۔اگر دف ہجانے پریا بانسری بجانے پرقر آن کو پڑھا تو ان ہے گفر کیا۔ ا کی نے قرآن پڑھ پس کسی نے کہا کہ امجیہ ، تگ طوفان است (یا یا آواز طوفان ہے ) تو بید کفر ہے میرمحیط میں ہے اور اگر کہا کہ قرآن تو نے بہت بڑھ مگرہم سے جنابیت کودور نہ کیا تو اس کی تنفیر کی جائے گی بیخلا صدیبی ہے۔

اً الركى نے دوسرے سے آب كه قل هو الله احد ابوست باز كردى يعنى تو نے قل هو الله احد كى كھال تيني دى ياكبا کہ المہ نشرہ اگر بیان گرفتہ یعنی المہ نشرہ کا تو نے گریبان بکڑا ہے یا جو تخص مریض کے پاک پلسن پڑھتی تھا ان ہے کہا کہ یسن مروہ کے منہ میں مت رکھ یا کس ہے کہا کہ ای کو تاہ تر از ذنا اعطیناك یعنی ادانا اعطیناك ہے بھی زیاوہ كو تاہ یا جو تحق قر سن

ع الله المرجم والينه بياجها مع عندالحققين اس مرتبه بيني ب من ن اس سي تنفير كي جائے عالبم ال

العام سرے دیریا ہے بیسوں تمادیدیں ہے۔ اگر کسی نے قرآن کو فارسی میں نغلم کیا تو قتل کیا جائے گا'اِس واسطے کہ وہ کا فریے:

ہے یہ کہتو نے نماز پڑھی تو کیا سرفرازی پائی یہ کہ نماز س کی پڑھوں میرے ماں وہا پتو مر بچے ہیں یہ کہا کہ نماز پڑھی نہ پڑھی دونوں مکساں ہیں یہ کہا تی نماز پڑھی کہ میر در انہا گیا یا کہ نمازا یی چیز نہیں ہے کہ رہے گی تو سٹر جائے گی تو بیہ سب غر ہے بیہ خزامة المفتین میں ہے۔

ایک نے دوسرے ہے کہا کہ اس وہ جت کے واسطے و نماز پڑھیں پی اس نے کہا کہ بین نے بہت نماز پڑھی میری کوئی حد جت نہیں بر آئی اور بدیطورا سخفاف وطنز کے کہ تو کا فر ہوجائے گا بیتا تا رخانیہ میں ہے۔ اگر نمی زیوں ہے ایک فاسق نے کہ کہ آؤ
اور سلمانی دیجھوا اور اپنی مجل فتق و فجو رکی طرف اشارہ کیا تو کا فر ہوجائے گا۔ اگر کہا کہ بے نمازی کیا اچھا کا م ہے تو یہ نفر ہے۔ اگر
کی مختص ہے کہا کہ نماز پڑھتا اطاعت کا مزہ بچھ کو حاصل ہو یا فاری میں کہا کہ نماز کن تا حلا و سے نماز کر دن بیائی پس اس شخص نے کہا
کہ تو نمیز نہ پڑھت ہے نمازی کا مزہ بچھ کو حاصل ہو تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر کسی غلام ہے کہا گیا کہ تو نماز پڑھاس نے کہ کہ نیس
پڑھوں گا اس واسطے کہ تو اب میر ہمولی کا ہوگا تو اس کی تحفیر کی جائے گی اور اگر کسی شخص سے کہا گیا کہ نماز پڑھاس نے کہ کہ بعد
تولی نے میر سے مال میں نقص ان کرویا ہے جس میں اس کے حق میں نقصان کروں گا تو بیکفر ہا گیا تو امان کھر پڑھت ہے
تواس کی جم نے کہ یہی بہت ہے یا کہتا ہے کہ اس قدر بڑھ جائی ہو اس کے حقو اس کے میر کہ ان قائی کی رخ قبلہ کا انگا تو امام اعظم موجہ القد احتیار کی جائے گی۔ اگر کی جائے گی۔ اگر بغیر طہارت کے پڑھی یا نجس کیڑے سے پڑھی تو جس کو گئی ہو گئی ہو گئی گئی رہ جائے گی۔ اگر بغیر طہارت کے پڑھی یا نجس کیڑے سے پڑھی تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔
خور ماں کہوں کا فرے اور اس کو فقید ابوالدی نے نفتی رہا ہو تی ہور اس طرح آگر بغیر طہارت کے پڑھی یا نجس کیڑے سے پڑھی تو تھی گئی ہی تھی کہا تھی وہ اس کی تکفیر کی جائے گی۔

ا یک مؤذن نے اذان دی پس اس وفت اس سے ایک نے کہا کہ تو نے جھوٹ کہا تو کا فرجوگا:

تیمیہ میں مذکور ہے کہ پینے سے دریا ونت کیا گیا کہ ایک شخص مسلمان ہوا حال نکہ وہ دارالاسدام میں ہے پھرا یک مہینہ کے بعد اس ہے نماز ہائے ﴿ بَحُكَانه كودريا فت كيا كيا تو اس نے كہا كہ ميں رئبيل جانتا ہول كدو ہ جھے پر فرض ہو كی جيں تو فر مايا كہ كہا جائے گا كہ بنوز وہ کا فرے الّا آتکہ وہ نومسلموں میں کم مدت کامسلمان ہوئے میتا تارخانیہ میں ہے۔ ایک مؤذن نے اذ ان دی پس اس وقت اس ہے ایک نے کہا کہ تو نے جھوٹ کہاتو کا فر ہوگا پیفآوی قاضی ٹان میں ہے اور تخییر میں ہے کہ کسی مؤ ذن نے اذان دی پس ایک فخص نے کہا کہ بہ آوازغو عاہے تو تحفیر کیا جائے بشرطیکہ اس نے بطریق انکار کے کہا ہوئے اور نصول میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اذ ان من کرکہا کہ بیجریں کی آواز ہے تو تکفیر کیا جائے گا بیتا تار جانبہ میں ہے۔ سی مخص ہے کہا گیا کہ زکو ۃ ادا کر پس اس نے کہا کہ میں نہیں ادا کروں گا تو تکفیر کیا جائے گا تکر بعض نے کہا کہ مطلقا اور بعض نے کہا کہ اموال باطنہ جن کی زکو ۃ وہ خود پوشیدہ ادا کرتا ہے ان میں نہیں تکفیر کیا جائے گا اوراموال ظاہرہ کی زکوۃ کہ جن کوسلطان یا والی وصول کرتا ہے ان میں ایس کلمہ کہنے سے تکفیر کیا جائے گا اور جا ہے کہ زکو ہ کی صورت بھی ای تفصیل ہے ہو جونماز میں گذری ہے بیفصول عماد یہ میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ کاشی رمضان کے روزے فرض نہ ہوتے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور سیح وہی ہے جوشنخ ابو بحرمحر بن الفضل نے قل کہا گیا ہے کہ بیاسکی منت پر ہے چنانچے اگر اس کی نیت ریتھی کہ اس نے ایسالفظ اس وجہ ہے کہا کہ و وحقوق رمضان ا دانبیں کرسکتا ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اوراگر ماہ رمضان آئے کے وقت اس نے کہا کہ آمد ان ماہ گر ان یعنی و ہ بھاری مہینہ آیا یا کہا کہ آمد آن ضیف تفصیل لیعنی و ہ مہمان آیا ہے جوخاطر پر گراں ہوجا تا ہے تو تکفیر کیا جائے گا۔اگر ماہ رجب آنے کے دفت اس نے کہا کہ بضبہا اندرا فتا دیم یعنی میں عذابوں میں بڑا گیا لیں اگر اس نے نصبات و بے ہوئے مہینوں کی اہانت کے واسطے ایسا کہا تو تکفیر کیا جائے گا اوراگر اس نے اپنے نفس کی مشقت کے خیال ہے ایب کہا تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور جا ہے کہ مسئلہ اولی میں بھی جواب سی تفصیل ہے ہوئے اور آیر سی نے کہا کہ روز ہ ماہ رمضان زود گیرآ مدتو بعض نے کہا کہ تحفیر کیا جائے گا اور حاکم عبدالرحمٰن نے فر مایا کہ تنفیر نہیں کیا جائے گا اور اگر کہا

کہ ایسے روز ہے کب تک کہ میراول اکتا گیا تو بیکفر ہے اورا گرکہا کہ ایسی طاعات اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب کروی بیں گراس نے اس کی تاویل کی تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ کاش اگر اللہ تعالیٰ ایسی اطاعات کو ہم پر فرض نہ فر ما تا تو ہمارے واسطے بہتر ہوتا ہیں اگر اس نے اس کی تاویل کی تو تکفیر نہ کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

کہ بھے ہیں م سے کیا کام ہے یہ کہا کہ ہو چھوہ ہوئے ہیں اس بولون اوا ترسما ہے ہو میر کیا جائے کا پیمان مہیں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ عالموں کے افعال ایسے ہیں جیسے کا فروں کے افعال تو اُس کی تکفیر کی جائے گی:

نے اس ہے کہا کہ دستر ہ فراموش کر دی لیعنی دستر ہ اپنا بھوں گئے اپس فقیہ نے کہا کہ میری کتاب تمہاری دوکان میں ہے دستر ہ تو نہیں ہے بس دو کا ندار مذکور نے کہا کہ بڑھئی دستر ہ کے کنڑی کا ٹنا ہے اورتم کتا ب سے بوگوں کی گردن کا پٹتے ہو پس فقیہ موصوف نے اس امر کی شکابیت بحضور شیخ محمد بن الفضل کیبٹن کی ہیں شیخ موصوف نے اس دو کا ندار کے تل کا حکم دیا ہو پیمجیط میں ہے۔ شیخ عبدالکریم فی ویشخ ابوعلی سعدی سے بو جھا گیا کہ ایک شخص اپنی بیوی پرخفی ہوا کرتا تھا اور اس کوالتدتع لی کی فر ما نبر داری کرنے کو کہا کرتا تھا اور خدائے تعالی کی معصیت ہے منع کیا کرتا تھا پسعورت نے اس سے کہا کہ میں خدا کو پچھٹبیں جانتی اور علم کو بچھنبیں جھتی میں نے اپنے تیکن دوزخ میں رکھ دیا ہے ہی ہر دونتی نے فر مایا کہ اس عورت نے کفر کیا یہ فصول عمادیہ میں ہے۔ایک تحف ہے کہا گیا کہ طالب علم لوگ فرشتوں کے بروں پر چیتے ہیں بس اس نے کہا کہ بیتو جھوٹ ہےتو تنگیفر کیا جائے گا قال اکمتر جم ظ ہر ایچھول اس صورت پر ہے کہ قائل ندکور جوبعض احادیث مروبہ میں ہے اور وہی کہ فریشتے طالب علم وین کے واسطے ہازو بچھاتے ہیں سن چکا ہواور نیز اس نے علم دین کے طالب عنوں کے واسطےا بیا کہ ورندا گرط لب علم فضول مثل منطق وفلسفہ وغیر ہ سیکھتا پھرتا ہے تو تکفیرنہیں کی جائے گی یہ قائل مذکوراس خبر ہے واقف نہ تھا پس اس نے اس طرح کہا تو امید ہے کہو ولائق تکفیر نہ ہوگا والقد اعلم۔اگرکسی نے کہا کہ قیاس امام اعظم کا حق نہیں ہے تو تکفیر کیا جائے گا بیتا تار خانبی ہیں ہے قال المحرجم ظاہرااس نے مطلقا قیاس کی نسبت کہاتو خلجان ہے خالی نہیں ہے ورنہ تامل ہے والقداعلم۔اگر کسی نے کہا کہا کیا لیک پیالہ بلاؤ کا القد ہے بہتر ہے تو پحکفیر کیا جائے گا اورا گر کہا کہ ایک پیالہ پیا وَ کا اللہ ہے بہتر ہے تو تکفیر نہ کیا جائے گا بیفصول عماد ریمیں ہے۔ قال المتر جم ۔ ظاہرااس کی وجہ ریہ ہے کہ ابتد ہے بہتر کہنے کی صورت میں رمعنی بھی ہو سکتے بین کہ ایک بیالہ پلاؤ کا اللہ تعالٰی کی طرف ہے بہتر ونعمت ہے بخلاف وجہ اوّ ل کے کہ س میں بیاحتم لنہیں ہوسکتاا ور نہ معندا ، ملی کی وجہ و جیہ ہے بخلاف صور مت دوم کے کہ نظر بخیر و گمان نیک بہمستبعد رکھا جاتا ہے کہ الند تع لی عز وجل کی بےنسبت بہتر نصور کر ہے کیونکہ کوئی احمق بھی ایسانہیں سمجھ سکتا ہے اور نیز مشاکئے متاخرین نے اس کے معنی میں

كتاب السير

اگر میراسہو ہے تو القد تعالیٰ عفو فریائے والقذ غفور دھیم۔

کسی نے اپنے مخاصم ہے کہا کہ اور جب متی الی الشرع علی یا فاری میں کہا کہ مامن بشرع رویعنی میر ہے سہ تھ شرع کی طرف چل پس اس کے مخاصم نے کہا کہ کوئی بیادہ لے آتا کہ چلوں ہے جرنہیں جاؤں گا تو اس کی تنفیر کی جائے گا اس واسطے کہ اس نے شرع ہے عناد کیا اور اگر اس نے کہا کہ میر ہے سہ تھ قاضی کے مفور میں چل پس اس نے ایسا جواب دیا تو تنفیر نہ کیا جائے گا کہ ونکہ قاضی کے عناد سے تنفیر نہ کہو گا کہ میر ہے سہ تھ شریعت وجہ جلے فائدہ نہ دیں گے یا کہا کہ میر سے واسطے دیوں ہے شریعت کو کیا کروں تو بیسب کفر ہے اور اگر کسی نے کہا کہ جس وقت رو پیدلی تھا اس وقت شریعت و قاضی کہاں تھا تو بھی تنفیر کیا جائے گا اور گرکسی نے کہا کہ جس وقت رو پیدلی تھا اس وقت شریعت و قاضی کہاں تھا تو بھی تنفیر کیا جائے گا اور گاکسی متاخرین نے فرما یا کہ اگر قاضی (فقط تاضی کہاں تھا کہ گرسی نے دوسرے ہے کہا کہ اس واقعہ میں تکم شرع پر تو بعض مشرع کیا چیز ہے پس اگر سی نے دوسرے ہے کہا کہ ان وازول میں فہ کورے کہا گہا کہ بیس رسم پر چاتا ہوں نہ تشرع پر تو بعض مشرع کیا چیز ہے پس وائی بین کہ کہ کہا کہ تو کیا گھر کیا چیز ہے پس کے خزد دیک تنفیر کیا جہا کہ تو کیا گھر کیا چیز ہے پس

اور وجہیں بیان کی ہیں گر ہے تکلف وراست یہی وجہ جوفقیر نے اپنی وسعت پر بیان کی ہے اگر جد کسی بزرگ ہے نبیل یا کی ہے نہذا

ا وستر وہمعنی آری جس سے تبی رلکڑی چیرتا ہے ا۔ ع قال الکتر جم بید سند کلکہ کفر بینتعلق بذات وصفات البی کے بیان میں ہونا بہ نسبت یہاں کے بہتر تھا اگر چہ متعلق بیصف شہیں ہےاوراس ہے اولی بیرے کہ متعلق ہا ہیں ن اسلام میں بیان ہوتا فاقہم وامنداعلم اا۔ سع اقول شاید بیدمراو ہے کہ میرے ساتھ شرعے موافق چل اگر چیف ہرلفظ ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ قاضی کے یہاں شرق فیصلہ کے واسطے چل بھرینہ قت ۱۲ عورت نے ایک بڑی کی ذکار لی اور کہا کہ ایک شرع را ایعنی اس شرع کوتو و وکا فر ہوگئی اور اپنے شوہر سے بائنہ ہوگئی بیرمجیط میں ہے۔ اگر مدعی و مدعا علیہ میں سے لیعنی جن دونو ل میں ہا ہم جھگڑ اسے ان میں سے ایک شخص عالموں سے حکم شرع کا فتو ی لکھا کرا ہے مخاصم کے باس آیا:

قال المحرجم حرام چزیں بظر اپنی ذات کے دوطر ن کی ہوتی جیں ایک وہ جو بعینہ حرام یا میں جیسے سؤرو کہا وغیرہ اور دیگروہ جیں کہ بغیرہ وحرام جی پھر نظر حرمت بھی دو تسمیں جیں ایک وہ جو تطعی دلیل سے ان کا حرام ہونا ثابت ہے جیسے شراب انگوری وغیرہ اور درم وہ کہان کے حرام ہونے پر اخباراً حوو وغیرہ ظنی دلیلین جیں اور نیز طال کو حرام یا حرام کو حال کہ ہنا و وطرح پر ہے ایک یہ جو الاجھ کہ دوں سے بوجھ کر کہن ہے دوم ہی ہے کہ جائل ہے نہیں جو نتا ہے پھر جون بوجھ کر بھی دوطرح پر ہے ایک یہ کہا وطرح پر ہے اور باتی اعتقاد کی تو کہ اپنی ہے مطلب کے واسطے بہت ہی اگر بعینہ حرام کو جان بوجھ کر حال اعتقاد کی تو کو فر ہے اور باتی اعتقاد نہیں ہے مند ہے کسی اپنی مطلب کے واسطے بہت کہا گر بعینہ حرام کو جان بوجھ کر حال اعتقاد کی تو کو فر ہے اور باتی صورتیں اوپر کی عبارت نہ کورہ ہے بھی لین جو ہے کہ نواہ حرام ہی اس نے کہا کہ دوٹوں میں ہے جو جلد عاصل ہوجائے تو اس پر کفر کا خون ہے اور اس طرح آگر کہا کہ مال جا ہے کہ خواہ حال خواہ حرام تو بھی سے بھی حکم ہے۔ آگر کہا کہ مال جا ہے کہ خواہ حال خواہ حرام تو بھی دے کہا کہ دوٹوں میں ہے جو جلد عاصل ہوجائے گا۔ آگر کسی فقیر کو مال حرام میں ہے بھی دے کہ تو اس کے تھی کہ تیگر دولوں کے دولوں میں ہے بھی حل کے گا دور گر ہوا ور ایک میں اس کے جواب میں بول کہا کہ تو سال کہ بی حال سے جو بھی کہا کہ میر نے زوالا لے آتا کہ میں اس کو تجدہ کروں تو تحفیم کیا جائے گا دورا گراس کے جواب میں بول کہا کہ تو کہا کہ بی حال کا دولوں کی کھی میں اس کو تعدہ کروں تو تحفیم کیا جائے گا دورا گراس کے جواب میں بول کہا کہ تو تو تعلق کھی کھی کیا جائے گا ہے گا گی میکھ میں ہے۔

ا گرکسی نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی کرنے کو حلال اعتقاد کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی:

کسی قاسی شراب خوار کے اور اگر ہے ہے شراب بی بس اس کے اقارب نے آکر اس پر درہم نار کے تو سب کا فرہو جا کی گے اور اگر اس کو بیثارت نہ دی لیکن کہا کہ مبارک با دتو بھی کا فرہو جا نیں گے اور اگر کسی نے کہا کہ شراب کی حرمت قرآن شریف ہے تا بت ہواور قرآن ہے وہ اس کی تعفیر کی جائے گی ۔ اگر کسی نے کہا کہ شراب کی حرمت قرآن شریف ہے تا بت ہواور باوجو داس کے وہ شراب پیتا ہے بس اس ہے کہا گی کہ تو کیوں تو بہیں کرتا ہے اس نے کہا کہ ماں کے دو دھ ہو کی صبر کرسکتا ہے تو تعلیم نے کہا کہ ماں کے دو دھ ہو کو کی صبر کرسکتا ہے تو تعلیم نے گئی اس لیے کہ بیا استفہام ہم ہو گی ہو ہے کہاں نے دو دھ وہ شراب کو یکساں پیند کیا اور کتا ہو انحیف مصنف امام مرحمی میں نہ کو رہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی ہے حالت بیض میں وطی کرنے کو طلال اعتقاد کیا تو اس کی تعفیر کی جائے گی اور اس طرح اگر ودنوں مسئوں میں تعفیر نہ کی جائے گی اور بہی تھے جے ۔ ایک نے شراب بی اور کہا کہ خوشی ای موجوری خوشی کے ساتھ خوش ہے اور نوا در میں امام مجرد کے دواجوں ہے کہ ان ودنوں مسئوں میں تعفیر نہ کی جائے گی اور بہی تعفیر نہ کی خوش ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا گی قاضی خان میں ہے۔

اگر دوآ دمیوں میں باہم سخت کلامی ہوئی پس ایک نے ان میں ہے کہا کہ لاحول و لاقوۃ الاہاللہ پس دوسرے نے کہا کہ لاحول کچھ کارآ مرنبیں ہے یا کہا کہ لاحول کو کیا کرؤں یہ کہ لاحول لا یعندی من جو غ یا کہا کہ لاحول کو ٹر یہ کے بیالہ میں نہیں چور کر سکتے ہیں یہ کہا کہ بچائے روٹی کے لاحول کی کھوا کہ ہیں دی ہے تو ان سب صور توں میں اس کی تنظیر کی جائے گی۔ یہ ظہیر یہ میں ہے۔ اس طرح اگر سمح و تبلیل کے وقت کسی نے ایک با تغیی کہیں لیخی کسی نے تبلیل یا تبیع کہی اور دوسرے نے اس کی نسبت ایسے کہا ت کے تو بھی یہی تھم ہے اور اس طرح اگر کسی خواری کی با کہ ہوات اللہ پس دوسرے نے کہا کہ تو بھی مشاکر تا ہو بھی مشاکر کے اور اگر کسی ہے کہا کہ تو کہا کہ الااللہ پس اس نے کہا میں نہیں کہوں گا تو بعض مشاکر نے کہا کہ یہ کھر ہے اور بعض مشاکر کے لیا کہ ایک تو بین کہوں گا تو بعض مشاکر کے لیا کہ یہ کھر ہے اور بعض نے کہا کہ یہ کھر ہے اور بعض نے کہا کہ یہ کھر ہے اور بعض نے کہا کہ یہ کھر کے اور بعض نے کہا کہ یہ کھر ہے اور بعض نے کہا کہ یہ کھر ہے اور بعض نے کہا کہ یہ کہ کہ تیرے تھم سے نہیں کہوں گا تو تحقیم کے کہا کہ یہ کھر کے اور بعض نے کہا کہ یہ کھر ہے اور بعض نے کہا کہ یہ کھر کے اور بعض نے کہا کہ یہ کو بھر کے اور بعض نے کہا کہ یہ کھر کے اور بعض نے کہا کہ یہ کھر ہے اور بعض نے کہا کہ یہ کھر کے اور بعض نے کہا کہ یہ کہ کے اور بعض نے کہا کہ یہ کھر کے اور بعض نے کہا کہ کہ نیر ہے کھر سے نو کہا کہ کہ تبرے کھر سے نوٹ کھر کے ایک کہ تیر ہے کھر سے نو کہ کھر کے کہا کہ کہ تو کو دوسر کے کہا کہ کہ تیر ہے کھر سے نوٹ کھر کی کھر کے کہا کہ کہ تو کر کھر کے کہ تیر ہے کہ کھر کے کہ تو کہ کھر کے کہ کھر کے کہ تو کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ تو کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کو کھر کے کہ کھر کے کہ کہ کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھ

ا تال المحرجم به بطور محاورہ کے پڑ گیا لینی بیدچیز بھوک کودور نہیں کرتی ہے بیٹنی لاحول ہے پچھے سیری نہیں ہے تا۔

کہ مطاقہ تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر کہا کہ اس تکمہ کے کہنے ہے تو نہ کیا سرفرازی پائی تا کہ میں بھی کہوں تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ ایک شخص نے چندمر تبہ چھینک کی اس حاضرین میں ہے ایک شخص نے ہر بار جب اس نے چھینک می تو یہ حمک اللہ کہا پھراس نے ایک چھینک کی جس اس نے کہ کہ اس پر حمک امتہ کہنے ہے میرا ناک میں وم سکی یا کہ کہ میرا جی اکتا گیا یا کہ کہ میں ملول ہو گی تو بعض نے کہا کہ جواب میچے کے موافق اس کی تکفیر نہ کی جائے گی میر چیا میں ہے۔

منطان کو چھینک آئی لپل ایک نے کہا کہ برجمک اللہ ہیں کسی دوسرے نے کہا کہ معطان کے واسطےایسامت کہ تو یہ دوسرا تحکیم کیا جائے گا یہ نصول عماد رمیس ہے۔

#### روز قیامت سے متعلقہ احوال گفریہ کابیان

اب ان کلمات کفرکا بیان ہے جواحواں قیامت وروز قیامت ہے متعلق ہیں اور جس نے انکار کی روز قیامت کا یہ جنت کا یا دوز نے کا یا میزان کا یا بی صراط کا یا انصحیوں کا جس میں بندوں کے انکال لکھے ہیں تو تحقیر کیا جائے گا اور اگر قبروں وغیرہ ہے مردے انحی نے جانے یعنی یعثت کا انکار کیا تو بھی تحقیر کیا جائے گا اور اگر کی فض نے بعثت کا اقرار کیا گراس ہے انکار کیا کہ بعینہ فلال فحض نہیں اٹھایا جائے گا تو اس کی تنفیر نہ کی جائے گی ایسا ہی شی زاہد ابوائٹ کلا بادی نے ذکر کیا ہے بیظہیر مید میں ہے۔ ابن سلام ہے مروی ہے کہ اگر کی ہے کہ ایک میں نہیں جا تا ہوں کہ یہ ورف اس اس کے تعقیر کیا جائے گا اور اگر جنت میں داخل ہوکر و بیارالی کے تو ہمارے بیٹر کیا جائے گا اور اگر بی اور نی میں ڈالے جائی رکھا ہوئے کا تو ہمارے کیا کہ کہ کہ کہ ایسا کی تعقیر کیا جائے گا اور اگر بی اور کی میں داخل ہوکر و بیارالی کے بیشر کیا جائے گا اور اگر سوائے گا اور اگر ہونے سے انکار کیا تو تحقیر نہ کیا جائے گا اور اس طرح آگر کہ کہوا اب و تعقیر کیا جائے گا اور اگر سوائے گا اور اگر ہو تے ہے انکار کیا تو تحقیر نہ کیا جائے گا اور اس طرح آگر کہ کہوا ہو اب و تعقیر کیا جائے گا اور اگر ہو اس کے کہا کہ گیاہ مت کر کہ تعقیر نہ کیا جائے گا اور اس نے کہا کہ گیاہ مت کر کہ تعقیر کیا جائے گا ہوں گا کہ تا ہمت ہی تا ہمت ہمی تا بہ بیس اگر اس نے روز تیامت میں کا بہ نت کہ کہا کہ تیا مت برمی تا بہ بیس اگر اس نے روز تیامت کہا کہ قال کہ نیامت بھی تا تارہ خاندیوں ہیں۔ اس کہ کہا کہ قال کہ تیا مت بھی جائے گا ہوں کہا کہ تیا مت بھی تا تارہ خاندیوں ہے۔ کہا کہ قال کہ تیا مت بھی تا تارہ خاندیوں ہے۔

## اگر کسی نے اپنے مخاصم سے کہا کہ میں تجھ سے اپناحق قیامت میں لے لوں گا پس خصم نے کہا کہ تو

### إس انبوه میں مجھے کہاں یاؤں گاتو مشائخ نے اس کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے:

ایک نے اپنے قرض دار ہے کہا کہ میرے درہم میں دے دے کہ قیامت میں درہم نہیں ہوں گے ہی قرض دار نے کہا کہ لا اور مجھے دے دے اور اس جہال میں لے لین یا کہا کہ میں دے دول گا توشی فضلی نے جواب دیا کہا کہ تخفیر کی جائے گی اور ہمارے اکثر مش کئے کا بھی بھی قول ہے اور ایک اس کے ہوا کہ کہے محشر سے کیا کام ہے یا کہا کہ میں قیامت ہے نیس مارے اکثر مش کئے کا بھی بھی قول ہے اور ایک سے ہوارا گرکس نے کہا کہ جھے محشر سے کیا کام ہے یا کہا کہ میں قیامت ہے نیس فرت ہوں قواس کی تحفیر کی جائے گی بہ فلا عدیں ہے۔ اگر کس نے اپنی مخاصم ہے کہا کہ میں تجھے ہے اور فراوی ایوالدیث میں نہ کور ہے ہیں خصم نے کہا کہ تو اس انہوہ میں جھے لہاں یا وَس گا تو مشائخ نے اس کی تحفیر میں اختار ف کیا ہے اور فراوی ایوالدیث میں نہ کور ہے ہیں خصم نے کہا کہ تو اس انہوہ میں جھے لہاں یا وَس گا تو مشائخ نے اس کی تحفیر میں اختار ف کیا ہے اور فراوی ایوالدیث میں نہ کور ہے

کہ تنفیرند کیا جائے گا میں جو اور اگر کی ہے کہ کہ ہم نے کوئی بدین جہاں بید بدان جہن ہر چہ خواہی باش لیخی تمام بھوائی اس جہاں میں جو جائے گی یہ فصول عماد مید میں ہے۔ ایک نے کی زاہد ہے کہا کہ بنجمین تا از بہشت از ان سونیفتی لیعنی بیٹھ تا کہ تو بہشت ہے اس طرف نہ جاپڑے تو اکثر اٹال علم نے کہا کہ تخفیر کیا جائے گا۔ اگر ایک شخص ہے کہا گی کہ دنیا کو تخفی ہے جوڑ دے اس نے کہا کہ میں نفذ کو ادھار کے واسطے نہیں چھوڑ تا تو تحفیر کیا جائے گا تجوانے گا تجوانے ہے گئے دہوگا وہ اس جہاں بیل جہاں بیل جہاں بیل جہاں بیٹر وہود بان جہان چون کیسہ ریدہ یو دیعنی جو محفی اس جہاں میں بخیر دہوگا وہ اس جہاں میں ایس ہوگا جیسے کی کہ ہمیانی کہ میں گئے ہوتو شخ ابو برحمہ بن الفضل نے فرمای کہ میام آخر میں پرطنز اور اس کا تحفیل سے بیل کہ جو اسے کا میں موجب کفر ہے میں جو اس جہاں گئے دوان کے ساتھ دوز نے کوجا وک گا گمرا ندر نہ جاک گا تھے کا دروازہ تعقیر کیا جائے گا وہ بہشت کا دروازہ تعقیر کیا جائے گا میر عما ہیں ہے۔ اگر کہا کہ تیم حس مے۔ اگر کہا کہ تیم سے سے گئے دروازہ تعقیر کیا جائے گا میر عما ہیں ہے۔

جوامورشرع میں کرنے چاہیے ہیں اگرا سے امور کے عمود نے والے کی نبیت کہا کہ چنوعا آمد لی اگراس نے یطرین اور دواکار کے کہا تو اس پر گفرکا خوف ہے۔ ایک نے دومرے سے کہا کہ قوال فخص کے گھر جا کرای کوامر معروف کرلیخی امورشری کرنے کا عظم کراور منہیں سے منع کر پس اس نے جواب و پر کدائل نے میرا کیا گیا ہے بیا کہ جھےاس سے آزاد کی کیا وجہ ہے یا کہا کہ میں نے عافیت اغیب رکر لی ہے جھے اس فنول حرکت سے کیا کام ہے تو پیسب الفاظ کفر ہیں پر نفول محاد سے میں اس فنول حرکت سے کیا کام ہے تو پیسب الفاظ کفر ہیں پر نفول محاد سے میں ہے۔ اگر کی سے کہا کہ بھے بیٹی کو بعض مش کئے بیٹی بر جس کا کوئی مرگی ہے اس سے کہا کہ بھے بیٹی کو بعض مش کئے بیٹی ہو جس کا کوئی مرگی ہے اس سے کہا کہ بھے بیٹی کو بعض مش کئے بیٹی نفول کوئی مرگی ہے اس کے کہا کہ بھے بیٹی کو بعض مش کئے بیٹی کو بیٹی کہ بیٹی کو بعض مش کئے بیٹی کہا کہ کھیے وار اس کے کہا کہ بھے بیٹی کو بیٹی کر مائی کہ کہا کہ بیٹی کہا کہ بیٹی کو کہا کہ بیٹی کو کہا کہ کہا گہا گہا گہا گہا گہا گہا گہا گہا گہا کہا کہ بیٹی کو اس سے کھنا ہے کئی کا نو کہا کہ جان کو جو کہ کہا کہ بیٹی جو کہا کہ کو بیٹی ہو کہ کہا کہ کہا کہ جو کہا کہ کو کہا کہ جو بیٹی کے بیٹی کو بیٹی کو بیٹی کہا کہ فلال خوا سے کھنا ہے کہا کہ فلال کی جان کی جان سے کھنا ہے کہا کہ فلال خوا سے کہا کہ کہنا کہ کوف کے کہا کہ فلال خوا سے کہا کہ فلال کی جان کو بیٹی میں کہا کہ فلال خوا کہ کہنا کہ فلال خوا سے کہ کہنا کہ فلال خوا سے کہن کوئی کوئی اس کہ کہنا کہ فلال خوا سے کہنوا کوئی بی میں کہا کہ فلال خوا کہ کہنا کہ فلال کو بیا کہ کہنا کہ فلال کے بیٹو کہنے کوئی اس کہن کہنا کہ فلال کے بیا کہ فلال خوا کہ کہنا کہ فلال خوا کہ کہنا کہنا کہ کہنا کہ فلال کے کہنا کہ فلال کے بی کہ کہنا کہ فلال کے دو کہنا کہ فلال کے بی کوئی کے کہنا کہ فلال کے بیا کہ فلال کے بیٹو کہنا کہ فلال کے بیا کہ فلال کے بیک کہ کہنا کہ فلال کے بیک کوئی کے کہنا کہ فلا

 اوراس کا مرض شنت ہوگیا اور برابر بہارد کی ہوائیں اس نے خدائے تو لی سے بہا کداگر چاہیے تو جھے مسلمان وفات دے اور چاہے تو جھے کا فرات اصل ہے ہے تال المعرض ان شنت تو فنی کافراً یصیر کافرا باللہ مرتب اعن دینہ و اقول هذا کانہ یصیحت واصل العبارة هکذا کہ توفنی مسلم او ان شنت تو فنی کافراً یصیر کافرا باللہ مرتب اعن دینہ و اقول هذا کانہ یصیحت واصل العبارة هکذا کہ اے خدا تو جھے دفات دے چاہے مسلمان و چاہے کا فرائے تو فنی ان شنت مسلماوان شنت کا فرائل کے صورت و رئیں اختمال ہے کہ خاتمہ علی مشیت القدت کی ہے خواہ اسلام یو بھر اگر چالقدت کی رضا بر کفر نہیں ہے۔وهذا کما قالو الی قولہ تعالی ولو شاء الله الجمعهم علی الهدی و نخوہ واما الثانی فانہ محکوم بھن الحکم جداً فافھم اس طرح اگر کوئی محض طرح کر حکم کی وہ کی مصیبتوں میں مبتلا ہوا پس اس نے کہا کہ تو نے میرا مال سیا اور میری اولا دلی اور چنیں و چنال سیا پس وہ کیا ہے کہ اس کوکر ہے گیا وہ کیا بی قب ہے کہ اس کوئیں کیا یہ مشیبتوں میں جے۔

اگر کہا کہ میرے دل میں گذرا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز پڑھوں مگر میں نے اس کوترک کیا اور

صلیب کے واسطے نماز پڑھی تو اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی:

اگر کسی پر اکراہ کیا کہ اس صلیب کی طرف نماز پڑھے پس اس نے صلیب سے رخ نماز پڑھی تو اس میں تین صور تیں

لے مشاببت کرنا لینی کسی کی روش کسی امریش اختیار کرنا ۱۴۔ سے تن الممتر جم اکراہ سے مرادوی اکراہ ہے جوتلف جان یاعضو کے ہانند ہوور ندا کراہ قید اغیر ہ کچھ بھی نبیل ہے ۱۴۔

یں۔ ول آنک اس نے کہا کہ میری فاطر میں پھٹیلیں گذراگر میں نے صلیب کی طرف اکراہ کی وجہ ہے مجود ہوکر نماز پڑھی تو اس صورت میں قضاء و فیصابیدہ و بین اللہ تعالٰی اس کی تفیرنے کی جائے گا اوراگراس نے کہ کہ میرے دل میں گذرا کہ میں اللہ تعالٰی اس کی تفیرنے کی جائے گا اور اگراس نے کہا کہ میرے واسطے نماز پڑھوں گر میں نے اس تقال کے واسطے نماز پڑھوں گر میں نے اس تقال کے واسطے نماز پڑھوں گر میں نے اس کو ترک کیا اور صلیب کے واسطے نماز پڑھی تو اس صورت میں اس کی تحقیم کی جائے گا قصاء اور فیصابیدہ و بین اللہ تعالیٰ یعنی دونوں طرح سے تفیرن جائے گا میں اللہ تعالٰی یعنی دونوں طرح سے تفیرن جائے گی میں جائر کی سیاس کی تحقیم کی جائے گا قصاء گور فیصل میں ہو جائے گا ور عبد میں اللہ تعالٰی یعنی دونوں طرح سے تفیرن جائے گی میں میں اللہ تعالٰی میں ہوجائے گا اور عبد سے کو تا کو تعقیم کی ہو جائے گا اور عبد سے کو تا کی تعقیم کی جائے گا اور عبد سے کور میں کے اس کی تعقیم کی جائے گا اور عبد سے کھر الا کی تحقیم کی جائے گا اور عبد سے خوا کے اور عبد سے کھر الا کے کھونے کی اور عبد سے کہا کہ اس کی تحقیم کی جائے گا اور عبد سے کہا کہ اس کی تحقیم کی جائے گا اور عبد سے بیا کہ اس کی تحقیم کی جائے گا اور عبد سے بھر الا کی تحقیم کی جائے گا اور عبد سے بھر الا تعالٰی کی تحقیم کی جائے گا اور عبد سے بیا کہ کہا کہ اس کی تحقیم کی جائے گا اور عبد سے بیا کہا کہا ہے تو سے عامد ملاء نے کہا کہ اس کی تحقیم کی جائے گا اور عبد سے بین اختیال کی تحقیم کی جائے گا اور عبد سے بین کی کھوں کی جائے گا اور عبد سے بین کی کھوں ہے۔

اگر کسی ہے کہا گیا تو مسلمان نہیں ہے اس نے کہا کہ بیں تو رہے نفر ہے: اگر کسی انسان کے واسطے تعظیماً بروفت خلعت جانور ذنخ کیایا حدواوغیرہ بنایا تو شیخ الاسلام ابو بکر نے فر مایا کہ یہ نفر ہے اور ذنخ کیا ہوا جانور مروار ہے کہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے اور شیخ اسمعیل زامد نے فر مایا کہ اگر گائے یا اونٹ جوز اب میں حاجیوں یو ایک خورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ چون منع فیت سکندہ شدہ پس شو ہرنے کہا کہ تو ابتک اتن مدت آتش پرست کے سرتھ رہی یا کہا کہ اومغرانہ پس سرتھ رہی یا کہا کہ اومغرانہ پس عورت کے ساتھ کیوں رہی تو یہ شو ہر کی طرف سے گفر ہے اور گرشو ہر سے کہا کہ اومغرانہ پس عوست نے کہا کہ اور اجنبیہ عورت عوست کی طرف سے گفر ہے اور اجنبیہ عورت عوست کے ہا کہ اور اجنبیہ عوست یا کہا کہ مغرانہ کو کیوں رکھا ہے تو یہ عورت کی طرف سے گفر ہے اور اجنبیہ عورت سے یا کہا کہ اور اجنبیہ عوست کی طرف سے کہا کہ اور اور جس سے کہا کہ اور اور جس سے کہا ہے اس نے پھے نہ کہایا اپنی بیوی سے کہا کہ اور کا فر ہ اور عورت نے پھے نہ کہایا ہی بیوی سے کہا کہ اور کا فر اور جس سے کہا ہے اس نے پھے نہ کہایا اپنی بیوی سے کہا کہ اور کا فر ہ اور کورت نے پھے نہ کہایا ۔

لے عیب وہرائی ٹھا ہر کر تا ۱۲ ا۔

<sup>(</sup>۱) كفرنة بوگاتفريق بوجائة اله

یوی نے اپنے شوہر ہے کہ کہ اوکا فرشوہر نے پھے نہ کہا تو فقیہ ابو بکر اعمش بنٹی فر ماتے تھے کہ کہنے والا تکفیر کیا جائے گا اور دیگر مشاکخ نے فر مایا کہ تکفیر نہ کیا جائے گا اور فتو کی کے واسطے اس جنس کے مسائل ہیں مختاریہ ہے کہ ایسے کلمات کے کہنے والے نے اگر اس کو ہرا کہنے کی نیت کی اور دروا قع اس کو کا فراعتقا دنہیں کیا ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر دروا قع اس کو کا فراعتقا دکر کے اپنے اعتقاد کے موافق اس کو ان کلمات سے مخاطب کی تو اس کی تکفیر کی جائے گی بید ذخیرہ میں ہے ایک عورت نے اپنے فرزند ہے کہ کہ اے مخ بچہ بیا ہے کا فر بچہ بیا ہے مہود بچہ تو اکثر علماء نے فر مایا کہ یہ کفرند ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ کفر ہوگا اور اگر مرد نے اپنے فرزند کے واسطے ایسے الفاظ کے کہتو اس میں بھی اختلاف ہے اور اس جے کہا گر مرد فدکور کی نے اپنے نفس کا ارادہ نہیں کیا ہے تو تکفیر نہ کی جائے گی بیرفآو کی قاضی خان میں ہے۔

كتأب السير

ایک نے کہا کہ ریز مانہ سلمانی اختیار کرنے کانبیں ہے زمانہ کا فرہے:

اگراینے جانور کی نسبت کہا کہ اے کا فرخداوند تو بالا تفاق تکفیر نہ کیا جائے گا اورا گرکسی دوسرے سے کہا کہ اے کا فراے یہودی اے مجوی نیں اس نے کہا کہ لبیک بعنی جی ہاں تو وہ تکفیر کیا جائے گا اور اسی طرح اگر کہا کہ آریے بچنین سیر یعنی ہاں ایسا بیجان لے تو اس کی تنفیر کی جائے گی۔ اگر اس دوسرے نے کہا کہ خود تو ہی ہے یا کی محصنہ کہا بلکہ خاموش رہا تو تنفیر نہ کیا جائے گا۔ اگر کسی ہے کہا کہ مجھےا ہے کا فرہوجانے کا خوف تھا تو تحفیرند کیا جائے گا اورا گریوں کہا کہتو نے مجھے یہاں تک رنج پہنچ یا کہ میں نے جا ہا کہ کا فر ہوجاؤں تو پخکفیر کیا جائے گا۔ ایک نے کہا کئے بیز مانے مسل فی اختیار کرنے کانہیں ہے زمانہ کا فریح تو بعض نے فرمایا کہ تحفیر کیا ج نے گا اورصا حب محیط نے فرمایا کہ میرے نز دیک بیتھم ٹھیک نہیں ہے قال المتر جم ہمارے زمانہ میں اگر کسی نے ایسا کہا تو اس پر کفر کا خوف ہے جیسے ہیار ہے زمانہ میں جو تخص اپنے دل واعتقا دراست سے اسلام ورصہا ئے حق عز وجل کےموافق زندگی بسر کر جائے اور امتد تعالی اس کا خاتمہ بخیر کرے تو امید ہے کہ ستی ثو اب جمیل وجز ائے جزیل ہو گاثبتنا ہی الله تعالی ایان اهل الاسلام برحمة ورافته منه تعالى على الصراط القويم تبوفيق الخير و هوعلى كل شيٌّ قدير اوروا قعات ناطقي بين لكم ب كمسلم و مجوی وونو رکسی مقدم پر بیلجا جمع تھے پس کسی نے بحوی کو پیکارا کہ اے مجوی پس مسلمان نے اس کو جواب دیا تو نیٹنے نے فر مایا کہ اگر اس پکار نے والے کے کسی میک ہی کام میں دونوں لگے ہوئے ہوں پس مسلمان نے بیگمان کر کے کہوہ اس کام کے واسطے پکارتا ہے جواب دیا ہونو مسلمان مذکور پر کفرِ لازم نہ آئے گا اور اگر دونوں ایک ہی کام میں لگے نہ ہوں تو اس پر کفر کا خوف ہے۔ اگر کئ مسلمان نے کہا کہ میں محد ہ ہوں تو تکفیر کیا جائے گا اور گراس نے عذر کیا کہ میں ندجانتا تھا کہ بیکفر ہے تو اس کا بیعذر قبول نہ ہوگا۔ ایک نے کوئی بات کہی کہ قوم نے بیزعم کیا کہ بیکفر ہے حال نکہ در حقیقت وہ گفرنہیں ہے پاس اس سے کہا گیا کہ تو کا فرہوا ورتیری بیوی پر طلاق واقع ہوگی پس اس نے کہا کہ کا فرشدہ گیروز ن طلاق شدہ گیرلیعنی کا فرہواسہی سمجھ ہے تو کا فرہوجائے گا اور اس ک بیوی اس سے بائنہ ہوجائے گی۔ بیضوں عماد سیمیں ہے۔

یتیمدیہ میں ہے کہ میں نے اپنے والد ہے دریا فت کیا کہ ایک شخص نے کہ کہ میں فرعون ہوں یا اہلیں ہوں تو فر مایا کہ الیمی صورت میں کا فرکہہ جائے گا میرتا تا رہانیہ میں ہے۔ ایک محض نصیحت کنندہ نے کسی فاسق کونصیحت کی اور اس کوتو بہ کی طرف رجوع کرنے کو جا ہالیں اس فاسق نے کہا کہ از ہیں اینھمہ کراہ مغان برسر نھھ لیعنی ان سب کے بعد آش برستوں کی تو ہی اپنے سر پر

ل قولدم دندکوریاعورت مذکورہ بعنی پینیں ارادہ کیا کہٹے کا پایمہودیا جوں کا بھیاا۔ سے امتدتعانی ہم الل اسلام کواپئی رثمت ورافت کے ہاتھ راہ راست پر مع تو فیق فیر ثابت رکھے وہ ہرشے میرقد درہے اا۔ رکھوں گا تو تحفیم کیا جائے گا۔ ایک عورت نے اپنے ڈوند سے کہا کہ تیرے ساتھ دہنے ہے کا فرہونا بہتر ہے تو اس عورت کی تفیمر کی جائے گا اُسری نے مسلمانی کی ہے وہ سب کا فروں کو جائے گا اور اس پر کفارہ سم کہ کا فروں کو دے دی بشر طیکہ فلاں کا م کروں پھر اس شخص نے فلاں کا م کی تو اس کی تعفیر نہ کی جائے گی اور اس پر کفارہ سم کہ بھی لازم نہ آئے گا۔ ایک عورت نے کہا کہ بین کا فرہوں اگر ایسا کا م کروں تو شیخ امام ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ فی الحال کا فرہو کر اپنے شوہر سے ایک عورت نے کہا ور شیخ علی سغدی اُس مح ہے اور گر سی باند ہوجائے گی اور شیخ علی سغدی اُس مح ہے اور گر سی مورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تو نے اس کے بعد تھھ پر جفا کی یا بیذاوی یا کہا کہ اگر تو نے میرے واسطے فلاں چیز نہ خریدی تو میں کا فرہ ہوجاؤں گی تو فی الحال کا فیرہ جوجائے گی یہ فصولی عماد میر میں ہے۔

جو چیز کس وقت میں حلال تھی پھروہ حرام ہوگئ ہے پیں اس کی نسبت تمنا کی کہ کاش حرام نہ ہوتی تو

تنفيرنه كياجائے گا:

اگر کسی مسلمان نے کوئی نھرانیے خوبھورت و کی کرتمنا کی کہ کاش میں نھرانی ہوتا تا کداس سے نکاح کر لیتا تو اس کی تکفیر کی جائے گئیر کی میدھ میں ہے۔ ایک نے دوسرے نے کہا کہ حق کے ساتھ میری مددگاری کر پس اس دوسرے نے کہا کہ حق کے ساتھ و جم اصل کوئی مددگاری کر دل گا تو تکفیر کیا جائے گا یہ نصول عمادیہ میں ہے قال المحر جم اصل عبادت یہ ہے کہ مراحق فقال ذلک الغیر بحق ھر کس باری دھد من ترابنا حق بیاری دھم تکفیر کذافی الفصول مگر میں سس کی وجہ نہیں ہم تا ہوں الآ آئکہ مراد ہواسط حق با پالے تسم مراد ہو والقد اعلم ۔ ایک فخص نے دوسرے سے جس سے بھڑ اکر رہا ہے ہیں اس کی وجہ نہیں ہم میں دوسرے سے جس سے بھڑ اکر رہا ہم کہا کہ تو جردوز اینے مثل اور دس مٹی کے بنا ہے یہ مٹی کے نہ کہا پس اگر اس کی مراد مثل سے مثل میں حیث المخلقت ہے تو تکفیر کیا

ج نے گا اور اگر بیمراد ہے کہ اپنے ہے کی گونہ جمع کر لے جھے پچھ ڈرنییں ہے مثلاً تو اس کی تنظیر نہ کی ج نے گی اور ہمار ہے زہانی اس جسٹ کا ایک واقعہ ہوا کہ کسی کسان یا ہ نی نے کہا کہ میں نے بید دخت پیدا کیا ہے اس مفتیوں نے جواب دیا کہ اس کی تنظیر نہ کیا جائے گی اس واسطے کہ بیدا کرنے ہے اس مقام پر عاوت کے موافق پڑ گانا مراد ہے تی کہ اگر اس نے حقیقت پیدائش مراد لی ہوتو تکفیر کیا جائے گا قال المتر جم ہمارے وف کے خلاف ہے ہاں اگر بید کہا کہ میرا جم یہ ہوا ہے یو اگایا ہوا ہوا ہے تو البت بیہ جواب ہوسکتا ہے کیونکہ بیدا کیا ہوا ہمعنی میں نے مگایا ہوا ہمارے عرف میں نہیں ہے فاقعم وابتداعم۔

ا یک شخص ایک قوم ہے جھگڑا کرتا تھا ایس کہا کہ میں دس آتش پر ستوں سے بڑھ کرستم گار ہول:

اگر کسی نے جاند کے گر دہالہ دیکھ کر دعویٰ کی کہ پینی ہرسے گاتو دعوی علم غیب سے تکفیر کیا جائے گا ہیہ بحرا ہرائق میں ہاور اگر نبول نے کہا کہ تیری ہیوی کے پیٹ رہا ہے ہیں اُس نے اُس کے قول کا اعتقاد کیاتو کا فرہوا یہ فصول عماد ہیمیں ہاورا اُسر بہامہ نے آواز کی بیس کہا کہ مریض مرجائے گایا کہا کہ ہر گراں ہونے والہ ہے یا عقعی نے آواز کی پیس سفر سے لوٹ پڑاتو مشک نے ایسے محف کے گفر میں اختلاف کیا ہے یہ خلاصہ میں ہا م فضل ہے دریافت کیا گیا کہ ایک نے دوسر نے ہے کہا کہ یا احمر لیعنی اے سرخ پی اُس شخص نے کہ کہ جھے ابتد تن کی نے سیب کے گود ہے بیدا کیا ہے اور چھکومٹی سے بیدا کیا ہے اور مٹی ایک ہیں اُس جو تی ہیں اُس سے بی آیا تکفیر کیا جائے گاتو فر مایا کہ ہاں اور نیز دریافت کیا گیا کہ ایک خص نے ایساتول کہا جوشرع میں ممنوع ہے پی اُس سے بی آیا تکفیر کیا جائے گاتو کر مایا کہ ہاں اور نیز دریافت کیا گیا کہ ایک خص نے ایساتول کہا جوشرع میں ممنوع ہے پی اُس سے بی آیا تکفیر کیا جائے گاتو

فره یا که بال اور نیز در یافت کیا گیا که ایک محص ضاد کی جگه زاویژهتا ہے اوراصحاب النار کی جگه اسحاب ابحنه پژهتا ہے تو فرمایا که اُس کِ امامت نہیں جائز ہےاورا گرعدا اُس نے ایسا کیا تو تکفیر کیا جائے گا اور جامع اصغر میں ندکور ہے کہ پینے علی ر زی فر ہاتے تھے کہ جو مخص اس طرح قشم کھایا کرتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی قشم یہ تیری زندگی کی قشم یہ تیری جان یاسروغیرہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے میں اُس کے حق میں کفر کا خوف کرتا ہوں اور ا اُر کہا کہ رزق اللہ کی طرف ہے ہے مگر بندہ کی طرف ہے جنبش جا ہتا ہے تو بعض نے کہا کہ بیشرک ہے ایک نے کہا کہ میں تواب وعذاب سے بری ہوں تو بعض نے فر ، پا کہ اُس کی تکفیری جائے گی اور نوازل میں ندکور ہے کہ ایک نے کہا کہ فلاں کیے گا وہی کروں گا اگر چہسراسرکفر کیے تو اُس کی تکفیر کی جائے گی ایک نے فارس میں کہا کہ از مسلم نی بیزارم پر مثلاً اُر دو میں کہا کہ میں مسلما نبیت ہے بیزار ہوب تو بعض نے فر مایا کہاً س کی تکفیر کی جائے گی اورنقل ہے کہ مامون رشید یا دشاہ کے وفت میں ایک فقیہ ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک جولا ہے کوتل کر ڈ الا اس پر کیا واجب ہے اُس نے جواب دیا کہ تغاریت (دیت دلانا) واجب ہے پس مامون رشید نے تھم دیا کہا*س فقیہ کو مارو چنا نچی*اُ سکے تھم ہے یہاں تک مار گیا کہ مركيا ور مامون نے كہا كه بيتهم شرع كے سيتھ استهزاء ہے اوراحكام شرعى سے استهزاء كرنا كفر ہے بيمحيط ميں ہے۔

شہنشاہ بدون وصف اعظم کے خصائص اساء القد تعالیٰ ہے ہے اور کسی بندہ کا وصف اس لفظ ہے جائز بہیں:

اگر درویشی راکوید بد تر و سیاه گلیم (کمل پر وبر بخت) شده است تو بیکفر یے بیع بیس باوراگر کسی نے ہمارے زہ نہ کے سلطان کو کہر کہ عاول ہے تو اُس نے الند تعالی ہے کفر کیا چیا مام علم الہدے ابومنصور ماتر بیری نے ایسا بی فرمایا ہے اوربعض نے کہا کہ تکفیرنہ کیا جائے گا قال المحرجم اگر ہمارے زمانہ کے باوشاہ کو بمعنی شرعی عا دل قرار ویا تو بدرجہ او ی تکفیر کیاجائے وہوالاصر اوراگر جابروں میں ہے کی کوفاری میں کہ اکہ اسے خدانے تو تکفیر کیاجائے اوراگر کہا کہ ای بار حدائمے تو تحکیفیرند کیا جائے بنا برتول اکثر مشائخ کے اور یہی مختار ہے کذا فی الخلاصہ قاں المترجم ہماری زبان میں ان دونوں ہے تکیفیر کیا جائے گا وامتداعم ولم اجد فیہانص اصول الصفار میں مذکور ہے کہ شنخ رحمہ القد تعالیٰ ہے دریافت کیا گیا کہ جمعہ کے روزمنبروں پر خطیب جو ا غاظ سبت باوشاه وقت کے پڑھا کرتے ہیں مثل العادل الاعظم شہنشاہ اعظم مالك رقاب امر سلطان ارض الله مالك بلاد الله معین خلیفة الله پس آیا بیالفا ظلی اله طلاق وانتخفیق جائز ہے پرنہیں تو قر مایا کنہیں جائز' اس واسطے کیدان میں ہے بعض الفاظ کفر ،وربعضے معصیت و دروغ ہیں چنانجیشہنشاہ کہ بدون وصف اعظم کے خصالک اساءالتدتعابی سے ہےاورکس بندہ کا وصف اس لفظ ہے جو ترنہیں ہےاور ما مک رقاب امم میحض دروغ ہےاورسلط ن ارض الندود بگراس کےامثار سوبیلی الاطلاق محض دروغ ہیں ہیہ

تا تارفانيديس ہے۔

ا ، م ابومنصور ؓ نے فر مایا کدا گرکسی نے دوسرے کے رو بروز مین کو بوسد دیایا اس کے واسطے مثل رکوع کے بیشت خم کر کے جھک گیا یا صرف اپناسرا کے ڈال دیا تو اُس کی تکفیرنہ کی جائے گی اس واسطے کہاُ س کی غرض اُس کی عبادت نہیں ہے بلکہ تعظیم ہےاور دیگرمشائخ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ان ظاموں میں ہے کسی کے واسطے مجدہ کیا تو ریکبیرہ گنا ہوں میں ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے اور آیا اُس کی تکفیر کی جائے گی تو بعض نے فر مایا کہ مطلقاً تکفیر کی جائے گی اورا کثر ول نے فر مایا کہ اس میں چندصور تیں ہیں اوّ ں آئکہ گر اُس نے عباوت کا قصد کیا تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر تجیت کا قصد کیا تو تکفیر نہ کیا جائے گا بلکہ اس پر ایسا کرنا حرام ہے بشر طیکہ اُس کا ارا دہ کفر کا نہ ہو بیا کثر عالمول کے نز دیک ہے اور رباز مین کا بوسہ دینا تو بیقریب سجدہ ہے فرق اتنا ہے کہ زمین کو بوسہ دینے میں اس قدررخ و پٹانی کا زمین پررکھنائبیں ہوتا ہے جیسے بحدہ میں ہے بلکہ کم ہے بیظہیر بیمیں ہے قال المتر جم اصح یہ ہے کہ جوافعاں کم پ

تعظیم کے داسطےموضوع بیں اوروہ وہی بیں جومخصوص بیعبادت النی بیں اگر ان کوئسی بندہ کے سرتھ برتے تو کفر کا تھم دیا جائے گے و لندتی لی اعلم اورا گرئسی نے اعتقاد کیا کہ خراج سلطان کی ملک ہے تو کا فرکہا جائے گایہ بحرالرائن میں ہے۔

ا گر کوئی کے کہ اس زمانہ میں جب تک خیانت نہ کروں اور جھوٹ نہ بولوں تب تک دن ہیں گذر تا 'وہ

كي كديم بات لا الله الآالله محمّد رسول الله عي زياده يجى زياده يجى بو كافر بوجائكا:

ر سالہ صدر شہید میں ہے کہا گرکسی نے دوسرے سے ہدی کی ہیں اُس نے کہا کہ میں یہ بدی تیری طرف سے جانتا ہوں نہ بحكم خدائے تو كا فرہو جائے گا اور نيز اس رس بہ ميں ندكور ہے كہ مجموع النوازل ميں لكھا ہے كہ اگر كوئى شخص شاہى خلعت يہنے واس كى تہنیت کے وقت بغرض رضامندی ہا دشاہ کے اس کی قرب نی کرے تو کا فرہو جائے گا اور بیقر بانی مردارہوگی اور اُس کا کھا نا راو نہ ہو گا اور ہمارے زیانہ میں ایک بات بہت شائع ہوگئی اور بہت ہے مسلم تو اس کی عور تنبس س میں مبتلا ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب بچوں کے چیک تکتی ہے تو اس جیک کے نام پر دیبی یا بھوانی مانا ایک مورت مقرر کی ہے کہ اس کو بوجے میں اور بچوں کے اچھے ہو جانے کی اس ہے دعا کرتے ہیں اوراعتقاد کرے ہیں کہ یہ پتھران کواحیھا کر دیتا ہے تو بیعورتیں اس تعلی واس اعتقاد ہے کا فرہوجاتی ہیں اور ان کے شوہر جوان کے نعل سے رضامند ہیں و وہمی کا فرہو جاتے ہیں قال اور جونہیں رضامند ہیں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرے ای جنس ہے ہے کہ یانی کے کنارے جاتی ہیں اور اس یانی کو بوجتی ہیں اور جونیت رکھتی ہیں اس کے موافق اس یانی کے کنارے بھرے کو ذیح کرتی ہیں سے بانی کے یو جنے والی اور بھرے کے ذیح کرتے والی سب کا فرین اور پیم بھری مر دار ہو جاتی ہے س کا کھانا روانبیں ہے وراس طرح جوگھروں میں ایک صورت بنالیتی ہیں جیسے بت پرستوں کے پوجا کامعمول ہے کداُس کی پر متش کرتی ہیں اور بچہ بیدا ہونے کے وقت شَفَرف ہے نقش کرتی ہیں اور روغن ڈالتی ہیں اور اس کو بنا م بھوانی کہتی ہیں اور پوجتی ہیں اورمثل اس کے جو ہاتیں کرتی ہیں ان سب ہے کا فرہو جاتی ہیں اورا پے شو ہروں ہے مائن ہو جاتی ہیں اورا گرکوئی کہے کہ اس زمانہ میں جب تک منیانت نہ کروں اور جھوٹ نہ پولوں تب تک دن نہیں گذرتا ہے یا کیے کہ جب تک تو خرپیر وفروخت میں جھوٹ نہ بولے تب تک کھانے کوروٹی نہ یائے گایا کس سے کہے کہ تو کیوں خیانت کرتا ہے کیوں جھوٹ بوٹیا ہے وہ کیے کہ بغیراس کے جارہ نہیں ہے واسے تمام الفاظ سے كافر ہوجاتا ہے اور اگركى سے كہے كہ جھوٹ ند بولا جائے اور وہ كہے كديد بات لااله الأالله و محمد رسول الله ہے بھی زیادہ کی ہے تو کا فرہو جائے گا اورا گر کوئی غصہ میں ہو جائے اور دوسرا کیے کہ کا فرہوتا اس ہے بہتر ہے تو کا فر ہوجائے گا اورا گرکوئی هخص ایسی بات ہے جونثرع میں ممنوع ہے اور دوسرا کیے کہ تو کیا کہتا ہے کہ تجھ پر کفرلا زم ہوتا ہے وہ کیے كة كياكرئے گا اگر مجھ يركفرلا زم آئے گا تو كا فرہوجائے گابيتا تارخانيہ ميں ہے۔

اورجس تخص کے ول میں ایسے امر کا خطرہ گذراجوموجب گفرہ پہل اگراس امرکواس نے زبان سے کہا حالانکہ وہ اس سے بہت کرا ہیت کرا ہیت کرر ہا ہے تو ہم محض ایمان ہے اور اگر کس نے بفر کا مصم ارادہ کیا اگر چہو برس کے بعد گفر کرنے کا ارادہ کیا ہوتو فی الحال کا فرہو جائے الحال کا فرہو جائے گا بین خلاصہ میں ہے اور اگر کس نے بطوع خود اپنی زبان سے گفر کہا جائکہ اس کا ول ایمان پر ہے تو کا فرہو جائے گا اور اللہ تعالی کے نزد یک وہ مومن نہ ہوگا بی فقاوی قاضی خان میں ہے قال المتر جم جن صور توں مین بالا تفاق تلفیر کی جاتی ہے وہاں واجب ہے کہ تو بہر کے رجوع کر لے اور از سر نو نکاح کرے اور واضح ہوکہ جن صور توں میں کفر ہونے میں اختلاف ہے اُن میں اُر سے آئن میں اُر کے مرتکب کو تھم کیا جائے گا کہ وہ تجد ید نکاح کرے اور تو برکرے اور اُس سے رجوع کرے اور بیاطر بی احتیاط کے کہا جائے گا

اور جن الفاظ میں سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ خطا ہیں اور موجب تعرفییں ہے تو اس کے کہنے والے وقید ید نکائ اور اُس ہے بھر ہوئے گا حکم نہ کیا جائے گا گر چہ ہیا ہم جائے گا کہ بھر ایب نہ ہے کیوں کہ گنبکا رہوگا ہی جھی تکلی ہے کہ تحفیر نہ کی ہوئے ہیں ہے کہ اس وجہ ہے وجس الی بھی تکلی ہے کہ تحفیر نہ کی ہوئے ہیں شرعا اس وجہ ہے تعفیر سے نکے سان ہیں بھی ہے کہ اس وجہ ہے تعفیر سے نکی سان ہیں کہ ہوئے اور ہر از بہ میں مکھ ہے کہ صورت تا ویلی کی طرف جس سے تعفیر ہے تھی سکتی ہوئے کہ جب تصریح نہ کی ہواور اگر کہنے والے نے تصریح کے سردی اور صریح ایب از اور وہ بیان کر ویا جو موجب کفر ہے جب ہی میل کر سے جس تعفیر سے تعفیر ہے تو وہ مسلمان رہا اور اگر کہنے والے نے تصریح کے کہ ایس اور ہو اور کہنے والے نے تصریح کے بیروں اور مریح ایسا اور اور کہنے والے نے تصریح کے بیروں اور مریح ایسا اور اور کہنے والے کی نیت بھی وہی صورت تا ویلی ہو جس سے تعفیر سے بچتا ہے تو وہ مسلمان رہا اور اگر کہنے والے کی نیت بھی وہی صورت تا ویلی ہو جس سے تعفیر سے بچتا ہے تو وہ مسلمان رہا اور اگر کہنے والے کی نیت بھی وہی وہ موجب تنفیر ہوگا کہ ایمی من کی اور وہ بوجہ کہ وہ موجب تعفیر کو تو کہ موجہ کہ اس کے اور وہ بے کہ دیو ہوگا کہ ایمی میں کر اور میں ہوگا کہ ایمی میں کر ہے ہوگا کہ ایمی میں کہ بھر کے اور وہ با ہوگا کہ ایمی میں اور کیا ہوگا کہ اور وہ با ہے کہ ہو جس جو موجب وہ موجب کو میں اس وہ بھر ہو جو موجب وہ ماں وہ کہ بی کہ دیو ہو تا کہ اللہ ہو گا اور وہ با ہوگا ہو کہ اس اور ان اعماد واستعفول کا لا اعلم ' بیخلاصہ میں کا ورور کھے وہ محفوظ رہے گا اور وہ با ہوگا ہو گیا میں ان اشر ک سینا وا نا اعلم واستعفول کا لا اعلم ' بیخلاصہ سے کہ موجب کو موجب کے موجب کو مو

(i): 🗘

### باغیوں کے بیان میں

باغي كى تعريف واحكام:

ا ما ما الی عدل کوروا ہے کداُن سے قبال شروع کردے اگر چدانہوں نے قبال میں پہل ندی ہواور بیہ ہمارا ند ہب ہے اور جب بیرٹا بت ہوا کدا ہے گروو ہا فی کا قبل کرنا جس کومنعت حاصل ہے مباح ہے اگر چدھیقۃ ان کی جانب سے قبال نہ یا یا جائے تو

ا وی جہت اختیار کرے جس سے تھم کفرنہ ہوتا ہوتا ۔ علے اے میرے القد تعالی ہیں جھے سے پتاہ مانگیا ہوں کہ بیس تیرے ساتھ کی چیز کوئٹر کیگ کروں درحالید ہیں جانت ہوں اور بچھ سے مغفرت مانگی ہوں اس سے کہ جس کو ہمن بیس جانتا ہوں 1ا۔

ا ہے تخص کا بھی قتل مبرح ہو گا جوان کی قوت ہو زوہو تا جا بتا ہے اور ان کی طرف جاتا ہے اورا گرا م اسلمین نے اس گروہ کو بزیمیت دی تو پھرمسلما نو رکونہ جا ہے کہ ان بھا گے ہوئے ہاغیوں کا پیچھ کریں یعنی قبل کرتے جائیں بشرطیکہ ان کے واسطے کوئی ایس گروہ صاحب منعت ندر ہا ہو کہاس کی طرف جاملیں اورا اً سر بھا گے ہو ہے ہاغیوں کے واسطے کوئی ایسا گروہ ہو کہ جن ہے جاملیں گے تو اہل عدل کوروا ہوگا کہان بھا گے ہوئے ہاغیوں کا پیچھا کریں اور جو شخص ان باغیوں میں سے اسپر ہو گیا ہے تو ، مام المسلمین کو بیار وانہیں ہے کہ اُس کونٹل کرے بشرطیکہ بیمعلوم ہو کہ اگرفٹل نہ کیا جائے گا تو ایسے گروہ کونبیس ل جائے گا جن کوقوت منعت حاصل ہے اوا گرید معلوم ہوکہ اگر نقل کیا گیا تو ایسے ہاغیوں کے گروہ ہے ل جائے گا جن کوتوت منعت حاصل ہے تو اہ م اُس کولل کرسکتا ہے کذا فی الحیط اور جا ہے اُس کو قید میں رکھے میہ مداریہ میں ہے اور جب باغیوں کَ کوئی جماعت باتی ندر ہی ہواور قب میں باغیوں میں ہے بعض مجروح میں تو اہل عدل کوروانہیں لے کہ باغی مجروح کواحہ زکریں بعنی اس کے بدن پر اورزخم ایبالگا دیں کہ وہ مردہ ہوجائے اورا گر باغیوں کے داسطے کوئی اور جماعت باقی رہ گئی ہوتو ان کا حباز کردےاور باغیوں کی عورتنس و بیچے گرفتار کر کے رقیق نہ بنائے ج نہیں گے اور ان کے اموال جو ہاتھ آئے ہیں وہ ملک میں نہ آئیں گے اور اہل عدل نے یا غیوں کے نشکر میں جو َراع وہتھیے ر وغیرہ پائے وہ فی الحال ان کوواپس نہ دیئے جا تھیں گے سیکن "ربل عدل کواُن سے قبّ ں کرنے میں ان کے ان ہتھیا روں و کراع ک عاجت ہوتو اُن سے لفع حاصل کریں ہیں ہتھیا راپنے موقع پر رکھے جائے گئے جیسے دیگر موں کا تقم ہے اور کراع فروخت کیے ج میں اور ن کائمن رکھ چھوڑ ا جائے گا کیوں کہ کرائے کو دانہ چارہ دینے کی ضرورت پڑے گی وربیت لمال سے امام ان کو دانہ جارہ نہ دے گااس وجہ ہے کہاس میں باغیوں پر احسان ہے اور اگر اہ م نے بیت المال ہے ان کو دانہ جارہ دیا تو جس باغی کا جانور ہے اُس پریہ پال قرضہ ہوگا پھر جب لڑائی میں ہتھیا رر کھ دیئے اور ہاغیوں کی منعت ' زائل تو بیاموال اُن ہاغیوں کو واپس کر دے گا ور ے لت بغاوت ولڑ ائی میں باغیوں نے جو ہمار ہے لوگول کی جانبیں کالیں تعف کی میں تو جب ان کی منعت زائل ہو جائے وتو بہ کرلیں تو ضامن نہ ہوں گئے اوراسی طرح مرتد ول نے جو ہماری جانیں و مال حالت ٹرائی میں تلف کیے ہوں اس کے ضامن نہ ہوں گے جب کہ مسلمان ہوجا تھیں اور قبل قبال کے جو ہمارے ماں و جانیں اُنھول نے تلف کی ہیں 'س کے ضامن نہ ہوں گے جب کہ ان کو تو ت منعت حاصل ہوئیکن جو ہال ان کے بیاس قائم وموجود ہوگا و ہ اس کے ما لک کوو بس کر دیا جائے گا جب کیراُ نھوں نے تو بہکر لی ا ً ریداُن لوگوں نے ان اموال کی نسبت اپنی تاویل فرسد کے موافق ، لک ہوجانے کا اعتقاد کیاتھا۔ وراس تاویل فرسد کے ساتھ منعت بھی موجودتھی اوراسی طرح اہل عدل نے بھی جوان کی جانیں و مال تلف کیے ہیں ان کےمسلمان ہو جانے کے سبب ہے ان کے بیے اُس کے ضامن نہ ہوں گے کذافی ایذ خیرہ اور جواُنھوں نے قبل اس کے سیاسے وہ اُن کے ضامن ہوں گے بینہا مید

اگر باغیوں میں ہے کسی کاغلام جوابیے مولی کے ساتھ لڑتا تھا گرفتار کیا گیا تو وہ ل کر دیا جائے گا: ا گرکسی الیسی جماعت نے جوخانہ کعیہ کے زخ پر خدائے تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں کوئی رائے ظاہر کی اورلوگوں کواس رائے کی جانب بلایا اوراس رائے پر قبال کیا اور ان کے واسطے منعت وقوت وشوکت عاصل ہوگئی پس اگرییا مراس وجہ ہے ہو کہ

اگر باغیوں نے مسلمانوں سے عشر وخراج وصول کرلیا تو دوبارہ نہ لیا جائے گا:

ہ غیوں میں سے جو مخص قبل کیا جائے نداس کو نسل دیا جائے گا اور نداس پر نماز پڑھی جائے گی اور اہل عدل میں سے جو

فخص قبل کیا گیا تو اس کے وہی معامد کیا جائے گا جوشہیدوں کے ستھ کیا جاتا ہے اور اس کا تھم بھی وہ بی ہے جوشہیدکا ہے ہیٹر ح طی ویٰ میں ہے اگر باغیوں نے عشر و فراق وصول کرلیا تو دوبارہ نہ لیا جائے گا پھر جو پھی باغیوں نے وصول کیا ہے اگر اس کو جس طرح صرف کرنا چاہیے اور جہاں صرف کرنا چاہیے ہے صرف کیا ہوئے قبر جس ہے وصول کیا ہے اس پر قضاء اعادہ لازم نہیں ہے لیکن جس ہے وصول کیا ہے یعنی ما لکان اموال کو تو کی دیا جائے گا کہ دیا ہے لیجی فیصابیعنہ و بیون الله تعالیٰ کی اس کا اعادہ کر تا پیلی جو نوقتیروں کو وے دیں لیکن ہمارے بعض مش کئے نے فر مایہ کہ فراج میں ان پر دیا نت کہ راہ ہے بھی اعادہ ما زم نہیں ہے ۔ اس طرح خور فقیر وں کو وے دیں لیکن ہمارے بعض مش کئے نے فر مایہ کہ فراج میں ان پر دیا نت کہ راہ ہے بھی اعادہ ما زم نہیں ہے ۔ اس طرح عشر میں بھی اگر اٹل بعن وت فقیر لوگ ہوں تو اعادہ وا جب نہیں ہے بیاغیاتہ البیان میں لکھنا ہے اور اٹل فتنہ کے ہاتھ ان کے لشکر میں نہیں بلکہ مثلاً کو فید میں کی کہا تھی ہمتھیا رفر و خت کر یا میں ہم میں اگر اٹل بعن ویت فقیر اور اگر ان کے لشکر میں نہیں بلکہ مثلاً کو فید میں کہ ہم تھیا رفر و خت کر نے میں ہم تھیا کہ ہم ہم ہم ہوں اس کے قبل نہیں کیا جا سکتا ہم اللہ بعد ساخت کے لینی جو چیز ایس ہم کے فروخت کر نے میں پہلے مضا لکہ نہیں کہ جو کی اس سے قبل نہیں کے ہو کہ و خت کر نے میں پہلے مضا لکہ نہیں ہے ہم کی الم و خیرہ مطلقہ ان کے لئکر میں نے جو کر فروخت کرنا بھی مکروہ نہیں ہم صرف اللہ نکہ ایسانکہ ایسانکہ ہیں ہے۔ قال المحر جم میرظا ہم میں کام و اور خیرہ مطلقہ ان کے لئکر میں نے جو کر فروخت کرنا بھی مکروہ نہیں ہم حال الکہ ایسانکہ ہیں ہم ۔ قال المحر جم میرظا ہم میں کام و دلات کرتا ہے کہ من کو جو نے ہیں جی کو وخت کرنا بھی مکروہ نہیں ہم وال انگہ ایسانکہ ہم ہم شرف ہم ہو اس کو دو خت کرنا ہم میرکورہ نہیں ہم والوں کہ کہ کورہ نہیں ہم والوں کہ کہ کورہ نہیں ہم والوں کرنا ہم کی کورہ نہیں ہم والوں کرنا ہم کرفون اس کے دو کرنے کرنا ہم کر کورہ نہیں ہم والوں کیا کہ کورہ نہیں ہم کیا کہ والوں کرنا ہم کرنی اس کے کہ کورہ نہیں ہم کی کرنا ہم کرنا

## اللقيط اللقيط المنافية

لقيط ك شرعى تعريف واحكام:

اً مرکوئی ایک نقط اُنھ لایا اور اُسکے ہاتھ ہے دوسرے نے چھین سیا اور دونوں نالش میں قاضی کے حضور

میں پیش ہوئے:

تقط کا نفقہ آس مال ہے جھوب ہوگا کہ قاضی نے تھم دیدیا کہ ملتقط اس میں ہے اس پرخرج کرے اور بعض نے قربایا کہ بغیر تھم قاضی بھی خرج کر سکتا ہے اور نفقہ شل تک ملتقط کے قول تھا کی تھمدیق کی جائے گی میر محیط میں ہے اور اس کی ولاء بیت الماں کے واسطے ہوگی چنانچہ اگر وہ بدون کسی وارث چھوڑ نے کے مرگیر اور اُس کا کوئی مولی الموالات بھی نہیں ہے تو اُس کا ترکہ بیت الماں میں داخل ہوگا پینز اور قاضی ہے ورخواست کی کہ جھے ہاں الماں میں داخل ہوگا پینز اور قاضی ہو درخواست کی کہ جھے ہاں کہ خواست کی کہ جھے ہاں کو لے لے تو قاضی کو اختیار ہے کہ بدون گوا بی کے اس کی تھمدیق نہ کر ہے اس واسطے کہ مسلمانوں کے بیت لمال ہے اُس کے نفقہ و خرچہ دلانے کا دعویٰ کرتا ہے اور جب اُسٹے گواہ قاضی اُسکے گواہوں کو بدون کی خصم صافر کے قبول کر لے گا اور جب

اگر لقیط نے اقرار کیا کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور فلاں غد کور اُس کی تنگذیب کرتا ہے تو لقیط آزاد ہے اور اُسر اس نے تقید این کی پس اگر لقیط مذکور پر آزاد دن کے احکام نہ جاری ہوئے جول جیسے اُس کی گوا ہی قبول نہ کی گئی ہو یا اسکے قاذ ف کوحد نہ ماری گئی ہووغیر ذلک تو اُس کا اقرار تیجے ہوگا ورنہ نہیں بے سراجیہ میں ہے اور اگر ملتقط نے ہنوز اُسکے نسب کا دعو ہے نہیں کیا ہے کہ تی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو مدعی ہے اُس کا نسب ٹابت ہوجائے گا اور بعض نے کہا کہ نسب کے حق میں دعویٰ بھیج ہے ولیکن ملتقط کا قبضہ باطل کرنے کے حق میں میچے نہ ہو گا مگر قول اوّل اصح ہے اور اگر ملتقط اور کسی اور دونوں نے دعویٰ نسب کیا تو ملتقط کا دعوی نسب اولی ہوگا اگر چہوہ ذمی ہواور دوسرامسلمان ہو سیبین میں ہے ( پنے ساتھ یوں) کہل اگر ایسا ہو کہ مدعی نسب ذمی ہوتو مقیط اسکا بیٹا قرار دیا جائے گا مگروہ مسلمان ہوگا اورا گرمسلمان و ذمی نے اس کے نسب کا دعوی کیا تو مسلمان کے واسطے علم دیا جائے گا اور اَسر دونو رمسلمان ہوں تو جس کے گواہ قائم ہوں اس کے واسطے تھم دیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو دونوں کا فرزند قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں میں ہے کسی نے گواہ قائم نہ کیے لیکن ایک نے اس کے بدن کے علامات ٹھیک ٹھیک بیان کیے اور دوسرے نے نہ بیان کیے تو علامات <sub>ت</sub>ان کرنے والے کے واسطے <sup>ای</sup> تھم دیا جائے گا بیسرا جید میں ہے اورا گر دونوں میں ہے کسی نے علامات بیان نہ کیں تو دونو ں کا فرزندقر ار دیا جائے گا بیرغابیۃ البیون میں ہےاورا گرا یک ہی نے علامات بیان کیے تگر بعض ٹھیک کے اور بعض میں خطا کی تو بھی دونو ں کا اُر زندقر اردیا جائے گا اورا گر دونوں نے علامات بیان کیے مگرا یک نے کھیک کیے اور دوسرے نے غلط تو کھیک والے کے واسطے علم ہوگا اور اسی طرح اگر ایک نے کہا کہ لڑکا ہے اور دوسرے نے کہالڑ کی ہے تو جس کا قول مطابق ہوای نے نام عکم ہوگا اورا گر تنہا ایک ہی مدمی نسب ہواوراً سنے کہا کہ لڑکا ہے جالا نکہ وہ لڑکی ہے یا کہا کہ دہ لڑکی ہے جالا نکہ وہ لڑکا ہے واسھے بالکل حکم فرزندی نہ ہوگا اگر لقیط کا دوآ دمیوں نے دعویٰ کیا ایک نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہےا ور دوسرے نے کہا کہ وہ میری بنی ہے بھرو ہ خنٹیٰ مشکل جوتو دونوں کے واسطےاس کے فرزند کا حکم دیا جائے گا اورا گرمشکل نہ ہو بلکہ حکم دیا گیا کہ عبیلز کا ہےتو اس کے نام تھم ہوگا جوا پنالڑ کا ہونے کامدعی ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ایک ہےزا کدنے دعویٰ نسب کیاتو؟

ا تال الهترجم غلاجراد ونوں مرواپنے اپنے مدعیہ عورت کی تقید اپن کرتے ہیں وئیلن گواہ قائم ہونے کی صورت ہیں اس پر چینہ ورت برقال یا مانشم تبیل ہے فاقیم الا مع وہ مختص جس بیل غورت اور مرد دولوں کی علامت ہواا۔ سع اگر چیعا، مت نزگ کی کی بھی موجود ہے ا

جواز کا حکم دیا ہے بیسراجیہ میں ہےا بیک عورت نے لقیط کی نسبت دعویٰ کیا کہ بیمیر اجیٹا ہے بیں اگراُ سکے شوہر نے اس کی تصدیق کی یا قابلہ نے اس کی گواہی دی یا گواہ قائم ہوئے تو عورت کا دعویٰ سیجے ہوگا ور نہیں اور فقط قابلہ کی گواہی پر جب ہی اکتفا کیا جائے گا جب عورت ندکورہ کا شو ہرموجود ہوولا دت ہے منکر ہواور اگرعورت کا شو ہر بی نہ ہوتو دومر دوں کی گواہی ضروری ہے یہ بح الرائق میں ہے اور اگر مورت نے بور وعویٰ کیا کہ بیز تا کے میر ابیٹا ہے تو اس کے نام حکم دیا جائے گابیسرا جید میں ہے اور اگر دوعور تو ں نے لقیط کا دعویٰ کیا تو بتا برقول معاهبین کے دونوں میں ہے کسی ہے اُس کا نسب ٹابت نہ ہوگا اور بنا برقول امام اعظم کے ہر دوعورت ہے اُس کا نسب ٹابت ہوگائیکن تعارض و تنازع کے وفت کسی جےت کا ہونا ضروری ہے پس بنا ہرروایت ابوحفض کے ججت ایک عورت کی گواہی ہے اور بتا ہر روایت ابوسلیمان کے دومر دوں یا ایک مرد دوعورتوں کی گواہی ہے پس اگر دونوں نے الیبی ججت قائم کی تو دونوں ہے اُس کا نسب ثابت ہو گاور نہ نبیس اور خانیہ میں لکھ ہے کہ اگر ایک نے دومر داور دوسری نے دوعور تیں گواہ دیئے تو جسکے دو مرد گواہ بیں اُس کا فرزند قر ار دیا جائے گا اورشرح طحاوی میں ہے کہ اگر ایک نے گواہ دیئے اور دوسری نے نبیس تو گواہ والی کا فرزند قرار دیاجائے گااوراگر دوعورتوں نے لقیط کا دعویٰ کیااور ہرایک عورت علیحد والیک ایک مردمعین ہے اس کو جتنے پر گواولاتی ہے تو امام اعظمؓ نے فرمایا کہ نقیط نہ کوران دونو ل عورتو ل کا دونو ل مردول ہے فرزند قرار دیا جائے گااور صاحبین نے فرمایا کہ نہ دونو ل کا اور نہ دونوں مردوں کا کسی کا فرزند نہ ہوگا بہ تا تار خانیہ میں ہےاور اگر ایک مرد نے دعویٰ کیا کہ بہ نقیط میرا بیٹا اس آزادعورت ہے ہےاور دوسرےمرد نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا غلام ہےاور دونول نے گواہ قائم کیے تو جواُ سکے فرزند کامدی ہے اُسکے واسطے حکم دیا جائے گا وراگرا یک نے دعویٰ کیا بیمبرابیٹا اس آز دعورت ہے ہے اور دوسرے نے کہا کہ بیمبرا بیٹا یا ندی عورت ہے ہے تو آزادعورت والے مدعی کے واسطے تھم ہوگااورا گردونوں نے علیجد والیک ایک آزادعورت معینہ ہے اپنا بیٹا ہونے کالقیط کی نسبت دعویٰ کیا تو دونوں کا بیٹا قرار دیا جائے گا اور آیا ہر دوعورت ہے اُس کا نسب ٹابت ہوگا یائییں پس بتابرتول امام اعظم کے ٹابت ہوگا اور بنابر تول صاحبین کے ہیں مدمیط میں ہے۔

اگر قابضہ کے واسطے ایک عورت نے گواہی دی اور خارجہ کے واسطے دومر دول نے گواہی دی تو خارجہ کے واسطے حکم دیا جائے گا:

دومردوں نے ایک لقیط کے نسب کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ قائم کیے اور ہرایک کے فریق گواہوں نے تاریخ بیان کی ہے تو جس کی تاریخ کا مقیط کا سن مشتبہ ہو کہ ہردو تاریخ میں ہے کی کے ساتھ متوافق نہ ہوتو بنا پر تو ل صاحبین کے موافق تمام روا نیوں کے تاریخ کا اعتبار سا قطاور دونوں کا فرزند ہونے کا تھم دیا جائے گا اور بنا پر قول امام اعظم کے شیخ الاسلام خواہر زادہ نے ذکر کیا کہ روایت ابوحفس میں دونوں کا فرزند ہونے کا تھم دیا جائے گا اور روایت ابوحفس میں دونوں کا فرزند ہونے کا تھم دیا جائے گا اور روایت ابوسلیمان میں جس کی تاریخ مقدم ہے اُس کے نام تھم ویا جائے گا اور تا تا برخانیہ میں ہے کہ عامہ روایات کے موافق دونوں کا مشترک فرزند ہونے کا تھم دیا جائے گا اور بی تھے جہ ہیں ہے اور اگر کی تحف کے قضہ میں ایک طفل ہو وہ دعویٰ کرتا ہے اور دوسر اُخی دونوں کرتا ہے اور دوسر کی گرتا ہے اور دوسر کی کہ سے میر ابیٹا ہے اور اس پر گواہ قائم کرتا ہے اور دوسر کی جائے میں ایک طفل ہوں وہ دعویٰ کرتی ہے کہ سے میر ابیٹا ہے اور اس پر گواہ قائم کرتا ہے اور دوسر کی کرتا ہے کہ سے میر ابیٹا ہے اور اس پر گواہ قائم کرتا ہے اور دوسر کی کورت کے ہاتھ میں ہوگا ایک عورت کے ہاتھ میں ایک طفل ہوں وہوں کی کرتی ہے اور دوسر کی کورت کے ہاتھ میں ایک طفل ہوں وہوں کی ہوتھ میں ہوگا کی کورت کے ہی میر ابیٹا ہے اور اس پر گواہ لاتی ہوتی جو جس کے ہاتھ میں ہوگا کی کورت کے ہی میر ابیٹا ہے اور اس پر گواہ لاتی ہوتی جو جس کے ہاتھ میں ہوگا کی کورت کے کہ می میر ابیٹا ہے اور اس پر گواہ لاتی ہوتی جو جس کے ہاتھ میں ہوگا کی کورت کے کہ می میر ابیٹا ہے اور اس پر گواہ لاتی ہوتی جو جس کے ہاتھ میں ہوتی کے واسطے تھی دیا جائے گا اور اگر قابطہ

ئے واسطے ایک عورت نے گوا ہی دی اور خارجہ کے واسطے دومر دول نے گوا ہی دی تو خارجہ کے داسطے تھم دیا جائے گا ایک طفل (فقل) ا یک شخص کے ہاتھ میں ہے( غیر قابعہ ) اور دوسرے مرد کے تحت میں ایک آبزادعورت ہے اس نے دعویٰ کیا کہ پیطفل مذکور میرا بیٹا ا رعورت مذکورہ سے ہےاوراس پر گواہ قائم کے اور قابض نے گواہ قائم کے کہ بیمیر ابیٹا ہے مگر اُس نے کسی عورت کی طرف نبیت نہ کی تو مدعی کے نام تھم دیا جائے گا اور اگر ذمی نے تقیط کے نسب کا دعوی کیا تو اس سے نقیط کا نسب ٹابت ہو گا اور لقیط خود اِمسلمان ہو گا بشرطیکہ ذمیوں کے مقام میں نہ پایا گیا ہوا وربیاستحسان ہے سیبین میں ہاورجس لقط کی نسبت ذمی نے اینے پسر ہونے کادعوی کیا حتی کہاس ہےنب ٹابت کردیا گیا کہ وہ انقط اس کا پسر ہواتو سے پسر جب ہی مسلمان قرار دیاجا ہے گا کہ ذمی مذکور نے گواہ قائم کر کے اپنانسب ٹابت نہ کیا ہواورا گراُس نے دومسلمان گواہ قائم کر کے اپنانسب ٹابت کیا ہوتو لقیط کا اُس کے نام تھم ہوگا اوروہ ذمی ند کور کا دین میں تابع ہو گالیکن اگر اُس نے ذمی گواہ دیئے ہوں تو اُس کی تبیعت میں ذمی نہ ہوگا ہے بحر الرائق میں ہے اور معتبر مکان بی ہے اور اس میں مش کنے نے اختلاف کیا ہے کہ جس کا حاصل یہ تکاتا ہے کہ مسئلہ میں جیار صور تیں پیدا ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس کوکوئی مسممان مسلم نوں کے مقام مثل مسجد یامسلمانوں کے گاؤں یامسممانوں کے شہر میں یائے پس س صورت میں لقیط مسلمان ہوگا ادر د دئم ہے کہ کا فراس کو اہل کفر کے مقام مثل ہیدہ کنیں۔ واہل کفر کے کسی گاؤں میں یائے پس وہ کا فرہوگا سوئم آنکہ کا فرأس کومسلما نوں کے مقام میں یائے اور چہارم آئکدمسلمان اس کو کا فرول کے مقام میں پائے پس ان دونوں صورتوں میں اختلاف روایت ہے چنا نچہ کتاب العقیط کی روایت میں مذکور ہے کہ پی نے والے کا اعتبار نہیں بلکہ مقام کا اعتبار کیا ج ئے گا کذا فی انتہین اور قدوری میں ای براعتا دکر کے احکام کو جاری کیا اور یہی طا ہرالروایہ ہے بینہرالفائق میں ہےاورا گرلقیط کوکسی کا فرنے یا یا پس اگرمسلمانوں کے شہروں میں ہے کی شہر میں پایا تووہ تبعاً مسلمان قرار دیا گیا اپس اگراس نے اس حکم کے برخلاف کفر ظاہر کیا تو قید کیا جائے گا اوراس یراسلام کے داسطے جبر کیا جائے گا کذافی خزائے اُکھنٹین لینے جس لقیط کی نسبت تبعاً مسلمان ہونے کا تھم دیا گیاا گروہ بالغ ہوکر کا فرہوا تواس پر اسلام کے واسطے جبر کیا جائے گا جیسے مرتد میں ہے لیکن لقیط ندکور استحسا ناقل نہ کیا جائے گا میصیط میں ہے اور اگر کسی غلام نے لقیط کے نسب کا دعوی کیا تو اُس ہے نسب ٹابت ہو گا مگر لقیط ندکور آزا دقر اردیاج ئے گا اورا گرغلام نے کہا کہ بیلقیط میرا بیٹا میری بیوی ے ہے حالانکہ وہ باندی ہے بس غلام کے مولی نے اس غلام کی تقدیق کی تو لقیط کا نسب اس غلام سے ثابت ہو گا اور اہا محمد کے نز دیک لقیط آز اد ہی ہوگا اورا گرمسلمان و ذمی نے نقیط کے نسب میں تنازع کیا تو مسلمان اولی ہے بشرطیکہ آزاد ہواورا گرغام ہوگا تو ذمی اولی ہے اورلقیط رقیق نہ قرار دیا جائے گا الّ گواہوں کی گواہی پر مگر شرط بیہے کہ مسلمان ہوں الا آ نکہ ذمیوں کے مقام میں پائے جانے کی وجہ ہےوہ وی قرار دیا گیا ہوتو پیشر طنبیں ہے اور ای طرح اگر لقیط نے قبلِ بلوغ کے مدمی رقیت کی تصدیق کی تو لقیط کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی بخلاف اُس کے اگرصغیر کسی ہے قبضہ میں ہواور اس شخص نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا غلام ہے اور صغیر ندکورنے اُس کی تقد بی کی تو وہ اُس کا غلام ہوگا اگر چہ ہنوز بالغ تنہیں ہوا ہے اور اگر اُس نے بعد بالغ ہونے کے تقد بی کی تو و یکھا جائے گا کہ اگر اس پر احکام احزار میں ہے کوئی تھم جاری ہو چکا ہے بعنی بعد بلوغ کے مثلہ اُس کی گوا ہی قبول کی گئی یا اُس کے قا ذ ف کوحد ہاری گئی پھراُس نے رقیت کا اقر ارکیا تو اس کا ایساا قرار سچے نہ ہوگا تیمبین میں ہے۔

ل اس جگہ غظ بالغ زیادہ کرنے ہے وہ وہم رفع ہوگیا جوتقعد ایل غیر مدرک کے بارہ میں پیدا ہوتا تھااور بیم ادبیں ہے کداس سےادراک سے غیرادراک کی جانب ترقی ہے فقامل اا۔

ا گرملتقط نے دعویٰ کیا کہ بیلقیط میراغلام ہے حالانکہ اُس سے پہلے اُس کا لقیط ہوتا بہجیان لیا گیا ہے قو بدون ججت کے ملتقط کا قول قبول نہ ہوگا:

اً *بر*لقیط عورت بہو کہ اُس نے سی مخفص کی رقیقہ ہونے کا اقر ارکیا اور مخف ند کور نے اس کی تقعد لیق کی تو وہ اس کی یا ندی ہو جائے گی لیکن اگر میدمورت کسی شو ہر کے تحت میں ہوتو شخص مذکور کا قول (تمدیق کرنے والا) اس شو ہر کے نکاح کے ابطال میں قبول نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر اس عورت لقیطہ نے قرار کیا کہ ہیں شو ہر کے باپ کی جیٹی ہوں اور شو ہر کے باپ نے اس کی تصدیق کی ق اُس ہے اُس کا نسب نابت ہوگا اور نکاح باطل ہوجائے گا اور مقرر نے اس کوآزاد کر دیا (جس کے داستے باندی ہوئے کا قرار رتی ہے ) حالا نکہ بیکسی شوہر کے تحت میں ہے تو جیسے کھلی بندیوں کو خیار عتق حاصل ہوتا ہے ویسے اس کو ضیار عتیق حاصل نہ ہوگا اور اگر شوہر نے اس کوا بک طلاق دیدی پھراُس نے اپنے رقیقہ ہوئے کا اقر ارکیا تو اُس کی طلاق دو ہوجا نیس گی جیسے باندی کی ہوتی بین کہاُ س کا شو ہراس پرایک طلاق کا مالک ہوگا اوراگروہ اس کودوطان ق وے چکا ہے پھراس نے رقیت کا اقر ارکیا تو بھی شو ہراس پرایک طلاق کا ما لک ہے کہ اس کوا فقیار ہے جاہے اُس ہے رجو تا کر لے اور ایسا ہی عدمت میں تھم ہے کہ اگر دوجیش گذر جانے کے بعد اُس ن ا ہے رقیقہ ہونے کا اقرار کیا تو اس کے شوہر کواختیار رہے گا جا ہے تیسرے حیض گذرنے سے پہنے اُس سے رجوع کر لے اوراً سر ملتقط نے دعویٰ کیا کہ بیلقیط میراغلام ہے حالانکہ اُس ہے پہلے اُس کا لقیط ہونا پہچان لیا گیا ہےتو ہدون حجت کے ملتقط کا قول قبوں نہ ہوگا اورا ً سرلقیط مرسیا خواہ اُس نے مال جھوڑ ایا نہ جھوڑ الچھرکسی نے دعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا تھا تو بدون ججت ببیش کرنے کے اس ہے ' قول کی تصدیق نہ ہوگی (اً مرچے نقید تمدیق کرے ) ہےفتو کی قاضی خان میں ہےاور ذخیرہ میں لکھا ہے کدا یک حفل لقیط ایک حفص مسمی زید کے قبضہ میں ہے کہ وہ اس کی نسبت دعوی نہیں کرتا ہے ہیں ایک عورت ہند و نے دعویٰ کیا اور گواہ دیئے کہ میں اس طفل کو جنی ہوں مَسر ہا ہے کا نا منہیں بیان کیا اورا یک مردسمی عمرو نے دعوی کیا اور گواہ ویئے کہ بیمیری فراش سے پیدا ہوا ہے مگراس کی ماں کا نا منہیں بیا تو تقیط مذکوراس مرد مدمی کا اس عورت مدعیہ ہے بیٹا قرار دیا جائے گا گویا کہ بیعورت اُس کواس مرد کے فراش ہے جنی ہے ایسا قہر و یا جائے گا اورا سی طرح اگر طفل ند کورا می مرد مدعی بیا سی عورت مدعید کے قبضہ میں ہواور باتی مسئلہ بحالہا واقع ہوتو بھی یہی تقیم ہوگا ِ اور قبضہ کی وجہ ہے کچھتر جھے شہوگی۔ایک نقیط ایک ذمی کے قبضہ میں ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ بیمیرا بیٹا ہے پس ایک مردمسلمان تا یا اور آس نے مسلمان گواہ پیش کیے کہ بیمیرا بیٹا ہے یہ ذمی گواہ قائم کیے اور ذمی قابض نے مسلمان گواہ پیش کیے کہ بیأس کا بیٹر ہے تو قضد کی وجہ ہے ذمی کومسلمان پرتر جیج وی جائے گی میتا تارخامید میں ہے اور اگر لقیط نے بالغ ہو کرکسی ہے موالات کرلی تو اس کی ٠٠٠٠ جا بزے اورا گراس سے مہلے اس نے کوئی جن یت کی ہوکہ بیت المال ہے اس کا جر ماندا دا کیا گیے ہوتو اس کی ولاء جا بزنہ ہوگی اور ملتقط کو مقیط پرخواہ مذکر ہو یا مؤنث ہوکسی طرح کے تصرف کامثل بیج وخریدو نکاح کردینے وغیرہ کا اختیار نہیں ہوتا ہے اُس کو فقط س کی حفاظت کرنے کا ختیار ہے اور ملتقط کو اُس کے ختنہ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے چنانچدا گراس کا ختنہ کر ویا اوروہ اُس سے مرگیا تو ملتقط ضامن ہوگا اورملتقط کو بیا ختیار ہے کہ لقیط جہاں جا ہے لے جائے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ملتقط نے لقیط براپنا ذاتی مال بدون علم قاضی کے خرج کیا تو وہ اس اُمر میں احسان کرنے والا ہوگا: ملتقط کو جا بزنبیں ہے کہ اُس کو اجار وجر وے چنا نچہ یہ تناب تکراہت میں ذکر فرمایہ ہے وریبی اس کے بیا تارہ نیے ہے اورا اَرلقیط کے ساتھ تجھ مال دیا گیا اور قاضی نے ملتقط کو تھم کیا کہ اس مال سے اس پرخری کرئے ہی ملتقط نے اس کے واسطے

کھانا کپٹر اخرید توبہ جائز ہے اوراگر لقیط خطا ہے تل کہا گیا تو اس کی دیت قاتل کی مدد گار برادری پر واجب ہوگی اور دیت بیت اماں میں داخل ہوگی اورا گروہ عمد آقتل کیا گیا ہی امام المسلمین نے قاتل سے مال پر صلح کر لی تو پیرجا نُز ہے کیکن گرامام نے قاتل کو خون عفو کیا تونہیں جانز ہے اور اگر امام نے قاتل ہے قصاص لیٹا جا ہاتو اس کواختیار ہے بیامام اعظم وامام محمد کا قول ہے اور ملتقط نے تقیط پر اپناذ اتی مال خرچ کیا پس اگر بدون تقیم قاضی کے خرچ کیا ہے تو و ہ اس امر میں احسان کرنے ہوالا ہوگا ورا گراُس نے بحکم قاضی خرج کیا ہیں اگر قاضی نے اُس کو بوں حکم ویا کہاس پر اس شرط ہے خرج کر کہ میہ تیرا خرجہ اُس پر فرض ہوگا پھراگر لقیط کا باپ ظا ہر ہوا توملتقط مذکورکوا ختیار ہوگا کہ اُس سے اپن خرچہوا پس لے اور اگر اُس کا باپ ظا ہر نہ ہوا توملتقط کو اُسکے بالغ ہونے کے بعد اس ہے واپس لینے کا اختیار حاصل ہوگا اور اگر قاضی نے ملتقط کو یہی تھم کیا کہاس پرخرج کرےاور بیرنہ کہا کہ تیراخر چہاس پرقرضہ ہو گا تو شمس اما ئمہ مزحسی نے ذکر کیا کہ ظاہر الروایہ کے موافق اس کو واپس لینے کا اختیار نہ ہو گا اور جو ظاہر الروایہ میں مذکور ہے یہی اصح ہے بیمحیط میں ہےاور جب لقیط بالغ ہوااوراً س نے کسی عورت سے نکاح کیا گھرا قرار کیا کہ میں فلال کا غلام ہوں اوراس پراس کی بیوی کا مہر ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے مہر ہوطل کرنے میں سچا تہ مجھا جائے گا اس کی بیوی کا مہر اس پر ل زم رہے گا اور اس طرح اگر کچھ قرضہ کرلیا یا کس آومی سے مبالعت کی یا کسی کی کفالت کی یا کسی کو بہدیا صدقہ دے کرسپر دکیا یا اسے غلام کو مکا تب کیا یا مدہریا آزاد کی بھرا قرار کیا کہ میں فلاں کا غلام ہوں تو ان میں ہے کئی چیز کے باطل کرنے میں اُس کے قول کی تصدیق کیے ہوگی بیفآوی قاضی خان

# كتاب اللقطه المنهج

[سقطہ کوسقیط کے بعد لانے میں مصنف نے بھینا یہ افضیت پیش نظر رکھی ہوگی کہ انسان کا بچہ لقطہ ( گری بڑی چیز ) سے مرحال میں افضل ہے ]

ملتقط لقط کی شناخت بطور مذکور بازاروں وراستوں پراتن مدت تک کرادے کہاس کے غالب گمان

#### میں آجائے کہ اُس کا مالک اب اس کے بعد جستی نہیں کرے گا:

قال المتر جم لقيط ولقط ميں يہي فرق ہے كەلقيط آ دى كا بچه پڑا ہوا أنھ يا گيا اور لقطہ ماں پڑا ہوا ہے قال في الكتاب لقط و ہ مال ہے کہ راستہ میں ہے ما نک پایا جائے کہ اُس کا ما نک بعیہ 'معلوم نہ ہو بیری فی میں ہے۔لقطہ کا اُٹھ لیٹا دونوع پر ہے ایک نوع میں اُ ٹھ بینا فرض ہے وہ یہ ہے کہ اس مال کے ضائع ہو جانے کا خوف ہواور دیگر نوع سیہے کہ فرض نہیں ہے وہ بیہ ہے کہ اس مال کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہولیکن اس پر ملاء کا اجماع ہے کہ اُس کا اُٹھالیڈ مہاح ہے بہاں یا ہم اختلاف اس میں ہے کہ افضل اُٹھالیڈ ہے یا نہ اُٹھ لینا سو ہمار ہےاصحاب کا طاہر مذہب سے کہ اُٹھ لین افضل ہے کذانی الحیط خوا ہ ماں مذکور درہم ووین رہوں یا سباب ی بکری گدھا کچرگھوڑ ااُونٹ ہواور بیتکم اس وفت ہے کہ بیجنگل میں پایا جائے اوراگر آ با دی میں ہوتو چو پابیدکا ویسا ہی حچوڑ وینا نہ بین افضل ہے اور جب لقط کہ اُٹھالیا تو اُس کی شناخت کراوے لیٹنی یوں کہے کہ میں نے لقط اُٹھایا ہے یا کم شد وٹھ بکا پایا ہے یا میرے یں کچھ چیز ہے جس کوتم ڈھونڈھتا سنواُس کومیری طرف راہ بتاہ بنا کہ فلاں کے پیس جاؤیہ فیاوی قاضی خان میں ہے اورملتقط عظمہ کی شد خت بطور مذکور بازارِوں وراستوں پراتنی مدت تک کرا دے کہاس کے غالب گمان میں آجائے کہ اُس کا ما مک اہب اس کے بعد جنجونبیں کرے گااور یمی سیجے ہے میچنع البحرین میں ہے اور حل وحرم (رمیں داخل دھ)کے نقطہ کا ایک ہی تقلم ہے مینز المئة المفتنين میں ہے پھر اس مدت مذکورہ تک شناخت کرائے کے بعد ملتقط کو اختیار ہے جا ہے اُس کو جستہ لقد اپنی تفاظت میں رکھے اور جا ہے مسکینوں کوصد قہ دیدے پھراگر اس کے بعد اُس کا مالک آیا وراُس نے صدقہ ندکور وکو برقر اررکھا تو اُس کواُس کا ثواب رہے گا اور اً مربر قرار ندر کھا تو اُس کواختیار ہے جا ہے ملتقط کے تاوان لےاور چا ہے مسکین سے بشرطیکہ سکین کے ہاتھ ہے وہ وال ملف ہو چکا ہو پس اً سراُ سنے ملتقط سے تاوان لیا تو ملتقط مال تاوان کو سکین ہے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر اُس نے مسکین سے تاوان لیا تووہ ہواس تاوان کوملتقط سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر مال لقط ملتقط یا مسکین کے ہاتھ میں قائم ہو بیعتی ویسا ہی موجود ہوتو اپنا مال جس کے پیس ہے اُس سے لے لیے میشرح مجمع البحرین میں ہے اور جس لقط کی نسبت میں معلوم ہو کہ کسی <sup>عم</sup> و می کا تھا اُس کا صدفتہ کر دینا نہیں دیا ہے جکہ وہ بیت المال میں دیدیا جائے تا کہ سلمانوں کی حاجات میں صرف ہو ریسرا جیہ میں ہے پھر جس کوبطور لقطہ پائے وہ

ا ہتن نے کہا کہ ہم نے ای قدر پر کفایت کی اور قبل و قال فلسفیہ کوترک کیا جو کہ اس مقام پر ہے کہ کیونکہ اصل مراد ہمارے اس قول سے فعا ہر ہوگئی قو فضول و قواں کے ہاتھ تھویل کی ضرورت نہیں ہے کہ مروکی نو بی اسلام ہے بیہے کہ امور لا یعنی کو چھوڑ ہے اور ہم گوائی و بیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تا ا مع سنتھ پانے والا یعنی کی چیز پڑی پانے وارا اا۔ سل مشافی سونے کی صلیب جو تکلے میں ذمی پہنتے ہیں پائی ہواا۔

فتاوي عالمگيري. . . جد 🗨 کياب اللقطه

. ونوع کا ہوگا ایک نوع وہ کہ مسکی نسبت میں معلوم ہو کہ اُس کا ما لک طلب نہ کرے گا جیسے جا ہے جھٹلی ہوئی خر ما کی گھٹلیاں یو تھیں یا انار کے چھکتے جابب چھکتے پائے اور اس قتم کے لقط کوملتقط کو لے لیٹا اور اپنی حاجت میں صرف کرنا روا ہے لیکن بعد اس کے جمع کر لینے کے اگر ما مک نے اس کے ہاتھ میں اس کو دیکھا تو اس کوا ختیار ہے کہ لے لیےاور وہ جمع کر لینے سے لیے والے کی ملک نہو ع ہے گا ایسا ہی بیننخ الا اسلام خواہراور زائنس الائمہ سرحسی نے شرح کتاب اللقطہ میں ذکر کیا ہے اور ایسا ہی فتد وریٰ نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے ونوع دیگر آنکہ اُس کی نسبت معلوم ہو کہ اُس کا مالک اُس کوطلب کرے گا جیسے جاندی سوتا واسہاب وغیرہ اور ایسے غطر کی نسبت رہے مے کہاس کوروا ہے کہ اُٹھا لے اور اُس کی حفاظت کرے اور شناخت کرا دے بیباں تک کہ اُس کے مالک کو پہنچا ۔ ہے اور انار کے تھلکے یا خرما کی مختلیاں اگر یکجا جمع کی ہوئی ہوں تو وہ بھی اس ووسری نوع میں ہے ہوں گی اورغضب النوازل میں ندکور ہے کہ اگر ایک اخروٹ بایا پھر دوسرا بایا ای طرح یا تا گیا یہاں تک کہ دس عدد ہوئے لیعنی اس کی پچھے قیمت ہوگئی پھر اگر اُس نے بیاخروٹ ایک ہی مقام پر یائے ہوں تو و وہا، خلاف دوسری نوع میں ہے جیں اور اگر اُس نے مواضع متفرقہ میں یائے ہوں تو س میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور صدر شہید نے فر مایا کہ مختار ہیہے کہ نوع ٹانی میں ہے ہوں گے اور فمآ واے اہل سمر قند میں لکھا ہے کہ جولکڑی یانی میں یائی جائے اس کے لیے اور اُس ہے نفع اُٹھانے میں پچھے مضا لقہ نبیں ہے اگر چہ اُسکی پچھے قیمت ہو قال المترجم ظاہرامرا دیہ ہے کہ جھر کس لکڑیاں جلانے کے کام کی تالا ب وندی وغیرہ میں ٹوٹ گری ہیں اور والقداعلم ای طرح سیب وامرودا گرنہر جاری میں پائے تو ان کولے کراپنے کا م میں لانے میں کچھ مضا کقہ بیں ہے! گرچہ بہت ہوں اورا گرگرمی کے ایا م میں ورختوں کی طرف گذرااور درختوں کے نیچے پھل گرے ہوئے یائے تو اس مسئلہ میں کئی صورتیں ہیں چنا نچیا گرییا مرشہروں میں واقع ہوا تو اس کوان میں ہے تناول کرنا روانہیں ہے الآ اس صورت میں کہ بیہ بات معلوم ہو کہ اس کے ما لک نے اس کومباح کر دیا ہے خواہ صریخ یا دلالۃ بحسب عادت اور اگر حیار دیواری کے باغ میں اس طرح پایا اور کھل ایسے ہیں کہ ہاقی رہتے ہیں جیسے اخرو ث وغیر ہ تو اس کوان میں ہے لیٹا روانہیں ہے تا وقتیکہ بیمعلوم نہ ہو کہ اس کے ما مک نے مہاح کر دیئے ہیں اور بعض مشائح نے کہا کہ جب تک ممانعت کرنا صریحاً یا ولالیة معلوم نه ہوتب تک لے لینے میں مضا نقتہ ہیں ہے، وریبی مختار ہے اور اگر رس تیق میں جس کو فاری میں بیراستہ کہتے ہیں ایساوا قعہ ہوا اور بیچل ہاتی رہنے والوں میں ہے ہیں تو لیے بیمار وانہیں ہے الا آئکہ مباح کر دینا معلوم ہواورا گریے پھل ایسے بیں کہ باقی نہیں رہتے ہیں تو بوا خلاف اس کو لے لیڈ روا ہے جب تک کہممانعت معلوم نہ ہواور یہ سب جو ہم نے ذکر کیا ہے اس صورت میں ہے کہ پھل درخت کے نیچے کر ہے بوئے یائے اور اگر اُس نے درختوں پر لگے ہوئے یائے تو افضل یہ ہے کہ کسی پر کیوں ندہو بدون اجازت مالک کے نہ لے ال آئکہ بیہ مقام ایسا ہو کہ یہاں ایس کثر ت ہے پھل پیدا ہوتے ہوں کہ مالکوں پر لے لینا شاق ندگذرتامعلوم ہو پس الیں صورت میں اس کو کھا لیناروا ہو گا تگر یا ندھ لانا روانہیں ہے بیرمحیط میں ہے اور اگر لقطہ کی آئی چیز ہو کہ ایک دوروز گذرنے ہے وہ خراب ہو جائے گی جیسے دا نہا ہے اناروغیرہ پس اگرفلیل ہوں تو اُن کو اُس وقت کھ ہے خوا وفقیر ہو یاغنی ہواوراگر بہت ہوتو قاضی کی اجازت لے کراُس کوفروخت کر کے اُس کا ٹمن رکھ چھوڑے اور "رلقط ایسی چیز ہو کہ اُس کے واسطے نفقہ وخرچہ کی ضرورت ہے ہیں اگر اس کوا جارو پر دیناممکن ہوتو قاضی کے حکم ہے اس کوا جارہ پر دیے کر اس کی اً جرت ہے اُس کو غفقہ دے۔ کغرافی فناوی قاضی خان اوراگر و وکسی کا م کی چیز نہ ہویا اُس نے کوئی کرایہ پر لینے والا نہ پایا اور قاضی کو خوف ہوا کہ اُس کو نفقہ بطور صان ولا یا جاتا ہے تو اُسکی قیمت اُسکومستغرق ہوجائے گا تو اُس کوفرو خت کردے اور ملتقط کو تھم دے کہ

اس کا تشن حفاظت ہے۔ بھے بیر فتے القدیریں ہے پیم جب اس کا ما بک آئے اور مانگے حالانکدائی نے بیکم قاضی اُس کو فقہ ویہ ہو اس کو اختیار ہے کہ اس کو فید و سے بہاں تک کداپناسب نفقہ وصول کرلے بیٹیسین میں ہے اور جو پچھ نفقہ لفظہ کو ملتقط نے بغیر حکم قاضی دیا ہے تو اس جیز پر قرضہ ہوگا اور حکم قاضی ویا ہے تو اس جیز پر قرضہ ہوگا اور حکم قاضی کی بیصورت ہے کہ اس نے ملتقط ہے کہ کہ اس کو نفقہ و سے ہدین شرط کہ تو واپس لے اور اگر بیٹ کہ بدین شرط کہ تو و ہی لے تو کی میں ہے اور قاضی اُس کو نفقہ و سے کا حکم ندو ہے جب تک کہ وہ گواہ قائم نہ کر سے انہ سے اور قاضی اُس کو نفقہ و سے کا حکم ندو ہے جب تک کہ وہ گواہ قائم نہ کر سے انہ سے اور قاضی اُس کو نفقہ و سے کا حکم ندو ہے جب تک کہ وہ گواہ قائم نہ کر سے انہ سے اور ان سے اور قاضی اُس کو نفقہ و سے کا حکم ندو ہے جب تک کہ وہ گواہ قائم نہ کر سے انہ سے اور ایس سے اور قاضی اُس کو نفقہ و سے کا حکم ندو ہے جب تک کہ وہ گواہ قائم نہ کر سے انہ سے اور ایس سے اور قاضی اُس کو نفقہ و سے کا حکم ندو ہے جب تک کہ وہ گواہ قائم نہ کر سے انہ سے اور ایس سے اور قاضی اُس کو نفقہ و سے کا حکم ندو ہے جب تک کہ وہ گواہ قائم نہ کر سے انہ سے اور ایس سے اور ایس سے اور قاضی اُس کو نفقہ و سے کا حکم اُس کے ایس کہ اور سے جب تک کہ وہ گواہ قائم نہ کر سے انہ سے اور ایس کی انہ سے اور ایس کو نفتہ کے کہ کہ کہ بیانہ کا کہ بیانہ کیا گواہ کو کہ کو اُس کے کا حکم کو کہ کہ کہ کو کو کہ کو

اگر قاضی نے یا قاضی کے علم ہے ملتقط نے لقط کوفر وخت کیا چراس کا مالک آیا تو اسکو یہی ثمن ملے گا:

یہ سیجے ہاوراگر ملتقط نے گواہ نہ پائے تو قاضی اس کو یوں تھم کرے کہ تقدلوگوں کی جماعت کے سرمنے کہا کہ بیمعط

یوں ابت ہے کہ بیلقط ہے تکر میں نہیں جانتا ہوں کہ بیسی ہے یہ جمونا ہے اور اُس نے جھے سے درخواست کی میں اس کو تھم دوں کہ تو اُس

ئر بین جائز ہے بیٹایۃ البیان میں ہے۔ اُسر کی نے لقط اسباب وغیرہ کے مانند پایا اور باوجود شناخت کرانے کے مالک کوند پایا اور وومختاج ہوا کہ اُس سے منتفع ہو ہیں اس کوفروخت کر کے س کانٹمن پی ڈات پرصرف کیا پھراس نے پچھ مال پایا تو اُس پر بیدواجب نہ ہوگا کہ جس قدر 'س نے خرج کیا ہے اُسکے شافقیروں کوصد قد دے دے بہی مختار ہے بیظ ہیر بدھیں ہے اور لقط مانت ہوتا ہے جَبَد ملتقط نے گواہ کر لیے

ل عنوي سات نقتر چال يهو باشكال

ا گرلقط کوکسی قوم کے دار میں یا ان کی دہلیز میں یا خالی دار میں یا یا ہوتو ضامن ہوگا:

ا مترجم کہتا ہے کہ بینہ معلوم ہوا کہ ان کا حال دونوں وقتوں میں کونسا ہے آیا وہ ہے کہ جب وہ صمامن ہونے کے سرتھ منصف ہوگا اور ظاہر ہے کہ نہ ہوگا اور آ اس وقت تک کہ وہ مسیحتص کو پائے اوراس پر گواہ کرے اس کا تھم موتو ف رہے گا پس گویا وہ دوصورتوں میں سے ایک صورت ہے اا۔ ع شری جوازنہ ہو پس وار د نہ ہوگا بھکم قاضی اس کوفر و خت کر دیا وغیر وقولہ وقت طلب ما مک کونہ دیے لیجنی بیوجہ شرع ہی وار د نہ ہوگا نفقہ کے واسطے روک لیمناوغیر وال

میں اس کے بیاس وہ تلف ہو گیا تو اس پر عنهان وا جب نہ ہو گی اورا گر سی مسلمان کے قبضہ میں نقطہ ہوا و رسی نے اُس کا دعوی سرے دو کا فرگواہ قائم کیے تو ایسی گواہی قبول نہ ہوگ ور سر لفط سی کا فر کے قبضہ میں ہواور ہاتی مسئعہ بحالہار ہے تو بھی قیا سا یہی تھم ہے اور تحب نا گوا بی قبوں بوگی اورا اً کر کا فر ومسلمان کے قبضہ میں ہوا تو دونوں کا فروں کی گوا بی قیا سان میں ہے کسی پر جائز نہ جو گی اور استحسانا كافرير جائز بوجائے گی اور جو يجھ كافرے قضد ميں ہے أس كى نسبت مدى كے واسطے تعمودے ويا جائے گا يہ محيط ميں ہے اور اً رزید نے لقط کا قرار عمرو کے واسطے کیا بھر ف مدنے گواہ قائم کیے کہ بیمبرا ہے تو اس لقط کی ڈ ٹری فالد کے نام ہوجائے گی بیفاوی قاضی خان میں ہےاورا گرکسی نے لقطہ کا دعوی کیا اوراُ س کےعلامات ٹھیک بیان کردیئے توملتقط کو ختیا رہو چاہاں کودیے کرا س ے لفیل لے لے اور جا ہے اس سے گواہ طلب کرے بیسراجیہ میں ہے اورا گر ملامات بیان کرنے پر ملتقط نے اُس کو کی دے دیا پھر دوسرے نے آکر گواہ قائم کیے کہ ہومیرا مال ہے ہیں اگر و ہلقط مخص اول کے ہاتھ میں ویسا ہی موجود ہوتو مدعی یعنی گواہ قائم کرنے وا ا جواً س کا ما نک ہے اوّل ہے اُس کو لے لے گا اگر قا در ہوا اور کسی پر ضمان ند ہوگی اور اگر وہ اوّل کے پیس تلف ہوگی ہے یہ الب كوأس سے لے لينے كى قدرت ند به وكى تو مالك كواختيار ہے جا ہے ملتقط سے تا وان لے يا أس لينے والے سے دنمان لے اور آب میں مذکور ہے کہ اگر ملتقط نے بھکم قاصنی محض اقر کو دیا ہوتو اس پر صان نہ ہوگی اور اگر بغیر تھم قاصٰی دیا ہے تو ضامن ہوگا ہے فناوی ق صنی خان میں ہےاورا گرملتقط نے کسی کے واسطے نفقہ کا اقر ارکیا وربغیر حکم قاضی اس کودے دیا پھر دوسرے نے گواہ قائم کئے کہوہ میراہے تو اُس کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس ہے جا جاتا وان لے اور اگر بھکم قاضی دیا ہوتو ایک روایت کے موافق ضامن نہ ہوگا اور بعض نے کہا ہے کہ بیاما ما ابو بوسف کا قول ہے اور اس پرفتو کی ہے کہ سراجیہ میں ہے ایک نے شنا خت کرانے کے واسطے مقط اُ ٹھالیا پھراس کو جہاں ہےاُ ٹھایا تھاو میں ڈاں دیا تو کتاب میں مذکور ہے وہ صان ہے بری ہوجائے گا اور پیفصیل نہیں ہے کہ وہاں ہے اُ تھ کر دوسری جگہ لے گیا پھرو ہیں لا کرؤ ال دیایا و ہیں اُ تھایا اور بدون اس جگہ ہے تحویل کے وہیں ڈال دیا اور فقیدا بوجعفر ّنے فر مایا کہ تاوان ہے بری جب ہی ہوگا کہ بدون اس جگہ ہے تحویل کے وہیں ڈال دیا ہواوراً سر بعد اس کے جگہ ہے تحویل کرنے کے و ہیں لا کرڈ ال دیا ہوتو ضامن ہوگا اور جا تم شہیدٌ نے بھی مختصر میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

اگرلقط کوئی کیڑا ہو کہ اُس کو بہنا چھراُ س کواُ تار کر جہاں ہے لیا ہے وہیں رکھ دیا تو اختلاف ہے:

ل ایک جُندے دوسری جُندی چیز کو ہٹادینا ۱۲۔

ان طرح آئر پر تیجے کے ساتھ گردن میں تبور زاں جیسے تبوار بدن پر نگالینے کا دستور ہے پھر اتار کر وہیں ڈال دی تو بھی ایس ہی اختلاف ہے اور ای طرح آئر وہ ایک تبوار نگائے ہو پھر اُس نے بیتلوار بھی جیسے لگائی جاتی ہے اپنے بدن پر کئی لی تو بیکھی استعمال قر در دیا جائے گا اور وہ کی اختلاف ندکور جاری ہوگا اور اگر وہ دو تبوار ڈالے ہو پھراُس نے بیتیسری ببوار لقط کی بھی بھی کی پھراُ تار کر وہ یہ اُنہوگا بیفتوی قاضی خان میں ہے۔

ایک هخص نے اپزاونٹ ذنج کر کے اس کے لوٹ لینے کی اجازت دے دی توبیہ جائز ہے:

اور و ہ دوسرے کی گود میں گری اور اُس کی گود ہے ایک نے لے لی تو اُس کو لیناروا ہے جبکہ اس محض نے اپنی گوداس واسطے نہ پھیل کی ہوکداس میں شکر سے اورا گرائس نے اپنی گوداس غرض ہے بھلائی ہوکداس میں شکر آ کر گرے تو دوسرااس کے لیے ہے اُس کا ما لک شہوگا۔ایک نے دوسرے کو درہم دیئے کہ عروی شاوی وغیرہ میں لٹا دے پس اُس نے مثابئے تو لٹانے والے کوروانہیں ہے کہ خود بھی تو ہے اور اگر ، مور نے دوسرے کو دے دے کہ تو لٹا دے تو مامور دوم کوئیس روا ہے کہ تیسرے کو دے اور نہ بیر وا ہے کہ ا ہے واسطے پچھر کھے اور شکر کی صورت میں مامورکوروا ہے کدلٹانے کے واسطے دوسرے کودے دے اور بیجمی روا ہے کہ اپنے واسطے کچھ رکھ لے اور جب مامور دوئم نے اس کوٹ یا تو ماموراؤ ل کوروا ہے کہ خودلو نے بیرفناوی قاضی نیان میں ہے۔

ا یک شخص نے حبیت پرایک طشت رکھ اور اُس میں بارش کا پانی جمع ہو گیا اور دوسرے مخص نے آ کر اُس پانی کو نکال لیا پھر دونوں نے جھگڑا کیا پس اگر مالک طشت نے اپناطشت اس واسطےر کھاتھ تو یانی اُسی کا ہوگا کیونکہ اُس کے حرز مین وہمحرز <sup>کی</sup> ہو گیا اور ا اً رأس نے طشت اس واسطے نہیں رکھا تھا تو یونی اُس لے لینے والے کا ہوگا اس واسطے کہ آب ندکور مباح غیرمحرز تھا۔ زید وعمر و ہر یک کے پاس منکجہ اربف فاند) ہے۔ پس زید نے عمر و کے منتجہ سے برف لیکرا پے منکجہ میں داخل کیا پس اگر عمر و نے بیچکہ برف جمع ہونے کے واسطے بنائی ہو ہدوں اس کے کہ اس میں جمع کرنے ک حاجت ہوتو عمر و کواختیار ہوگا کہ زید کے متلجہ سے بیہ برف واپس لے بشرطیکہ اُس نے دوسری برف سے خلط نہ کر دیا ہویا اُس کی قیمت اس روز کی لے جس روز اُس نے دوسری برف میں خلط کیا ہے اورا گرعمرو نے بیمقام برف جمع ہونے کے واسطے نہ بنایا ہو بلکہ بیمقام ایسا ہو کہاس میں خود برف جمع ہوجا تا ہو پس زید نے عمر و کے اں مقام ہے نہ اس کے متلجہ سے میربرف لے بیاتو پیربرف زید کا ہوجائے گااورا گراس کوعمرو کے متلجہ سے لیا ہوتو غاصب ہوگا پس عمر کواس کا ہر ف بعینہ وا پس کر دیا جائے گا بشرطیکہ زید نے اُس کو دوسری ہر ف میں خلط نہ کیا ہواورا گر دوسری ہر ف میں خلط کر دیا ہوتو اُس کی قیمت کا ضامن ہو گا( یعنی روز خلط کی تیت کا) پیفآو کی کبری میں ہے۔ زید ایک قوم کی اراضی میں واخل ہوا کہ وہاں ہے گو برو کا نئے جمع کرتا ہے تو اس میں پچھمضا نقہ نبیں ہے۔ای طرح اگریسی کی زمین میں گھاس چھیل لینے کے واسطے وافل ہوا یا بالیاں چنے کے واسطے جن کوصا حب اراضی حچوڑ گیا ہے اور اُس کا حجھوڑ وینامثل ابا حت کے ہو گیا تو بھی یمی تھم ہے اوربعض نے فر مایا کہ اگر میہ اراضی تیبموں کی ہواور حالت بیہوکدا گروہ اس کا م کے واسطے اجرت پرمقرر کیاجا تا تو بعدا دا ہے اجرت کے پیٹیم کے واسطے پچھ ہاتی ر ہتا ہوا وریہ ظاہر ہوتو ان بالیوں کا اس طرح حجوڑ ویناروانہیں ہےاوراگراس میں سے یچھ بچتا ندہویا بہت کم بچت ہو کہاس کے واسطے قصد نہیں کیا جاتا ہے تو اُس کے جھوڑ دینے میں مضا کقہ نہیں ہے اور دوسرے کوان کے پٹن لینے میں بھی مضا کقہ نہیں ہے۔ تختہ ز مین بلا زراعت وعمات خالی پڑا ہے جس میں اہل کو چیمٹی و گوہر و را کھ وغیر ہ ڈالتے ہیں۔ چنانچیأ س کا ایک ڈعیر و ہاں جمع ہو گیا ہیں اگر اصحاب کو چہ نے ان چیز ول کوبطور بھینک دینے کے ڈال دیا ہواور اس زمین کے مالک نے بیز مین ای واسطے مقرر کر دی ہو تو بیکھا دسب اس کی ہوگی اوراگر ما لک زمین نے اس واسطے مقررنہ کی ہوتو جو مخص اُس کو پہیے اُٹھا لے اُس کی ہوجائے گی۔جنگلی کبوتر ا یک فخص کے دار میں رہنے لگا اور و ہاں اُس نے بیچے و پئے اور ایک فخص دیگر نے آگر میہ بیچے لے لیے پس اگر مالک دار نے درواز ہ بند کر دیا اور سوراخِ دیوارچھوپ دیا ہوتو ہے بچہ ما لک مکان کے ہونگے اوراگر مالک مکان نے ایسانہ کیا ہوتو جس نے لے لئے اُس کے ہو گئے اور اگر کسی کے پاس کبوتر ہوں اور ان میں ایک کبوتر آیا اور بیچے ہوئے تو یہ بیچے اُس کے ہوں گے جس کی ماد ہ یعنی کبوتری ہے اور کبوتروں کا رکھنا مکروہ ہے اگراوگوں کومضرت پہنچ تے ہوں اور جس نے کسی آبادی میں برج کبوتران بنائے یعنی خانوں میں پالے ہوں تو چاہیے کہ ان کی حفاظت کرے اور ان کو داند دیے جائے اور بغیر داند نہ چھوڑ ہے تی کہ وہ اوگوں کو ضرر نہ پہنچ نے پاکیں اور اگر ان میں کی دوسرے کے پالو کبوتر مل گئے تو اس کونہ چاہیے کہ ان کو پکڑے اور اگر کا سے نہ پکڑے وہ کی کن نہاں رہنے اور نہی کہ کہ تری کہ ہوتو ان بچول سے تعرض نہ کرے اس واسطے کہ بیغیر کے بیں اور اگر کبوتری اس کی ہواور ترغیر کا ہوتو بچائی کے بوں گاس واسطے کہ انڈے و بچائی سے ہوتے ہیں جس کی کبوتری ہواور اگر کبوتری اس کی ہواور ترغیر کا ہوتو بچائی کہ بور گاس کے ہوں گاس واسطے کہ بیغیر کے بیں اور اگر کبوتری اس کی ہواور آگر اس کے بول سے بی کہ اندی کہ بوتو اس برکوئی گئرہ و بیل کہ بین اور اگر اس نے نہ جانا کہ میر کے بوتر وں کے برج میں کوئی اجنبی کبوتر ہے تو اس پرکوئی گئرہ و فیرہ اس کے بول میں چھلے یا گھنگرو و غیرہ ایک بوتر ہو جانور اس کے بول میں چھلے یا گھنگرو و غیرہ ایک بین بین الفران کی جیز ہواور اس کے بول اور اس کے بول اور اس کے بول اور اس کے بول اور اس کہ بین بین سے مقاطعہ پرلیا اور اس میں سکونت اختیار کی اور اس میں بہت ساگو برجم ہوگیا اور اس کو مقاطعہ پرلیا اور اس میں سکونت اختیار کی اور اس میں بہت ساگو برجم ہوگیا اور اس کو مقاطعہ پرلیا اور اس میں سکونت اختیار کی اور اس میں بہت ساگو برجم ہوگیا اور اس کو مقاطعہ پرلیا اور اس میں سکونت اختیار کی اور اس میں بہت ساگو برجم ہوگیا اور اس کو مقاطعہ پرلیا اور اس میں ہوگا ہوگا ہیں نہوں کا ہوگا ہیں کہ ہوگا ہیں کہ ہوگا ہوگا ہیں کہ ہوگا ہوگا ہی

کوئی مسافرکسی تخص کے مکان میں مرگیا اوراس کا کوئی وارث معروف نہیں:

ا مام ابوعی سعدیؓ نے فر مایا کہ بداس کا ہوگا جس نے مہیے اس کو لے لیا اگر چداس نے بیمق م اپنے واسطے اس لئے ندمہیا کی ہوختی کہ فر مایا کہ گرکسی نے ایک جا رو بواری بنا دی اور ایک ایسی جگہمقرر کر دی کہ جہاں جانور جمع ہوا کریں تو اس کا گو ہر اس تخص کا ہوگا جو پہلے لے لے۔ایک مخص کا ایک دار ہے کہاس کوا جارہ پر دیا کرتا ہے پھر کوئی آ دمی آیا اوراس دار میں اپنا اونٹ با نعرھ دیا اور وہاں اس کی لید کثر ت ہے جمع ہوئی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر ما لک دار نے بروجہ اب حت اس کوچھوڑ دیا ہے اور بیراس کی رائے نہیں تھی کہ یہاں گو ہرمیرے واسطے مجتمع ہوتو جس نے اس کو لے لیا وہی اس کامستحق ہو گا اس واسطے کہ و ومباح ہے اور اگر ما بک دار کی رائے بیٹھی کہ گوہر ولیدجمع کر ہےتو اس کامستحق وہی ما لک دار ہے۔ایک عورت نے اپنی جا درایک مقام پرر کھ دی پھر دوسری عورت آئی اوراس نے بھی جاور و ہاں رکھی پھر پہلی عورت آئی اور دوسری کی جا دراُ تھائے لیے چلی گئی تو دوسری عورت کوروا نہیں ہے کہ پہلی عورت کی جا در ہے جو بجائے اس کی جا در کے و ہاں یہی انتفاع حاصل کرے اس واسطے کہ بیرا نتفاع بملک غیر ہے اوراگراس کومنظور ہوا کہاس ہے انتفاع حاصل کرے تو مشائخ نے فر مایا کہاس کا حریقہ بیہے کہ عورت مذکورہ اس جا در کواپنی دختر کوبشرطیکہ فقیرہ ہواس نبیت ہےصدقہ و ہے دے کہاس کا تو اب اس کی ما لکہ عورت کو ہوئے بشرطیکہ وہ اس صدقہ پر راضی ہو جائے پھر دختر ندکورہ اس جا در کواپنی اس مال کو ہبہ کر د ہے پھر اس ہے انتفاع حاصل کرسکتی ہے اور اگر دختر ندکورہ تو تھر ہوتو اس کو انتفاع حاصل کرنا حلال نہ ہوگا اور ای طرح اگر کسی کا جوتا اس طرح بدل گیا اور بجائے اس کے دور ہوا چھوڑ گیا تو اس میں بھی ایسا ہی تھم ہے۔ کسی خص نے پڑی چیز یعنی لقطہ بایا پھروہ اس کے پاس ہے بھی ضائع ہو گیا پھراس نے کسی دوسرے کے پیس اس کو بایا تو اس کو اس دوسرے کے ساتھ کسی خصومت کا اختیار نہیں ہے۔ کوئی مسافر کسی مخص کے مکان میں مر گیا اور اس کا کوئی وارث معروف نہیں ہے اور مرنے براس نے اپنااس قدر مال چھوڑا کہ یانچ درہم کے مساعی ہے اور مالک مکان مروفقیر ہے تو مالک مکان کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس ول کواپنی ذات پرصدقہ کردے اس واسطے کہ بیرمال بمنزلہ کقطہ کے نبیس ہے ایک شخص کہیں چلا گیا حالا نکہ وہ اپنا مکان سی شخص کے قبصہ میں اس غرض ہے دے گیا کہ اس کی تغییر کر ہے اور اس کو مال دے گیا کہ اس کو دہا قطت ہے رکھے پھر پہنخص جو

وے تیا ہے مفقود ہو تیا تو جس کود ہے تیا ہے اس کو بیا نصیار ہے کہ اس بال کو تفاظت ہے رکھے اور بیا نمیں ہے کہ اس کا نہ نور بطور کی تعمیر کرے اما ہو جوزت میں کہ میں قاوی قاضی خان میں ہے۔ فقیہ ابوللیٹ نے بیون میں ذکر فرہ یا ہے کہ اگر کی نے بناجا نور بطور سائٹر کے چھوڑ دیا ہیں اس کو کسی شخص نے بکڑ لیا اور اس کی اچھی طرح اصلاح کی پھر چھوڑ نے والا آیا اور اس کو لین جا ہا تو و یکھ جے کہ اگر اس نے چھوڑ نے کے وقت یوں کہ کہ بیج نور میں نے اس شخص کا کر دیا جواس کو پکڑ لیق بی شخص اس کو بنہیں لے ساتا ہے اور اگر اس نے بین بہاتھ بعنی ایسا خظانہیں کہ تھ جس سے پکڑ نے کی ملک اس کی طرف سے ثابت ہو جائے تو اس کو بید ختیا رہوگ اگر اس سے لیا ترسی نے اپنا شکار چھوڑ دیا تو بھی بہی تھم ہے ایسا ہی بعضے مشائخ نے ذکر فرمایا ہے اور اگر دونوں نے انتہا ہی بعضے مشائخ نے ذکر فرمایا ہے اور اگر دونوں نے انتہا ہی بعضے مشائخ نے دکر فرمایا ہے اور اگر دونوں نے انتہا ہی بعضے مشائخ نے دکر فرمایا ہے اور اگر دیا تو بھی بہی تھم ہے ایسا ہی بعضے مشائخ نے دکر فرمایا ہے اور اگر کے بیں نے انتہا ہی بعضے مشائخ نے دکر ترمایا ہے اور اس سے کہ تھی کہ کہ کہ کہ اس نے کہ تھی کہ جو بکڑ ہے بیں نے اس کے کہ تھی کہ جو بکڑ ہے بیں کہ کہ کہ کہ تو اس سے دیا تو اس صورت بیں فتم کے ساتھ تول ما لک (اور وادو وسرے کے) کا قبول ہوگا ہے میں میں ہے۔

### الاباق المعلقة كتاب الاباق المعلقة

جو تحض غلام آبق ( بھگوڑے) کو یائے اور مالک کوواپس کردے تو مستحس عمل کیا:

قاں المتر جم اباق غلام کا مولی کے پیس سے بھاگ جانا ایسا غلام آبق کہلاتا ہے اور جو مخف اس غلام کو پکڑلائے بدین کہ اس کے ، لک کوواپس کرد ہے! س کا پیغل احیصا ہےاور نیز مولی پر ل زم ہے کدا پہے لانے والے کو مال معلوم دید ہے۔جس کوجعل کتے ہیں اور تفصیل آ گے آتی ہے فانتظر ۔ جو تخص غا. مآبق کو پائے اگر اس کو بکڑ سکے پکڑ لینا او لے وافضل ہے کذانی السراجیہ۔ پھر کچڑنے والے کواختیار ہے جاہے اس کواپی حفاظت میں رکھے بشرطیکہ اسپر قادر ہواور جاہے اس کوامام کودیدے ہیں اگراس نے ا مام کودینا جا یا تو امام اس غایم کواس ہے قبول نہ کرے گا تگر جبکہ وہ گواہ قائم کرے اور جب اس نے گواہ قائم کر دیے اور امام نے قبول کرایا تو امام اس غلام کو بغرض تعزیر کے قید خاند ہیں رکھے گا اور بیت المال ہے اس کونفقہ ویں گا پیمینین میں ہے اور اگر پکڑنے والے نے اس کو بسبب اختیار حاصل کے موافق قول بعض مشا گئے کے اپنے باس رکھااور سلطان کونہ دیا اوراپنے پاس سے اس کونفقہ دیا تو جب اس کا ما لک حاضر آئے تو اس ہے اپنا نفقہ وا پس لے گا بشرطیکہ قاضی کے تکم سے اس کونفقہ ویا ہو ورنہ واپس نہیں لے سکتا ے اور یہی مختار ہے بیغیا ثیبہ میں ہے اور بھٹکے ہوئے میں لینے جوراہ بھول گیا ہواور بھٹکتا بھرتا ہواس میں اختلاف ہے چنانچی بعض نے کہا کہ اس کا پکڑ لین بھی افضل ہے اور بعض نے کہا کہ اس کا نہ پکڑتا افضل ہے اورا گروہ امام کے پیس لا یا جائے تو امام اس کو قید نہ ر کھے گا اورا گراس کی وات ہے کوئی منفعت ہوتو اس کواجار ہ پر دیدے اوراس کی اجرت میں ہےاس کی ذات پرخرج کرے کذافی

النہین اوراس کوفر و خت نہ کرے گا بینز اٹنۃ انتقتین ہیں ہے۔ البین اوراس کوفر و خت نہ کرے گا بینز اٹنۃ انتقتین ہیں ہے۔

ہ کم شہیدر حمنہ القد علیہ نے کا فی میں فر مایا کہ اگر کوئی شخص ایک غلام آبق کو پکڑ لایا اور سلطان نے اس کو لے کر قیدر کھا پھر کسی نے دعویٰ کیا اور گواہ قائم کئے کہ بیانا، م اس مدمی کا ہے تو فر مایا کہ سلطان اس سے بیشم لے کر کہ میں نے اس کوفر و خت نہیں کیا ے اور نہ ببدکیا ہے اس کو دیدے اور میں پسندنہیں کرتا ہوں کہ اس سے نفیل مائے کیکن اگر قاضی نے اس سے نفیل لے لیا تو قاضی اس فعن ہے بدکر داربھی ندہوگا یہ غامیہ البیان میں ہے اور بیام امام محمد رحمتہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نبیس فر مایا کہ آیا قاضی اس مدعی کے مقا بدمیں کوئی خصم قائم کرے گایانہیں اورمٹس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا ہے کہ مثا کئے نے اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ قاضی اس کے مقابلہ میں ایک خصم قائم کر کے اس کے رو ہرو گوا ہوں کی ساعت کرے گا اور بعضوں نے کہا کہ بدون اس کے کہ قاضی اس کے مقابلہ میں ایک خصم قائم کرے اس گوا ہی کی ساعت کرے گابیتا تارخانیہ میں ہے اور اگر یہ گی ہے ہو س گواہ نہ ہواور غلام نے خود اقر ارکیا کہ میں اس کا غلام ہوں تو فر ما یہ کہ قاضی اس مدعی کود ہے کراس ہے فیل لیے لے گااورا گرغلام ندکور کا کوئی خوا سنگار نہ آ یا تو فر ہایا کہ اگر ز مانیہ درازگذر جائے تو امام اس کوفر و خت کر د ہے اور اس کانٹمن رکھ چھوڑ ہے بیہاں تک کہ اس کا خواست گار آئے اور گواہ قائم کرے کہ بیمیراغلہ م ہے پس امام اس تمن کواس کودیدے گا اور امام نے جو بیچے کر دی ہے وہ نہ ٹوٹے گی اور جب 🖈 اس کوگریزیا کہتے ہیں اور ہمارے عرف میں بھوڑ ا کہتے ہیں۔ ( حافظ )

تک او ماس کوقیدر کھے تو ہیت المام سے اس کا نفقہ دے پھر جب اس کا مالک آئے تو اس سے لے لے یا اگر فرو دہ کر دیت کو در ہے تو اس کے من ہے نکال کے بیغایۃ البیان میں ہے اور بھائے والا غلام بسبب خوف اباق کے اجارہ پر شد دیا جائے بیٹر انہ المشین میں ہے اور اگر غلام آبق بغیر تھم قضی کے بوجہ اقر ارغلام کے یا بسبب بیان علامات کے کسی خواستگار کو دیدیا گیا پھر کوئی دوسرااس کا مشتق بڑیت ہواتو مستحق ندکور دید نے والے سے تاوان لے گا پھر دینے والے نے جس کو دیا ہے اس سے واپس لے گا بیتا تار ف نہیں ہواور میں ہواتو سے والا ایمار میز دیک استحس بیال کا کھر دینے والے نے جس کو دیا ہے اس سے واپس لے گا بیتا تار ف نہیں ہوار کی تھیں ہوار کی تھیں ہوار کی بھر کا یا تو بھر اور کی استحق بین میں ہواتوں بیا ما تنظیم رحمت القد تعالی وا مام ابو ایس فرا میں میں ہواتوں بیا ما تنظیم رحمت القد تعالی وا مام ابو ایس فرمت القد تعالی وا مام ابو ایس فرمت القد تعالی وا مام ابو ایس فرمت القد تعالی ہوا ما ابو ایس فرمت کے باس بھر لا یا ہو تو بھر لا یا تو بھر لا نے والا اور میں کے باس بھر لا یا ہے دونوں نے کی قدر پر بہ ہم رضا مندی ہے تر ارواد کر کی تو پھیر لا نے والے کو ایس کی قدر پر بہ ہم رضا مندی ہے تر ارواد کر کی تو پھیر لا نے والے کو اتف کی تعدار مقر رکرے گا ایسا ہی جمار یا بعض مش کے نے فر مایہ ہو وارس کے کہ تین روز کی راہ سے پھیر لا نے والے کے واسطے پولیس درہم والی بھی ہمار یا بعض مش کے نے فر مایہ ہو والیس بھی ہمار یا بعض مش کے نے فر مایہ ہو وارس بھی ہمار کے بھی میں میں گرونہ میں ہوا ہیں آگر ایک رونہ میں ہوا ہیں آگر ایک رونہ میں والے کے واسطے پاسی تو اس کے والے کو استحق جیں۔ پس بھی میں ای طرف اشارہ ہے۔

اگرآ بق دو شخصوں میں مشتر ک ہوتو اس کا جعل ان دونوں پر بقدر ہرایک کے حصہ کے ہوگا:

ل احسان كننده ١١٦ ع جس كوكريز با كهتيج بين اور بمار يرعرف مين بحكورٌ ابولت بين ١١ـ

کے پاس سے بھاگ گیا اور کوئی اس کو پکڑ کرواپس لا پاتواس کا جعل غاصب پر ہوگا اور اگر آبق ایسا غلام ہو کہ اس کی خدمت کا استحقاق ایک شخص کے واسطے اور رقبہ کی ملیت دوسر سے کے واسطے ہوتو اس کا جعل اس پر ہوگا ہوستی خدمت ہے چھر جب مدت خدمت گر رجائے تو مستحق خدمت اس جعل کو استحض سے جو رقبہ غلام غذکور کا ما لک ہے واپس لے گایا غلام غذکور اس مال جعل کے واسطے فروخت کیا جائے گا مناور جو شخص آبق کو پکڑ کرواپس لا یا ہے اس کو اختیار سے کہ غلام مذکوروک رکھے یہ اس تک کہ تمام جعل کو وصول کر سے اور اگر غلام غذکور اس چھر لا نے والے کے پاس بعد از فلد قاضی نے اس کو جعل حاصل کرنے تک روک رکھنے گا تھی واجب نہ ہوگا اور اگر آبق و دید یا ہے یا قاضی تک مرافعہ کرنے کے قبل ہلاک ہوگیا تو اس پر جعل سے صلح کر لی تو ج کڑے اور اس کا جعل بھی واجب نہ ہوگا اور اگر آبق خوات کے بیاس میں مرہم پر جعل سے صلح کر لی تو ج کڑے اور اگر بچاس درہم پر صلح کی حالما نکہ وہ نہیں موات کہ جعل جو ایس درہم ہے تو بقد ر چالیس کے جائز اور بڑھتی باطل ہوگی یہ محیط ہیں ہے۔ اگر کسی نے ایک غلام اپنا کسی دوسر کو مطلقاً ہدکی چھروہ موجوب لد کی بیا ہم والم کو گی اس کو جو ایس لا یا تو ایس لا یا تو ایس لا یا تو ایس لا یا تو ایس لا یا ہواور اگر کوئی شخص مدیم بریاام ولد کو گرفتار کر کے واپس لا یا تو جس واجب ہوگا اشر طیکہ مولی کی حیات بھی واپس لا یا تو ایس لا یا تو جس واپس لا نے جس بھی جعل واجب ہوگا اور مالم ماؤون کے واپس لا نے جس بھی جعل واجب ہوگا اور میں ہو ہوں کے واپس لا نے جس بھی جعل واجب ہوگا اور میں ہوں کے واپس لا نے جس بھی جعل واجب ہوگا اور میں ہے۔

ا یک غلام بھا گ گیا پھراس نے عموماً کسی کوتل کیا یااس پر پھے قرضہ چڑھ گیا پھراس کوکو کی شخص گرفتار

كرلايا اوراس كے ياس غلام مذكورتل كيا كيا تو وہ جعل كامستحق شہوگا:

جامع الفصولين ميں فدكور ہے كہ دو فتض ايك غلام كو واپس لائے پس ايك نے گواہ قائم كيے كہ ميں نے اس كو تمين روز كى
داہ ہے گرفآر كيا ہے اور دوسر ہے نے گواہ دے كہ ميں نے اس كو در دوز كى داہ ہے گرفآر كيا ہے تو مولى پر واجب ہوگا كہ دوزا قل دورة م كا جوا ہوتو انظار
دورة م كاجعل پوراكر دہ جو دونوں ميں مساوى تقتيم ہوگا اور نيائيج ميں فدكور ہے كہ اگر ايساغلام كوئى جنايت كر كے بھا گا ہوا ہوتو انظار
كر كے ديكھ جائے گا كہ مولى كيا اختيار كرتا ہے ہيں اگر مولى نے فديد دينا اختيار كيا تو اس كا جعل مولى پر واجب ہوگا اور اگر مولى نے تاس كو نيات ميں ہوگا اور اگر مولى نے اس كو تعوان جنايت ميں ہے غلام اس ولى جنايت كو ديديا تو جعل فدكور ولى جنايت پر ہوگا اور اگر غلام آبق ايسا ہوكہ مولى نے اس كو تجوارت دى ہے حالا نكدھ لت اچ ذت كتجارتى قرضہ ميں ڈو با ہوا ہے تو اس كا جعل اس كے مولى پر واجب ہوگا كيكن اگر مولى نے اس كا اس ہواركيا تو جعل كے واسطے غلام فدكور فروخت كيا جائے گا پھر جو پھی جعل سے نيچ وہ قرض خواہ ہوں كو ميے گا اور جامع ميں فدكور ہے كہ اگر ذيد نے اپنا غلام عمر و کے پاس ود بعت ركھا اور اس كے پاس ہے ہواگر كي پھر كوئى گرفآر كر كے لا يا ورعمر و نے اس كا دورائى كي آب نام بھاگر كي پھر اس نے خلى اداكر ديا تو احسان كندہ ہوگا يعنى زيد ہے واپس نہيں لے سكتا ہے اور نيز جامع ميں ہے كہ يك غلام بھاگر كي پھر اس كوئى خفس گرفآر كر لے لا يا اور اس كے پاس غلام فدکوتل كيا گيا تو وہ جعل كا مستحق عبرائى كوئل كيا اس پر پچھ تر ھے جي گيا پھر اس كوئى خفس گرفآر كر لے لا يا اور اس كے پاس غلام فدکوتل كيا گيا تو وہ جعل كا مستحق

ا مترجم کبتا ہے کہ اگر قل نہ کیا گیا یہاں تک کہ موٹی کے پاس پہنچے گیا گی جس صورت میں کہ اس پر قصاص واجب ہو گااوراس کے قل کا تھم دیا گیا تو لانے والے کے واسطے پچے تی نہ ہو گااورو جب دین کی صورت میں موٹی پر مزدور کی واجب ہوگی اور قرض خوا ہوں کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ یعوض دیں موٹی کے بیاس غلام کے دامن گیر ہوں یہاں تک کہ وہ غلام آزاو ہوواللہ اعلم ۱۲۔

اگر کسی کے غلام آبق کواس کا وارث تین روز کی راہ ہے لایا تو وارث تین خال ہے خالی نہیں اول آ نکہ اس کا فرزند ہوگا
ووم سن کہ فرزند نیس گراس کے عیال میں ہے ہوگا سوم آنکہ اس کا فرزند نہ ہوگا اور نہ اس کے عیاب میں ہوگا ہیں اگر تیسری صورت ہوتو اجماع ہے کہ اگر ایسے وارث نے آبق کو گرفتار کر کے مورث کی حیات میں اس کووالیس پہنچا دیا تو اس کے لیے جعل واجب ہوگا
اور اجماع ہے کہ اگر ایسے وارث نے بعد و فات مورث کے اس کو گرفتار کر کے پہنچا یا تو مستحق جعل نہ ہوگا اور اگر اس نے مورث کی حیات میں اس کو گرفتار کیا اور اس نے حیات ہی میں اس کوشہر میں لایا گرمورث کی و فات کے بعد سپر دکیا تو امام اعظم رحمتہ الغہ تو کی حیات و مام محمد نے فریایہ کو امام اعظم رحمتہ الغہ تو کی حالیہ و مام محمد نے فریایہ کہ اس کے واسطے دیگر وارثان شریک کے حصہ میں جعل واجب ہوگا اور صورت اقل و دوم میں کسی حل میں جمل کا مستحق نہ ہوگا یو نہیں ہوگا یو ہوگ کہیں ہے تو اس کو پکڑ لین کہا مامور نے کہ کہ جا کہ اس لایا تو جعل کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کی آبی کو کہیں روز کی راہ سے گرفتار کیا اور اس کے مولی کے پاس لایا تو جعل کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کی آبی کو تین روز کی راہ سے گرفتار کیا اور اس کے مولی تک کہ جب اس شہر میں پہنچ تو جنوز اس کے مولی تو اس کے بیاس کے باس کی بیا تھا کہ خلام میں کہ خوا اس کے مولی تک کہ جب اس شہر میں پہنچ تو جنوز اس کے مولی تو اس کے بیاس کہ کہ جب اس کہ میں نہ کور اس کے مولی تک کہ جب اس کو ایس کی بیا تھا کہ خلام کی ہوگا اور مسلم میں نہ کور اس کے بیاس کے بیاس کہ کہ جب اس کو ایس کے گرفتار کیا اور اس کے مولی کو اس کے کہ کو کو اس کے کہ کو اس کے کہ کو اس کی کہ کو اس کی کہ کر اس کے کہ کو اس کے کہ کو اس کے کہ کو اس کے کہ کہ کہ کہ کو اور کی دیا تو کہ کہ کو اس کے کہ کو اس کے کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کی دو کر کا کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کور کیا کہ کو کہ کر کہ کو کہ کور کی کو کہ کور کو کہ کور کو کہ کو

اگرکوئی شخص ایک آبق غلام کو تین روز کی راہ نے پکڑلایا کہ اس مولی کو واپس کر کے پھر اس ہے کسی غاصب نے جیمین لیا
اور الاکر اس کے مولی کو واپس دے کر جعل لے لیے پھراؤل گرفتار کرنے والے نے آکر گواہ قائم کیے کہ بیس نے اس کو تین روز کی راہ کے گرفتار کیا ہے تو مولائے غلام ہے دوبارہ جعل لے لیے گا پھر مولائے نہ کورغاصب ہے جو پھھاس کو دیا ہے واپس لے گا اور نیز منتقی میں نہ کورہ کو گرکسی نے آبق کو تین روز کی راہ ہے گرفتار کیا اور اس کے مولی کو واپس کرنے کے واسطے لے کرایک روز چلا تی کہ نہ مہ نہ کوراس کے پیس سے بھ گا اور اس شہر کی راہ جس میں اس کا مولی موجود ہے چل گراس کی نبیت میں بینیں ہے کہ پنتی مولی کے پیس لوٹ ہوؤں حتی کہ ایک روز تک اس راہ پر چلا آبی پھر وہ دوبارہ اس کو پہلے گرفتار کرنے والے نے گرفتار کیا اور تیس مولی کے پیس لوٹ ہوؤں حق کہ ایک روز تک اس راہ پر چلا آبی پھر وہ دوبارہ اس کو پہلے گرفتار کرنے والے نے گرفتار کیا اور تیس مربط کی مربط کی مربط کی مربط کی تھی مربط کی تھیں مربط کی دوز راہ چل کراس کے مولی تک لیکر مولی کو سیر دکی تو اور اول اور روز سوم کے جعل کا مستحق ہوگا جن تی مربط کی تھیں مربط کی تیں مربط کی تھیں مربط کی تھیں مربط کو تھیں کراس کے مولی تک لیکر مولی کے بیس کو تھیں کراس کے مولی تک لیکر مولی کو سیر دکی تو اور اور اور اول اور روز سوم کے جعل کا مستحق ہوگا جن تی مربط کی تھیں مربط کی سی تھیں کو تھیں کو تھیں کو تھیں کو تھیں کو تھیں کی تھیں کو تک کو تھیں کو تھیں کو تھیں کی تھیں کو تھیں کی کو تھیں کو ت

میں ہے دو تہ کی حصہ کا مستحق ہوگا اورا گراہا ہوا کہ غلام ندکور گرفتار کرنے وال ہے کے ہاتھ ہے بھا گہ ہے پھراس کے مولی نے گرفتار کر رہا یہ ندکور کی راہ میں خوو ہی آبا کہ اپنے مولی کے پاس واپس آبا تو گرفتار کرنے والے کو پچھے بھل نہ معے گا اور اگرفتار کرنے والے کو گرفتار کرنے والے کو گرفتار کرنے والے کو ایک مولی اور اپنے مولی کی طرف رخ کرئے آبا کو گاراد وابق کہ کا ندھا تو اور گرفتار کرنے والے کو ایک اس کو لے جا کراس ایک مولی کو و پس دے کراس ہے بھل وصول کر لین تو پہھل اس گرفتار کرنے والے کا ہوگا اور اصل میں ندکور ہے کہ اگر کوئی غلام کی شہر کو بھا گیا اور کی نے اس کو گرفتار کیا پھر اس سے کھٹس نے ٹریدار اور اس کے مولی کے پاس لیا تو تبھے جمل کا مستحق نہ ہوگا۔

میکن اگر اس نے خرید کے وقت گواہ کر لیے بول کہ ہیں اس کواس واسطے خرید تا ہول کہ اس کے مولی کو واپس دے دوں تو وہ چعل کا مستحق بوگا لیکن جو پچھاس نے ٹور ید کے واسطے اس کیا مولی کے پاس واپس کرنے لایا تو اس کو جب کر دی ہو یا اس کے واسطے اس کیا واپس کرنے لایا تو اس کے مولی کے پاس واپس کرنے لایا تو اس کے دو بھی سے واسطے اس نام کی وصیت کردی ہو یا اس نے میراث میں بویہ ہو پھر اس کے مولی کے پاس واپس کرنے لایا تو اس میں وہ کی تھی ہو بھر اس کے مولی کے پاس واپس کرنے لایا تو اس میں وہ کی تھی ہو بھر اس کے مولی کے پاس واپس کرنے لایا تو اس میں وہ کھی ہو جو میں ہو بھر اس کے مولی کے پاس واپس کرنے لایا تو اس میں دی تھی ہو بھر اس کے مولی کے پاس واپس کرنے لایا تو اس میں دی تھی ہو بھر اس کے مولی کے پاس واپس کرنے لایا تو اس

مسئلہ ذیل میں گواہ کر لینے میں بیشر طانبیں کہ مررکتی ہاراشہا دکرے بلکہ ایک مرتبہ اگرایسا کر دیا تو کافی ہے:

کینائمکن تھا تو اماماعظم رحمتہ الندتعالیٰ علیہ وامام محمد رحمتہ الندتعالیٰ علیہ کے نز دیک اسپر صان واجب ہوگی اوریہ اس وقت ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ بیا ابق تھا اور اگر بیہ معلوم نہ ہوا و رمولی نے اپنے غلام کے آبق ہونے سے انکار کیا تو قول مولی کا قبول ہوگا اور گرفتار کرنے والا ہالا جماع ضامن ہوگا بیدذ خیر ہ میں ہے۔

بھگوڑ ےغلام کو گرفتار کیا ہی تھا کہ اصل مالک نے آ کرحق جمایا:

اورا گرکس نے غلام آبق گرفتار کیا پھر کس نے دعویٰ کیا کہ مید میرا غلام ہے اور غلام نے اس کا اقرار کیا اور گرفتار کرنے والے نے بغیرہ مجم قاضی کے اس کو و دیا ہی اس کے پاس ہلاک ہوگیا پھر کوئی دوسر افتحض بذر بعد گواہوں کے اس کا مستحق ٹابت ہوا تو اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس سے چاہے تاوان لے لیتنی چے ہے اس محتف سے تاوان لے بحس نے گرفتار کیا تھ اور چاہا ہا گرفتار سے جس کو غلام کے اقرار پر دے دیا ہے ہی اگر اس نے گرفتار کیا تھ اور چاہا ہا گفتا سے جس کو غلام کے اقرار پر دے دیا ہے ہی اگر اس نے گرفتار کیا تھ اور چاہوں کا دونوں میں سے جاوان کے بیاں تک کہ دوگواہوں کرنے والے نے اقل کو نہ دیا یہاں تک کہ دوگواہوں کے اس کے باس گوا دور کر نے والے نے اقل کو نہ دیا یہاں تک کہ دوگواہوں نے اس کے باس گوائی دی کہ میاس کا غلام ہونے کا عظم دے دیا جائے گا پھر اگر اقول نے اپنے گواہوں کا اعادہ کیا تو حکم تضارونہ ہوگا۔ اگر کوئی میرا غلام ہے تو دوسر کا غلام ہونے کا حکم دے دیا جائے گا پھر اگر اقول نے اپنے گاہوں کا اعادہ کیا تو حکم تضارونہ ہوگا۔ اگر کوئی کیا اور گواہ قائم کر کے ٹابت کیا کہ میرمرا غلام ہے تو مستحق کو افتایا رہے چاہے مشتری ہے تاوان کے پس مشتری ہے تاوان کے پس مشتری ہے تاوان کے پس مشتری ہے تاوان کے اور مشتم کی بس میاں کا موجو ہے گا گیاں اگر کش میں قیمت کی ہونست نے دیا تھر صورت مین ہا تھی کی طرف سے بچی ٹافذ ہو جائے گی اور مشن بائع کی طرف سے بچی ٹافذ ہو جائے گی اور مشن بائع کی طرف سے بچی ٹافذ ہو جائے گی اور مشن بائع کی طرف سے بچی ٹافذ ہو جائے گی اور مشن بائع کی طرف سے بچی ٹافذ ہو جائے گی اور مشن بائع کی طرف سے بھی ٹافذ ہو جائے گی اور مشن کے بیا تا نکار کیا کہ میرا غلام بھی گا ہے یا بیگواہی و میں کہ اس کا غلام بھی گا ہے یا بیگواہی و میں کہ اس کا غلام بھی گا ہے یا بیگواہی و میں کہ اس کا غلام بھی گا ہے یا بھی گاہے

اگرمولی نے این فرز ندصغیر کو بہد کیا ہیں اگر غلام مذکور دارالاسلام ہی میں ہنوز سرگر دال ہوتو جائز

ہاورا گردارالحرب میں پہنچ گیا ہوتواس میں مشائخ ہوئیے نے اختلاف کیا ہے:

کوئی غلام بھا گا اور اپنے ساتھ مولی کا مال لے گی پھراس کوکوئی فخص پکڑ لایا اور کہا کہ میں نے اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں یائی ہے تو قول اس کا قبول ہوگا اور اس پر پچھ واجب نہ ہوگا۔ غلام آبن کا فروخت کرنا اجنبی کے ہاتھ یا اپنے فرز ندصغیر کے ہاتھ نہیں جا نز ہا اور جس کے قبضہ میں ہے اس کے ہاتھ فروخت کرنا جا نز ہے اور اجنبی کے واسطے اس کا ہم کر وینا نہیں جا نز ہا اور اجنبی سے مرافخ فل ہے جس کے پاس مید بھا گا ہوا غلام نہ ہو و ھذا من المعتوجھ اور اگر مولی نے اپنے فرز ندصغیر کو ہم کیا ہی تا گام ندکور دار الاسلام ہی میں ہنوز سرگر دال ہوتو جا نز ہے اور گر دار الحرب میں پہنچ گیا ہوتو اس میں مث کے رحمتہ اللہ تق لی نے اختلاف کیا ہوتو اس میں مث کے رحمتہ اللہ تق لی نے اختلاف کیا ہے اور قاضی الحرمین نے امام اعظم رحمۃ اللہ تق لی سے دوایت کی ہے کہیں جا نز ہے اور اپنے کفار ہ ظہر رہے اُس کا

لے اگر غلام نے کہا کہ میرے یاس اقدر مال تفاتو قبول ندہوگا ۲۱۔

آ زادکردیناروا ہے اوراگرمولی نے کسی کوغلام آبق کی جبھو کر کے پکڑینے کے واسطے وکیل کیااوروکیل اس کو پکڑیا پا پھرمولی نے اس کو کسی شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا حالانکہ با تع ومشتری دونوں میں ہے کوئی بیٹیں جانتا ہے کہ وکیل نے اس کو پایا ہے تو تیج باطل ہے بیاں تک کہ معلوم ہو کہ وکیل نے اس کو پایا ہے اور اگر غلام آبق کو کسی نے گرفتار کیا اور اس کو اجارہ پر دے دیا تو اجرت اس گرفتار کنندہ کی ہوگی مگر اس کوصد قد کے کہ دو گاور اس نے رکھ چھوڑی اور غلام کے ساتھ یہ اُجرت بھی اس کے مولی کو واپس کر دی اور کہا کہ یہ تیرے غلام کی کمائی ہے اور میں نے تیجے پر دکر دی تو وہ مولی کی ہوگی مگر مولی کو قیاساً اس کا کھانا روانہیں ہے اور استھانا کھانا روانہیں ہے اور استحدانا کھانا حال ہے۔ بیچیط میں لکھانے۔

www.ahlehaq.org

## المفقود المفقود المفقود

مفقو داس شخص کو کہتے ہیں جواپے اہل یا شہر سے غائب ہو گیایا اس کو شمنوں یعنی حربی کا فروں نے گرفتار کرلیا پھر پہیں معلوم کے دوہ زندہ ہے یا مرگیا ہے اور نہ اس کا ٹھکا نامعلوم ہے اور اس پرایک زمانہ گذرا پس وہ اس اعتبار سے معدوم ہے اور ایس شخص کا حکم یہ ہے کہ اپنی ذات کے تن میں زندہ قرار دیئے جانے کی وجہ ہے اس کی ہوئ کہ اپنی ذات کے تن میں زندہ قرار دیئے جانے کی وجہ ہے اس کی ہوئ کسی سے نکاح نہیں کرعتی ہے اور اس کا مال تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کا اجارہ وسنح نہ ہوگا اور حق غیر میں میت قرار ویئے جانے ہے جو شخص اس کے مور توں میں ہے۔ جس شخص کو قاضی نے وکیل مقر کیا ہے اگر اُس کے معاملہ وعقد سے کوئی قرضہ کسی پر واجب ہوا تو جس شخص کو قاضی نے وکیل مقر کیا ہے اگر اُس کے معاملہ وعقد سے کوئی قرضہ کسی پر واجب ہوا تو

بلاخوف أس كے واسطے مخاصمه كرے گا:

قاضی اس کی ظرف ہے ایس مخص مقرر کر و ہے گا جواس کے مال کی حفاظت کرے گارواس کی پر داخت کرے گا اوراس کی بابت کی حاصلات وصول کرے گا اور اس کے اپنے قرضے وصول کرے گا جن کا قرضد ارخو داقر ارکریں گرجن کا اقرار نہ کریں اس کی بابت کی ہے مخاصمہ نہیں کرسکتا ہے اور نہ اس کے اپنے عوض یا عقار اللہ کی نبست جود وسرے کے قبضہ میں ہے مخاصمہ کرسکتا ہے بعنی یہ بھی نہیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ پیشخص شخود ما لک ہے اور نہ ما لک کا نائب ہے بلکہ فقط وکیل بالقبض از جانب قاضی مقرر ہے اور ایساوکیل بالا اتفاق نائش وخصومت کا اختیار نہیں رکھتا ہے کیونکہ یہ صفحت نے کہ غائب پر حکم جو پس جب غائب پر حکم ہو نہیں جب غائب پر حکم ہو اس کے تو ہمارے برد کیٹ بیس جائز ہو جائے گا اس واسطے کہ بیصورت برد کیٹ بیس جائز ہو جائے گا اس واسطے کہ بیصورت بھتی ہو کہ جس شخص کو قاضی نے و کیل مقرر کیا ہے اگر اس کے معاملہ وعقد ہے کیل مجرد کیا ہے اگر اس کے واسط مخاصمہ کرے گا اور مفقو د کے مال ہے جس چیز کے خراب و فاسد ہو جائے کا خوف ہوگا اس کو فروخت کرسکتا ہے تیسین میں ہے۔

ہرائی چیز جوجلد بگر تی نہیں ہے اس کوفر وحت نہ کرے گانہ نفقہ میں اور غیر نفقہ میں خواہ یہ منقول مال ہو یا غیر منقول عقار ہو یہ غاید البیان میں ہے اور اس کے مال ہے اس کے ایسے لوگوں کوجن کا نفقہ اس کی موجود گی میں بغیر تھم قاضی کے اس پر واجب تھا ان کو نفقہ دے دیا جادئے جیسے اس کی زوجہ واس کی اولا دواس کے والدین اور جولوگ اس کی موجود گی میں اس سے اپنے نفقہ کے بغیر تھم قاضی کے مشخل نہ جھے تو ان پر اس کا مال فرج نہ کیا جائے گا جیسے بھائی و بہن وغیر ہاور مال سے ہماری مراد مال نفقہ ہے پیزائنہ اس مقتبین میں ہے اور تیر چاندی وسونے کے بعثی بغیر سکہ کے اس تھم میں بمزل کہ نفقہ در ہم ودینار کے میں اور بیتھم اس صورت میں ہے کہ مال نہ کور قاضی کے وسلم ہواور اگر در بعت رکھنے والا اور تر ضدار دونوں والے ور نول میں سے ہرایک سے ان لوگوں پر خرج کیا جائے گا جبکہ در بعت رکھنے والا اور تر ضدار دونوں والے ہر بول ور بعت وقر ضہ ونسب و نکاح کا اقر ارکریں اور بیہ جب ہی ہے کہ سے ہر دوامر قاضی کے زدیک ظاہر نہ ہوں اور اگر دونوں طاہر ہوں

تو ان دونوں کے اقرار کی ضرورت نہیں ہے اور اگر دونوں میں ہے ایک ظاہر ہواور دوسرا ظاہر نہ ہوتو سیجے قول کےموافق جو ظاہر نہیں ہے اس کے اقرار کی ضرورت ہے اور اگر مستودع نے بطور خود دیا قرضدار نے بطور خود بغیر تھم قاضی کے ان لوگوں کو دیا تو مستودع ضامن کم ہوگا اور قرضدار بری نہ ہوگا اور اگر مستودع یا قرضدار کرنے سرے سے اپنے مستودع ومقروض ہونے سے اٹکار کیایا فقل نب نکاح ہے انکار کیا تو اس کے اثبات میں لوئی جو مستحق افقہ ہے ان کے مقابلہ میں خصم ندقر اردیا جائے گا اور مفقو واور اس کی بیوی کے درمیان تفریق نہ کی جائے گی اور جب نوے برس گذرجا نیں تو اس کی موت کا تھم دیا جائے گا اور اس پرفتوی ہے اور ظاہر الروایہ کے موافق جب اس کے ہمجولی مرجا نمیں اور کوئی اس کے ہمجولیوں میں سے زندہ شد ہےتو اس کی موت کا تھم دیا جائے گا اورواضح ہو کہ اس کے شہر کے اس کے جمجولیوں کی موت کا اعتبار ہے بیکا فی میں ہے اور مختار بیہ ہے کہ بیام رامام کی رائے کے میر د ہے بیٹیمین میں ہے۔ پھر جب اس کی موت کا تھم دیا جائے تو اس وقت ہے اس کی بیوی وفات کی مدت میں بیٹے اور اس وقت میں جولوگ اس کے وارثوں میں موجود ہوں ان کے دمیان اس کا مال تقلیم کیا جائے اور اس سے پہلے مرگیا وہ اس کا دارٹ نہ ہوگا یہ ہدایہ بیں ہے پھراگر اس مدت کے گذرجانے کے بعداس عورت کا شو ہر بعنی مفقو دواپس آیا تو اس عورت کا حقدار ہے لیکن اگراس عورت نے کسی اور ہے نکاح کرلیا ہوتو اس کواس کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی۔مدت تمام ہونے کے روز وہ اپنے مال کے حق میں مردہ قرار دیا جائے گا اور مال غیر کے حق میں وہ ای روز سے مردہ قرار دیا گیا جب سے (پچھلے نوے سال کے اختلاف)مفقو وہونا قرار دیا گیا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے اور جو مخص مفقو و کے غائب ومفقو دہونے کی حالت میں مراہ مفقو داس کا وارث نہ ہوگا اور بیرجوہم نے کہا کہ مفقو دسی کا وارث نہ ہوگا اس کے بیر عنی ہیں کہ مفقو د کا حصہ میراث اس مفقو د کی ملک میں شامل عند کیاجائے گا اور رہا یہ حصہ تو مؤقو ف رکھا جائے گا پھرا گرمفقو د ند کورزندہ ظاہر ہوا تو وہ اس کا مستحق ہوگا اور اگرزندہ ظاہر نہ ہوا یہاں تک کہ نوے برس یورے ہو گئے تو جوجھہ اس مفقود کے واسطے رکھا گیا تھاوہ جس میت کی میراث میں سے تقااس کی موت کے روز کے وارثوں کووایس ویا جائے گالیعنی قرار دیا جائے گا کہاس میں سے فلاں کو جواس وقت زندہ تھاا تنااور فلاں کوا تناجا ہے کہا گرچہ بعض ان میں ہے مرجکے ہوں بیکا فی میں ہے۔اورگر کسی منت نے وقت و فات کے مفقو د کے واسطے سن چیز کی وصیت کردی ہوتو ہے چیز بھی متوقف رکھی جائے گی بہاں تک کہ مفقو د کی موت کا تھم دیا جائے گا پس جب اس کی موت کا تھم دیا جائے گاتو یہ چیز اس وصیت کنندہ کی اس وقت کے وارثوں کو حصہ رسد دے دیا جائے گی تیجیین میں ہےاد را گر کوئی مرتد مفقو دہو گیا کہ یہ معلوم نہ ہواگ کہ وہ دارالحرب میں پہنچ گیا ہے یانہیں تواس کی میراث بھی موقوف رکھی جائے گی یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے کہ وہ دارالحرب میں پہنچ گیا اور اگر مرتذ کی اولا و میں ہے کوئی مرگیا تو اس کی میراث اس کے دارتوں میں تقسیم کر دی جائے گی اور مرتذ کے واسطے کچھ بھی موقو ف ندر کھا جائے گا بیظہیر بیریں ہے۔

اگرگوئی ایسا وارث ہو جومفقو و کے ہوتے ہوئے بالکل محروم ہوتو اس وقت اسکو بالکل نہ ویاجائے گا:

اگرمفقو دے ساتھ کوئی ایسادارث ہو کہ ایسادہ مفقو دسے ہوتے ہوئے بالکل محروم تو نہیں ہوتا گراس کے حصہ میں نقصان ہوتا ہے تو ایسے تفض کو ہر دو حصہ میں سے کم حصد دیا جائے گا لیمنی جمیب حرمان جواس کا حصہ ہوتا ہوہ وہ دیا جائے گا اور بلا نقصان حصہ کی مقدار

اسمان مفقود نے آگرا نکار کیا تو ایسا ہوگا ہا۔ سے مترجم کہتا ہے کہ بیتول ہمارا ہے اس بناء پر بیتم اشار فہ ظاہر کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اس لیے کے تصم

براث کا ملک میں داخل ہوتا متوقف نہیں ہوتا اور اس پر ملک کا شوت کے بناء پر عظم ادخال واثبات کے ہے کیونکہ بیتم وارث کے داسطے من جانب اللہ تعالی متعلق ہوتا ہے بعض میں جم ہے اللہ اور جوداس کے دوکر تے اور کل کے انکار کرنے کے بھی میں جم ہے ال سے جیب حرمان ہے ہے کہ الکہ دارث کے ہوئے دوسر المحق میں جو بہوتا۔

تک جس قدراور ہے وہ متوقف رکھا جائے گا اورا گر کوئی ایسا دارٹ ہو جومفقو دے ہوتے ہوئے بالکل محروم ہوتا ہوتو اس وقت اس کو بالکل نه دیا جائے گا۔اس مسئلہ کی صورت بیزیدمرا دو دختر وایک پسر مفقو دایک پسر کا پسر کی دختر وارث چھوڑ ہےاور مال تر کہ سی اجنبی کے باس ہےاورسب نے ہاا تفاق اقر ارکیا کہ زید کا پسر مفقو دےاور ہر دو دختر نے اپنا حصہ میراث طلب کیا تو ورصورت پسر نہوں گےان کا حصہ میراث دو تہائی مال ہے اور ہونے کی صورت میں ہرا لیک کا چہارم چیارم یعنی نصف کل مال ہے کہ نقصان کے ساتھ ہے لیں ہر دوحصہ میں سے کمتر حصہ یعنی نصف ان کوائ وقت دیا جائے گا اور پسر کے پسر یعنی یوتے کو جو پسر کے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے کچھنہ دیا جائے گا بلکہ باقی سب مال رکھ چھوڑ ا جائے گا اور جس کے پاس ہے اس کے قبضہ سے بھی نہ تکالا جائے گا آلانکہ اس سے خیانت ظاہر ہوکہ اس کی طرف ہے مامون نہ ہوں تو وہ اما نتدار نہ رکا جائے گا پھر جب مدت مذکور گذرجائے اور مفقو دکی موت کا تھکم دیا جاد ہے تو باقی میں سے ایک چھٹا حصہ کل مال کا بھی ہر دو دختر کودے دیا جائے گا تا کہ ان کی دو تنہائی بیوری ہوجائے اور اگروہ زندہ نہ ہوں تو ان کے وارث بحسب فرائض مستحق ہوں گے اور جو کچھ مال باقی رہا ہو پسر کے بسر کا ہےاوراس کی نظیر حمل ہے یعنی مفقو د کی نظیر میت کا وہ بچہ ہے جوہنوز پیٹ میں ہواور بیدانہیں ہوا ہے کہ اس کے واسطے ایک پسر کا حصدر کا چھوڑ ائے جائے گا چنانچہ یمی فتوے کے واسطے مختار ہے اور اگر اس کے ساتھ ایساد وسراوارث ہوکہ وہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا ہے اور حمل کی وجہ سے اس کا حصہ متغیر بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کا حصہ اس کو پورا دے دیا جائے گا اور اگر ایبا وارث ہو کے مل کے ہوتے ہوئے اس کا حصہ متغیر ہوا جاتا ہے تو اس کو ہر دو حصہ میں ہے کم حصہ دیا جائے گابیکانی میں ہےاورا گرمفقو د جنگل میں مرگیا تو اس کے ساتھی کوا ختیار ہے کہ اس کا جانورسواری واسباب فروخت کر دے او درمون کواس کے لوگوں کو پہنچا دے اورا گرکسی شخص نے مفقو دیر قرضہ یاود بعت یا شرکت ورعقاریا طلاق یا عمّاق یا نکاح یا رولعبیب یا مطالبہ ہاشتھاق میں ہے کسی حق کا دعویٰ کیا تو اس کے دعوی پر التفات نہ کیا جائے گااور اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گےاور جس کو قاضی نے وکیل مقرر کر دیا ہے یعنی وکیل بالقبض یا کوئی اس کے وارثوں میں سے مدعی کے مقابلہ میں خصم قرار نہ دیا جائے گالیکن اگر قاضی کے نز دیک جائز ہولیعنی قضاعلی الغائب کو جائز جانتا ہو ہیں اس نے گوا ہوں کی ساعت کر کے تھم دے دیا تو بالا جماع اس کا تھم نافذ ہوجائے گابیتا تارخانییس ہے۔

www.ahlehaq.org